







Marfat.com





م. الأي صبيالي

جلدسى

يترب كى طرف حضور كى تجربت ، مدينه طيد بسي دردد معوُد غودات رساله أسريني ، عزوهٔ بدر ، عزوهٔ اُحب مد غزدهٔ بنونصنير ، واقعدافک

يبير محدكوم شاه الازمري

مبيارالقرآن بي بلي كيننز ميارالقرآن بي بلي كيننز منج بيش دودُ ، لامود

Marfat.com

#### جمله حقوق محفوظ

ضياء التي مثلاثة (جلد سوم) نام كماب ي محركم شاوالازهري سجاده نشين آستانه عاليه اميرييه الجعيره شريف يرنيل دارالعلوم محمرييه غوثيد ، بھيره شريف جنفس سيريم كورث آف يأكستان كيوزتك الفاروق كمبيو ثرزه لابهور أقداد ياني بزار تاريخاشاعت ر کالاول ۱۳۲۰ م المريض بارجهارم تخلیق مرکز پریتر زراه جور 316 20 محمد حفيظ البركات شاه ضياءالقرآن پېلې کيشنز يخنج بخش روۋ الاجور

# فهرست مضاجين

| 14  | يثرب كى طرف ججرت كا آغاز                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 44  | اولین مهاجرا بوسلمه مخزومی رضی ایشد عنه                         |
| 44  | عامرين ربيعه اور عبدا لله بن جحش كي هجرت                        |
| ۳.  | هجرت ابواحمه بن يحش                                             |
| rı  | بجرت فاروق اعظم                                                 |
| **  | حضرت عیاش کوابوجهل کی کوشش ہے واپس کمہ لے جایا کیا              |
| rr  | حضرت عماش سے فریب اور ان کواذیت ٹاک سزائیں                      |
|     | وليدين وليد كااعلان اسلام                                       |
|     | الل ِ مكه كي قيد من عمياشُ بن ربيعه اور بشام بن العاص           |
| ra  | ان کورہاکرائے کے لئے حضور کاولید کومکہ مجموانا                  |
| 20  | حضرت قاروق اعظم کے بھائی حضرت زیدی ہجرت                         |
| mi  | ويكرمها جرين أولين                                              |
| 44  | بجرت صهيب                                                       |
| 79  | صحابہ کرام کی ہجرت کے عوامل و محرکات                            |
| f*• | نجاشي كى ترغيب پر عمروبن العاص كامائل باسلام مونا               |
| 44  | رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي بجرت كي وجوبات اور بركتين |
| 60  | نی رحمت کی جرت کے فری موسکات                                    |
| 6.4 | دارالندوه من هيخ نجد كي شموليت                                  |
| ۳۸  | ابوجهل كى رائے حضور كوشهيد كر دياجائے سب كا نفاق                |
| ۵۱  | سغر بجرت اور صديق اكبر                                          |
| 04  | شب جرت                                                          |
| ۵۸  | حضور كامحاصره كرنے والے كفار كاحلقہ توژكر لكلنا                 |
| 04  | دعائے نبوت ہو قت بجرت                                           |
|     | Markal com                                                      |

| 44    | وم کعبے نعنائل                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45    | عرور                                                                                                                               |
|       | عار تور کے مند پرام فیلان نامی در شت کا کر نا در عکیوت (کڑی) کا                                                                    |
| 10    | کھنا جالاتن دینا ور دو کیوتروں کاس کے دروا زہ پر محمو نسلاینا دینا                                                                 |
|       | ان روا یات کی تفیدیتی علامداین کشر، هی محمد ابو زمره اور                                                                           |
| 14-11 | علامدار اہم العربون نے کے                                                                                                          |
| AF    | حضرت مدیق کی بے قراری اور رحمت عالم کی دلجوئی                                                                                      |
| 4.    | اس موقع پر شان صدیق اکبر کے مطرین کے احتراضات اور ان کے جوابات                                                                     |
| 44    | مانی امنین ، صَاحِبِی ، اور مَعَنَا کے الفاظ میں وعوت خور و لکر<br>عانی امنین ، صَاحِبِی ، اور مَعَنَا کے الفاظ میں وعوت خور و لکر |
| 49    | علی بین برط برین براور صاحب می دواند.<br>کے ہے فخرالا نبیاء کے دواند ہونے کے بعد الل کھری سرگر میان                                |
| 49    | عدے مراہ جی و معاروات ہوت ہے بعد اس مراہ یا ت<br>حطرت اساء کو ابوجمل کا طمانچہ رسید کرنا                                           |
| ΔI    | • -                                                                                                                                |
| AF    | عار قرم می تیام                                                                                                                    |
| AF -A | شاهراه بجرت                                                                                                                        |
| ۸۳    | النشر المسترج ت<br>- المار عور مركز تو ملاه                                                                                        |
| AT    | مقامات ہجرت کی تشریحات<br>اغائے سفر کے دافعیات                                                                                     |
| AL    | 4                                                                                                                                  |
| 47    | أمِّمعيد                                                                                                                           |
| 44    | معيث مراقب                                                                                                                         |
| 100   | حفرت زير كے قافلہ ہے الماقات                                                                                                       |
| 1     | حطرت طلح بن عبيدالله ك قافله علاقات اوران كادوجوز عيش كرنا                                                                         |
| 1+1   | حعرت يزيدوا لاسلمي كااسلام لانا                                                                                                    |
| 107   | دوج رون کااسلام قبول کرنا                                                                                                          |
| 1+4   | سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى قباص تشريف أورى                                                                           |
| 1-2-A | قباجر قيام                                                                                                                         |
| 11.   | مبلک ہے ؟<br>نقشہ راستہ قباہے حضرت ابو ابوب انصاری کی قیام گاہ تک                                                                  |
| Ш     | تبصدت                                                                                                                              |
|       | تباہے رواعلی                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                    |

|        | جلوس نیوی کا دینہ کے مختلف محلوں سے گزر ناہرایک قبلے کی یہ آرزو کہ |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | مسوران کے ہال میام فرمامیں سب کوایک ہی جواب فرما یا کہ             |
| IFF    | او تمنی علم اللی کے مطابق فمبرے می                                 |
| Iro    | المتقاب وأرابي ايوب انعساري                                        |
| 174    | حعرت ابوابوب كاكاشانة سعادت                                        |
| 19"+   | حنوري ميرانيان                                                     |
| IPT    | شوق دید کے لئے بجرت                                                |
| 100    | مهاجرين كى متروكه جائدا دير كفار كاقبضه                            |
| irr    | شهرشاو خوبال مسلى الله تعالى عليه وسلم                             |
| 100    | عیشہ منورہ کے اساء                                                 |
| 1174   | بے یا یاں محبت                                                     |
| [ L. + | د تبال اور طاعون ہے اس شرکی حفاظت                                  |
| 1100   | مينه بن اقامت كي فغيلت                                             |
| 10"1   | الل مدینہ کوا ذیت پہنچائے وا لول کے لئے بد دعا                     |
| 100    | مرينه طيبه كي فغيلت                                                |
| EPT.   | سن بجری کالحین                                                     |
| IMA.   | سالَ اول جمری کے اہم واقعات                                        |
| IMA    | لتميير مسجير نبوي - تحمّروا للهُ تعالى الى يوم القيامه             |
| 101    | مسجد نبوی میں حضور کاپیلا خطاب                                     |
| 104    | تغيير خجرات                                                        |
| 141    | اللي بيت نبوت كي هدينه طيبه على آمد                                |
| IAL    | اذان كي ابتداء                                                     |
| 1415   | كلمات اذان كي تشريح                                                |
| 140    | مطالباذان                                                          |
| 144    | کمہ اور پیٹرپ کے حالات کانقا ملی جائزہ                             |
| IYA    | يبود كى مخالفت كى وجه                                              |
| 144    | عبدا مله بن الآني ماجيوشي كي تياريان                               |
|        | Marfal.com                                                         |
|        |                                                                    |

| 12+            | منافقين كالبك نيأكروه                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14+            | مؤافات (اسلامى بعائى چارە)                                           |
| 125            | اسلامی بھائی جارہ کے قیام کے لئے دوسراعملی قدم                       |
| 120            | ان محابہ کے اساء مدینہ طیبہ میں جن محابہ میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا  |
| 144            | حمد مثوا خات کی ماریخ                                                |
| 122            | شبهات اوران کاازاله                                                  |
| IA+            | نظام موا خات کے خوش کن سائج                                          |
| IAM            | اسلائي قوميت كي محرى بنياد                                           |
| 140            | اجهامي اقتصادي سياسي اور دفاعي تنظيم                                 |
| **1            | منتشرقين كاليك شب                                                    |
| r • F          | حعرت ابوامامه اسعدين زراه كي دفات                                    |
| <b>j.</b> + j. | حطرت كلقوم بن المدم كي وفات                                          |
| F* • F*        | يهليه مولو دمسعو و حعرت عبدا للله بن زميرر منى الله عنه              |
| F+0            | ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة كي رفحقتي                               |
| T-0            | يهود كامعاندانه طرزعل                                                |
| F+2            | ان کے تحبیب اطن کی چند مثالیں<br>ان کے تحبیب اطن کی چند مثالیں       |
| rit            | عبدالشدين سلام كامشرف بإسلام جونا                                    |
| *1*            | مدعث مخيرات                                                          |
| FID            | يبود كي فتند المحيزي                                                 |
| PIA            | یبوری سے میں<br>اسلام قبول کرنے والوں پرافتراء                       |
| F14            | بار گاه الوريت مي ان کي ممتاخيان<br>بار گاه الوريت مي ان کي ممتاخيان |
| ***            | ایک اور شرارت<br>ایک اور شرارت                                       |
| TTI            | میں ور مردب<br>سفید جھوٹ                                             |
| rrr            | ایک اور سفید جموت<br>ایک اور سفید جموت                               |
| FFF            | ایک الله ما نی<br>ایک الله ما نی                                     |
| TEM            | میں مصنوبی میں اور ش<br>محمل کی مصناؤ نی سازش                        |
|                | 0 10 03000                                                           |

| rra  | البينيادے على خوش الميال                           |
|------|----------------------------------------------------|
| rra  | ایک اور جموث                                       |
| rm   | احكام التي مِن كملي تحريف                          |
| rrz  | رجم کی تبجیبیہ کی رسم میں تحریف                    |
| 774  | ونكراحكام مين تحريف                                |
| 279  | وحوكه دبئ كي أيك خطرناك سازش                       |
| PP1  | سازش کادوسراریک                                    |
| rer  | قرآن پاک کے بارے میں ان کی لاف زنی                 |
| rec  | يار كاوالتي من مستاخيان                            |
| rma  | متحروه منافقين                                     |
| FFT  | اونثنيهم ہونے پر منانقین کاحضور پراعتراض           |
| PP2  | منافقین کے بارے میں حضور کاعلم                     |
| rrz  | سحابہ نے انسیں دھکے مار مار کر مسجد سے تکال دیا    |
| rm4  | اوس و نزرج کے منافقین                              |
| re.  | ا يوعا مرفاس ق                                     |
| rrr  | <i>ځنځ</i>                                         |
| rr2  | كاروان عشق وايثار                                  |
| rr2  | سرفروشی اُ ور جال سپاری کی مشمن دا دی پیس          |
| rez  | حضرت عثمان کے چاکے آپ پر مظالم                     |
| rrz  | جور وستم كاميه مبا نكاه سلسله تيره سال تك جاري ربا |
|      | حضرت فیدا کر حمٰن دخیرہ محابہ نے کفارے جنگ کرنے    |
| rra  | ي ا جازت طلب کي                                    |
| P/F9 | حضورت مبر کانتم فرمایا                             |
| rre  | مسلمان اجرت ر مجدر موضح                            |
| r/re | كقار كمه كاوهمكي أمير خطاعبدالله بن الي كام        |

|        | رحمت عالم كي تديير عدا الله عن الى اوراس كے حواريوں          |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ra•    | كامنعوبه فأك بين المركيا                                     |
|        | کتار کمہ نے بیڑب کے بہودیوں کو ای طرح کا                     |
| rol    | ایک دهمکی آمیز خطانکهااس کا نتیجه                            |
|        | بیود بوں کومسلمانوں کے خلاف صف آرا                           |
| ror    | کرینکی سازش کی ناکامی                                        |
| rar    | آخرجس كفار مكه كامسلمانون كوبرا وراست دممكي آميز فيط         |
|        | حطرت سعدین معاذ کا ہے دوست امید کے پاس بطور معمان            |
| rar    | فحمرنا انتائے طواف ابوجل سے قربھیٹریا ہم علی کلای            |
| FOF    | مسلمانوں کو جنگ کاراستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا      |
|        | الل کمہ کے طوفانی حملوں ہے اس بستی کو                        |
| rom    | بهائے کے ترابیر کا آغاز                                      |
|        | ایک دستور کانفاذ جس کی پابندی کی میٹرب کے مختلف العقیدہ      |
| ror    | قبائل کو و عوت دی گئی                                        |
| tor    | , وسرااقدام به فرها یا که ان کی تعارتی شاهراه پر قبعنه کرلیا |
| ramila | نغتثه وليش كالتجارتي استه قبل إزاسلام                        |
|        | نیزاس شاہراہ کے آروگرو آباد قبائل کے                         |
| t00    | ساتھ دوستی کے معاہدے                                         |
|        | الل كمد كوم عوب كرنے كے لئے چھوٹے چھوٹے فوق                  |
| roo    | وسنة روات كرنے كاسلىل                                        |
| 700    | خود عاور سریه علی فرق                                        |
| 700    | اسلامی فوتی مهموں کے پیش نظر مقاصد                           |
|        | مقصد اول . مسلمان اپنے دُنثمن کو بھول نہ                     |
|        | جائس بلكه بيشهنگامي مالات عن ان كا                           |
| TOO    | وندان فمکن جواب دینے کے لئے مستحد ہیں                        |
| F00    | مقصد دوم                                                     |
| roo    | مقصدسوم                                                      |

| roy  | متصدحارم                                              |
|------|-------------------------------------------------------|
| ray  | ستعويجم                                               |
| 109  | غ <b>روات ر سالتِ بآب سل</b> ى اخد تعالى عليه دسلم    |
| r04  | مسلمانوں کے نز دیک مغازی رسول کی اہمیت                |
|      | محابدا چی اولا دول کومغازی کادرس آیات                 |
| ra4  | قرآنی طرح یاد کراتے                                   |
| rát  | مغازی کے بارے میں عضرت سعدین و قاص کے بوتے کی رائے    |
| 171+ | مغازى كے موضوع پر تصنيفات كاطويل سلسله                |
| 4.4+ | غروة اور سريه بيل فرق                                 |
| 1711 | غربوات کی تعدا د                                      |
| 444  | سريبه حشرت حمزه رمنى الله تغالى عنه                   |
| LAL  | ابتدائی جنگی ممول می صرف مهاجرین کے شریک ہونے کی وجہ  |
| LAL  | اس سریہ میں مجدی بن عمروا نجہنی کا کر دار             |
| PHF  | مربيه عبيده بن مارث رضى الله تعالى عنه                |
| Ma   | سريه معدين الي وقاص رضى الله تعالى عنه                |
| 144  | سلسله غروات رسالت مآب ملي الله تعالى مليه وسلم        |
| 1714 | بنو حتمره کے ساتھ معلمه                               |
| r4+  | 11 x 6 3 p                                            |
| 121  | غوي مغوال                                             |
| 747  | غروهٔ ذی العشیرة                                      |
| rzm  | بنومه لج ہے ملح کامعامدہ اور اس کی اہمیت              |
|      | حضور کی سجدہ گاہ کو مسجد بنادیا کیاوہ چولهاجس پر سالن |
| 747  | نکا یا گیااس کے پھر آ ویر محفوظ رکھے گئے              |
| 745  | مريه حبدا للدين جيش الاسدى                            |
| 122  | اسلامي جهاداوراس كالميازي خصوصيات                     |

| r4A        | اسلامی جماد پر لوٹ مارکی شمت در دی ہے فرد غے                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| r4A        | علم توحید کو باندر کھنے کے لئے یہ کارروا کیاں نا گزیر تھیں      |
| <b>PZ9</b> | اسلامی جماد کی پر کات                                           |
| FA+        | جريرة ورب من ايك جرال كن افتلاب                                 |
|            | مدر سالت مى ميدان جهاد مى فريقين كے معتولوں                     |
| ra•        | ى تغييل                                                         |
|            | زیل کے غروات میں فریقین کا کوئی جانی نشمان شیں ہوا              |
| ra•        | (غروة الابواء - سيف البحر- بواط - ذوالعشيرة - بدراوتي)          |
|            | اسلامی جنگوں اور عمد ِ حاضر کی جنگوں ہیں                        |
| ra+        | انسانی جالوں کے ضیاع کاموازن                                    |
| ram        | آوابِ جماد قرآنی آیات بی                                        |
| FAO        | آ داب جماد ارشادات نبوی پی                                      |
|            | حق کو بکند کرنے کے لئے انبیاہ سابقین نے بھی                     |
| TAA        | ا چی امتون کوجهاد کانتم دیا                                     |
| raa        | معرت ميع عليه السلام كافرمان جهاد (لوقاور ويكرانا جيل)          |
| ram        | يوم الفرقان غروهٔ بدر الكبري                                    |
|            | المراق الانتخار المراق                                          |
| ram _ \    | ا مُشَّ عُرُوه بِدِر<br>الله الله الله الله الله الله الله الله |
| T90        | مجاہدین کی سواری کے لئے او نٹول کی تقسیم                        |
| F90        | حضور نے اپنے اونٹ کے لئے بھی تمن افراد مقرر فرمائے              |
| 144        | ارشاد نبوی                                                      |
| F**        | مسلمانوں سے جنگ کے لئے اہل کمہ کامالی تعاون                     |
| P*+1       | لفكر كفاراوران كاسازوسامان                                      |
| f*+f*      | للكر قريش كے ساتھ مغنيات اور راقصات كاطائف                      |
| F•r        | ابليس سراقد بن مالك كي هل مي                                    |
| h. + h.    | الجيس كاسراقه كي فتل جي كغار كوسطمئن كرنا                       |
| r-r        | ا بو مغیان راسته بدل کر مسلمالول کی ز د سے محفوظ ہو کیا         |

| r•r                     | اس في المركم كويوام بيجاكه اب الكر مشي كي ضرورت نبي   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>!</b> + ! <u>.</u> . | ابوجل كالمتقاندرة ممل                                 |
| l + l                   | تی دہرہ کا فشکر کفارے علیحدگی اور مکہ واپسی           |
| r.o                     | ابوجهل كي عداوت كاراز                                 |
| r.a                     | بنوعدی نے بھی علیحد گی افتلیار کی                     |
| r.a                     | طالب بن الي طالب كي والهي                             |
| r.a                     | الشكراسلام كى عين طيب سے روائلي                       |
| P*1                     | باره رمضان كولفتكر إسلام كى روانتي                    |
|                         | راسته من أيك اعرابي كاحضورت بديو چمناكه ميرے اونت     |
| T+4                     | کے محم میں کیاہے۔ اس کاجواب                           |
| T=4                     | حضور کی مدینہ طبیبہ کے انکے دعا                       |
| m•A                     | حضور کاایک کافر جنگجو کوساتھ لے جانے سے ا نکار        |
| f**1*                   | سنرجنك مس روزه شدر كمنه كالحكم                        |
| f" +                    | ذ فران کے مقام پر لفکر کفار کی آمکی اطلاع             |
| P*1+                    | اس بدلی ہوئی صورت حال کے بارے بیں مجلس مشاورت         |
| ri•                     | حضور کے استفسار پر مماجرین کاسر فروشانہ جواب          |
| P*11                    | حضورك استغساد برانسار كاجواب                          |
| rir                     | انسار کے جواب پر حضور کاا ظمار مسرت اور مڑد ہ گلخ     |
| rir                     | يدر كانحل وقوح                                        |
| rir                     | آبادی کی کیفیت                                        |
| rio                     | میدان بدر میں حضور کی قیام گاہ                        |
| mix                     | الككراسلام كے تيام كے لئے حباب بن منذر كى دائے        |
| #1A                     | لفخكر كغار كے بارے میں حضور کی بدوعا                  |
| mrr                     | سوز و گدا زاورا دب و نیاز پس ژونی ہوئی حضور کی دعائیں |
| rrr                     | ميدان بدرجس حضورالوركي چند دعائيں                     |
| PYA                     | شب اسری کاشهوار یکران براق جنگا و بدر پس              |

يك كاآناز 2 ابوجهل کی بدیختی ميدان بدر م ابوجل كادعا مكه سے روائل كو تت غلاف كعبه كو پكڑ كر كفاركى وعا وغمن خدا ورسول اميه بن خنف كامتحتول مودنا 7 لفكر تريش كوابوجهل كابرا نكيخة سكرنا ተተለ حضور كاچندافراد كوتل نه كرنے كائكم 7779 ابو مذینه کی رہی اور اس پر ندامت اس امت کے قرحون ابوجمل کی ہلاکت PA+ معوذ کاکٹاہوا اتھ حضور کے لعاب دہن کی برکت سے جر کیا 700 فرمون موى ادر فرمون محرى من مفاوت FAY ا ہو جمل نے مرتے وقت حیوا للہ بن مسعود کوجو پیشام دیا MOZ عمل ابو ذات الكرش PAA ابوا ليختري بن مشام كاللّ r 44 عكاشه بن محسن اور سلمه بن اسلم كى لكزى کی مکوار س اور حضور کا مجزو **#**4• حغرت قماده کی آنکه حضور کامفجزہ 2741 كافر متعتولوں كى تل**ل گا**بوں كى نشاندى **-1** كفار معولين كى لاشوس سے خطاب بالمسا PYO كيامرد عضة بس؟ ماع مولی ک بحث علاء امت کال جماع کہ میت الی قبروں میں سنتی ہے PY44 حعرت ابو مذید کے مذب ایمان کی آزمائش MYZ خروهٔ بدر می آپلی دو حرید آزمائش FYA rzr كمه من كرام في كيا rzo متعولين بدريراال بكه كانوحه اورماتم

| P20         | اہنے معتولین پر ماتم کا نداز                       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| F22         | انتقام خداويمي اورايولهب كي لاكت                   |
| PZA         | اللي منية كوفع كامرودة جال قزا                     |
|             | حضور نے تھنجی خوشخبری سنانے کے لئے زیدین حاریہ اور |
| man.        | حبوا للدين دواحد كوعديته طيبه بميجا                |
| ma•         | بدرفلك دمالت كي مطلع طيب پرضوفشاني                 |
| rar .       | امیران جگ ہے حسن سلوک                              |
| 740         | اسيران جنگ كامسئله                                 |
| T'A9        | ابوالعام داماد فخر كائنات                          |
| rar         | ابوالعاص كاائيان                                   |
| F40         | اسيرانِ جنگ كافديه                                 |
| F92         | شمداء بدرك اساء كرامي                              |
| P9A         | اموال فنيمت كالتشيم                                |
| [**I        | اس مح سین کے اثرات                                 |
| f*+f*       | سُكَانِ من براسلام كي اس فتح مبين كالرُ            |
| la.+ la.    | معجرے منافقین کو نکال دیئے کا حکم نبوی             |
| (°+4        | سارے میںودی آیک جیسے نہ تھے                        |
| L+4J        | ان سے مخاط رہنے کا تھم                             |
| f** <u></u> | مشر کین مکه کی ایک خطرناک سازش                     |
|             | عمير كاحتنور كوشهيد كرنے كاراده سے آنا             |
| r.z         | اوراس كالسلام قبول كرنا                            |
| MII         | ٣ جري هي احكام شرقي كانغاذ                         |
| FIF         | (۱) تحویل قبله ً                                   |
| ria -       | (۲) اورمضان کے روزے                                |
| MIZ         | (٣) مدقة حيدالغطر                                  |
| MIZ         | (۳) تمازمیر                                        |
|             |                                                    |

| 114                                    | (۵) فرینندز کوه                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| r*•                                    | (۲) قانون قصاص و دیت                             |
| err                                    | (٤) سيدة النساء العالمين كاعتد كغيرائي           |
| CFF                                    | حنسوري معاجبزا ديون كي تعدا و                    |
| CT4                                    | سيدة النساء كے جيز ميں                           |
| mr4                                    | غروه أي كشليم                                    |
| PF-                                    | غرقاه سولق                                       |
| rer                                    | غروهٔ ذی امریا عُطفان                            |
| 770                                    | مريه مالم بن حمير                                |
|                                        | غضياء                                            |
| 6 m 1                                  | خروة القرع                                       |
| rry<br>-                               |                                                  |
| (************************************* | فروهٔ بنو تینقاع<br>کی داشته مرسل                |
| ee!                                    | کعب بن اشرف بیبودی کالکل<br>نبر شد مهرون         |
| rra.                                   | ایک شبه کاازاله                                  |
| (FA)                                   | مريه ديدين حارث                                  |
| ۳۵۱                                    | صفوان بن امید کا چی قوم سے معورہ                 |
| M04                                    | المراق المد                                      |
| *2 \                                   | تقشه ميدان احد                                   |
| 604 -B                                 | نقشة غرده احد                                    |
| FOL                                    | بدر کی فلکت مرتب ہونے والے ہولناک نیائج          |
| roa.                                   | عملي اقدام                                       |
| raa                                    | ابو سغیان کو مختکر قریش کاسالاراعلی مقرر کیا کیا |
| FOA                                    | جگ کے افراجات فراہم کرنے کے لئے تجویز            |
| CO4                                    | الحکر کے لئے ساہیوں کی فراہی                     |
| L. 4 -                                 | معتكر كغار كي تعدا و                             |
| 4.41                                   | تفکر کفار کی روانگی                              |
| FYF                                    | ابوعامرفاسق كاانعجام                             |

| 745          | حضرت میده آمنے مرقد منور کے بارے میں بندہ کابر امنصوب |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| יינאיין      | للكر كفار كاجائزه                                     |
| (PY)         | للنكر كفار كايزاد                                     |
| פאר          | للككراسلام كى العد كے تياري                           |
| (4.4)4       | مجلس مشاورت                                           |
| ۵۲۹          | مجلس شوری میں محابہ کرام کے ایمان افروز بیانات        |
| 6744         | تماز مجمعسكي وانتنكي اور حضور كاخطاب                  |
| 644          | حضور كالسلحد اليس موكر بابرتشريف لانا                 |
| 647          | اسوؤ حسنہ جس امت کے قائدین کے لئے دو جمیتی سبق        |
| 1712         | برچول کی تقسیم                                        |
| MA           | انبیاء ورسل کے قائداعظم کی احدی طرف رواجی             |
|              | ہم اہل شرک ہے جنگ کرتے ہوئے کسی                       |
| MA           | مشرک سے مدد طلب شیں کرتے                              |
| AFD          | حنسوری این حیت کے لئے دعائے بر کمت اور اس کے اثرات    |
| MAY          | العد کی طرف کیش قدمی                                  |
| r'~          | عبدا شدین آئی کی نشکر اسلام ہے علیحد گی اور واپسی     |
|              | میودیوں کو لکنگر اسلام جس شامل کرنے سے اتکار          |
| P21          | اور اس کی محکمت                                       |
| @Z@          | تماز جمعد کے بعد مجاہدین کو خطاب                      |
|              | حیرا ندا زوں کے ایک دستہ کو جبل عینین پر              |
| F22          | متعبين كرياا ورواضح بدايات                            |
| ۳۷۸          | مشر کمین کی صف آرائی                                  |
| M24          | المنكر كغارك فكشيم                                    |
| MZ9          | ابو سغیان کی اوس و خزرج کواپتاہم نوابتانے کی سازش     |
| ۳ <b>۸</b> + | حضرت ابو د جاند اور حنسور کی تکوار                    |

| ra-         | جنك كا آ قازاوراس كى محشر سلمانيان                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| MAI         | ا بو عامر منافق کا بنواوس کو د حوت دینا وران کا دیدان فمکن جواب |
| r'Al        | ابو سغیان کی بیوی ہیمہ شعر کا کر اپنے لفتکر کوجوش دلانے گلی     |
| "A"         | علمبرداراملام حعرت مصعب كي شمادت                                |
| MAD         | سيدناعلى مرتغني كاعلمبردارينا ياجانا                            |
|             | کفار کے ممیارہ جوالوں کا کے بعد د مگرے اپنے برجم کے بنچ         |
| ran.        | جان دے دیا                                                      |
|             | علمبرداروں کے پیم قتل سے کفار کے حوصلے پست                      |
| MAZ.        | ہو گئے اور بھا گناشروع کر دیا                                   |
| MAZ         | کفار کے فرار کا عبرت انگیز منظر                                 |
| ۳۸۸         | عمرہ بنت علقمہ کی جرأت وہماکی نے جنگ کانتشہ بدل دیا             |
| MAA         | جبل رماة كوخالي ياكر خالدين دليد كالمسلمانون برحمله             |
| ras.        | شمادئت سيدنا ممزه رمنى الغد تعاتى عنه                           |
| PA9         | وحشى كابيان                                                     |
| <b>(*91</b> | وحشى كااسلام قبول كرنا                                          |
| FAF         | وحثى كامسيلمه كذاب كوقتل كرنا                                   |
| FAF         | زنده جاديد سرفروشيال                                            |
| <b>C4C</b>  | معترت عبدالشدين بمحش منى الثه تعالى عنه كى شمادت                |
|             | عبدا للہ بن جمش کوان کی مکوار ٹوٹے کے بعد حضور نے               |
| 1414        | تحجوري شاخ دي جو تلوار كا كام دي تقي                            |
| [F4]F       | ابوسعه خينثمه بنابو خيثمه رمني الله تعالى منه                   |
| F40         | معنرت عمروبن جموح كي شمادت                                      |
| F40         | معرت حنظانه کی شادت                                             |
| P42         | تحسيل اور تابت بن وقش كاشوق شمادت                               |
| P4A         | الميئزم حمروين ثابت بن وقش رضى الله تعالى عنه                   |
|             |                                                                 |

| <b>#40</b> | تخيريق التعنري الامرائيلي                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| M44        | قَرُ اَن                                                   |
| ٥٠٠        | ایک محطرناک لغزش                                           |
| ۵٠۱        |                                                            |
| 0.1        | حیرالکن دسته کانپ مورچه کوخالی کر دینا<br>دفتری سرور       |
| 0+4        | مشركين كالمحبوب دب العالمين رفيعل كن حمله                  |
| 0+4        | وتدان مبارك كاشهيد مونا                                    |
| ۵1÷        | جاں ناری کے دل فروز مظاہر                                  |
| SIF        | عليان بن عبدالله المخرولي كاحمله اور للل                   |
| Alt        | الى تن خلف كى بلاكت                                        |
| AIM        | ابوسغیان حضور کی حملاش میں                                 |
| 010        | مسلم خواتخن                                                |
| 010        | حضرت ام مماره کی جان نثاری اور شجاعت                       |
| 514        | حضرت ابو وجانه رمنی الله نغاتی عنه                         |
| 014        | مسلم خواتين ميدان احديش                                    |
| ΔIA        | بيازگ چى ئى پر جائے كى سى                                  |
| or-        | خوف و د مشت ك عالم من لتمت الممينان                        |
| 014        | ہراس و سراسیملی کے عالم میں جانفروشی کے زندہ جاوید نفوش    |
| arı        | حضرت انس بن نصرر مني الله تعاتى عنه                        |
| orr        | عیاس بن عیاده ، خار جدین زیدا در اوس بن ارقم رمنی الله عنم |
| arm        | مروه ما و! جان عالم بخيريت بي                              |
| 211        | ذخول يرمويم يي                                             |
| STL        | بار گاه خدا و تدی ش و عا                                   |
| ara        | کینه توزی - سنگد لی اور کمینکی کی انتها                    |
| AYA        | الشكر كفارى كمه واپسى سے پہلے نعرو بازى                    |
| ٥٢٠        | مب منوره بر کفاری ممکنه پلغاری پیش قدمی                    |

| ori | شهیدان ِ تحنیٰ ازل کی خرکیری                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | میدانشمدا و منعزت حزو کیلاش پاک کی حلاش<br>میدانشمدا و منعزت حزو کیلاش پاک کی حلاش |
| orr | -4                                                                                 |
| DEE | حعرت مغيد خوا برسيد ناحمزه رمنى الشرعنم                                            |
| ٥٢٥ | شمداء احد کی تدخین                                                                 |
| ٥٣٥ | ا مدے والیس کے وقت رعائے نبوت                                                      |
| OFA | فيضان نكاو نبوت كادومرا آايناك كرشمه                                               |
| ٥٣٣ | یبوداور منافقین کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے کلے                                  |
| ٥٣٥ | چند توجه طلب ابم امور                                                              |
| ٥٣٥ | فقهى احكام                                                                         |
| ٥٣٧ | زهره گدا ز حالات مین مضمر حکمتیں                                                   |
| ۵۵۰ | شان شده م                                                                          |
| ٥٥٢ | ز <u>بار</u> ت مزارات شداء                                                         |
| 700 | شمداء کے اجسام کاسمجے وسلامت رہتا                                                  |
| 00A | غرى حمراءالاسد                                                                     |
| 027 | ساَلِ سوم میں وقوع پذر ہونے والے واقعات                                            |
| 04F | معرت حفصه كاثمانه توت ين                                                           |
| ٥٤٣ | عقدسيده ام كلثوم رمنى الله عنها                                                    |
| 040 | معزرت زينب بنت فويد كالثرف ذوجيت                                                   |
| 040 | معزت إمام حسن كاميلا ومبارك                                                        |
| 02A | ٣٩٠                                                                                |
| 044 | مريدالي سلمه                                                                       |
| ۵۸- | رجع كااليه                                                                         |
| 094 | حعرت نُعبيب كاشعار جواآب في تختدوار يركم                                           |
| 04+ | ابوسفیان کی ایک اور سازش                                                           |
| 097 | غداری اور و موکا بازی کاایک اور خونچکال واقعه                                      |

|            | ***                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4r         | يتر مُتوَيِّدُ                                                    |
| 44         | غروة كاين التضيير                                                 |
| r          | عبدا نشدين اتي كاييفام                                            |
| ۵          | سردرعالم كي بئوتغيير كي طرف رواعي اور محاصره                      |
|            | نى نغير كے نخلستان كاشنے كاتھم                                    |
| • 1        | سلّام بن مغتلم کامشوره جومسترد کر دیامیا                          |
| • 2        | ياهن اور ايو سعديمود يول كاليمان لانا                             |
| • 4        |                                                                   |
| •A         | بنونفسيرکي جلاو ملني کامنظر                                       |
| •          | بنونضير كاموال كالتسيم                                            |
| r          | غروه ذات الرقاح                                                   |
|            | فورث كابرے ارا ده ہے بار گاور سالت                                |
| ٣          | جن حاضر بوياا وراس كاا نجام <sup>*</sup>                          |
|            | حضرت عباداور عمار كايسره ويتااور حضرت عباد كا                     |
| ۵          | ا وائے قرض میں جان وے دینا                                        |
| ۵          | حعزت جابر کے اونٹ کاواقعہ                                         |
| 4          | حضيد الوراور جابر كي تفتكو                                        |
| 4          | غروة بدرا تصغري                                                   |
| ت ۲۲       | اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے دیگراہم واقعا                      |
| . 4.       | زيدين ابت كوسرياني زبان سيمن كافرمان                              |
| 7 (**      | اس تم سے پہلے ان کی ذبانت کا متحان لیا کیا                        |
| ra         | حفرت ام سلمي مي شرف زوجيت                                         |
| rA         | سيدناعلى كوالده ماجده كي وفات                                     |
| rA.        | میره می در درون جهان دیاست<br>ده شرعی احکام جن کانز دل اس سال هوا |
| ۲ <b>۸</b> | وه سرى العام الله عرول ال سال الوا                                |
|            |                                                                   |
| F•         | حرمت خمر كاقطعي تتكم                                              |
|            |                                                                   |

اجرت کا پانچان سال حطرت سلمان افساری کی آزادی خطرت سلمان افساری کی آزادی خروهٔ دومند الجندل خروهٔ مریسیع شدید آندهی شدید آندهی مازش کا شدگی مازش کا سلام واقد الک



يزب كى طرف هجرت كا أعمن أز

## يثرب كي طرف ہجرت كا آغاز

اولين مهاجر : ابوسلمه مخزومي رضي الله تعالى عنه

پڑرپ کی طرف سب ہے پہلے ہجرت کرنے کی جس کو صعادت نصیب ہوئی۔ وہ حضرت ابوسلہ مخزوجی ہتے دشی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ ہجرت بیعت عقبہ کے انعقاد ہے ہجی آیک سال پہلے کی۔ ان کاپورانام: ابوسلمہ عبداللہ میں عبداللہ میں اللہ کا سال کی انہ انہوں نے اس سے ویشتر اپنے کبہ سمیت عبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد جب کے والی آئے تو قرایش نے ان پر دوبارہ مشق جور وستم شردع کر دی ابوسلمہ کو پہتے جال گیا کہ یساں سے گئی سو کیل دور پڑب شرجی مسلمانوں کی کائی تعداد آباد ابوسلمہ کو پہتے جال گیا کہ یساں سے گئی سو کیل دور پڑب شرجی مسلمانوں کی کائی تعداد آباد ہو سالمہ کو پہتے جال گیا کہ یساں سے گئی سو کیل دور پڑب شرجی مسلمانوں کی کائی تعداد آباد ہو سالمہ کو پہتے جال گیا کہ یساں سے گئی سو کیل دور پڑب شرجی مسلمانوں کی کاپروگر ام بنالیہ ہو سالمہ نے بی دادا ابوسلمہ کی ہجرت کا واقعہ یوں حضرت سلمہ نے اپنی دادی ام سلمہ رضی القد عنہا سے اپنے دادا ابوسلمہ کی ہجرت کا واقعہ یوں دوایت کیا ہے۔

ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہرایو سلمہ نے جب بجرت کا پختہ عزم کر نیاتووہ اپنی اور آئے۔ جھے اس پر سوار کیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو میری گو دہیں بٹھا دیا۔ اونٹنی کی تکیل پکڑی اور اپنے سفر پر روانہ ہوگئے۔ جب بنو مغیرہ بن عبداللہ نے اشیں بجرت کرتے دیکھاتوان کاراستہ روک کر کھڑے ہوگئے۔ اور کمااے ابو سلمہ! اگر تم ہماری مرضی کے خلاف اپنا دخن چھوڈ کر چلے جانے پر مھر بو تو تمہاری مرضی ہم جہیں مجبور نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری پی ام سلمہ کو جانے ہے اور نمیں دیں گے۔ چنا نچہ انہوں نے ابو سلمہ کے اتھ سے اونٹنی کی کے جانے ہے اور نمیں دیں گے۔ چنا نچہ انہوں نے ابو سلمہ کے اتھ سے اونٹنی کی گئیل چھین کی اور جھے اپنے ساتھ واپس لے جانے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم

ا بسيرت اين كثير، جلد ٣، مفحد ١٥ ا وسيرت ابن بشام. جلد ٣، مفحد ٢٠٤

ہواتوں خصہ ہے برافروختہ ہوگئے۔ انہوں نے بنومغیرہ کو آکر کماکہ اگر تم ہمارے بھائی ابوسلمہ کے ساتھ اپنی بٹی کو بیجنے پر رضامند شیں تو پھر ہم بھی حسیس اس بات کی اجازت نہیں ہیں گے کہ تم ہمارا میٹا (شیرخوار سلمہ ) اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چتانچے انہوں نے میری کو دسے میرالخت جگر چیمن لیا۔ اس کمینچا آنی میں میرے نخے بیٹے کاباز وائر کیا۔

میرے شوہرابوسلمہ کافراق ہی میرے لئے جا نکاہ تھا۔ اب بیٹا بھی جھے ہے چھین لیا کیااور اس کی جدائی کاز خم بھی جھے سمتا پڑا۔ میرے خاندان والے جھے لے گئے۔ اور جھے محبوس کر دیااس طرح میراسلرا کئیہ جھر کیااور میراسلراسکون عقرت ہو گیا۔ میںالگ، میرا بیٹالگ اور میرا خلوندسب ایک دوسرے سے جدا کر دیئے گئے۔

میں ہرمنج ابھے کے مقام پر پہنچتی۔ جہاں میرا سادا کتبہ بھوا تھا دہاں بینے کر دن بھرا پنے خلوند. اپنے لخت جگر کے فراق میں آنسو بماتی رہتی اور شام کو واپس آ جاتی اس طرح تقریبا کیک سال گزر گیا۔

ایک روز یں وہاں بیٹھی رور ہی تھی۔ کہ ٹی مغیرہ میں سے میراایک پچازاد میرے قریب ہے گزرا۔ اس نے جب میری یہ حالت زار دیمھی تواس کاول پہیچ کیا۔ واپس آکر اس نے ا ہے قبیلہ دالوں کو ملامت کی کہ حمہیں اس سیکنہ پر رحم نہیں آیا۔ تم نے اس کواس کے خاوند کو اور اس کے بیچے کو جدا کر دیا۔ میرے خاندان والوں نے جھے کما۔ اگر تم اپنے خاوند کے یاس مبانا جاہتی ہوتی ملی مبلؤ۔ ہماری طرف سے امبازت ہے۔ میرے خلوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کا پیته چلاتوانهوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا۔ اس پر سوار ہو تنی۔ پھراپنے بینے کواچی گود میں بٹھالیااور بکہ و تشاہدینہ طبیبہ روانہ ہو گئی۔ کمہ ہے باہر جب میں تنقیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں جھے عثمان بن طلحہ مل کیا۔ اس نے مجمد ے پوچھاے ابوامیہ کی بنی ! کد حر کاقصد ہے۔ میں نے کہ میں اپنے شوہر کے یاس مدینہ ج ر ہی ہوں۔ اس نے بوجھاتسارے ساتھ کوئی اور آ دمی جمی ہے۔ یس نے بتایا خداکی حسم!اللہ تعالی کے سوالور اس تنصے بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نسیں۔ اس نے کہا۔ جس حمہیں اکیلانسیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے اونٹ کی تکیل پکڑنی اور جھے لے کر چل پڑا۔ بخدا ا میں نے آج تک ایسا کریم النفس رفیق سفر کوئی نسیں دیکھا۔ جبوہ پڑاؤ پر پہنچا تواونٹ کو جٹھا آنا پھر دور بٹ کر کھڑا ہوجا آ۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تؤوہ اونٹ کو پکڑ کر لیے جا آ۔ اس سے یالان امار مالوراے ماندھ ویتا کھ دور کسی در خت کے مہایہ جس آرامہ کرنے کے لئے لیٹ

جاتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آیا تو وہ اونٹ پر کجاوہ کس کرنے آیا۔ اے میرے قریب لاکر بٹھا دیتا۔ جملے کہ تاب سوار ہو جاؤ۔ ہیں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے بت جاتا چیب سوار ہو کر بیٹے جاتی تو وہ آکر تکیل پکڑ لیٹا اور چینے لگتا۔ میدے سفر ہیں اس کا بی معموں رہا۔ یمال تک کہ اس نے جملے مدید پہنچا ویا۔ جب قبلی ستی دکھانی دینے تگی۔ حس موحم و بن عوف آباد تھا وہ وہ س بی میرے شوہر قیاس پذیر ہے تھا تواں نے کہ کہ تمارا فادنداس ہائی میں عطافہ بائے۔

مجھے وہاں مینچا کروہ مکہ واپس چلا آیا۔ آپ فرماتی ہیں۔

وَاللّهِ هَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَلْيْتٍ فِي الْإِلْسَلَاهِ أَصَدَّبَهُ فَهُ مَّذَا كَتَلَابَ الْمَالِكُ مَا أَكُلُ كَتَلَابُ الْكَلَّ عَلَى الْإِلْسَلَاهِ أَصَدَّبَهُ فَهُ مَّذَا كَتَلَافِهُ الْكُرُهُ وَمِنْ عُنْمَانَ بَرَضِيَةً اللّهُ مَا اللّهُ مَلَى مَا وَالْمَانِ كُوسُينِ عِنْ فَي ضَالِهِ سَمَه مَن عَالَمُ نَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ مَلْمَا مِن مَل كَى خَالَهُ ان كُوسُينِ عِنْ فِي اللّهِ مَل كَى خَالَهُ ان وَلَا مِن اللّهِ مَلْمَا مِن اللّهُ وَيُولُ اللّهُ مِن وَيَعَالَ عِن اللّهُ وَمُلْمَانِ مِن طَلَحْ مِن إِلَى بُولَ النّهُ النّهُ مِن اللّهُ وَمُرْفِقَ النّهُ مِن اللّهُ وَمُرْفِقَ النّهُ مِن اللّهُ وَمُرْفِقَ النّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُرْفِقَ النّهُ مِن اللّهُ وَمُرْفِقَ النّهُ مُلّهُ وَمُنْ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

آپ فور فرہ سے اہل ایمان کی اس ستقامت اور عزیمت پر ابوسلمہ سے اس کی ہوئی ہیمین کی جاتی ہے۔ اس کے جاتے ہیں ان کے گفت جگر کو اس سے جدا کر دیاجا آپ سیکن ابوسلمہ اپنی منزں مجت سے رش نمیں چھیرتے۔ سب کو القد کے حوالے کر کے مدینہ کی طرف والمانہ انداز جی قدم برد ھات جاتے ہیں۔ معصوم بیچے کو مال اور باب و و توں سے محروم کر ویا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو بیک وقت دو صدمے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں اپنے شوہر کا فراق اور اپنے تور نظر کی جدائی۔ لیکن کیا مجال کہ پائے استقامت جی ذرای جنبش بھی سکی ہو۔

حضرت ابوسل رضی اللہ عنہ کے بعد عامر بن ربیعہ سے اپنی رفیقہ حیات لیل بنت ابی حیبر ہے جہرت کر کے مدید طیب بینچے یہ عدی بن کعب کے حدیف تنے ۔ انہیں کے پاس اقامت اختیار کی۔
پھر عبداللہ بن جحش، اپنے وطن اور اہل وطن کو، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اللہ تعالی اور اس کے رسول بحرم صلی اللہ عدیہ و آلہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کر اپنی وولت ایمانی کو اپنے سینہ میں سمیٹے دینہ طیبہ چینچے ہیں۔ انہول نے شربجرت نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سارا فیا ارا کے ایمانی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے فائدان کے کر روانہ بوئے ان کی زوجہ محترمہ ان کے بیمانی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے ساتھ وائد کی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے ساتھ کی ان کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ باس ہمہ کی اور پھی گیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ باس ہمہ کی اور پی شیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ باس ہمہ کی اور پھی گیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ باس ہمہ کی اور پھی شیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ باس ہمہ کی اور پھی گیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ بابین ہمہ کی اور پھی گیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ بابیں ہمہ کی اور پھی شیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ بابینا شے۔ بابی ہمہ کی اور پھی شیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔

آزادانہ کو صحیح تے ہے۔ یہ بیرے نصیح وہلیغ شاعر ہے ان کی یوی ابوسفیان ہیں حرب کی بیٹی ملی ۔ اس کا عام "الفارعہ" تھا۔ ان کی والدو کا عام "امیر" تھا جو سردار بنی باشم حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھی۔ استے برے نانا کا دوہتا، ابوسفیان جیسے رئیس کمہ کا داماد . اور قادر الکلام شاعر ، جب بخانہ توحید کے ساتی کے دست مبارک سے شئے توحید کا جام پہتا ہے تواہد خالق کے سواسب کو بھول جاتا ہے اس ساتے سادے تعلقات کو توڑ دیتا ہے اور اپنی معذور یوں کے بوجود و دوتی و شوتی کی پر خار داد یوں کو روند آ ہوا منزل جاناں کی طرف مستانہ وار بڑ ھتا چلا جاتا ہے علامہ ابن کیٹر نے اس مساجر کارواں کے جس مردوں اور آٹھ خواتی نے مارے عام منانہ علامہ ابن کیٹر نے اس مساجر کارواں کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کے عام منانہ علامہ ابن کیٹر نے اس مساجر کارواں کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کا مران کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کے علامہ ابن کیٹر نے اس مساجر کارواں کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کا مران کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کیا مران کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کی علامہ کیا مران کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کیا مران کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کیا مران کے جس مردوں اور آٹھ خواتی کیا مران کے جس سے در ا

ان سب کے وہاں ہے چلے آنے ہاں کا گھر جہاں ہروقت کھا کہی ہی تھی اجزاکر رو میا۔ ایک روز عتب بن ربیعہ حضرت عہاس بن عبدالمطلب اور ابو جسل کا اس طرف ہے گزر ہوا۔ عتب کی نظر اس گھر پر پڑی جو سوتا پڑا تھا۔ اور اس جس بسنے والے اسے بول ویران چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے لیمی آ و بھری۔ اور میہ شعر پڑھا۔

دُکُل دَایِد دَان طَالَتُ سَلَامَتُهُ ﴿ يَوْمَا سَدُورُهُمَا الْمُكُلِّمَا وَالْمُونِ وَمِرْ مُواهِ وَوَ طُولِ عُرِصَد تَكُ آباد اور سلامت ربا ہوا کی ند آیک دن اس بربربادی آئے گاوروہ اجاز ہوجائے گا۔ "

وہ نوگ جوائے آباد گھروں کو سُونا چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں ان کے اجڑنے کاذراد کونہ تھا کیونکہ انہوں نے معرفت النمی کے چراخ روشن کر کے اپنے حریم دل کو آباد کر لیاتھ۔ انہوں نے فانی دنیا کے عوض آخرت کی ابری نفتیں اور تچی مسرتیں حاصل کر کی تھیں۔ وہ اس سودے پر تمرخوش تھے اور از حد مسرور۔

ابواحمه وه نامناشاع اس بجرت كى روح يرور كيفيت كويول بيان كريائي -

" جب میری یوی ام احد نے جھے سورے سفریر آمادہ دیکھا، اس ذات کی رضائے لئے جس سے میں حالت فیب میں بھی ڈر آ ہوں اور فائف رہتا ہوں۔"

۱ .. ميرت اين كثير. جلد ۲. صفحه ۲۱۸

### هجرت فلروق اعظم

حضرت نافع، حضرت عبدالقد بن عمر کے داسطہ سے حضرت عمر بن خطاب کی زبانی آپ کی جمرت کا دافقہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر نے ہتایا کہ جس نے اور عیاش بن ابی رہید اور ہشام بن العاص نے اکتھ ہجرت کرنے کاپروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ بی غفار کے آلاب کے پاس " ناصل " کے مقام پر مسح سور سے اکتھے ہوں گے۔ اور وہاں سے ایک ساتھ بیڑب روانہ ہوں گے۔ اور یہ بھی طے کیا کہ اگر ہم تمن میں سے کسی فخض کو کوئی بجوری چیش آ نے اور وہ وقت مقررہ پروہاں نہ پہنچ تو ہت و ساتھی حرید انتظار کے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عیاش تو چھپ چھپا کر اس مخصوص مقام سے پہنچ گئے۔ ہشام سرے سے وہاں پہنچ نہ سکے لیکن حضرت محرد منی اللہ عندک مکہ سے روائی کا واقعہ سید ناعلی مرتضی کرم اللہ وجہ نے ہوں بیان فرہایا۔

سیدناعلی مرتضی کرم اللہ وجد فرہاتے ہیں "جہاں تک ججھے علم ہے حضرت عمر کے علاوہ جملہ صاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی ۔ لیکن حضرت عمرتے جس روز ہجرت کاعزم کیاانہوں نے اپی کوار کے میں جمال کی۔ اپی کمان کنھے پررکی تیر، اپی ملی جی لے چھو ٹائیزہ اپی ملی جی لے چھو ٹائیزہ اپی کمرے ساتھ آورواں کیا ہی کر وفر طواف کی ہے کے حرم شریف جی پنچ سارے قرایش ہیں کہ مرک ساتھ آورواں کی جات جار ہوئی۔ آپ نے کی ہشریف کے سات چکر ایک شامر دکھ درہے تھے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ آپ نے کی ہشریف کے سات چکر لگائے اور طواف کھل کیا مقام ابر اہیم کے پاس دو لفل پڑھے قرایش کے رئیسوں نے حسب وستور جگہ جگہ اپنی بی جائی ہوئی تھیں ان کی برمجان جی کے اور بائد آوازے اعلان کیا۔

شَاهَتِ الْوَجُوهُ لا يَرْغَمُ اللهُ وَلَا هَذِهِ الْمَعَاطِسَ آي الْاَوْقَ مَنْ آزَادَ آنَ تَشْكُلَهُ أَمَّهُ وَيُؤْتَوَ وَلَدُهُ آوَ تُرْمُلَ مَنْ وَجَتُهُ فَلْيَنْقِينَ وَرَآءَ هَلَ الْوَادِي - قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْ وَمَا تَهِعَهُ نَحَدَّ تُمَا تُوَمَعُي لِوَجُهِم -

" تممارے چروں پر پیشار ہو۔ اللہ تعالی ان ناکوں کو خاک آلوو کرے۔ جو مخص یہ چاہتاہے کہ اس کی مال اس کوروے اس کی اوالو بیم ہو۔ اس کی بیوی بیوہ ہے، تووہ اس وادی کے دوسری طرف آ ئاور جمع ہے مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کس کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے چیلنج کو قبول کر آ۔ چنانچہ آپ پیٹرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ "

حضرت محرفراتے ہیں۔ مقام مقررہ پرجی اور عیاش بن الی دبید پہنچ مے لیکن ہشام نہیں پنچ۔ ہم نے اندازہ لگالیا کہ کفار کوان کی بجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے ہشام کوروک لیاہے۔

ہم روانہ ہو گئے۔ اور قباض بنی محروبن موف کے بال جاکر قیام کیا۔ ابو جمل اور حلاث کو جب پت چاک کہ عیاش بن ربعہ، ہجرت کر کے بیڑب چاا گیا ہے۔ قووہ دونوں اس کے تعاقب میں بیٹر بیٹے۔ عیاش بان دونوں کے بچاکالڑ کا بھی تھا۔ اور مال کی طرف سے ان کا بھی تھا۔ میں بیٹر بیٹے ۔ عیاش بان کا بھی تھا۔ ہو بال کی طرف سے ان کا بھی تھا۔ جب ابو جمل اور حلاث و بال پنچ تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اسے کہ جب جب بھی ہوا تو اس نے نزر مانی ہے کہ جب بھی تھے دیکھے گی نسیں اپنے بیری ہاں کو تیری ہجرت کا خلم ہوا تو اس نے نزر مانی ہے کہ جب بھی تھے دیکھے گی نسیں اپنے باوں میں تکھی نسیں کر ہے گی اور نہ سائے میں جیٹھے گی۔ اپنی مال کا حال س کر عمیاش کا د ل

حعزت عرفرهاتے ہیں میں نے اے کہا ہے عمیاش! بخدا! یہ تیرے دشتہ دار تیرے ساتھ

و مو کا کر دہ جیں اور تھے۔ اپ دین ہے ہرگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہے ہوشیار رہو۔ بخد اسے موشیار رہو۔ بخد اسی وقت تیری ال کو جو کیں گائیں گی تو وہ خود بخود کھی کرے گی اور جب کھی گر کی وجوب اس پر آگ پر سائے گی تو خود ہی سائیہ جی جا کر جیٹے جائے گی۔ عیاش نے کھا کہ جن آیک و فعہ جائوں گا۔ تاکہ ماں کی حتم کو پورا کر وں نیز جی وہاں اپنا کافی مال چھو ڈکر آ یا ہوں وہ بھی لے آوں گا۔ حضرت عمر نے اے کہا اے عیاش! تو جانیا ہے کہ جس مکہ کے ہوئے رکیسوں جن سے ایک ہوں جا اپنی تاریخ ہوں گا۔ حضرت عمر نے اے کہا اے عیاش! تو جانیا ہے کہ جس مکہ کے ہوئے رکیسوں جن سے ایک ہوں جن اپنی اس نے میری بات نہ مانی اور واپس جانے پر آ مادہ ہو لوگوں کے وام فریب جس نہ پھٹس کی اس نے میری بات نہ مانی اور واپس جانے پر آ مادہ ہو گیا۔ آخر جس جس نے اس کہا گاگر تم میری کوئی بات نہ مانی اور واپس جانے پر آ مادہ ہو جائو آئا ہے سنراگر ان مشر کین کی جائے۔ سنری کوئی جائے گا۔ اس نے آخر جس کوئی شک وشہر گزرے تو اس کو ایزی لگا۔ وہ تحمیس ان کے چگل سے نکال طرف سے تحمیس کوئی شک وشہر گزرے تو اس کو ایزی لگا۔ وہ تحمیس ان کے چگل سے نکال روانہ ہو گیا۔ اس نے آپ کی اور اس پر سوار ہو کر ابو جمل اور حارث کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔

جب کے سفر سے کر ہے تو ابوجہل نے کہا۔ میرے بھائی۔ یس نے اپنے اون کو ہوں مشتقت میں ڈالا ہے اب یہ تھک گیا ہے کیا تم اپنی ناقہ پر جھے اپنے بیچھے نہیں بٹھا لیتے ، کہ میرا اورٹ کی سنتا لے اور آن ہ وم ہوجائے۔ عیاش نے کہا ال ! پس تینوں نے اپنے اپنے اونوں کو بٹھا یا گدابوجہل، عیاش کے بیچھے اس کی او ختی پر سوار ہوجائے۔ جب وہ زمین پر افر گئے تو ان ووثوں نے بطے شدہ منصوب کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤں اور ہا تھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ ویا اور ہا تھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ ویا اور اسی صالت میں اسے لے کر ون کے اجالے میں کہ میں داخل ہوئے۔ جہاں سے گزرتے لوگوں کے خصف ک

يَا اَهُلَ مَكُّةَ : هُكُذَا فَافْعَنُوا بِسُفَهَا وَكُوَّكُمَا فَعَلْنَا بِسَفِيهِنَا هٰذَا-

"اے مکہ والو! تم مجی اپنے احقوں کے ماتھ می سلوک کر وجو ہم نے اپنے اس احق کے ساتھ کیا ہے۔ "

دونوں نے باری باری حطرت عیاش کو سوسو درے نگائے اور جسب وہ کمہ پہنچے توانسیں باندھ کر چلچالتی د حوب میں ڈال دیا گیا۔ ان کی باس نے قتم کھائی کہ جب تک ہید دین اسلام کو ترک نسیس کرے گااس کی رسیاں نسیس کھولی جائیں گی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ کیا عمیاش اور ہشام نے وین اسلام کو ترک کر کے پھر کفرانسیاد کر لیا۔ اگر چہ بعض روایات میں اس رائے کی تاکید ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قوی ولائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی علبت تعدی کی شاوت دیتے ہیں کفار کھ انہیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ کفر تبول کر لیا ہو آتو پھر ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نیز سر کار دوعائم مسلی اللہ تعالی علیہ و آلے وسلم جب مدید طیبہ پنچے تو جالیس دنوں تک ہر صبح کی نماز میں ان کی نجات کے لئے وعائم ، بیتے ہو جائے میں مرتب کی نماز میں ان کی نجات کے لئے وعائم ، بیتے ہو جائے کے دعائم ، بیتے ہو جائے کی مرتب کی نماز میں ان کی نجات کے دعائم ، بیتے ہو جائے کا دعائم کی انہیں دنوں تک ہم میں کو دعائم کی دیا ہو کا دعائم کی د

اَمَهُهُ أَنْجُ الْوَمِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَعَيَاشَ بْنَ آفِ دَمِيْعَةَ وَهِشَاهَ بْنَ الْعَاصَ وَالْمُسْتَصَعَفِيْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ بِمَلَّةَ الَّذِيْنَ لاَيْمَتَطِيْعُوْنَ حِنْهَةً وَلاَيَهُمَّدُ وْنَ سَبِيْلِلا

"ا الدالة الفارك پنج التبداد الد المحات و الدين وليد عياش بن ربيد بشام بن العاص كو - نيزان كزور الل الحان كو بعى نجات د ، جو كمه بس بين اور جوكسى حيله المحرب كي استطاعت نيس، كمنة اورندانس كوئي داه فرار و كمائي و جي ب- " (1)

ان دونوں کا نام لے کر حضور ان کی نجات کے لئے دعافرماتے رہے۔ خدانخواستہ اگر انہوں نے اسلام ہے رخ موڑ لیا ہو آاتو وہ قطعائی دعا کے مستحق نہ نتھے۔ کفار کا انہیں مسلسل عذاب دیتے رہتا, سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لئے یہ وعائیں مانگماناس بات کی روش دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام ہے اپنارشتہ منقطع ضمیں کیا تھا۔

قریش نے ان دونوں کو محبوس کر دیااور کی سال دوان کی قید میں دے۔ ۲ جری میں جنگ بدر ہوئی۔ مسلمانوں نے کفار کھ کے ستر آ دمیوں کو جنگی قیدی بتالیا۔ ولیدین ولید حضرت فلد کے بھی کی بھی ان جنگی قیدی بتالیا۔ ولیدین ولید حضرت فلد رہا کہ ان جنگی قیدی بالی ولید کافد ہے اداکیا ورانسیں رہا کرا کے دائیں کہ لے آئے۔ کھ پنج کر ولید نے اسلام کا علمان کر دیا۔ ان کے دونوں بھائی بست پر ہم ہوئے اور ولید کو کھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہوتا۔ ہم ذرفد ہے دیست پر ہم ہوئے اور ولید کو کھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہوتا۔ ہم ذرفد ہے دیست ہے کہ یوگ جاتے۔ ولید نے کھا کہ اگر میں اس وقت اپنے انجان لانے کا اعلان کر آتو ممکن ہے کہ یوگ ہے گئے ایسا کر رہا ہوں میں اس بات کو پسند ہیں کرتے کہ میں فدید ہے کہ یہ میں جنا ہوں۔ یکھ روز بعد دو مکہ سے شیس کرتا تو کہ اور ویک میرے بارے میں اس غلط فنی میں جنا ہوں۔ یکھ روز بعد دو مکہ سے شیس کرتا تو کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فنی میں جنا ہوں۔ یکھ روز بعد دو مکہ سے

ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ آگئے۔ (1) علامدابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی القد علیہ و آلہ وسلم نے فرہ یا۔

مَنْ إِنَّى بِعِيَارِشْ بُنِ إِنِّى رَبِيْعِكَةٌ وَهِتَنَامِرْ بِنِ الْعَاصِلُ "كون ہے جو عماش بن الى ربيد اور بشام بن العاص كو ميرے پاس لے آئے؟"

ولید نے عرض کی یارسول القد ! سے خدمت میں انجام دوں گا۔ اس وقت تغیبل ارشاد کے کھر روانہ ہو گئے اور چھیے چھپاتے کہ میں واقعل ہو گئے۔ راستہ میں ایک عورت کی جو کھ نا لئے کہ روانہ ہو گئے اور چھیے چھپاتے کہ میں واقعل ہو گئے۔ راستہ میں ایس نے جواب ریان لئے جاری تھی۔ آپ سے اس نے چھپ چھے ہے ہے ہوراس مکان کاپتہ چد ووقیدیوں کو کھاتا پہنچانے جاری ہوں۔ آپ اس کے چھے چھے بھی جس رہے اور اس مکان کاپتہ چد لیا جمال ان کے دور تی بھائی محبوس تھے۔ یہ ایک چار دیواری تھی جس رہے ہے تہ جاں انہیں رات کی آدر کی جس گئی تو وہ آستہ ہو ان پنچ اور دیوار کو بھاند کر نیچ انر گئے۔ جہاں انہیں رات کی آدر کی جس گئی تو وہ آستہ وید نے ان کی جھکڑیوں کو ایک پھر کے اوپر رکھااور کوار کاوار مسئل یاں گا کہ قید کر دیا گیا تھا۔ وید نے ان کی جھکڑیوں کو ایک پھر سوار کیا خود تکیل پاڑی اور کہاں پیشل کے کر اسٹ جس ان کا پوئ انہیں کے کر اسٹ جس ان کا پوئ انہیں کے کر اسٹ جس ان کا پوئ اسے خون بہنے لگا۔ فور انگلی کو کہا

هَلَ آمْتِ إِلَّا إِصْبَعُرُهُ مِنْتِ وَفِي سَبِيْكِ اللَّهِ مَا لَعِيْتِ

"كياباكانكى يى برس فون بن لكاب بمصير تكيف الله كاراسة من الكي ي برس ونون بن لكاب بمصير تكيف الله

ان تینوں میں ہے ہشام کو سفرے پہلے بی الل مکدنے اپنے قابو میں کر لیاتھ عیاش کو مکر و فریب سے پھر پکڑ کر مکہ میں واپس لے آئے۔ (۳)

مواہب اللدنیہ اور اس کی شرح زر قانی میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ آپ کے بی بی زید بن خطاب نے بھی ہجرت کی حضرت زید، حضرت عمرے عمر میں بوے تھے اور ان سے پہنے

> ا - میرت علیه، جلدا، منحد۳۱۱ ۲ - میرت این شهم، جلد۲، منحد۸۸،۸۵ س میرت بین کثیر، جلد۲، منحد۲۲۳

مشرف باسلام ہوئے تھے نیز عد صدیقی میں جب منکرین شم نیوت کے خلاف خلیف اول سیدنا ابو بکر صدیق نے علم جماد بلند کیاتو حضرت زیدنے بھامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ الاتے ہوئے جام شمادت نوش کیا۔ حضرت عمر فرما یا کرتے۔

> ٱڿٝٮۜؠؘقٙۼٝٳ۬ؽٙٳڰ۬ۺؙؽؘؽ۫ڽٵۘڝؙڰۘۄٙڣۜؽؚڸؙٷٳۺۺؙۺۣ۫<mark>ڡۮڰڹڸؽٙڎ</mark> ڂڒؚڽؘۼڮڿڂڒ۠ڎؙۺٚۑؽڎٳ

" میرا بھائی دو نیکیوں میں جھ سے سبقت لے گیا جھ سے پہلے اس نے اسلام تبول کیاور جھ سے پہلے شرف شمادت حاصل کیا آپ کوان کی دفات پر سخت دیکھ ہوا۔ "

علامدابن ہشام فرہ تے ہے کہ حضرت عمر جب قبابینچ توان کے خاندان کے دو مرے افراد بھی بجرت کر کے ان کے پاس پینچ گئے۔ ان عمل ان کے بھائی زید بن خطاب، عمرو و عبدالقد فرز ندان سراقہ بن معمر، آپ کے وارد تخشے بن حذاف سمی آپ کے سنوئی سعید بن زید نیز واقد بن عبدالمذ تبی (آپ کے حلیف) خولی ابن خولی و مالک بن الی خولی رضی اللہ عشم (۱)

### دىچر مهاجرين اولين

ان حضرات کی بھرت کے بعد صاجرین کی آمہ کا آنتا بندھ کیا جس وقت کمی کو موقع ملا۔ وہ مکہ چھوڑ کریٹر ب روانہ ہو جاآ۔ امام بخاری، حضرت براہ بن عازب رضی القد عند سے روایت کرتے جس۔

> آؤَلُ مَنْ قَدِهُمَ عَلَيْتَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَإِبْنَ أَهِ مَكُمُّوْمٍ وَ كَانَائِفْرْ إِنِ النَّنَاسَ فَقَدِهَ بِلِالْ وَسَعْلُ وَعَمَّادُ بْنُ يَاسِمٍ، ثُمَّ قَدِهَ مُعَرِّبُنُ الْمُظَّابِ فِي عِشْرِيْنَ نَفَرًّا فِينَ اَصْعَالِ النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَنَّمَ

" ب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے پھر معنزت بلال، معد عمارین یاس بجرت کر کے ہمارے ہاں پہنچ پھر معنزت عمرین الحطاب

ا ، سِيت ابن بشام طوع صلى AA وسيت بن كير جدع صلى ٢٠٢

بیس محلیہ کرام کی معیت میں دہاں تشریف لے آئے۔ " ( ۱ ) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص اور حصرت طلحہ بن عبیدائند بھی مهاجر بن مائتین میں سے تنجے جورحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی پیڑپ تشریف آور ک سے پہلے مہال پہنچ مجے تنے۔

#### بجرت صبيب

مبیب کااصلی وطن دریائے وجلہ بافرات کے ساحل پر واقع ایک گاؤں تھ جب روی مشکر نے اس علاقہ پر چڑھائی کی توانسیں چنگی قیدی بنالیااس وقت سے تکمن تھے رومیوں نے انسیں ہو کلب کے کسی فخص کے ہاتھ فروخت کر دیاوہ انسیں لے کر مکہ آیا عبدانقہ بن جدعان نے انسیں اس مخص سے تربیدااور آزاد کر دیا۔ آپ نے کسیس ی رہائش اختیار کرلی اور جب نبی کریم عدید العسلؤة والتسليم مبعوث ہوئے تو حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور مسلمان ہو گئے عمارین یاسراور صبیب دونول نے ایک روز اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھاکہ صبیب تمہار الز کاتوہے نہیں پھرتم نے اپنی کنیت کیوں رکھ لی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے آقا کا کرم ہے۔ میرے آقائے خود میری کنیت ابو یجی رکھی ہے۔ ان ک زبان میں بہت زیادہ جھیت تھی عربی لہے میں عربی الفاظ کامیج تلفظ نہیں کر سکتے تھے طبیعت میں بلاکی ظرافت تھی۔ ان کی ظریفانہ ہاتوں ہے سر کار دوعالم مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بہت محظوظ ہوتے لیک روزان کی ایک آگھ و تھتی تھی کہتے ہیں میں اس حالت میں خدمت اقدیں میں حاضر ہوا حضور نے تھجوریں اور روٹی میرے سامنے رکھی میں تھجوریں کھانے نگا۔ سر کار نے فرمایا کہ مہیب تنہاری آنکھ بھی د تھتی ہے اور پھرتم تھجوریں کھارہے ہو۔ عرض کی میں دوسری سیج آ تکھ کی طرف سے انہیں کھارہا ہول۔ حضور عدیہ الصلوٰۃ والسلام یہ س کر بہت محظوظ ہوئے اور تمیم فرمایا۔ (۴)

مبیب نے مکہ من بی کاروبار شروع کیا جو بہت چکا۔ اور ان کا شار مکہ کے مالدار آجروں میں ہونے نگار حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب مکہ سے بھرت کر کے چلے گئے تو دل بے جس ہو کیا طبیعت بے قرار رہنے گئی کسی پہلو آرام ضیں آ آتا۔ آخرار اور کیا کہ وہیں جاکر

ا سیرت ابن کثیر. جلد ۴، صفح ۲۲۲ ۳ سیرت حلب، جلد ۱، صفحه ۲۱۸، ۴۱۸

بسیں جمال مرور عالم کامر جمال، جمال افروز رہتا ہے کہ ہے رخصت ہونے گئے وّال کمہ کو پت چال کہ کو پت چال کا کھیراؤ کر لیااور انہیں کما۔

اَ مَيْنَنَا صُعْلُوْ كَاحَوِقُوْ الْكَلَّرُ مَالُكَ عِنْدَنَا وَبَلَفْتَ الْمِنْ يَبَغْتَ لَيْمَ يَعَفْتَ لَي عَنْدَنَا وَبَلَفْتَ الْمِنْ يُبَغْتَ لَا مُتَوْرِجَ بِمَا لِكَ وَنَفْسِكَ وَاللهِ لَا يَكُونُ فَالِكَ -

"اے مہیب! جب تم یمال آئے تھے تو مفلس وقلاش تھا ورایک حقیر انسان تھے یمال رہ کرتم نے بیٹار دولت کمائی ہے اور معاشرہ میں بلند مقام حاصل کیا ہے اب تم یمال سے لکتا جانے ہواور اپنا مال و متاع بھی اپنے ماتھ لے ماتھ لے جانا جاتے ہو۔ بخدا! ایسام کرنسی ہوگا۔ "

معزت مہیب نے جواب دیا۔

ٱۯٳۜؽؾؙؙؙڡٚٳڽڿۜڡٙڵؾؙڬڴۏڡٳڮٚۏڠؙۼؙڶؙۏڹڛٙۑؽؽ

"اگر میں اپنا سارا مال تسارے حوالے کر دوں تو کیا گار تم مجھے جانے دو گے۔"

انہوں نے کماہاں! آپ نے قرمایا یہ لومیرا سارا مال و متاع۔ حمیس یہ مبارک ہو۔ مجھے منزل جانال کی طرف جانے سے نہ دو کو۔

حَفور مرور عالم کوجبائے جاں نگر مبیب کے اس ہے مثل ایٹر کی اطلاع کی۔ تواس ذرہ پرور اور دل نواز آ قانے بیے فرماکر اپنے غلام کو داد دی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

ڒڽڂڞۿؽ۫ڹ؞ڒڽڂڞۿؽڹ

" برانفع كما مسيب في برانفع كما إصبيب في " (1)

حضرات حمزہ ، زیدین حاریثہ ابو مریداور ان کا بیٹا مرید، قبامیں کلثوم بن ہدم کے معمان بنے جو عمرو بن عوف کا بھائی تھا۔ (۲)

معنرت زبیرین عوام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قبابیں عُصّبہ کے مقام پر منذر بن محجہ بن عقبہ کے ہاں آکر فحسرے معنرت طلق اور صبیب بجرت کر کے مدینہ کی ایک اضافی بستی انسخ میں ضبیب بن اساف کے ہاں آکر اترے۔ ضبیب بلخارث بن خزرج کے ہمائی تھے۔ (۳)

ا - سیرت ابن بشام مبلد ۳، منی ۸۹

۳ ، ميرت ابن بشام عله ۴ مني ۹۰

ه ، بيت اين بشام عله و صفي ۹۰

حضرت عثمان بن مخفان نے حضرت حسان بن جابت شاعر بذر گاہ نبوت کے بھائی اوس بن جابت کے ہاں رہائش افقیار کی ۔

وہ مماجرین جو تھاتھے بعنی اہل و عمال کے بغیر ہجرت کرکے آئے تھے وہ سب سعدین خینٹے۔ کے پاس آگر فروکش ہوتے کیونکہ وہ خور بھی اہل وعمال کے جنجال ہے '' زار تھے۔ (1)

## صحابہ کر ام علیم الرضوان کی ہجرت کے عوامل و محر کات

کی سال تک رحمت عالمیان صلی القد علیه و آله وسلم کی تبلینی سر کر میان حرم مکه تک محدود رجین - یمان کے اصلی باشند سے بابابر سے یمان آنے والے لوگ بی حضور کے تفاطب تھے لیکن وہ وین، جو صرف الل مکه یا جزیرہ عرب کے مکینوں کی تفقیر بدلنے کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلکہ جس نے سال سے عالم انسانیت کو عقیدے اور عمل کی مرابیوں سے نکال کر ہوایت کی شاہراہ پر گامزن کر تاتھا۔ زندگی کے قاری، نظری اور عملی کوشوں کو نور جن سے منور کر باتھ۔ شاہراہ پر گامزن کر تاتھا۔ زندگی کے قاری، نظری اور عملی کوشوں کو نور جن سے منور کر باتھ۔ وہ کو تحر ایک تھا۔ اس کی فطرت اپنے ظہور کے لئے وسیع منور کی متلاشی تھی۔ اس اپنی کو جاگوں پر کات کے اظہار کے لئے بہت کشادہ میدانوں کی ضرورت تھی۔

کہ کے رئیسوں نے اس نعت عظلی قدرت پہاتی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس ہادی پر حق کے قدموں جی اپنے دیدہ و دل فرش راہ کرتے اور اس وعوت کو تبول کرنے جی آیک دو سرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ عقل کے ان اندھوں نے بری بور دی سے اس وعوت کو تھکرا دیا اور اس واعی صادق کی راہ جی چٹمان بن کر کھڑے ہوگئے۔ وہ سیم الفطرت افراد جنہوں نے اس کلمہ توحید کو تبول کیا۔ اہل کمہ نے ان پر تھلم وتشد دکی انتماکر دی۔ ان کی ستم کیشیوں نے جاد ہ حق کے ان خوش بخت مسافرون پر جینا حرام کر دیا۔ ان کے ترکش جفاع جی قطم وستم کے جتنے تیم تھے۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آزمانے۔ جفاع جی قطم وستم کے جتنے تیم تھے۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آزمانے۔ بنا وجود والی خاندانی و جابت و سیادت کے ان کی دست در ازیوں سے مشتی نہ تھی۔ ان کا ندھ بیوجود والی خاندانی و جابت و سیادت کے ان کی دست در ازیوں سے مشتی نہ تھی۔ ان کا ندھ بیوجود والی خاندانی و جابت و سیادت کے ان کی دست در ازیوں سے مشتی نہ تھی۔ ان کا ندھ بیوجود والی خاندانی و جابت و سیادت کے ان کی دست در ازیوں سے مشتی نہ تھی۔ ان کا ندھ بیوجود والی خاندانی و جابت و سیادت کے ان کی دست در ازیوں سے مشتی نہ تھی۔ ان کا ندھ تعصب تبدیج اسلام کی داویل کی کی تھیں چٹان بن کر حاکل ہوگیا۔ حبیب د بالعالیون صلی القد علیہ تعصب تبدیج اسلام کی داویل کی کھوں کر حاکل ہوگیا۔ حبیب د بالعالیون صلی القد علیہ تعصب تبدیج اسلام کی داویل کی کھوں کر حاکل ہوگیا۔ حبیب د بالعالیون صلی القد علیہ تعصب تبدیج اسلام کی داویل کی کا تو تھی کے دائی کی کا کہ دی کی داخل کی دائیں کی دو تا کہ دو تا کو کو کی کی دو تا کی دو تا کہ دو تا کی دائی کی دو تا کو کی دو تا کو کر دو تا کی د

و آلدوسلم نے القد کے ان پاکباز بندوں کو عبشکی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ جس کا
ایک بتیجہ توبیہ نظا کہ ان مظلوموں کو ایک ایسا کوشہ عافیت ال کیا جمال وہ آزادی ہے اپنے خالق و
ملک کی عبادت کا شوق پورا کر بھتے تھے اور عزت کی زندگی بسر کر بھتے تھے۔ نیزانسی بیہ موقع ال
میا کہ جزیرہ عرب سے باہر مبشد کے ملک ہی اپنے دین کی تبلیج کر سکیں اور بھتکی ہوئی تطوق کوراہ
راست دکھا سکیس نیزا پ اخلاق حسنہ، طرز عمل، بلند نظریات اور پاکیزہ کر دار سے اسلام ک
تھا نیت پر کوائی دے سکیں۔

حضرت جعفرر منی اللہ عند نے جب تجاشی کے دربار میں ہیں باہر کت انتقاب کے خدد طال
وضاحت سے بیان کئے جس سے نبی آکر م کی غلامی نے انہیں بالا بال کر دیا تھا۔ تو ان کی تقریر کی
اڑا تگیزی کا یہ عالم تھا کہ دربار میں حاضرر ئیسوں اور پادر ہوں کے علاوہ خود بادشاہ کی آئیمیس
میں انگلبار ہو تکئیں۔ نہ صرف نجاشی اور اس کے متعدد ورباری حلقہ بحوش اسلام ہو گئے بلکہ الل
مکہ کاجو وفد مسلمان مماجرین کو حبث سے نکال باہر کرنے کا مشن نے کر وہاں جمیاتھا۔ اس کا
مربر او عمروبن عاص بھی حضرت جعفر کے داریز حسن بیان سے متاثر ہوئے بغیرت رہ سکا۔ وہ ممیا
تھامسلمان درویش کو شکار کرنے کے لئے۔ لیکن مردح تن کی ذبان کی کمان سے کلہ حق کا ایک
نیماس کو بھی گھائل کر حمیا۔

علامه ابن عبدالبر" الاستيعاب " من لكعت بي-

إِنَّهُ لَهُ يَأْتِ مِنْ أَرْضِ الْحُبْتُ وَإِلَّا مُمْتَقِدًا لِلْإِسْلَامِ

" لیعنی عمروین عاص ، جب صبشه کی سرزین سے والیس آئے۔ توان کاول اسلام کی حقاشیت کوتسیم کر چکاتھا۔ "

اس کی وجہ سے ہوئی کہ ایک روز نجائی نے عمرو بن العاص کو اپنے پاس بلا یا اور اسیس کا۔ یَا عَمْرُ و ، کَیْفَ یَعْرُبُ عَنْتَ اَمْوَ ابْنِ عَیْمَكَ ؟ غُواَ اللهِ اِنَّهُ لَوَسُوْلُ اللهِ حَقَّاً ۔

" اے مروا تھو ہے اپنے چازاد کی حقیقت کیے مخلی ری بخداوہ اللہ کے ہےرسول ہیں۔ "

عمرونے ازراہ حمرت نجاشی سے پوچھا۔

أَنْتَ تُقُونُ وَلِكَ

" اے نجائی الم بھی ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو۔ "

قَالُ الفَّهَا يَثْنَى إِنَّ وَاللَّهِ ؛ فَا طِفْنِیْ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

غَنْرَجَهِ مِنْ عِنْدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَنْ مَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فِي صَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَعُتْمَانُ بَنْ طَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو وَخَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَعُتْمَانُ بَنْ طَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو وَخَالِدُ بَنُ اللّهُ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ هَمْ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المونے کی نیت ہے روانہ ہوئے گئے ہیں ہے ہی کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت ہے روانہ ہوئے گئے نیبر سے چھ مہینہ پہلے آکر مسلمان ہوئے کہ وہ ۸ ہجری ہاہ صفر میں گئے کہ دے پہلے چھ کہ وہ کے تیم او بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کہ مشرت خالد، معزت خال بن طلحہ کے ہمراہ بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ جب وہ حیثہ ہے روانہ ہوئے تھے توان کا اراوہ قور آبار گاہ رسالت میں حاضر ہونے کا تھا۔ لیکن وہ ایب نہ کر سکے۔ اوراس وقت حاضر ہوئے جس کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم (۱) واراس وقت حاضر ہوئے جس کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم (۱) حافظ این حجر الاصاب میں زبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ وافظ این حجر الاصاب میں زبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ وافظ این حجر الاصاب میں ذبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ وافظ این حجر الاصاب میں ذبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ وافظ این حجر الاصاب میں ذبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ وافظ این حیث بن الفتی ایش کی میں الفتی ال

یِاَدُفِنِ الْحَبُنَشَةِ . ویک عموین عاص نے نجامی کے اتھ پر اسلام تول کیا جب کہ وہ حبشہ میں تاہمیں ۔

مهاجرین مبشد کی ہجرت کی جو گونا گوں ہر کات طاہر ہوئیں ان کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور آگر ان کی ہجرت کی صرف میں آیک ہر کت ہوتی کہ عمروین العاص جیسی نابغہ روز گار تخصیت نے اسلام قبول کر لیاتو یہ بھی کچھ کم نہ تھی۔

جب القد تعالی نے کمہ سے اڑھائی تمن سو ممل دور یڑب نامی ایک بہتی کے کینوں کے داوں میں اسلام کی عجب ڈال دی۔ اور ستر سے زائد اہل وفائے ایام تشریق میں منی کی ایک گھوٹی کے دامن میں نصف شب کے بعدا ہے آ قاعلیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور ہر دشمن سے اپنی آ قاکا دفاع کرنے کے لئے جان ومال کی بازی لگادیے کا عمد کیا تو کمہ کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو ایک نی پناہ گاہ ال کی۔ جمال وہ عزت و آرام سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی بسر کر بیکتے تھے۔ اہل کمہ کو جب بیڑب والوں کے مسلمان ہونے کا علم بواتو یہ خبران پر بحل بن کر گری اور مسلمانوں پر انسوں نے جبرو تشد دکی مہم از سرنو بری تیزی مسلمانوں پر انسوں نے جبرو تشد دکی مہم از سرنو بری تیزی سے شروع کر دی۔ تو حضور سے صحابہ نے بجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ واسلام القد تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی قدم نسیں اٹھاتے تھے چند روز سکوت افتیار المصلوۃ واسلام القد تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی قدم نسیں اٹھاتے تھے چند روز سکوت افتیار فرمایا۔ ایک روز حضور مسکراتے ہوئے صحابہ کے پاس تشریف لے آ نے اور فرمایا۔ افتیار کہا ہوں وہ بیڑب کے کہ تمدار اسقام بجرت بیڑب ہے جو مختص بجرت کا ارادہ کی جا جو حضوں بجرت کا ارادہ کی جا وہ بیڑب جلا جائے۔ "

يول مرينك طرف محلب كى جرت كا آغاز موا- جس كى تفعيلات آپ يسل طاحظ كر چكيس-

ر حمت عالم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی بجرت کی وجوبات اور حکمتیں معزت علامه اقبل سر کار ووعالم ملی الله علیه و آله و سلم کی بجرت کے اسباب و علل میان کرتے ہوئے رقمطرازیں۔

عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ججرت نمود ایرے تاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے وطن سے ججرت فرہ کر مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔ مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔ حکمتش کیک ملت کیتی نور و بر اساس کلیڈ تغییر کرہ حضور کی فکمت نے کلہ توحید کی جیود پرایک ایس ملت تغییر فرمانی جو مالکیر تھی۔ آز بیخفش ہائے آن سلطان دیں معجد ما شد ہمہ روئے زمین یمال تک کہ دین کے اس باد شاہ کی جو دوسخا کے طفیل سازی روئے زمین ہماری مسجد بنا دی ممثی۔

آنک، ور قرآن خدا او را ستود آنک، حفظ جان اد موعود بو د وہ ذات اقدس جس کی تعریف القد تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کا دعدہ فرما یہ ہے۔

وشمنال بے دست و پا از ہیبتش لرزہ برتن از شکوہ فطرتش اس کی ہیبت سے دشمن ہروقت بے دست و پار ہے تھے۔ اور جس کی فطرت کے دید بہ سے ان پر لرزہ طاری رہتا تھا۔

پس چرا از مسکن آبا گریخت؟ تو گمل داری که از اعداء گر یخت بایس ہمد حضور نے اپنی وطن سے کیوں رخت سفریاندھا۔ تیرا یہ گمان ہے کہ حضور دشمنوں کے خوف سے ڈر کر بھاگ گئے۔

قصہ مگویاں حق زما پوشیدہ اند معنی ہجرت غلط فصیدہ اند ہجرت کاواقعہ بیان کرنے والوں نے حق کوہم سے چھپالیا ہے اور ہجرت کا غلط معتی مجھاہے۔ (1)

اس لئے یہ گمان کرنا سراس غط ہے کہ سمر کار دو عالم صلی القد تعالیٰ علیہ و آنہ وسلم نے دشمنوں کے خوف اور ڈر سے محے کو چھوڑا اور وہاں سے بہت دور بیڑب کی ایک بہتی میں القامت گزیں ہوگئے۔ جس کا القد محافظ ہو۔ جس کا القد عدد گار ہو۔ اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا دشمن اسے کیا گزند پہنچا سکتا ہے۔

حضور عليه العسلوة والسلام كى تيره سالد كى ذندى كاجرون حضوركى مماورى اور شجاعت ير شلدِ عادل ہے۔ اس عرصہ میں تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں حضور نے ہزاروں زہرہ گداز مشكلات كاسامناكيا .. ليكن برموقع يرحضور عليه الصلوة والسلام فيالى شجاعت واستقامت كا مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی انگشت بدنداں رہ جاتے۔ ان کے بغض وعتاد کے اسلحہ خانہ ہیں کون سا ایسام ملک ہتھیار تھاجوانسوں نے باوی ہر حق کے خلاف نہ آزمایا ہو۔ مکہ کی سنگلاخ واویاں ہوں یا طائف کے کوچہ وبازار، شعب ابی طالب میں محصوری کے تین سال ہوں یاحرم کعبہ کا کوئی گوشہ۔ راہ حق کے اس مسافر کا قدم مجھی شعیں پھسلامنزل توحید کانے رائی مشکل ترین حالات میں بھی اپنی منزل سے مجھی بدخن نمیں ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بجرت کی وجہ یہ تھنگی کہ مکہ سے ماحول میں جمال کفروشرک کے محک ول اور سنگدل پر ستاروں کو بارا دستی حاصل تقی و بال و عوت توحید کا شجر بار آور نسین بو سکنا تھا۔ خاندانی برتری کا بھوت جهال مرول برسوار قعاد بال اسلامي مساوات كانظريه كيونكر نشوه نما ياسكما قعام جهال دولت اور طاقت کی نخوت کے باعث عظمت انسانی کی ساری قدریں پابل ہوتی رہتی تھیں وہاں اسلامی عدل واحسان کے اصولوں کو کیو تکریذ برائی حاصل ہو سکتی تھی۔ جہاں سرمایہ وارانہ نظام کی چرہ دستیوں نے سادے معاشرہ کو غریب وامیر دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہاں اسلام کے كر كانه اور فياضانه نظام معيشت برعمل كو تحر ممكن تعا- جمال برهض اسية قبيله كي توت و طاقت کے بل ہوتے پر ہر تھلم روار کھتا ہو۔ وہاں اسلامی انصاف کے نازک نظام کو کیو تحر عملی جامه پستایا جا سکتاتھا۔ جمال غریوں اور زیر وستوں کوستانالور لوٹنا، سیاوت کی نشانی ہو، جمال ے خواری اور قملہ بازی، وولت و ٹروت کی علامت ہو، جمال فسق و فجور کاار تکاب متمول خاندانوں کے نوجوانوں کامحبوب ترین مشخلہ ہو، جمال قبہ کر عورتوں کے گھروں پر جسنڈے جمولتے ہوں وہاں اسلام کے اخلاقی معاشی معاشرتی اور انسانیت پرور نظام حیات کانفاذ کو تکر

ں لئے ضروری تھاکہ رہبر نوع انسانی ایک ایسے مقام کواچی رہائش کے لئے اعتبار کرے جہاں کی آزاد فضامی اسلام اپنے تمام عقائد، قوانین، اخلاقی ضوابط اور ساہی عاد لانداصولوں کو بیسانی دافذ کر سکے۔

## نی رحمت کی ہجرت کے فوری محرّ کات

تی کریم علیہ العسلوۃ والمتسلیم نے محابہ کرام کو اجازت عطافر مائی کہ وہ جمرت کر کے چلے جائیں۔ القد تعلق کے یہ مختلص بندے وطن، اہل وطن، اپنے مکانات، اپنی حویدیاں اپنی عمر بھر کہ ان اور کی دولت کے انباروں کو نظر انداز کر کے سوئے پیڑب ہجرت کر کے جانے لگے یہاں تک کدان نفوس قد سیدے مکہ خالی ہو گیا۔

مر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عضما باتی رہ گئے ہیہ وونوں حضور کی خاص ہوایت کے مطابق رک گئے تھے۔ حضرت صدیتی اکبر جمرت کرنے کی اجازت طلب کرتے تو حضور فر، دیتے۔

لَا تَتَغَیِّلُ لَعَلَ اللهُ يَغِیْعَلُ لَكَ صَاحِبًا "اے ابو بکر! جلدی نہ کروشاید اللہ تعالیٰ تمهارے لئے کول رفیق سفر بنادے۔"

سے ارشادس کر آپ کے دل میں میدامیر پیداہوتی کہ شایدوہ رفتی سفر سر کار دوعالم خود ہوں۔ یا وہ غریب و بے نوامسلمان جو کفار کے چنگل میں پہنے ہوئے تھے۔ اس لئے بجرت سے معذور تھے۔

مسلمانوں کی اس اجہائی ہجرت سے کفار مکہ کو طرح طرح کے شدید خطرات کا احساس ہونے لگا۔ انہیں بید خیل بھی ستانے لگا کہ کہیں نبی کر یم بھی یہاں سے ترک وطن کر کے اپنی ساتھیوں کے پاس نہ پہنچ جائیں آگر ایساہوا تو عین ممکن ہے کہ پجھے عرصہ بعدوہ مکہ پر دھاوا بول و یں اور ان کا پچوم نکال دیں اس سے پیشتر کہ طالت ان کے قابو سے باہر ہو جائیں انہیں کوئی قیملہ کن قدم اٹھاتا چاہے۔ باہمی مشاورت کے لئے انہوں نے تمام قبیلوں کے سربر آور دہ اور ذیر کہ لوگوں کو داوائندوہ میں جمع ہونے کی دعوت وی اس مجلس مشاورت میں شرک ہونے والوں کے لئے ضروری تف کہ وہ کسی قریش قبیلہ کے فرد ہوں اور ان کی عمریں چالیس میل سے متجلوز ہوں۔ ان قبود سے صرف بو جسل کو مشتی رکھا گیا تھا۔ کو تکہ اسلام اور تیفیم سال سے متجلوز ہوں۔ ان قبود سے صرف ابو جسل کو مشتی رکھا گیا تھا۔ کو تکہ اسلام اور تیفیم اس کی عداوت سب سے بڑھی ہوئی تھی اور وہ اپنی اسکام میلی گئیت سے معروف تھا۔ وہ آگر چہاس وقت قبیلہ جس تھا۔ ایمی اس کی ڈاڑھی بھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ لیکن اسے اس مجلس جس شرکت کی اجازت وے دی گئی۔

علامہ ابن بشام نے اس مجلس شوری میں شریک ہونے والوں کے اساء اور ان کے قبال کے نام تفصیل سے تحریر کئے ہیں۔

شركت كرنے والوں كے نام

متبدين ربيد- شيبدين ربيد، ابوسغيان بن حرب

طَعَيمه بن عدى - جبير بن مطعم - حرث بن عامر بن نوفل

نعترين حارث بن كلده

ابوالبخترى بن بشام - زمعد بن اسود بن مطلب اور عكيم بن حرام

ابو جهل بن بشام

نعبيه ومنبد يسران محاج

اميرين ظف

نام قبيله

نی عبد شمس =

بنونونول بن عميد متاف =

بني عبدالدارين قصي =

ين اسدين عبدالعزي =

بني مخنوم =

ني سهم =

= 53.3

ان کے علاوہ بھی چند آوی تھے۔ (1)

کمدے کر گان بارال دیدہ اور زیرک لوگوں کی ایک کیر تعداد اس مجلس میں شریک ہوئی تھی۔ اس کے بیدون " یوم الزمد " کے نام سے مشور ہو گیا۔

جب یہ لوگ دارانندوہ میں داخل ہونے لگے توانسوں نے دروازہ پر ایک ابنی کو دیکھا جس نے ریشی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل وصورت وضع قطع اور لیاس سے کسی قبیلہ کا رئیس معلوم ہو یا تھا۔ انسوں نے اس سے پوچھا "من الشیخ ۔ " اے ہزرگ آپ کس قبیلہ کے سردار ہیں.. حقیقت میں وہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں وہاں آ موجود ہوا تھا۔ اس نے

جواب ويا۔

تَنْ فَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا ، سرت ابن بشام جلد؟ منی ۹۳ و سرت ابن کثیر جلد؟ منی ۲۲۵ ۱ ، برت ابن مشه جلد؟ منی ۹۴ و سرت ابن ش جلد؟ منی ۲۲ انہوں نے کما۔ آیئے۔ تشریف لے آئے۔ چنانچہ دوان کے ہمراوان کے پارلیمینٹ ہاؤس میں داخل ہو گیاجب سب معززین مکہ جمع ہو گئے تواصل موضوع پر گفتگو شروع ہوئی دو کہنے لگے۔

اس مخص (حضور) کے حالات تہمارے سامنے ہیں۔ ان کے سارے ساتھی پڑب میں اکشے ہوگئے ہیں ہیں ممکن ہے کہ یہ خود بھی کی روزیمال سے چلے جائیں اور اپنے ساتھیوں سے جالمیں۔ اگریہ ہمارے تبعیل سے جالمیں۔ اگریہ ہمارے تبعیل سے جالمیں۔ اگریہ ہمارے تبعیل سے جالمیں کہ دوا پی توت بہتے کر کے ہم پر ہمارکر دیں اس وقت ہم پچھ نہیں کر سیس گے۔ ہمیں آج ہی اس خطرہ کے ستہ باب کے لئے کوئی تدہیر کرنی چاہئے۔ سب سرجوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورے ہونے گئے۔ ابو ایختری بن بشام کوئی تدہیر کرنی چاہئے۔ اس کوئی تدہیر کرنی جائے۔ اس کو یا ہوا۔ میری رائے یہ ہے کہ انسیں زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ اس کا دروازہ متعقل کر دیا جائے پھر مبر سے اس دن کا انتظار کیا جائے جس روز زمانہ ماض کے شعراء زمیر، تابخہ وغیرہ کی طرح ان کی زندگی کی شع بھی گل ہوج ہے۔

یہ من کروہ نجدی رئیس بولا لَلا وَاللّٰهِ مَا هٰذَا اللّٰهُ بِرَأْ بِي بِدِرائِ بِالْكُلِ لَغُواور بِ مَعْنَ بُ اگر تم اسے کمی مکان میں قید کر کے دروازہ متعفل کر دو کے تواس کے عقیدت مندوں کو اس کے قید ہونے کی اطلاع پہنچ جائے گی وہ اپنی جان کی بازی لگادیں گے۔ تم پر حملہ کرے وہ انسیں نکال کر لے بائیں گے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس لئے یہ رائے تطعاقال غور تمیں۔

حريد غور وخوض بون لگا۔ ابوالاسود ربيعہ بن عمروالعامري، كينے لگا۔

میری دائے یہ ہے کہ ہم انہیں شہریدر کر ویں اور اپنے علاقہ سے انہیں باہر نکال ویں پھر وہ جمال چاہے جائمیں۔ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ہم امن و سکون سے زندگی بسر کرسکیس سے۔

اس سے پیشتر کہ کوئی اور آومی اس رائے کے بارے میں اپنار دعمل ظاہر کرتا۔ شخ نجدی سے چپ نہ رہا جاسکا۔ وہ فورا بول اٹھا۔ کہ پہلی رائے کی طرح بید رائے بھی لایعنی ہے۔ تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور ولنشین اٹداز تکلم سے باخبر ہو۔ اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو کے تو وہ کسی دوسرے قبیلہ کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوجائیں گے۔ اور اپنی دل موہ لینے والی گفتگو سے ان لوگوں کو اپنا شیدائی اور گر دیدہ بنالیں گے۔ پھر ان کالشکر جرار لے کرتم پر حملہ آور ہوں گئتہ کا موں کے کہاں وقت تم ان کار استہ روک سکو ہے۔ ہر گز نمیں کوئی اور تجویز سوچو جو اس فتنہ کا ہوں گئے کہاں وقت تم ان کار استہ روک سکو ہے۔ ہر گز نمیں کوئی اور تجویز سوچو جو اس فتنہ کا

قلع قدم کروے۔ تمداند ہب، تمدادے شرکانقدی اور تسارے طاقہ کامن ان کی بلغارے محفوظ ہوجائے۔ سب اوگوں نے البیس کی اس تجویزے انفاق کرتے ہوئے رہید کی اس رائے کو مسترد کرویا۔ پچھ دیر پھر بحث جاری رہی آخر جس ابو جسل اٹھا، اور کہنے لگامیرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اس پر خور کرو۔ ساری محفل پر سنانا چھاگیا۔ سب حاضرین اس کی تجویز شنے ایک تجویز آئی ہے اس پر خور کرو۔ ساری محفل پر سنانا چھاگیا۔ سب حاضرین اس کی تجویز شنے کے لئے سرایا گوش بن سے۔ ابو جمل نے کمامیری رائے ہے ہے کہ۔

آنَ تَأَخُذُ مِنْ كُلِ قِبِيلَةٍ شَابًا فَتَى جَلِيدًا نَيدَبًا وَسِيُطًا فِيْنَ : ثُمَّ نُعْفِى كُلَّ فَتَى مِنْهُمْ سَيْفًا صَادِمًا ثُمَّ يَعِدُ وُاللَّهِ فَيَضْرِ بُوْهُ بِهَا ضَرْبَةَ رَجُهِ وَاحِدٍ . فَيَقْتُلُوهُ فَنَسْتَرِجُومِنْهُ

'' ہم ہر قبید ہے ایک جوان چنیں جو ہمادر ہو، عالی نسب ہو، اپنے قبیلہ کا سردار ہو پھران جس سے ہرایک کوایک تیز تلوار دیں، پھروہ سب مل کر یکبارگ مختص واحد کی طرح ان پر حملہ کر کے ان کو قبل کر دیں اور اس طرح اس مصیبت ہے ہمیں راحت مل جائے گی۔ ''

اس کی حکمت اس نے یہ بیان کی کہ جب ہر قبیلہ قریش کا ایک نامی گرامی جوان ان کے قبل جس شریک ہو گاتوان کا خون تمام قبائل جس منتشر ہوجائے گا۔ بنوہاشم سارے قبیلوں سے تو بیک وقت قصاص نسیں لے سکیس مے۔ آخر کاروہ ویت لینے پر رضامند ہوجائیں گے۔ اور ہم سب مل کریوی آسانی ہے ان کی وہ ادا کر دیں ہے۔ یہ س کر چنخ تجدی کا چرو خوش ہے تمتما افعا اور کھنے لگا۔

ٱلْعَوْلُ مَا قَ لَ الرَّجُلُ هٰذَا الرَّأَى لَا دَأَى غَيْرُهُ

" یعنی تجویزوہ ہے جواس فخص نے کمی اس کے علاوہ لور کمی رائے کی ضرورت شیں۔ " (۱)

سب حاضرین نے اس کی آئید کی اور سب اس تجویز پر مثنق ہو گئے ہوں میہ طے کر کے میہ مجلس پر خواست ہو گئی۔ او حر لات و بہل کے پر ستار محبوب خدا کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ او حررت محمد (فداور وحی وقبی ) اپنے محبوب کا بال بھی بیکانہ ہونے کا ارادہ فرما رہا تھا۔ کا نتات کے خالق اور شنون کا کتات کے حدید نے اپن فیصلہ صادر فرما دیا اور بذراجہ

ا باميات ابن بشام حلام صلى ٩٥٠ و ٩٥ و ويكر كتب ميات

جبرئیل امین اس کی اطلاع این حبیب کرم مسلی القد تعالی علیه وسلم کو پہنچا دی۔ علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس روزیہ آیت مبارکہ بازل ہوئی۔

وَإِذْ يَمْكُونِكُ اللَّذِيْنَ كُفَرُوْ اللَّهُ بِتُوْكَ أَوْيَفْتُلُوْكَ أَوْيُغِيْرِجُوكَ وَيُغْتِرُونَ وَيُعْتَلُونَ الْفَيْحِرِثِينَ مَا لَلْهُ خَيْرُ الْلَكِرِيْنَ مَ

معنور یاد کروجب خفیہ تدہیری کررہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا آگ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کو جنہوں کر دیسے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدہیر فر ، ما تعالور اللہ تعالیٰ سب سے بھتر خفیہ تدہیر کرنے والا ہے۔ "

( سورة الانفال ٢٠٠٠ )

الله تعالی نے اپنے حبیب کرم صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کو آج رات یماں ہے بجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جبر کیل نے یہ عرض بھی کی کہ آج رات حضور اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں۔

الل کم اگرچہ حضور انور کے خون کے بیا ہے تھے اپنے باطنی بغض و عزاد ہے بجور ہوکر انہوں نے یہ حتی فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ اس شع کو بجھا کے دم لیں گے۔ جس کی روپیل کر نیں ان تیکر کیوں سے یہ سمر پیکار تھیں جن کے وہ صدیوں سے خوگر تھے۔ اس کے باوجود اپنے جہتی ذیور اس اور جو اہرات و فیرہ کی حقاقت کے لئے اگر کوئی اہمن ان کی نگاہوں جس بچیا تھا تو وہ بھی کی ذات کر یم تھی جو ان کی ہدایت کے لئے اور عذاب اللی سے ان کو بچانے کے لئے رات رات بھر جاگ کر اور آنسوؤں کے در یا ہما ہما کر ان کی ہدایت اور مففرت کے لئے دعائیں رات بھر جاگ کر اور آنسوؤں کے در یا ہما ہما کر ان کی ہدایت اور مففرت کے لئے دعائیں مائٹی رہتی تھی۔ او حرکمہ کو آج رات چھوڑ کر چھے جانے کی اجازت اس گئی ہے۔ او حران خون مائٹی رہتی تھی۔ اور مائٹوں کے وجوز کی اور شاہونے سے بچا تا بھی ہے۔ اس سریستہ راز کو افشاہونے سے بچا تا بھی ہے۔ اور امائٹوں کو کے مائلوں تک بہنچا تا بھی ہے۔ اس سریستہ راز کو افشاہونے سے بچا تا بھی ہے۔ اور امائٹوں کو کی مائٹ سے جو مسلامت اس کو واپس مل جائے تا کہ ہدواس کی کی کر حرد شمنوں کی نگہوں بس کی امازت سے وہ سلامت اس کو واپس مل جائے تا کہ ہدواس کے باوجود بھی اس دامن یہ سے کہوری اور معذوری کے باوجود بھی اس دامن یہ مقول کی سے مرد مشدو بھر ایت کا اس نیز عقم کی روشن کیا ہوئی تھوں ہوئی موٹوں ہوئی موٹوں ہوئی موٹوں ہوئی تھوں ہوئی تھوں

روشی الاش کرنے پر کمال جائے گی۔ اس کے سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سرورعالم صلی اللہ تعالی کے بھروسا پر آیک شدید خطرہ کا سامنا کرنے کا عن م کر لیا۔ اپنے محتزم چھاکے گفت جگر، نور نظر اپنے بیارے جعائی اپنے راز وان اور مستقبل میں اسلام کے بازوئے خیبر شکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور فرمایا۔

اے علی! آج جھے کہ چھوڑ کر چلے جانے کا تھم طاہے آج میرے بستریر میری سنرجادر اوڑ یہ کر حمیس سونا ہو گاذراا ندیشہ نہ کر ناحمیس کوئی گزند شمیں پھچا سکے گا۔

إِنَّيْتُ بِأَرُوىُ هَٰذَا الْحَضْرِ فِي ٱلْأَخْضَرِ فَنَوْفِيْهِ قَرْنَهُ لَتُ يَغْرِصَ إِنِّينَ تُنَيِّءُ تَكُرَهُ مِنْهُوْء

'' میری بیہ سبز حضری چادر اوڑھ لواور آرام سے سوجاؤ تمہارے قریب کوئی الیمی چیز نسیں آ سکے گی جو حمسیں ناپہند ہو۔ '' (۱) سیدناعلی مرتضی نے کسی اوٹی تر و و کے بغیر تھیل ارشاو کے لئے سرتنکیم خم کر ویااس واقعہ کے بارے میں سیدناعل ارشاد فرماتے ہیں۔

و قیبت بنفری خارکن و فی ناتری و کن کاف بالبیت الفوتیق قربا النجر المحرف می النجر المحرف کراس ستی کی حفاظت کی جوان تمام او کوں سے افغال ہے جنبوں نے زمین کو پاؤں سے روندااور جنبوں نے اللہ کے برائے کمر اور حلیم کا طواف کیا۔ "

رَعُوْلُ رِبْهِ خَافَ أَنْ يَنْكُذُوْ ابِهِ فَنَجَاهُ دُوالظَّوْلِ ٱلْأِلْهُ مِنَ لَكُو

'' ووائقہ کارسول ہے جس کے خلاف انسوں نے نکر کیااور القد تعالی نے جو بڑی قدرت والا ہے اپنے رسول کوان کے کمر سے نجات دی۔ '' اس سارے پروگرام کا مقصد میہ تھا کہ جب رات کوائقہ تعالی کا محبوب اپنے کریم وقد میے

اس سرارے پروسرام و معصد میں الد جب رہے و معد میں بہ جب سہارہ ہے ۔ رب کی حفاظت میں اپنے یار وفاشعار صدیق اکبر کی معیت میں کھ سے بھرت کر جائے تو سید نا علی سرتضی وہ ایانتیں ان کے مالکوں بھی پہنچاویں آکہ قیامت تک آنے والے اینوں اور بیگانوں پرواضح ہوج ہے کہ سیدنا محمد الصادق الامین کے لقب سے اسی کے منقب ہوا کہ وہ نازک ترین محات میں بھی اپنی شان اہانت کا حق ہوں اواکر آہے۔

ا با ميات رقيي وطلان جلد أر صفي ١٠٥٠

# سغر ججرت اور صديق اكبرر مني الله عنه

اولین سیرت نظر امام ابن اسحاق لکھتے ہیں۔ کہ حضرت صدیق اکبر کھ کے متمول آجر تھے انہوں نے بار گلور سمالت میں بجرت کرنے کی اجازت طنب کی۔ سرکار دوعالم صلی القد تعان علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَعْفَعُنْ لَعَلَ الدُّهَ يَجْعَلْ لَكَ صَاحِبٌ اللهِ اللهِ تعالى تمهر من اللهِ الله تعالى تمهر من النه النه تعالى مغربنا و من من النه تعالى النه تع

حضور کے اس ارشاد سے آپ کے دل میں میہ امید پید ہو گئی کہ شایداس سفر میں سرکاری
معیت نصیب ہو جائے۔ آپ نے دو او تغیال فور نخریدیں ان کو چرنے کے سئے دوسری
او نغیوں کے ساتھ جنگل میں نہ جیجے بلکہ انہیں گھر باندھ لیا وہیں ان کے چارے وغیرہ کا
بندوبست فرماتے۔ کیا معلوم کس دفت ہجرت کرنے کا حکم لیے۔ اس دفت یہ او نغیال ہیں
ہول ماکہ فور اُنھیل ارشاد ہواو تغیول کو باہرے منگوانے میں بھی ہ خیرنہ ہو۔

ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقة رضى الله عنها سے مردى ہے كه حضور پر نور كاب معمور تفا كه وان جل ايك بار ہمار ہے كمر ضرور تشريف لاتے بھى صبح سور ہے اور بھى شام كے وقت بسس روز حضور كو بجرت كاازن ملا ۔ اس روز خلاف معمول دوپسر كے وقت تشريف لے آئے حضور ابو بكر نے دوپسر كے وقت تشريف لے آئے ويكھا آئے گئے آج كوئى خاص بات ہے ۔ حضور اس وقت تشريف لار ہے ہيں ۔ حضور نے ہمارے كمر بيں قدم رنج فرما يا صديق اكبر اپنى جلا پائى سے بيتھے ہمت سے سر حصت عالم اس پر استراحت فرما ہوئے ۔ حضور نے فرما يا سب كو باہر نكال دو۔ ايك رازك بات كر تاہے ۔ آپ نے عرض كى يار سول الله يمال صرف آپ كى باہر نكال دو۔ ايك رازك بات كر تاہے ۔ آپ نے عرض كى يار سول الله يمال صرف آپ كى دونوں غلام زادياں عائشہ اور اسماء ہيں اور كوئى نہيں ۔ ميرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں كيا معاملہ ہے۔ حضور سے فرما يا۔

القد تعلق في آج محصيمال من تكفياور جمرت كرف كاذن وب وياب معزت مديق في بعداوب الراش كى - "مَنْ مُعْمَدَةً يَادَسُوْنَ المَدِهِ" الله القد كه بيارت رسول! الله بعداوب الراش كى - "مَنْ مُعْمَدَةً يَادَسُوْنَ المَدِهِ" الله القد كه بيارت رسول! الله بناز مند كو بحى معيت كاشرف عطامو - " قَى لَ الصَّافَةُ مَنْ الله بَكْر تَم يقيناً الله مغرض ميرت ما تقى بوك ..

یہ مردہ من کر حضرت صدیق کی آتھوں سے فرط مسرت سے آنسوفیک پڑے حضرت عائشہ فرطاتی ہیں۔

> فَوَاللَّهِ مَا شَعُرُتُ قَطُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَصَدُ اليَبْكِي مِنَ الْفَرْجِ حَتَى دَانِتُ آيَا بَلْمِ مَنْكِي فَوْمَتِيْ

" بخدا الجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھاکہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی رو آج پر بھی کوئی رو آج ہوئے کوئی رو آج ہوئے دن معلوم ابو بھر کورو تے ہوئے دیکھا جب سر کار نے انہیں اپنے جمراہ لے جانے کی خوش خبری سے نوازا۔ " (۱)

پھر عرض کی یا نبی الند۔ اس سفر کے لئے میہ دواونٹنیل جس نے تیار کر رکھی ہیں۔ " سفر جس راہ دیکھانے کے لئے عبداللہ بن آریقیط کواجرت پر مقرر کیا گیامیہ ٹی الدیل بن بحر کے خاندان کا فرد تھا۔ اس کی مال بنی سم بن عمرو کے قبیلہ سے تھی۔ میہ دونوں سوار یاں اس کے حوالے کر دی تمنیں اور اسے بتادیا گیا کہ فلاں دن ، قلال وقت ، فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر جو جائے۔

خلوت خاص میں جو تفتلونی کر ہم صلی القد تعالی علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتفئی کرم القد وجد اور اسے یار وفاشعار حضرت صدیق کے ساتھ کی اور ال نیاز مندان از لی نے جو جواب عرض نیا ہید جواب من کر ہاوی کو نین نے اضیل جن کلمات طبیات سے نواز اس سرنمال سے اس بہتی ہے ہوا ہے ہی حضرت آمام حسن نے پر دو اٹھا یا جو خانوا و و رسالت کے اسرار کا راز وال اور ایمن تھا۔ یعنی حضرت آمام حسن مسکری رضی القد عند۔

آپ نے اپنی تغییر جی بید واقعہ بری تغمیل سے تلم بند فرمایا ہے۔ حضرت امام کی حبرت جوں کی توں مدید قارمین کر تا ہوں اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ چیش کروں گا۔ آبر کول طالب حق ہر ضم کے تعقب سے بلائر ہوکر خلوص تیت سے اس کا مطالعہ کرے گا تو بقینا آئید ول پر جی ہوئی غدہ فنمیوں کی گروہ فہار چھٹ جائے گی اور حقیقت کارخ زیا ہے نقاب ہو جائے گا۔ انشاہ الند

المام فركور كي تغيير كے جس نسخ سے يہ اختباس نقل كر رہا ہوں وہ نسخ سطان عاص الدين

وراميرت ابن بشام جلدا مفيعه

تا جاروالی ایران کے عمد حکومت میں تعران میں چھپااور شائع ہوااس کے آخری صفحہ پر سال طباعت ۱۲۳۸ مدر قم ہے۔

اگرچ اس افتیاس میں قدرے طوالت ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر امید ہے ۔ حراس کا ہرجمل الگ تھر امید ہے ۔ حراس کا ہرجمل الگ تھروں گرام بطیب خاطر اس کا مطالعہ کرنے دھے۔ توارا کریں گے۔ میں اس کا ہرجملہ الگ الکھوں گا۔ چراس کے نیچ اس کا سلیس ترجمہ تحریر کروں گا۔ آکہ ہر بڑھنے والا آس نی سے اس کا مطلب سمجھ سکے۔

قَوْتُ اللّهَ تَعَالَىٰ أَوْخَى إِلَيْهِ "الله تعالَى فِي كريم كي طرف بيه وحي فرالَى - " يَا غُمَدَدُ إِنَّ الْعَلِيِّ أَنْهَ عَلَىٰ يَقْرَءُ عَلَيْهِكَ السَّلَامَ

"جبر كل في عرض كى - يا محمد - القد تعالى جوسب سے اعلى وير تر ہے وہ آپ كوسلام قرما آب - "

وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ اَبَاجَهُمِ وَمَلَأُمِّنَ قُونَيْ قَنْ دَبَرُو البُرِنْدُ وْنَ قَتْلَكَ

"الله تعالی آپ کو فرما آا ہے کہ ابوجہ ل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قبل آپ کو قبل کرنے کی سازش کی ہے۔ "

وَامَوَكَ آنَ تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِيُ مَوْضِعِكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنْزِلَتُهُ مَنْزِلَةُ إِسْحَاقَ الذَّبِيْمِ مِنْ ابْرَاهِ يُمَ الْخَلِيْسِ يَغْعَلُ نَفْسَهُ لِلنَّهِ عِلْمِ مِنْ ابْرَاهِ يُمَ الْخَلِيْسِ يَغْعَلُ نَفْسَهُ لِلنَّهِ عِلْمَ فَذِاءً وَدُوْحَهُ لِرُوْجِكَ وَقَاءً

"القد تعالى في آپ كو تكم ديا ب كد آج رات الني بستر رحفرت على كو سلائم القد تعالى في آپ كو سائد اليست ب سلائم القد تعالى في آپ كو سائد اليست ب بي حضرت العالى في الني خطرت الرائيم خليل سے تعالى في الني نفس كو آپ كى ذات برفداكر ديا جاورا بى روح سے آپ كى تفاظمت كى جو كا مكرك أن تشتق كي بابا بگر في انتخار في الني تقالم و الكن كا تشتق كي تكالم و الني كا تكر في الني تكالم و الني كا تكر في كر في كر

وَمَعَافِيكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ رُفَقَاءِكَ وَ فِي غُرَفَاتِهَا مِنْ خُلَصَاءِكَ

نیز آپ کوالفہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ اس سفر میں ابو بکر کو آپ ہے ساتھ لے جائیں اگر اس نے آپ کی دلجولی ۔ آپ کی مددی ۔ آپ کی تقویت کا باعث منا۔ اپنے وعدے اور اپنے عقد پر جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے طبت قدم رہا تو وہ جنت میں آپ کے رفقا و میں سے ہوگا اور جنت کے کروں میں آپ کے ٹر خلوص احباب سے ہوگا۔ "

> فَقَ لَ رَسُوْلُ اللهِ لَعَيِلِ ٱلْفِيلِيَّ أَنْفِيلِتَ أَنْ أَطْلَبَ فَلَا أُوْجَدُ وَتُوْجَدُ فَلَعَلَهُ أَنْ يُبَادِرَ لَلْيَكَ أَيْفَ لُ فَنَقْتُ لُوْكَ

" پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معزت علی کو فرمایا۔ اے علی ! تم اس بات پر رضامند ہوکہ و شمن جھے تلاش کرے اور نہ پاسکے اور تھے یا اور شاید جلال جلدی میں تمساری طرف دوڑ کر آئی اور حمیس محل کر دیں۔ "

عَىٰ لَ بَلَى يَارَبُولَ اللهِ رَضِيْتُ أَنْ تَكُونَ رُوْرِيْ لِرُوْجِكَ وَقَاءُ زَنْفُسِيْ لِنَفْسِكَ فِدَاءُ

" ہاں بارسول اللہ ایس اس بات پر رامنی ہوں کہ میری روح حضور کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے میرانفس حضور کی ذات پر قرمان ہو

وَهَلْ أُحِبُ الْحَيُوةَ إِلَّا لِغِيْدُمْتِكَ وَالشَّصَرُّفِ بَيْنَ أَمْرِكَ وَغَيْبِكَ وَلِمَحَبَّةِ أَوْلِيَا وَكَ وَنُصْرَةِ أَصْفِينَا وِكَ وَفَيَاهَدَةِ آَوْلِيَا وَكَ وَنُوْرَدُ وَلِكَ لَنَا آخِبَيْتُ أَنْ آعِيْشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً وَلِحِدَةً

کیا جس زندگی ہے ، بجزاس کے محبت کر سکتا ہوں کہ وہ حضور کی قدمت جس حزر ہے حضور کے اوامر و نوای کی بجا آور کی جس صرف ہو حضور کے و وستوں کی محبت احباب کی تصرت ، اور آپ کے و شمنوں سے جماد کرنے م بیت جائے۔ اگریہ امور نہ ہوتے تو م ایک لوے کے لئے ہمی اس دنیا میں ذعرہ رہنا پیندنہ کر آ۔ "

> قَاقَبُلَ رَسُولُ اللهِ عَلى عَلِي وَقَالَ لَهُ يَا أَبَاحَسَن قَدْ قَرَهُ عَلَى كَلَامِكَ هَذَ اللهُ كَالُولُونَ بِاللَّوْمِ الْمُعَفُّوفِا وَقَرَهُ وَاعَلَى مَا أَعَدَ اللهُ لَكَ مِنْ ثَوَابِهِ فِي دَارِ الْقَرَادِ مَا لَوْ يَسْمَعُ بِمِثْلِهِ التَّامِعُونَ وَلَا رَأْعُ مِثْلَادَ الزَّاءُ وْنَ وَلَا خَطَرَمِثْلَهُ بِبَالِ الْمُتَقَدِّدِيْنَ

" پھررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدناعلی کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا ۔ اے ابوالحن! تیرے اس کلام کی تعدیق لوح محفوظ کے مؤکلین نے کی ہے اور انہوں نے اس بات کی بھی تعدیق کی ہے جو تواب دار القرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تیار کردکھا ہے اس کی حشل نہ کسی نے سی اور نہ دیکھی نہ کسی کے دہن میں اس کا تصور آیا۔ "

یسال تک وہ مختلوبیان کی تھی ہے جور حمت عالم مسلی اللہ تعالی علیہ وسم اور سید ناعلی مرتفی کرم اللہ وجہ کے در میان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام باقر کے واسطے سے وہ کلام بلاغت نظام نقل فرماتے ہیں۔ جو محبوب رب العالمین مسلی اللہ تعالی عدیہ وسلم اور حضور کے مختلف اور بحارے دوست حضرت ابو بکر کے در میان ہوئی۔ رمنی اللہ عنہ وسلم اور حضور کے مختلف اور بحارے دوست حضرت ابو بکر کے در میان ہوئی۔ رمنی اللہ عنہ

تُعَوِّقَالُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآنِ بَهُمِ ارْضِينَتَ انْ تَكُونَ مَعِى يَا ابَا بَكُرٍ تُطَلَّبُ كُمَّ أَضْبُ وَتُعَمِّدُ مِنْ بِأَنِّكَ آنْتَ الَّذِي تَعْمِلُ فِي عَلَى مَا الْدَعِيْهِ وَتَعْمِلُ عَنِي الْوَاعَ الْعَذَابِ

وہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بحر کو کو۔ اے ابو بحر! کیا تم
اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ جس طرح میری تلاش کی
جاتی ہے اس طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے۔ اور تم اس بات سے
پچانے جاؤ کہ جس دین کی جس تبلیغ کر رہا ہوں۔ اس پر تم نے مجھے
پرا نگیزی کہ کیا ہے۔ پھرمیری وجہ سے حمیس طرح طرح کے عذاب دیئے
جائیں۔ سے مروسہ مردودہ سے حمیس طرح طرح کے عذاب دیئے
جائیں۔ سے مروسہ مردودہ سے سین کان کے و

غَالَ ٱ**بُوْتِكُمِرِيَارَسُول**َ اللهِ ٱلْمَااَنَا لَوْعِشْتُ

عُمَّاللَّهُ الْمَا ال

" حطرت ابو بحر نے عرض کی ! یار مول اللہ اگر جی اتنی مدت زیمور ہوں بہتنی دنیا کی عرب ۔ اس طول زندگی جی ججے سخت ترین عذاب و یے جائیں نہ جھے پر وہ موت تازل ہو جو جہتائے عذاب کوراحت پہنچاتی ہواور نہ جھے ان مصائب سے نجات دی جائے ۔ اور یہ سب ازیتیں حضور کی جبت کے باعث جھے دی جائیں ۔ تو یہ سال کی اویتیں اور عذاب جھے اس بات سے محبوب ترین کہ جس آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں ۔ اور و نیا کے سارے بادشاہوں کے مکون کا ملک ہوں میرے بیوی نے سب حضور پر قربان ہوں ۔ "

سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم في النيخ عقيدت كيش اور عاشق دافيًا رغلام كسس رواب كوسن كركياار شاد فرمايا به سنته اور النيخ كشت ايمان كوترو مازو سيجة -

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَاجَرَهَ آنُ إِظَلَمَ اللهُ عَلَى قَيْلِكَ وَوَجَدَ مَا فِيْهِ مُوَافِقًا لِمَا جَرَى عَلَى لِمَا نِكَ جَعَلَكَ مِنِيْ مِمَا زِلْقُ الشَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَبِ وَبِمَمْ زِلَةِ الرُّوْجِ مِنَ الْبَدَبِ

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله بكر! يقيقانة تعالى تممارت ول ير آگاه بو سياب و ترى ذبان يرجو كلام جارى بوا به اس كو تيرت دل بيالكل مطابق اور بم آبتك پايا باور تجي ميرت لئي بمنزله كان اور آمكون كرديا ب فيزله كان ورح كاجور تعاق ب وه تيماميرا تعاق ب و سياد ا

ا يتخبر الدحس فسكري مطبوعه شران اجلد المعني ٢١٢

### شب بجرت

سفر کے جملہ انتظامات کی تفصیلات طے پاٹسنیں۔ سورج آہستہ آہستہ مغربی افق کی اوٹ ص دات بسر كرنے كے لئے آ مے بوجر باتھا۔ يمال تك كه آنے والى آر يخ سازرات فيات اہیخ آغوش میں چھپالیااور اپنے ،ریک پر ساری کائنات پر پھیلاد ہے۔ جب اند حیرا گراہو گیا توقر فی قبائل کے منتخب نوجوان اہلیسی منصوبہ کو پایہ پخیل تک پینچ نے کے عزم سے سرشد ہو کر اس مادہ سے مکان کی طرف برجے گئے۔ جمال اللہ تعالی کا محبوب اور کاروان انسانیت کا خوش بخت قائد، اہملاء و آزمائش سے لبریززندگی بسر کر رہاتھا۔ انسوں نے کسی مزاحمت کے بغیر بہت جلداس مرکز رشد وہدایت کواپنے حصار میں لے لیاخون آشام بے نیام مگواریں ان کے باتھوں میں تھیں۔ وہ اب اس لھے کا انتظار کرتے گئے جب اللہ کا حبیب اینے کاشانہ اقد س سے قدم ببرر کے وہ بکل کی سرعت کے ساتھ اس پر یکبارگی تمد کرے اس کا کام تمام سکر ویں۔ کفروشرک کے ان جیالوں کے ناموں کو آریخ نے فراموش نہیں کیا۔ بلکہ ان کواپیخ صفحات پر شبت کر دیا ہے۔ ماکہ روز قیامت تک جب بھی صرود فلاور اس کے مقابد میں جور و جفائی میہ واسٹان بیان کی جائے۔ تو ہو بکر وعلی جیسے جاں نٹار ان حق کے اساء گر امی کے ساتھ ساتھ ان نامول کابھی ذکر ہو بارہے جو طرح طرح کی غط قبمیوں کاصید زبوں بن کر عام اسانیت کے مقدر کو بھیشہ بھشے کے تلمتوں اور تیر گیوں کے حوالے کرنے کے لئے میدان میں نکل آئے تھے۔ میں ان کے نام علامہ زنی وحلان رحمتہ القد علیہ کی سیرت سے نقل کر رہا ہوں۔ الحكم بن الي العاص عقبدين الي معيط تعتربن حلوث اميدين خلف ايوالبيثم زمعدين اسود

ايوجهل

یہ تھے مکہ کے وہ ممادرجنگ آزما، دولت منداور بارسوخ خاندانوں کے چٹم و چراغ۔ جو برجنہ مکواریں اپنے فیلادی ہاتھوں بی تھاہے اس غلط فئی کا شکار ہو کر میدان بی انکے تھے کہ وہ اس آقاب عالمتناب کو بے نور کر دیں گے۔ جس کواس کے خالق نے آئابہ مطلع حیات پر ضیاء بار رہنے کے لئے طلوع ہونے کا تھم دیا ہے قدرت کا یہ اعلان سننے ہے ان کے کان برسے تھے۔

يُرِيْدُ وْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْمَ اللهِ بِأَنْوَا هِمِهُ وَاللهُ مُرْتَفُ الْوَبِهِ وَالَّهِ

" یہ (ناوان) چاہتے ہیں کہ بجھاویں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں ہے لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پٹھا کر رہے گا خواہ سخت ناپند کریں اس کو کافر۔ "

یہ نوگ آپس میں چہ میٹو کیاں کرنے گئے۔ اور جہل کنے لگاکہ محمہ (فداہ روحی وقلبی) یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر جم ان کی اطاعت افقیار کرلیں توہم عرب ویکم کے باوشاہ بن جائیں گے اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زنرہ کیا جائے گاتوہمیں ایسے باغات ملیں گے جوار دن کے باغات کی طرح سر سبزوش داب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول ند کی توہمیں بنا دور نیخ آئل کر دیا جائے گااور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جائیں گے توہمیں جنم کے بحر کتے ہوئے آئل کر دیا جائے گااور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جائیں گے توہمیں جنم کے بحر کتے ہوئے سے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے دہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی اڑا اور سے تھے۔ عین اس وقت نبی معظم، رسول کرم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

مرائے انڈول ڈولٹ آئٹ آئے گھ

" إن من خالياتي كما ہے اے ابوجهل ان من ہے ایک تم ہو۔ " حضور اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرمار ہے تھے جب اس آے کی تلاوت کی۔ وَجَعَدُنَ مِنْ بَيْنِ اَيْنِ يَهِمْ سَدَّ أَذَهِنْ خَدِّفِهِمْ سَدَّ اَفَأَغْتَ بَالُهُ

" ہم نے بنادی ہے ان کے سامنے ایک و بوار اور ان کے چھیے ایک و بوار "ور ان کی آگھول پر پر دو ڈال دیا ہے ہی وہ پاکھ شیس دیکھ سکتے۔" (سور ڈیاسمن ۹۰)

توان پر پھونک ویا فورا بینائی سلب ہو گئی فیند عالب آگئی اور او جھنے گئے۔ انہیں کموں میں ان کے زینے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں حضور بخیرو عافیت تشریف لے گئے گزرتے ہوئے سب کے سروں پر ایک ایک چنگی مٹی کی لے کر ڈالنے مجئے وہاں سے سید معے حضرت ابو بکر کے گھر کارخ کیاوہ چپٹم براہ بیٹھے تھے۔ انھے کر اپنے آ قاکو مرحبالور خوش تدید کمالور دونوں حضرت صدیق کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہوگئے۔

طامه ابن خلدون لکھتے ہیں۔

وَخَرَجَ عَلَيْدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُومِنْ خَوْخَةَ إِنِي بَكْرٍ لَيُلَّدُو اَشْيًا الْغَادُ

" حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے عقبی دروازہ سے رات کے وقت نظلے اور دونوں غار ثور کی طرف تشریف کے سے کے اس کے دونوں خار ثور کی طرف تشریف کے سے کے دیکے ۔ " ( ۱ )

حضرت صدیق اکبرنے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عیدالند کو تھم دیا کہ وہ ون بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے شام کے وقت غاریس آگر سب حالات سے آگاہ کر ہے۔

آپ نے اپنے چرواہے عامرین فہیرہ کوہدائے کی کددن بحرغارے کر دونواح میں بکریاں چرائے اسے اسے کرم کریاں چرائے اور شام کو انہیں غازے دوئے دوئے آئے آزہ دودہ دوہ کر اور اسے کرم کرکے بارگاہ رسالت میں چیش کرے اور اپنی صاحبزادی حضرت اساء کوار شاد فرہ یا کہ ہرروز کا ناپکا کر شام کے دفت غارجیں پہنچا آیا کرے۔ (۲)

کمہ کمرمہ سے نگلتے ہوئے محبوب ر ب العالمین نے بڑے در دبھرے دل سے بصد اوب و نیاز اپنے خالق و مالک کی ہار گاہ اقد س میں ان کلمات سے دامن دعا پھیلا یا۔

### وعائے نبوت ہو قت ہجرت

ٱلْعَمْدُ يُلْمِ الَّذِي خَلَقَيْنَ وَلَوْ الْفُ شَيْئًا

"سب تعریفی القد تعدلی کے لئے ہیں جس نے
مجھے پیدا کیاجب کہ میں کوئی شے نہ تھا۔ "
" اے القد! ونیا کی ہولن کیوں، زمانہ کی تباہ
کاریوں شب و روز کے مصائب برواشت
کرنے پر میری مدو فرما۔ "

ٱللَّهُمَّ آعِنِيِّ عَلَى هَوْلِ الثَّاثَيَّ وَبَوَا ثِيِّ اللَّهُمِّ وَمَصَائِبِ اللَّبَالِيُّ وَالْاَيَّامِ

"اے اللہ میرے سفریل تومیراساتھی ہو۔" "میرے اہل وعیال میں تومیرا قائم مقام ہو۔" "اور جور زق تونے مجھے دیا ہے اس میں میرے ٱللَّهُوَّ اصْحَلَىٰ فِى مُسَفَّرِ فَى وَاخْلُفْنِی فِی آهْلِیْ وَبَادِكَ لِلْرَفِیْمَا دَثَرَ قُنَّفِیْ وَبَادِكَ لِلْرَفِیْمَا دَثَرَ قُنَّفِیْ

ا به مآریخ آبن خلدون ، جلد ۲ ، صفحه ۵۳۸ ۲ به میرت این بشام ، جلد ۲ , صفحه ۹۸ و دیگر کتب حدیث

وَلَكَ فَنَ لَنْنِي

دَعَلَىٰ صَالِحِ خُلُقِئَى كَفَوْمَنِىٰ وَ النَّيْكَ رَبِّ خَيْبَبُنِیْ وَ إِلَىٰ النَّامِ فَكَرَّكِكُونِیْ رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِیْنَ وَ اَسْتَ دَیِّیْ

ٱغُوٰذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِي ٱشَّرَقَتْ لَهُ انتَموتْ وَالْأَرْضُ

وَكُيْتُفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ

وَصَلَّهُ عَسَيْرِ أَهُوالْا قَالِينَ وَالْأَخِولِينَ

أَنْ يَعِلَ عَنَى غَطَبَكَ

آَوْ تُنْزِلَ فِي سَخَطَكَ آغَوْدُوبِكَ مِنْ زَوَالِ نِغْمَتِكَ

وَفَهَا أَةِ مَغْمَتِكَ وَتَخَوَّلُ عَاٰفِيَتِكَ الكَالْفُتْبِي عِنْدِي خَاٰفِرَمَ اسْتَطَعْتُ الكَالْفُتْبِي عِنْدِي خَاٰفِرَمَ اسْتَطَعْتُ الاَحَوْلَ وَلَا ثُنْوَةً اِلْلَابِكَ

لئے بر کت ڈال۔ " "اور اپی جناب میں مجھے جمرہ نیاز کی توفق دے۔ "

وے۔ "

"اور بمترین اخلاق پر میری تربیت فرا۔ "

"اے میرے رب! جھے اپنا محبوب عالے۔ "

"لور جھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ "

"اے کزورول کے پردر دگراور تومیرا بھی
پرورد گارے ۔ "

" میں تیری ذات کریم کے طفیل جس کی روشنی سے آسان اور زمین چمک رہے میں۔ "

" اور جس کی بر کت ہے اند جیرے دور ہو رہے ہیں۔ "

"اوراولین و آخرین کے کام در ست ہو محے میں۔ "

" میں تیری ذات کریم کے طفیل اس اسرے پناہ مائٹ ہوں اور کہ تیم افضاب جمد پر انزے ۔ "
" یا نازل کرے توجمہ پر اپنی نار انسکی ۔ "
" میں تیمری پناہ ما تکما ہوں اس سے کہ تیمری نفست ذائل ہو جائے۔ "
" اور تیم افضاب اچانک از پڑے۔ "

"اور تیری سلامتی کارخ جھے ہے گھر جائے۔" "تیری رضامیرے نزدیک ہرچیزے بہترے۔" "میرے پاس کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں کچ تیرے۔ " (1)

وس اثناء میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پسرہ دیتے رہے یماں تک کدایک آ دمی ان کے پاس سے گزرااس نے ان سے پوچھایس کفرے کیا کررہے ہوانموں نے بتایا کہ ہم ای قوم کے طے شدہ منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے یہ ان کھڑے جی جو منی وہ قدم باہرر تھیں کے جمری مواریں یکبرگی بلکی سرعت سے ان پر کوندیں گی اور ان کے پر نچے اڑ جائیں گے اس محض نے کہ تمہارا خانہ خراب ہووہ تو کافی عرصہ پہنے تمہارے حصارے نکل کر چلے بھی گئے ہیں اور جاتے ہوئے تمسدے مرول پر مٹی ڈالتے گئے ہیں انہوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اپنے سر کے بالول کو ٹٹولنے کے لئے ملند کئے توان کی الگلیاں خاک آلود ہو کروایس ہوئی۔ وہ بھونچکا ہو کر رہ محے لیکن انسوں نے اس فخص کی اس بات کو بچ تسلیم نہ کیا نہیں سامنے حضور کابستر نظر آ رہاتھا اس پر حضور کی سبز جادر میں لپٹا ہوا کوئی فخص سور ہوتھ انسول نے بیتین کر لیاہے کہ وہ آپ بی ہیں انسوں نے سوچا کہ جس طرح چو کناہو کر وہ پسرہ وہے رہے ہیں چریابھی بمال پیٹک شیس سکتی یہ کسے ہو سکتاہے کہ ہم جیے ہوشیار اور جلااک نوجوانوں کے ترتے ہے وہ نکل گئے ہوں اور انسیں کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہویقیانیہ خفص جموث کمتاہے شاید ہمیں دھو کا دینے کی ہید کوئی جال ہو کہ ہم یہاں ہے تتر بتر ہوجائیں ور وہ موقع باکریسال سے نکل جائیں انہوں نے یمی فیصلہ کیا کہ وہ اس محاقر پر ڈیٹے رہیں گے چنانچہ وہ صبح تک وہاں ہی چاق وچو بند کھڑے پہرہ دیتے رہے مبح صادق طلوع ہوئی تو سونے والا سبر چادر سمیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا یہ تو علی ہے محمد کمال کئے (صلی ابتد عدیدوسلم) ان پر منوں پائی یز کیا۔ اس آومی نے واقعی کی کھاتھا۔ ( ۱ )

اس اثناء میں راہ حق کے دونوں مسافر کمہ کی پر بچ گلیوں سے گزرتے ہوئے غار تورکی طرف روانہ ہوئے میں العالمین نے ایک نیلہ پر کھڑے ہو کر کہ شرب طرف روانہ ہوئے شرے ہو کر کہ شرب العالمین نے ایک نیلہ پر کھڑے ہو کر کہ شرب نگاہ والیسی ڈالی۔ دردو وسوز میں ڈو ہے ہوئان کلمات سے کمہ کوالوداع کما۔
وَاللّٰهِ إِنَّاكِ لَا تَحْتُ اَدْضِ اللّٰهِ إِلَى وَلاَ نَاكُ وَلاَ نَاكُ اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْدُ جُونِیْ مَا حَدَدُجْتُ مِنْكِ،
وَاللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْدُ جُونِیْ مَا حَدَدُجْتُ مِنْكِ،
وَدُوا کُوالْا اَنَّ اَهْلَكِ اَلْوَمَا مِا اَحْدَدُ اللّٰهِ مِنْكِ،

" بخدا! اے مکدی سرزمن تو جھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ مجوب ہے اور بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے آگر

۱ - ميرت ابن بشام. جند ۲ صني ۹۱ و ديگر كتب سيرت

تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ تکلا ہو آ تو می مجھی تھے سے نہ تکلا ہو آ تو می مجھی تھے سے نہ تکلا ہو آ تو می

معنرت این عباس رمنی الله عنمانے یہ جملے یوں روایت کئے ہیں۔

عَنِ النَّيْقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَيْ وَاَحْبُ إِنَّ وَلَوْلَا آنَ قَوْمِي اَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَنْوَك .

"مبور حرام می اواکی ہوئی ایک نماز اس کے علاوہ کسی دو سری مبور میں اواکی ہوئی ایک نماز اس کے علاوہ کسی دو سری مبور میں اواکی ہوئی آیک لا کہ نماز سے بستر ہے۔ " (۲)

جب نمازی یہ شان ہے تو دیگر اعمال حسنہ جو مسجد حرام میں ادا کئے جائیں گے وہ دیگر مقامت پر ادا کئے جانے والے اعمال سے ایک لاکھ گناز یادہ بهتر ہوں گے۔ رسول آگر م صلی انند تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فروایا۔

> عَن أَبْنِ عَبَابِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَالَ مَنْ عَبَّرَ مَا شِيْ كُتِبَ لَهُ يَكُلِّ خُطُوقَ سَيْعَمِا ثَاقِ حَسَنَةً فِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيْلَ - مَاحَسَنَاتُ الْحَرَمِ \* قَدَلَ الْحَسَنَةُ فِيْهِ بِمِانَةِ الْفِ حَسَنَةِ أَسْنَدَ فَ الْمَرَّالُ \*

"این عبیسے مردی ہے کہ جو طخص پیدل جیاد اگر آھے برقدم کے عوض اسے حرم میں ادائی ہوئی نیکیوں میں سے سات سو نیکیاں اس کے نامد اعمل میں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا تمی اللہ احرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں فرمایا

ات میرت رخی وحلال جلد ۱ صفی ۲۰۰۵ ۲ براروش الانف جلد ۲ صفی ۲۳۰۱

حرم مص ادای مولی ایک نیک ایک الک ایک نیکوں کے برابر ہوتی ہے۔ " (۱)

اند حیری دات ہے حو کاعالم ہے۔ اللہ کا حبیب اور اس کاعاش دافقار دونوں ایک ایسی غار
کی طرف جارہے ہیں۔ جو از حد د شوار گزار بہاڑیوں کے در میان میں ایک بہاڑی کی چونی پر
واقع ہے۔ یہ غلا، غار تور کے نام سے مضمور ہے۔ اس وقت کے مکہ شرسے تقریباتین میل کی
مسافت پر جنوبی سمت میں واقع تقی۔ اب یہ شہر بہت پھیل گیا ہے اور مکانات کا سلسد ان
بہاڑوں تک پہنچ کمیا ہے۔ جمال غار تور واقع ہے۔

ابو بکر صدیق چلتے جلے بھی حضورے ؟ مے نگل ہوتے ہیں پھر پہنے چلے ہوتے ہیں بھی حضور کی دائیں جانب اور بھی بائیں جانب۔ حضور نے پوچھااے ابو بکر ! یہ کیا اجرا ہے۔ عرض کی دائیں جانب کے مباداد شن چیجے سے افعات ہیں آرہے ہوں و پہنے چلا جا آبوں ۔ پھر خیال آ آ ہے کہ مباداد شن چیجے سے افعات ہیں تاریخ ہوں و بھاگ کر آ کے چلا جا آبوں ۔ باکہ آ کے یہ چیجے ہوں و بھاگ کر آ کے چلا جا آبوں ۔ باکہ آ کے یہ چیجے ہوں و بھاگ کر آ کے جا بدائد یش تملہ کر نے تا پاک کوشش کر میں توسب سے پہلے آپ کا یہ غلام ان کے تا گہائی تمد بدائد یش تملہ کر نے تا پاک کوشش کر میں توسب سے پہلے آپ کا یہ غلام ان کے تا گہائی تمد بدائد یش تملہ کر نے تا پاک کوشش کر میں توسب سے پہلے آپ کا یہ غلام ان کے تا گہائی تمد بدت بہت مدائد رہی بن کر کھڑا ہو جائے۔ باکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پنچ ۔ جمال راستہ بہت کشمن ہو تا حضرت صدیق ، حضور علیہ الصوفرة والسلام کوا ہے کدھوں پر اٹھا لیتے۔ (۱) عطرت صدیق ، حضور علیہ الصوفرة والسلام کوا ہے کدھوں پر اٹھا لیتے۔ (۱) عطرت صدیق ، حضور علیہ الصوفرة والسلام کوا ہے کدھوں پر اٹھا لیتے۔ (۱)

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاتُدُّخِلُهُ حَثَى اَدْخُلَ قَبُلَكَ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ شَكَى ءُ نَزَلِ فِي قَبْلَكَ مِ

" میں اس خدا کاواسطہ دے کر جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبدوث قرمایا عرض کر تاہوں کہ آپ غارض تشریف نہ لے جائے پہلے میں داخل ہوں گااگر وہاں کوئی موذی چیز ہو تو پہلے وہ مجھے اذبت پہنچائے۔"

آپ اندر تشریف نے گئے۔ آریک رات ۔ پھرغار کا ندجرا۔ پھر بھائی نہیں دے رہاتھ پہلے جھا ڑو دیا پھرغار کا ندجرا۔ پھر بھائی نہیں دے رہاتھ پہلے جھا ژو دیا پھرغار کے چید چید کو ہاتھوں سے شؤلا۔ جمال کوئی سوراخ معلوم ہوا پی جادر معلوم ہوا پی جادر محمل کے پھاڑ پھاڑ کر اے بند کیا۔ جادر ختم ہوگئی لیکن آیک سوراخ پھر بھی باتی رہ گیا۔ دل میں سوجا اس برانجی ایزی رکھ کر بند کر نوں گا۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی۔ آ قاشریف لے برانجی ایزی رکھ کر بند کر نوں گا۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی۔ آ قاشریف لے

ا - الروض الانف، جلد ٢، مني ا ٢٣٠ ٧ - ولا مَل النبوة از نيمتي، جلد ٢، مني عند ٢ آ ہے خوداس سوراخ پرایزی رکھ کر بیٹھ گئے۔ محبوب کائنات نے پتامر مبارک آپ کی گودیں رکھااور استزاحت فرماہو گئے۔

کہ حضور اندر قدم رنج فرائیں۔ حضور تشریف لائے۔ صدیق کے ذائو پر سرمبادک رکھا
اور استراحت فرما ہوگئے۔ صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کمتا بیتاب نگاہیں اور بقرار ول
اپنے مجبوب کے روئے زبائے مشاہدہ جس مستفرق ہے نہ دل سرمیو گاہے اور نہ آتھیں۔ وہ
حس سرمدی وہ جمال حقیق جس کی دل آور ہوں نے چشم فطرت کو تضویر جرت بناہ یاتھ۔ آج
صدیق کے آغوش جس جلوہ فرما ہے۔ ائے بخت صدیق کی رفعتو ! تم پر بید فاک پریشان قربان
اور یہ قلب حزیں نگر! اس اثناء جس حطرت صدیق کی ایزی جس سانپ نے ڈس لیا۔ ذہر
سراے جسم جس سراے کر گیا گیل کی پاؤل جس جنبش تک ہوئی ہو۔ حضور بیدار
ہوئے اپنے یار نگر کی آٹھول جس آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی۔ پھر جمال سانپ نے
و سافھاوہاں اپنالعاب دہن لگا ہے جس ہے در داور تقلیف کافور ہوگئی۔ الل کہ تائی جس او حرار کو برائے کر جاتے اس فار
او حرار سے ار برائی جس ہے۔ ایک ماہر کھوٹی کے ہمراہ پاؤل کے نشان دیکھتے دیکھتے اس فار
کے دہائے تک باتی گئے ۔ جب قدموں کی آ ہٹ سائل دی تو حضرت ابو بھر نے ہوئی کر دیکھاتو ہمیں پالیں
معلوم ہوا کفار کی آیک جماعت نگر کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو ہوں خطرہ جس گرا

معلوم ہوا کفار کی آیک جماعت نگر کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو ہوں خطرہ جس گرا
معلوم ہوا کفار کی آیک جماعت نگر کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو ہوں خطرہ جس گرا
میل میا ہو الفار کی آیک جماعت نگر کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو ہوں خطرہ جس گرا

يَالَ بَكُرِمَا ظَفُكَ بِإِشْيَفِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا

"اے ابو بکر !ان دوکی نسبت تمہار اکیا خیال ہے جن کاتمبر القد تعالیٰ ہو۔" اس سوراخ میں سمانپ تھا۔ اس نے ایک بار نسیس کی بار ڈسا۔

لیکن کیا مجال کہ حضرت صدیق نے ذرائی جنبش کی ہو یااضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور کے آرام میں ضل انداز ہونا آپ کو کسی قیمت پر گواران تھا۔

علدمہ زیمی و حلان نے تح بر کیا ہے۔ کہ حضرت صدیق نے عرض کی۔

أَدْخُلْ قُولِيْ سَوَّيْتُ لَكَ مُكَانَّ فَدَ خَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْرِ وَسَلَّوَ وَوَضَعَرَ رَأْسَهُ فِي جَهْرِ إِنِي بَكْمٍ رَفِينَ لللهُ خَلَهُ وَ تَ هَ وَسَدَّ اَوْ بَكُمْرٍ هَا يَقِي مِنْ لَفُوْلِ لَكَ رِسِخِينَهِ فَلَدَ خَلِيْ رِجْبِهِ مِنَ الْجُنْرِ وَلَوْ لَيْمَانِكُونِ فِي اللهِ يَقَا الْمُصْطَعَى صَلَّىٰ للهُ رِجْبِهِ مِنَ الْجُنْرِ وَلَوْ لَيْمَانِكُونِ فِي اللهِ يَقَا الْمُصْطَعَى صَلَّىٰ للهُ

عَلَيْدِ وَسَلَّهَ .

" پارسول الله! تشریف لے آئے میں نے مبلہ کو درست کر دیا ہے۔ حضور تشریف لے مجے اپنا سر مبارک صدیق اکبری گود میں رکھااور سوگئے۔ جو سوراخ بند نہیں ہو سکے مضان پر اپنے پاؤں کی ایزیاں رکھ لیں۔ سانپ نے ڈسا آپ نے دراح کت نے مہادا حضور کی فیند میں خلل واقع ہو۔ "

تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار تور یس او حرکمہ میں جب سبح کا اجالا ہوا۔ تو حضور علیہ انصاؤۃ والسلام کے بجائے بستر سے علی مرتضیٰ اٹھے یہ وکھ کر رات ہر محاصرہ کرنے والوں کے اوسان خطا ہوگئے۔ جنگل کی آئٹ کی طرح یہ خیر کمہ کے گر گھر پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصوۃ والسلام رات کی آرکی میں خاموشی سے ان کا گھیراتو ڈکر نکل گئے ہیں اس سازش کی ناکامی پر ہمرام بچ گیا۔ مشر کین کی ٹولیاں حضور کا تاکامی پر ہمرام بچ گیا۔ مشر کین کی ٹولیاں حضور کی حلی شروع کی ہوں سان میں ہر طرف جے گئے ہوں سان میں ہر طرف جے گئے ہوں اس حیال سے وہ اس اور وور تک کئے گئیں کمیں سراغ خد طا۔ پھر ووسری سمتوں میں تارش شروع کی ان راستوں راہ پر وور تک کئے گئیں کمیں سراغ خد طا۔ پھر ووسری سمتوں میں تارش شروع کی ان راستوں پر بھی خاک جھائے کے بعد خائب و خاسر ہو کر خاک بسر ہوئے ۔ غار ٹور مکہ کے جنوبی ست میں اس شاہراہ کے قریب ہے جو بین کو جاتی ہے۔ انسیں یہ ممان تک بھی نہ تھاکہ حضور او حر بھی جانے ہیں جب ہر طرف سے ماہو ہی ہوئی تونا چار او حرکار ن کیا۔ جب غار کے زیب بنچ تو

مشابهت رکھتا ہے جو مقام اہر اہیم پر ہے۔ انقد تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار او هر او هر سے ابوس ہو کرتی اکرم کی تلاش میں اس طرف بھی ضرور آئیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانہ تک تو تائج جاتے لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ اس کے اندر جھا تکتے۔ یوں ہی النے پاؤس واپس چلے آتے۔ ہوا یہ کہ غارک دہانہ کے قریب ایک خار دار در خت آگ آیا اس در خت کو اہل عرب ''ام غیلان '' کہتے ہیں۔ اس کی باندی

ان کے ماہر کھوجی نے ایک تعش یا کو و کھے کر کمایہ توابو بھر کے یاول کانشان ہے۔ لیکن اس کے

ساتھ بی ووسرا فقش یا ہے۔ میں اسے نمیں پہل سکا۔ یہ اس پاؤل کے نشان سے بڑی

انسانی قد کے برابر ہوتی ہے اس کی شاخیں بڑی مخبان اور خلا دار ہوتی ہیں۔ اس ور خت کی موجود کی جس کی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے۔ نیز اس غار کے وہائے کے قریب جنگلی کو ترون کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنالیا دہاں اندوں کو جنگلی کو ترون کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنالیا دہاں اندوں کو سینے اور ان اندوں کو سینے کے لئے ایک کو تری ان پر ڈیر اجماکر جیئے گئی۔ مواجب اللہ نید کے شارح علامہ زر قانی رقبطراز ہیں۔

ساتھ بی فارے مند پر محکوت (کڑی) نے ایک گھتا جالاتن ویا۔ ویکھنے ہے ہوں معلوم
ہوتہ تھ کہ یہ جالات ج کل جس شمیں تا کیا بلکہ سالساسال پہلے کا ہے یہ سب انظامات اس عظیم
عاقت والے مالک الملک کی ہے پایاں قدرت کا کر شمہ ہتے۔ جس کے ایک گلہ کن کہنے ہے یہ
سارا عالم بعند ویست معرض وجو وجس آئیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کولی ماہر کھوتی پاؤں نے
شانوں کو وکھے کر سرائ لگتے ہوئے یہاں پہنچا۔ تو کبوتروں کو اپنے گھونسلہ جس اندوں کو سینے
ہوئے وکھے کر یعین کر لین کہ اس بار جس عرصہ ورازے انسان واخل تعین ہوا۔ امید بن خلف
میساد شمن جب فارے و بانے پر پہنچاتواس کے ایک ساتھی نے اے کما کہ اندر وافل ہو کر تس

مَدَا وَسَكُوا فَى حَدِجَتُكُوا فَى الْفَالِدِ إِنَّ فِلْيَا لِمَعَنْظُمُونَ الْفَدَاقَ مِنْ مِیْدَ وَ فَحَالَیْدِ وَصَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّاهُ مُ " فارے اندر جائے میں ضاورت نمیں اس کے وروازے پر آیف کڑی کا جا ہے جو گھر می پیراش ہے بھی پسے کا تناہبوا معلوم ہو آئے۔ " بعض لوگوں نے ان روایات کوضعیف، اور پایئا تقبار سے ساتط کہاہے اور ان امور کا تکار کیا ہے۔

جس دوایت کواویول پرانموں نے اعتراض کیا ہوں وہ دیث ہے جس میں ابومصعب عبدالسلام بن حفص راوی ان کی تحقیق کے عبدالسلام بن حفص راوی ہیں۔ کو تک ان کے نز دیک اس سند میں بعض راوی ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہیں اس لئے بیار وابیت قابل اعتماد نمیں۔ جس میں بیت یا گیا ہے کہ کہوڑوں نے عاد کے مند پر آشیانہ بنا کر انڈے دے دے دیتے یا کمڑی نے جالاتن ویا تھ وغیرہ بیا سب واقعات قابل تسلیم نہیں۔

مرارش ہے کہ اگر ہے ایک روایت ہوتی جس میں ہے واقعہ نہ کور ہے اور یہ سند ضعیف ہوتی تو ان امور کے انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ آسکتی تھی۔ لیکن یہ امور صرف ایک رویت میں تہیں بلکہ متعدد دو مرک روایتوں میں بھی تہ کور ہیں اور ان روایتوں کو حافظ ابن کمیر جسے نقاد صدے نے اس حدے نے اس میں کما ہے۔ اور انہیں اللہ تعالی کے ان انظامات میں شار کیا ہے جو اس نے اپنے محبوب کریم صلی القد تعالی علیہ وسلم کو کفار کے کر و فریب سے بچانے کے لئے فرمائے سے مسلم اللہ کا میں سے داؤ یہ کہ کو یہ کہ کو انہ کی گفر ڈکی تغییر سے اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابن عبس سے داؤ یہ کہ کو یہ کا میں علامہ ابن کیر کھتے ہیں۔

میں بیان کیا ہے۔ اس میں عون بن عمرو یا ابومصعب جن پر ان صاحبان نے جرح کی ہے ان جی سے کوئی بھی شیس علامہ ابن کیر کھتے ہیں۔

وَهَذَا إِسْنَادُ حَسَنَّ وَهُوَمِنَ آجُوَدِ مَا أُدِى فِي قِدْ وَصَّرَ نَسْجِ الْعَثَكَبُوْتِ عَلَى فَوِ الْغَادِ وَ فَالِكَ مِنْ حِدَايَةِ اللهِ رَسُولَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَقَ -

" یہ سند حسن ہے اور کڑی کے جالاتنے کے بارے میں جوروایت ہیں ان تمام میں یہ سب سے زیادہ اجودہ ہے۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالی کے انتظامت ہیں جواس نے اپنے رسول کی حفاظت کے لئے فرمائے۔ (۱) عصر حاضر کے محقق علامہ امام محمد ابوز ہرہ یہ واقعہ کیصنے ہوئے تحریر فرمائے ہیں۔ حقق دَصَلَ بِہِهُ الْاَصُورُ اللّٰ جَبَلِ اللّٰهُ وَ الّٰذِي يَعَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَعَمَالًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ا

۱ - سیرت این کثیر. جلد ۲، صنی ۲۳۹ ۲ - خاتم النیسین جلد ۱، صنی ۵۱۸ كَأَنَّ وَنْ سِنِيْنَ وَإِنَّ عَمَامَتَيْنِ عَشَيْنَا عَلَى بَابِهِ وَكَانَتُ اللَّهِ وَكَانَتُ اللَّهِ وَكَانَتُ اللَّهِ وَكَانَتُ اللَّهِ عَسِينَةً فِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ .

"کفار حضور کو حماش کرتے ہوئے اس عکر تک پہنے گئے جو جبل قور میں
تھی اور اس میں دونوں صاحبان اس وقت موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے
اپنی قدرت کی نشانی یوں فاہر کی کہ محکوت نے عکر کے منہ پر انجاد پیز جالاتن
و یا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو آتھا کہ اسے تے ہوئے کی سال بیت چکے
جی ۔ نیز دو کیو تروں نے اس کے دروازے پر گھولسلہ بناو یاتھا۔ یہ چیزی
ان مجوات میں سے جیس جو حواس سے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ " (۱)
کو یا لام نہ کور نے بھی ان روایات کو سمجے تھا ہے اور ان سے استماد کیا ہے۔
علامہ محمد صادق ایر اہیم العربون اپنی تحقیق تصنیف "محمد رسول اللہ " میں اس سللہ میر
مقاراز ہیں ان کی عبارت معد ترجہ جدید قارئین ہے۔

هذَ التَّغْيِينَ مِنْ هَذَ الْإِيَّانِ الذَّيْ هُوَمَا يَعِبُ الْفَيلِيهِ الْفِي يَجْمَعُ بَنِيَ الْعِلْوالْمُصَغِّى وَالْإِيَّانِ الذَّيْ هُوَمَا يَعِبُ الْ يَقِفَ عِنْدَهُ التَّاظِرُونَ فِي اليَّتِ اللهِ وَاعَنْجِيْبِهِ الَّذِي يَعْبِرِيْهَا عَلَى يَدِ بَيِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ مَا يَتَّبُتُ مِنْهَا مِنْ يَعْبِيهِ الْوَصَيْقِ يَعْبُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَالْمُتِنَّ وَمَا يَتَنْ صَعِيْمٍ اوَحَسَنِ يَعِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَالْمُتَادِّةُ وَمَا مَرْوِيَّ عَنْ كَذَالِكَ يُوتَفُّ فِيْهِ وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُقِبُلُ مَا الْوَيَكُنْ هَذَو يَا عَنْ كَذَالِكَ يُوتَفُّ وَلَا يُودًا وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُعَبِّلُ مَا الْوَيَكُنْ هِذَا يَعْبُ رَدُّهُ وَبَهُم جَنْهُ وَالْمَادُ مِنْ يَعْهِ -

" علامداین کیر جیدارم، نقاد، نور عالم جوصاف و پاک علم اور پاکیزه ایمان کی صفات سے متصف ہیں۔ ان کی یہ تعلق ایک ہے کہ افتد تعالی کی آیات اور اس کی قدرت کی نشانیاں جواس کے ٹی کے دست مبارک پر ظاہر ہوتی ہیں ان کے سلسلہ میں قارئین بہاں رک جا بیا کریں۔ ایس ہروہ رواہت جو سند تھے یا سند حسن سے مروی ہو۔ اس پر ایمان ادا ہور اس پر احتقاد رکھناوا جب ہوجا آ کے سامہ مردی ہو۔ اس پر ایمان ادا ہور اس پر احتقاد رکھناوا جب ہوجا آ کی سند حسن سے مردی ہو۔ اس پر ایمان ادا ہور اس بر احتقاد رکھناوا جب ہوجا آ کی در کرے نہ تیل۔ اور اگر اس روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضائی رو کرے نہ تیل۔ اور اگر اس روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضائی

(جموثی صدیثیں گھڑنے والاہو) وچرالی روایات کو مسترد کر دیاجا آ ہے اور اس کے حیب کو آشکار اکیاجا آ ہے۔ "

جب کفاری ٹولیل کے بعدد گرے عارکے وروازہ پر پہنچین تواہی محبوب کرم کویوں خطرہ میں وکھ کر حضرت صدیق ہے قرار ہوجاتے۔ عرض کرتے یار سول اند!اگر ان لوگوں نے جسک کر اندر جھا نکاتویہ ہمیں دکھ لیں گے۔ حبیب کبریافرہتے ہیں۔ لا تَعَوَّرَتُ اِنَّ اللَّهُ هُعَدًا اے ابو بکر! حزین وطال مت کر واللہ تعالی ہارے ساتھ ہے۔ ایک بار پھرائے ہی صورت بریا ہوگئے۔ تو ابو بکر! حزین وطال مت کر واللہ تعالی ہارے ساتھ ہے۔ ایک بار پھرائے ہی صورت بریا ہوگئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق شخت ہے بھی ہوگئے اور عرض کی۔

لَوْاَنَ اَحْدَافُهُمْ نَظُورُانَى قَدَ مَيْدِ لَوَانَا فَقَالَ إِنْ رَسُولُ اللهِ
صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَا ظَلَتُكَ بِالشَّنَيْنِ اللهُ تَالِئَهُمَا
سیرسول الله الرانسول نے جمل کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ
میں دیکھیلیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا ہے ابو بحر اان دو
سیم دیکھیلیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا ہے ابو بحر اان دو
سیم اللہ علی محمد الکیا کمان ہے جن کے ساتھ تیسرا الله تعالى ہو۔ "

نبی کی قوت یقین طاحظہ ہو۔ یہ ہے تو کل علی اللہ کا وہ مقام ہو شان رسالت کے شایال ہے اس وقت اللہ تعالی نے اظمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت اپ حبیب کرم پر بازل فرمائی اور حضور کے صدیقے ابو بحر پر بھی اس کاورود ہوا۔ جس سے ان کی بر طرح کی پریشائی دور ہوگئی۔ حضور تین دن تک وہال قیام فرمارہ ۔ حضرت اساء حضرت صدیق کی پری صابح اوی آکر کھاتا پنچاجاتی۔ آپ کے صابح اور ماروزی نئی فہرس دے جاتے اور آپ کاچروا باعامرین فہر ورات کوریوڑ لے کر آ آباور آزہ دود دو پیش کر آ۔ حضرت صدیق کی بیٹری صابح اور آپ کا برفرد بلکہ غلام تک است کافی اور قاتل اعتماد تھے کہ کسی نے داز کو افشاء نہ کیا اور گرال قدر افتام کالا کیج ان کے غلام کے دل کو بھی نہ لیا سکا۔ کفار کھ نے حضور صنی اللہ اور گرال قدر افتام کالا کیج ان کے غلام کے دل کو بھی نہ لیا سکا۔ کفار کھ نے حضور صنی اللہ تعالی عدید و آلہ وسلم کو شمید کر نے کی جو سازش کی تھی اس طرح ناکام ہوئی اور اللہ کی بت جو بھٹ بلند ہوگئی۔

سطور بالا کے مطالعہ کے بعد اس آیت کی تشریح کے لئے مزید کسی وضاحت کی ضرورت تعیں۔ ایک طالب حق کے لئے اس آیت کا ہر کلمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا آئمینہ دار ہے اور حضور کے بارغار کے لازوال صدق اور بے مثال وف کا شاہد عادل ہے۔ لیکن ستیاناس ہو تعصب اور ہث دھرمی کا کہ یہ دل سے خلوص، عثم سے فیم ، زبان سے اعتراف حق اور تلم سے اظمار صدافت کی جرات سلب کرلتی ہے اور انسان علم و وائش کے بائد
باتک و عوول کے باوجو و ایس بھی بھی باتی کرنے لگتا ہے کہ بننے والے مارے شرم کے پانی
پانی بوجاتے ہیں۔ اس آیت کی تغییر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بعض شیعہ علاء نے بو یکو تعی ہے
وہ اس کی ایک وروناک مثال ہے مناسب تو یہ تھا کہ ضیاء النبی کے صفحات ایسے ہے معنی
مباحث سے پاک رہے لیکن محبت اہل بیت کی آڑیں قعراسلام کو مندم کرنے کی جوناپ کو مشعیں بوری ہیں ان کا نقاضا ہے کہ ان باتول کو بھی زیر بحث لایا جائے ماکہ ساوہ اورح عوام
کسی غلط فنمی کا شکار ہو کر متاع ایمان کو گم نہ کر بیٹھیں۔ وابقہ ولی النوفش۔

بعض شیعہ مستفین نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کی شخصیت کو داغدار کرنے کے جنون میں آیت طیب پراس طرح طبع آز مائی ہے کہ دل لر دافعتا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ حضرت صدیق کی فضیت کو جابت کرنے کے تم اس آیت طیبہ کو پیش کرتے ہوا در کتے ہو کہ آپ کو سفر بجرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی لیکن تمسار ایہ قول بے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالی کے تکم سے ابو بکر نے رفاقت کی ہوتی توا سے دچہ شرف کما جاسکتا۔ لیکن یہ تواز خود ساتھ ہو لئے سے اور حضور نے اس لئے ان کو ساتھ چلنے سے تسیس رو کا کہ مباداوہ کفار کو مطلع کریں اور اس طرح کر فرار کر اویں۔

جب اند تو الى توقق ساتھ چھوڑوقى بوانسان الى ي برويا بتى كرے كتاب موروا باتى كر مدے ہوت كا پروگرام برى راز دارى سے مطے پایا۔ جب كفار قبائل كے نوجوان حضور كے كاشان اقدى كا محاصرہ كے ہوئے تنے تو حضور الند تعالى كى حفاظت ميں ان كى سخموں ميں فاك ۋالتے ہوئے تشريف لے سے۔ اب دریانت طلب امریہ بركراس راز موروئے تشریف لے سے۔ دسرت الا بركوس في آگاہ كيا۔ یا حضور نی كريم صلی الند تعالى علیہ وسلم نے آگاہ كيا ہو گااور یا مل مرتضى نے۔ آگر حضور نے آگاہ فرایا تو اس كاصاف مطلب بیہ بركہ حضور كو حضرت صدیق پر كائل اعلى تھا۔ ورنہ اپنے وشمن كو ایسے رازوں سے آگاہ كرنا قطعاقران دائش مندى تبيس۔ اور آگر حضرت على نے آگاہ كيا تو اتران كو منافق تھے ہوئے (العیاف باند) مائل مندى تبيس۔ اور آگر حضرت على دونوارى بھی ملکوک ہو جاتی ہو منافق تھے ہوئے (العیاف باند) سے مائل ہو باتو ہر كو منافق تو ہوئے (العیاف باند) کو منافق تاب نے اس راز كو افشاء میں جاتر میں۔ اس سے جات ہواكہ صدیق كا ایمان دہ انجان سے جس بر خدا كو

رسول خدا کو اور شیر خدا کو کھل اعتماد ہے۔ ای لئے ان کواس داز ہے آگاہ بھی کیا کیا اور شرک سفر ہونے کی سعادت بھی ارزانی فرمائی گئے۔ جب حضرت صدیق کے ایمان کی گوائی علیم بزات انصدور خدائے وی اور نمی کریم نے دی اور علی مرتفنی نے تصدیق کی۔ اگر آج کا بے عمل مسلمان صدیق آ کبر پر زبان طعن دراز کرنے کی جزأت کر آئے تووہ اپنائی پجو بگاڑ آئے ، صدیق اکبر کی شان میں کی شمیں ہو سکتی۔ خوواس فرقہ کے علاونے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی سان میں کی شمیں ہو سکتی۔ خوواس فرقہ کے علاونے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی سات میں کی شمیل ہو سکتی۔

علامه هم الله كاشانی این تغییر متبع الصادقین میں اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔
پس تیغیر صلی الله تعدلی علیه و آلہ وسلم شب بی شنبه در شهر مکه امیر المؤسنین
رابر جائے خود میخوابا نبید، و خود از خانہ ابو بکر در رفاقت او بیرون آمدہ
بدال عائر توجہ نمود ۔

'' رسول کریم صلی القد تعالی علیه وسلم نے بیج شنبہ کی رات مکہ مکر مدیم امیرالمؤمنین کواپنی جگہ پر سونے کا تھم دیا اور خود ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہمراہ لے کر باہر آئے اور اس غار کا قصد فرمایا۔ "

اس سے دامنے ہواکہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم خود صدیق رمنی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر کوسنر بجرت میں اپنے ہمراہ لے مجے۔

مصنف حملہ حیدری، علامہ باذل نے واقعہ بھرت کے بارے میں جو لکھاہے وہ درج ذیل ہے۔ شایدان دوستوں کے لئے سرمہ چیٹم بھیرت کا کام دے۔

چنیں گفت راوی کہ سلار دیں

چوں سانم بحفظ جماں آفری

زنزدیک آل قوم کی کررفت

بسوئے سرائے ابو بکر رفت

راوی کہتاہے کہ دین کے سلار اللہ تعالیٰ کی تفاظت میں اس مکار قوم کے

عاصرے سیابر نکلے اور حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔
عاصرے سیابر نکلے اور حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔
پئے ہجرت اونیز آمادہ کیود

کے سابق تیور شوائش خبردادہ کیود

حضور نے انہیں پہنے بی سفر ہجرت کی خبر دے دی تھی اس لئے وہ سازہ
سامان کے سابھ تیار بہنے تھے۔

نی برورخانہ اش چوں رسید گوشش تدائے سفر ورکشید نی کریم جبان کے گھر کے دروازے پر پنچے توانسوں نے سفر کرنے کی نداستی۔

چوں ہو بکر زاں مل آگاہ شد زخانہ برون رفت مراہ شد حضرت ابو بکر جب اس مال سے خبر دار ہوئے توائے گھر سے روانہ ہو کر حضور کے ہمراہ ہوگئے۔

ان دونوں حوالوں سے مید داختے ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے خود حضرت صدیق کوا ہے جمرت کے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور انہیں بھی تھم ہوا تھا کہ دہ بھی اس سفر میں ہمر کاب ہونے کے لئے تیار رہیں۔ حضور کفار کے محاصرہ سے بخیرے نکل کر سیدھے حضرت صدیق کے گئر آئے اور انہیں ہمراہ لے کر کمہ سے مدید طعیبہ کی طرف دوانہ ہوئے۔ حضرت صدیق کے گرآئے اور انہیں ہمراہ لے کر کمہ سے مدید طعیبہ کی طرف دوانہ ہوئے۔ آخر میں حضرت ایام حسن عسکری کی روایت چیش خدمت سے امید ہے آپ کے اس ارشاد سے اس آخر میں حضرت ایام خسن عسکری کی روایت چیش خدمت سے امید ہے آپ کے اس ارشاد سے اس آخر ہیں اولی یا طال کا طلعم نوٹ کر رہ جائے گا۔

تفریر حس تُسکری میں مروی ہے کہ جب کفار نے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو جر کیل حاضر خد مت ہوئے۔ انقد تعالی کا سلام پہنچایا۔ کفار کی رہیشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور سے پیغام الی بھی موش گزار کیا وَاَ مَدَوَاتَ اَنْ مَنْسَتَصَعْبَ اَبَا بَدِیْمِ اللّدِ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ اس یر خطر سفر میں ابو بکر کوا ہے جمراہ لے جائیں۔

میں اب آپ قاضی نور انڈ شوستری کی بات مانیں سے یا گیار ہوس امام معصوم حضرت حسن عسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں گے۔

معرضین کی کے اوائی کے کرشے ای پر فتم نمیں ہوتے بلکہ آیک قدم آگے برحاتے ہیں اور کتے ہیں کہ مان لیا ابو بحر کو حضور ساتھ لے مجے تھے اور انموں نے رائے کی صعوبتیں ہی بر داشت کیں لیکن ہمارے پاس کوئی الی دلیل نمیں جس سے یہ علبت ہو کہ ان کی نیت ہی فالص تھی اور جب تک خلوص نیت نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا ممل ہمی مقبول نمیں ہوتا اس لئے حضرت ابو بحر کا سفر بجرت میں ہمر کاب ہونا ان کے لئے ہم کر باحث فضیلت نمیں۔ یا سجان انداس نمدرت فکر کی بلائیں لینے کو جی جاہتا ہے۔

ووہر کو وقت اگر کوئی فض طلوع آ قاب کی دلیل طلب کرے تواس میں اتا اچنہائیں میں اتا اچنہائیں ہے۔ وہ فض جو ایک کامیاب آجر ہے جس کے پاس ارشاد میں ہے۔ وہ فض جو ایک کامیاب آجر ہے جس کے پاس ال وٹروت کی فراوانی ہے جسے ہر شم کی عزت و آ سائش میسر ہے۔ یچ بیں پچیا ں ہیں وہ ان سب جے ول کو محکوا کر ایک البی ہستی کا ساتھ دیتا ہے جس کو شہید کرنے کے منصوب بن کی سب جے ہیں۔ عرب کا پچ بچہ اس کے خون کا بیاسا ہے، خطرات کے میب بادل ہر طرف سے بوجھے ہیں۔ عرب کا پچ بچہ اس کے خون کا بیاسا ہے، خطرات کے میب بادل ہر طرف سے برحمے سے جات ہتھی پررکھ کر اللہ تو بال کے مجوب کی سب بادی کے میں بات ہتھی پررکھ کر اللہ تو بال کے مجوب کی سب بادی کے میں بات ہتھی پر رکھ کر اللہ تو بال کے مجوب کی سب بادی ہوئے۔

حریدراک عکر میں تین چار روز قیام رہتا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت ابو بحر کابین عبداللہ بر روز سرشام حاضر ہوتا ہے اور اہل مکہ کے ارادوں سے آگاہ کر آ ہے۔ ان کی صاجزادی اساء برروز کھانا لے کر آتی ہیں ان کا غلام عامر بن فہیرہ دن بحر ریوڑ چرا ہے۔ شام کے وقت اسے ہا نگل ہوا غارک قریب آکر ڈیرا جمانا ہے وو دو دوہ تاہا ہا سے گرم کر آ ہے اور خدمت اقد س میں چیش کر آ ہے۔ ابو بحر کا سارا خانوا وہ اس جان نگری اور خدمت گزاری کا مناہرہ اس وقت کر رہا ہے جب مکہ والوں نے حضور کو زندہ پکڑ کر لانے یا شہید کر دینے کے سے ایک موسرخ اونوں کے انعوام کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب کے کئی حالع آز، شہوار اس اندم کے لائے میں اسے طاقہ کے چید چپ کو چھان سے میں اپنے سبک و فارد ان ہے جس کا صرف ایک فرد شیں بلکہ تمام افراو ہے ، بچیو ں ، حتی کہ رہے ہیں۔ او حریہ خاندان ہے جس کا صرف ایک فرد شیں بلکہ تمام افراو ہے ، بچیو ں ، حتی کہ رہے ہیں۔ اور ان کا محبوب کے والے اسے نور شک کرنے والے ایسے لوگ ہوں بوسکتا ہے کہ السے محتوی کی حسن نہت ہو شک کرنے والے ایسے لوگ ہوں بوسکتا ہے کہ ایسے موتی کے میں نہت ہوئی ہوں۔ بھی نصیب نہ ہوئی ہوں۔ جنہیں راہ حق میں مجمع کا نا تک جیجنے کی سعاد ت بھی نصیب نہ ہوئی ہوں۔

پیر کتے ہیں کہ لغت عرب میں صاحب کامعتی ہے ساتھی، رفیق، ہم نشین۔ اس لفظ میں شرف و قضیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک کافرایک مومن کا،ایک فاسق ایک پار سا کاساتھی اور ہم نشین ہو سکتا ہے جیسے اس آیت میں ہے۔

> قَالَ أَنْ مَا جِبُهُ وَهُو يُعَادِرُهُ اللَّمَ الَّهِ بِالَّذِي خَلَقَتَ مِنْ تُرَابِ- تُرَابِ- "يخ صاحب (سائقي) كو كرد جب وواس سے مفتكو

کر رہا تھا کیا تم اس شدا کا انکار کرتے ہو جس نے تھے مٹی ہے پیدائیا۔ "

اس آیت ش صاحب کالفظ ہے اور اس سے مراد کافر ہے۔ سورہ بوسف میں یاعت اُج بجب المیت بخین اے قید خاند کے دوساتھیو۔ " (۴۲:۴۳) اور وہ دونوں بھی کافر تھے بلکہ اہل عرب تو حیوان کو بھی انسان کا صاحب (ساتھی) کمہ یاکر تے۔

إِنَّ الْحِمَارَمَعَ الْحِمَارِ مَعِلْبُهُ وَاذَاخَانُونَ مِهِ فَيِمْلُ الصَّاعِبُ

آگران دوستوں کی ہے بات تعلیم کر لی جائے تو پھر صرف مسانب کالفظ ہی شیں بلکہ بست سے الفاظ اپنی عظمت و شرف سے محروم ہوجائیں گے۔ ایمان کے لفظ کو ہی لیجئے اس کا معنی تقدیق کرنا ہے ہے تعدیق القد تعالی کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طافوت وجبت کی بھی آ ہت ماد تھے ہو۔

ٱلْهُ تَرَاكَ الَّذِيْنَ أَوْتُوْ الْصِيْبَاقِينَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُوْتِ

"كيانس ديكهاتم فان لوگول كي طرف جنيس ديا كياحمد كتاب مين ( وولب ) ايمان لائم بين جبت اور طاغوت پر ـ " ( م ٥١ )

ای طرح بجرت کالغوی معنی ہے کسی شرکو چھوڈ کر دو سرے شریں چلے جاتا ہے ترک وطن القد تعالیٰ اور اس کے محیوب کی رضا کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور کسی دغوی منفعت کے لئے کسی عور ت سے شادی رچانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت القد تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور معبود ان باطل کی بھی۔

وَيَهْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ

آگرافظ صاحب، اپنے تغوی معنی کے اغتبار سے باعدہ شرف نمیں تو پھر ایمان، ہجرت، عباوت اور دیگر اسلامی مصطلحات بھی شرف وفضیلت سے بے ہسرہ ہول کے اور کسی کو مومن، مماجر، عابد کنے سے اس کی قطعاً عزت افرائی نمیں ہوگ۔ در حقیقت ان الفاظ میں عزت و شرف ان کے لغوی معنول کے اعتبار سے نمیں یائد ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان عزت و شرف ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان

جب الله تعالی اور اس کے رسول پر ہوگا، ہجرت جب الله تعالی اور اس کے رسول کے لئے ہوگی۔ عباوت جب الله تعالی ہوگی تو یہ گلمات معزز و ذیشان ہوں گے۔ اس طرح صاحب کے لفظ میں تعنیں بلکہ جس کاوہ صاحب بیعنی سید ناو مولانا محرر سول اللہ صلی الله تعیل علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستووہ صفات اسی نبست نے اس لفظ کو بھی جار جاند نگاد ہے ہیں۔ اور جو صاحب کے لفظ کا مصداق ہے بینی صدیق آکبر، اس کو بھی وہ ر تفتیں اور سرفرازیاں بخش ہیں صاحب کے لفظ کا مصداق ہے بینی صدیق آکبر، اس کو بھی وہ ر تفتیں اور سرفرازیاں بخش ہیں حاحب کے الفظ کا مصداق ہے بینی صدیق آکبر، اس کو بھی وہ ر تفتیں اور سرفرازیاں بخش ہیں۔

ازراہ انعماف آپ ہی بتائے کہ کیا للہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت و معیت اور ایک کافرو فاسق کی محبت و معیت مکسال ہے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کسنے کی جرآت نمیں کر سکی ۔ نیز حضرت صعریتی کی اس شکت اور رفاقت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خصوص شمان رکھتی ہے۔

المانی النین کے دولفتوں میں خور فرملیئے۔ اس قتم کے عدد کاذکر افت عرب میں دوطر سے کیاجاتا ہے۔ کہتے ہیں عالی النین، خالث طائ رائع اربعہ وغیرہ ہا، یعنی دو میں سے دوسر تمن جس سے تیمرا، چار میں سے چوتھا، اس صورت میں پہلا عدد دوسرے عدد کا جزوادر حصہ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں سے ہے کہ خالت النین، رابع خالت فامس اربعہ ۔ یعنی دوکو تیمن بتائے والا، تیمن کو چار اور چار کو پاتے بتائے والا۔ اس صورت میں سے عدد پہلے عدد میں داخل نہیں ہوتا۔ اب اس اس میں داخل کیا جار ہا ہے پہنے صرف دو سے عدد پہلے عدد میں داخل نہیں ہوتا۔ اب اس اس میں داخل کیا جار ہا ہے پہنے صرف دو سے اس عدد کے اصاف اند سے اب دو تین ہوگے، پہنے صرف تیمن تھے۔ بعد میں اضافہ ہوا، اب سے دو سمزا۔ یہ یکھر دی واقت میں ہوگے، پہنے صرف تیمن تھے۔ بعد میں اضافہ ہوا، اب سے دو سمزا۔ یہ یکھر تھاں دونوں میں سے دو سمزا۔ یہ یکھر تھاں دونوں میں سے دو سمزا۔ یہ یکھر تھا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ یکھر تا کہ کائی حصہ ہے۔ دو سمزا۔ یہ کہر تا ہور اس کے بعد شائد کی میں میں فرایا ہے۔ اور اس کے بعد شائد کی میں در اور اس کے بعد شائد کی میز دو سرائی کی میں ابی نی نیس دیتی۔

اس فرقد کے ایک قاصل علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تغییر منبیج السادقین میں اس آیت کے مضمن میں لکھتے ہیں: -

" چن ابو بکر درغار کفار را بدید، مصطرب شدوبسیار خاکف گشت و گفت یارسول الله! اگر کسے از مشر کان درزیر قدم خود تکه کند هر آئینه مارابسیند به مصرت صلی الله تعالی علیه و آمه وسلم فرمود - مَاظَنُكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا"

ادراندیشہ پیدا ہوا۔ عرض کی ادر می کفار کو دیکھا توانسیں برااضطراب لاحق ہوا ادراندیشہ پیدا ہوا۔ عرض کی یارسول اللہ ااگر مشر کین میں ہے کسی نے اپنے پاؤل کی جگہ کو ویکھا تو وہ ہمیں و کیے لئے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ واسلام نے فرہ یا اے ابو ہمرا ان دو کے ہرے میں تیما کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسر القد تعالیٰ ہو۔ "

> اس سے بری عزت افزائی کاتصور تک نمیں کیا جاسکت۔ یہ نصیب اللہ اکم کوشنے کی جائے ہے

ہمرے میہ کرم فرما ' لاَ تَعَازُنَ ' کے لفظ ہے حضرت صدیق پر الزامات و مطاعن کی یو چھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی سنتے اور ان کی روش بیداو کی داو د شیجئے۔

کتے ہیں کہ " یہ حزین جس سے حضرت ابو بکر کو منع کیا جار ہاہے یہ طاعت تھا یا معصیت. طاعت تو ہو نہیں سکتا۔ ورند اس سے منع نہ کیا جاتا۔ القد اور اس کار سول نیک کاموں سے نہیں رو کا کرتے۔ لاز آیہ حزین معصیت ہو گا۔ اس آیت سے ابو بکر کا عاصی اور گنگار ہوتا ثابت ہے نہ کہ آپ کی فضیلت۔

جواباً عرض ہے کہ قر آن کریم میں متعدد مقامات پرالقد تعانی نے اپنے انبیاء ورسل کو حرت اور خوف ہے رو کا ہے۔ موکی علیہ السلام کو فرمایا۔

لَا تَعَفُّ إِنَّكَ ٱلْتَ الْآعَلَىٰ

"اے موی خوف نہ کروتم می سریلند ہوگے۔"

معرت لوط کو فرشتوں نے کہا۔

الَّهُ تَعْرَنْ إِنَّ مُنْجُولِكُ وَ أَهْلَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

" اے لوط! حرن نہ کروہم حمہیں اور تیرے الل و عیال کو تجات دینے

دا لے ہیں۔ "

لَا يَحْزُلُكَ قُولُهُمْ (١٠ ١٥)

"اے حبیب! کفار کی ہاتیں آپ کو حزین و ممکین نہ کریں۔" مصرف شد

دوسری جگدار شاد ہے۔

قَدْ نَعْنَاهُ إِنَّهُ كُوزُنْكَ الَّذِ وَيَقُولُونَ الزَّبِّ ﴿ [٢٣]

"اے حبیب! ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی ہاتیں غمزدہ کر ویتی ہیں۔"

کیا ہم ان محققین سے بیہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں انہیاء بلکہ سید الانبياء والرسل عليه وعليم العلوة والسلام ك بدك من ان كا فتوىٰ كي ب- يه خوف اور حرین جس سے انبیاء کورو کا جارہا ہے طاعت تی یامعصیت, طاعت تو ہو نہیں سکتا کونک اللہ تعالی نیکی سے نمیں رو کتا اور یہاں خوف و حزن سے رو کا جارہ ہے رزیا معصیت ہوگا۔ اب فرمائے انہیاء کرام کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔ حقیقت توبہ ب کہ حران اور خوف امور طبعیم سے ہیں۔ بوے سے بردا آوی بھی ان سے دوجر ہو، رہتا ب- الله تعالى الشيخ مقبول بندول كى دلجول كَ تَعَنَّفُ اور يَ عَنْزَنْ كر كر فرما آب- نيز حصرت صدیق کوحزن وطال این ذات کے لئے ہر گزنہ تھا۔ اگر انسیں اپنی جان بیاری ہوتی اور اپنا آرام عزیز ہو آلوہ واس پُر خطر سفر میں سلکت ہی نہ کرتے انسیں آگر کوئی غم تعایا کوئی حزن تھا، اگر کوئی اندیشہ تھاتوفتا میہ کہ ان کے ہادی ومرشد محدر سول الند سلی اللہ تعالی علیہ و " له وسلم کو مبادا کوئی گزئد منچے ورنہ ہیہ برم عالم درہم برہم ہوجائے گی۔ مکشن ہستی میں خاک اڑنے لگے گی، عروس کیتی کاسماک لٹ جائے گا۔ ارض و ساکی سے رونغیس، سے روشنیاں، سے بہاریں بیشہ کے لئے تاہید ہو جائیں گی ۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گھراد کمیے کر صدیق کے حزن وطال کی حد ته ربی۔ حضور مُرِ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرہا یا اے میرے یار بلوفا! غم ند کر بے شک القد تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے ساتھ ہمرا خدا ہے تو یہ کفار ہارا کچہ نہیں بگاڑ کتے۔

' مُعَنَّا ' كالفظائمي غور طلب ب معيت الني كى كَلْ تسميل بين - أيك معيت علم ب يعنى الله تعالى برجيز كو جانبا ب اورائ علم كه ذريعه برجيز كے ساتھ ب، جيسے اس آيت بين ب -

ٱلْهُرُّتُوَانَّ اللهَ يَعْلَمُ هُمْ فِي اسْتَمْوْتِ وَهَا فِي الْاَرْضِ عَايَكُوْكُ مِنْ تَجَوِّى ثَلْفَةِ إِلَا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمْتِ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاَ اَدْ فِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلْمَزَ إِلَا هُوَمَعَهُمْ اَ يُنَامَاكَا لَوَاتَ

ور ان کاچو تھانہ ہولور نہ بانچ مشورہ کرنے والے ہوتی ہوتے ہیں ہوتے جب کہ اور جو کہ اس کا ان ہوتے ہیں ہوتے جب کہ وہ ان کاچو تھانہ ہولور نہ بانچ مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جب کہ وہ

ان کاچمٹانہ ہواور نداس تعدادے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ، وہ ہر صورت میں ان کاچمٹانہ ہو آب خواہ دہ کمیں بھی مشورہ کر رہے ہول۔ " میں ان کے ساتھ ہو آب خواہ دہ کمیں بھی مشورہ کر رہے ہول۔ " )

اس آیت سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی بر مخص کے ساتھ ہو تا ہے اسی معیت میں کوئی فنیلت نیس بلکہ اس میں معیت میں کوئی فنیلت نیس بلکہ اس میں تمدید اور سرزنش ہے۔ خبر دار اگر تم نے بافر بانی کی قوہ ارس کتے۔ معیت اللی کی دوسری متم وہ ہے جو متعین اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے ارشاد باری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُوَّا وَالَّذِينَ هُو مُعْسِنُونَ (١٦ ١٢١)

" ب شك الله تعالى ان لوكوں كے ماتھ ہے جو متل بي اور ان كے ماتھ ہے جو متل بي اور ان كے ماتھ ہے جو كيوكار بي۔ "

اس معیت کا بھجہ یہ ہو آ ہے کہ انقد تعالی اپنی توفق سے ان کی دیکیری کر آر ہتا ہے اور اینے لطف سے ان کو نواز آر ہتا ہے۔

معیت النی کی تمیری منم وہ ہے جو انبیاء ورسل کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہروشن کے مقابلہ جم ان کی تائید و الفرت قرباتا ہے۔ ہر میدان جی وہ کامیاب و سر فراز ہوتے ہیں اور کفرو باطل کے سر نفے ذکیل ورسوا ہوتے ہیں اور ان تمام اقسام سے اعلی وار فع معیت النی کی وہ قتم ہے جو سیدالانبیاء والرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ حضور علیہ العسلوة والسلام نے اپنے یار وفاوار کو رت اللہ تعقیقاً قرباکر اس خصوصی معیت جس شرکت کی سعادت ارزانی قربائی۔

غَدَّ آَنَ إِنِي وَأَقِيْ يَادَسُوْنَ بَلْهِمَ ٱلْمُمَكَ وَهَا أَجُودَ كَ جَزَّ نَ اللهُ عَنَّ وَعَنْ سَا يَوْ الْمُوْمِنِيْنَ يَا أَبَا الْكَثْمِ مَا أَوْفَاكَ وَمَ اللّهَ مَ خَظَكَ .

ایک روزنی کریم صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے شاعر دربار نیوت معفرت حسان سے ہو چھاکہ اے حسان اک تم نے شان صدیق میں بھی پچھ اشعار کے جیں؟ انسوں نے عرض کی ہاں یار سول اللہ! میں نے آپ کے یار غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا ساؤ میں سنتا جاہتا جوں۔ حسان نے عرض کیا۔

وَدَنِيَ شَيْنِ فِي لَهُ رِشْنَيْفِ وَقَدْ طَقَ الْعَدُادُّ إِلَى خُصَدَا فَيَادُ

" آپ دومش سے دو سمرے تنے اس باہر کت غار میں اور و شمن نے اس کے ار د گر دچکر لگا یاجب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ "

وَكَانَ عِبَّهُ وَلِ اللهِ قَدْ عَلِمُوْ مِنَ الْبَرَيِّةِ لَهُ يَعْدِلْ بِيرِ الرَّجُدُ اللهِ مَنَ الْبَرَيِّةِ لَهُ يَعْدِلْ بِيرِ الرَّجُدُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى الْبَرَيِّةِ لَهُ يَعْدِلُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى عَلَوْقَ مِن سَحَادِ العَلَوْةُ والسلام مارى علوق مِن سَحَادِ مَن كو آپ كائم بله مناك محضور عليه العملوة والسلام مارى علوق مِن سَحِحة من كو آپ كائم بله منسى مجمعة منسى مجمعة منسى مجمعة منسى مجمعة منسى مجمعة منسى مجمعة منسلة المنسلة المنس

حسان کے بیہ شعر من کر حضور بنس پڑے۔ فرمایا اے حسان تم نے بچ کہ ہے۔ ابو بکر ایسے تل ہیں۔ ایسے تل ہیں۔

الله تعالی راه حق پر چلنے کی توثی عطافرہائے اور شمع جمال مصلفوی کے پروانوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعاوت سے بسرواندوز کرے۔ آمن بجلوط ویس مسلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم۔ (افتیاس از ضیاء القرآن سورة توبہ مسخلت ۲۰۲ تا ۲۱۳۴ جلد دوم)

مکہ سے تخرالا نبیاء علیہ التحینوالی اور ان ہونے کے بعد اہل مکہ کی سرگر میاں رات بھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والوں کو طلوع مبح کے بعد جب مطوم ہوا کہ حضور تشریف لے گئے ہیں توان پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ مایوی اور محروی کے باعث ان کے او سان خط ہوگئے دو سرے دو ساء قریش کو جب اس کا علم ہوا توان کی پریشانی کی کوئی حدنہ ری۔ انہوں کے اعلان عام کردیا کہ جو فض انہیں ذعرہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے گا است سواونٹ بطور انعام دیئے جائیں سے مشر کین مکہ تو پہلے ہی حضور کے خون کے بی سے تھے اب جب اس گراں و سیئے جائیں سے ۔ مشر کین مکہ تو پہلے ہی حضور کے خون کے بی سے تھے اب جب اس گراں فرد انعام کا اعلان ساتو دیوانہ وار اپنے برق رفر کھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف کھرر انعام کا اعلان ساتو دیوانہ وار اپنے برق رفر کھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف کھیل گئے۔

اس انتاء میں رؤساء قرایش کا آیک گروہ دند تا تا ہوا حضرت صدیق کے گھر پہنچا او جہل اس گروہ کی قیاوت کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ تو ور وازہ ہند یا یا بڑے ذور سے اے مختصنایا۔ حضرت اساء یاہر تشریف لائم انہوں نے دریافت کیا۔ اے ابو بکر کی بنی! تیم ابہ ب کمال ہے۔ حضرت اساء نے جواب دیا جھے کیا خبر کہ وہ کمال ہیں۔ ابو جمل خصہ سے ب قابو ہو گیا اور بوٹ کے دوران بوٹ کے دوران کے کان کا آوردہ ٹوٹ کر ہے جمرے پر سید کیا جس سے آپ کے خمار سرخ ہوگئے۔ اوران کے کان کا آوردہ ٹوٹ کر ہے گر بڑا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور واقعہ ہیں آیا اس دافعہ کے

ر لوی حضرت بچیٰ بن عباد ہیں جواپنے والد عباد ہے روایت کرتے ہیں کہ اضیں ان کی دا دی حضرت اساء بنت الی بکرنے بتایا۔

کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو معرت ابو بحر ہمی حضور کے ساتھ نتے گھرے جاتے ہوئے گھر میں جو نقذی تھی وہ بھی ساتھ لے ل ۔ یہ پانچ یا چو ہزار در ہم تھے۔ علامہ بلاذری انساب الاشراف میں لکھتے ہیں۔

کہ جس روز حضرت صدیق آگر مشرف باسلام ہوئے اس وقت ان کے پاس چاہیں ہزار
نقد درہم سے جس دن دریہ طیبری طرف اپنے مجبوب کی معیت میں سفر ہجرت پر دوانہ ہوئے
اس وقت ان کے پاس صرف چار پانچ ہزار درہم سے اپنے مبنے عبداللہ کو ہمجا کہ دور آم ہمی گھر
سے لے آئے چٹا نچہ حضرت عبداللہ نے بدنقدی ہمی عکر توریس آپ کو پہنچادی ۔ (۱)
حضرت اساء کہتی ہیں کہ میرے داوالیو قیافہ جن کی پرطائی جاتی ری تھی ہملاے پاس آئے اور
معرت اساء کہتی ہیں کہ میرے داوالیو قیافہ جن کی پرطائی جاتی ری تھی ہملاے پاس آئے اور
کی جمعے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تعمارے باپ نے حسیس ہے آسراچھوڑ کر از حد تکلیف پہنچائی سے اور ساتھ بن اپنا سرمایہ ہمی ساتھ لے کیا ہے اور حسیس غربت دافلاس کے حوالے کر گیا ہے اور حسیس غربت دافلاس کے حوالے کر گیا ہے اور ساتھ بن انہیں تسل دینے کہلئے کہا۔

كَلَّا يَا بَتِ إِنَّهُ قَدْ تُرْكَ لَنَا خَيْرًا كُنْيُرًا

" اباجان السام كزنس وه توامل لئے خير كثير چمو د محتے ہيں۔ "

آپ فرمائی ہیں کہ دیوار میں جو مخزن تھاجماں آپ فقدی دکھاکر تے تھے ہاں میں نے تھرر کھ
دیے اور ان کے اور کیڑا ڈال دیا۔ پھر میں اپنے دادا کے ہاتھ کو پکڑ کر لے گئی اور کما ہوا !

یہ مال رکھا ہوا ہے اس رہاتھ رکھ کر آپ ٹول کہتے ۔ انسوں نے اس کیڑے پرہاتھ رکھ کر ٹولا اور مطمئن ہوکر کہنے گئے گئے ہو ڈا ہے اور مطمئن ہوکر کہنے گئے گئے جمو ڈا ہے اس نے بہت اچھاکیا ہے۔ میں تو صرف اپنے دادا کو مطمئن کرنا جاہتی تھی دوند میرے دالد ماجد ایک ورجم تک بھی کر چھو ڈکر نمیں گئے تھے۔ (۱)

ا سانساب الانتراف، جلده، ص ۲۷۱ ۲ سرت این بیشام، جلد۲، صف ۱۰۳

# غار میں قیام

تین روز عکر ہیں قیام رہا حضرت عبداللہ بن اپی بحررضی اللہ عظمادن بحر کہ ہیں رہے تریش کے باہی مشوروں اور پروگر امول کے بذے ہیں معلومات حاصل کرتے۔ شام کے بعد غار ہیں حاضر خدمت ہو کہ کہ اور اہل کہ کے حالات کوش گزار کرتے۔ عامر بن فہیرہ دن بحر رہوڑ چراتے اور شام کے وقت بکریاں ہانگ کر غار کے قریب لاتے پھر عامر اور حضرت صدیق بکریوں کو دوجے دودو ہے کرم کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعدل علیہ وسلم کی خدمت ہیں پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد مند اند جرے بی کہ واپس پہنچ جاتے عامر بھی اپنی بکریوں کو دوجے دودو ہوں کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعدل علیہ وسلم کی خدمت ہیں پیش عامر بھی اپنی بکریوں چرائے کے لئے انسیں ہے کر جنگل بیں جے جاتے۔ جماں جماں حضرت عبداللہ کے بیاں نشان بوتے وہاں ہے بکریاں گزارتے آگدان کے نشان باتی نہ رہوں کوئی کھوئی ان نشانوں کے ذریعہ حضور کا سراغ نہ لگالے تین دن گزرنے کے بعد کفار می دوز وہوں جن انہوں نے اس سارے علاقہ کی خاک چھان ماری وہوں پر ایک زاستہ کوئی جنگل اور کوئی غار الی نہ چھوڑی جس کواچھی طرح انہوں نے کھنگال نہ لیا ہو۔ وہوں بی انہوں نے کھنگال نہ لیا ہو۔ وہوں کی مرد کر دیا۔

جبرے روز حسب وعدہ هبدالقدين أربقبط جے رابيري كيئے مقرر كيا كياتھ - اونشيال لے كر پہنچ كيا۔ حضرت اساء يمي كھانا پكاكر لے آئيں - ليكن توشد دان باندھنے كيئے كوئى دُورى ساتھ لانا بحول كئيں ۔ جب توشد دان كواونٹ كے كبوہ كے ساتھ باندھنے لكيں تورى ندار د اس وقت آپ نے اپنا كر بند كولا بھاڑ كرا ہے دو حصول ميں تقسيم كيا يك حصد كواپنا كر بنديناليا اور دوسرے حصد ہے توشد دان كوباندھا - اس وجدوہ ذات التطاقين ( دو كر بندول والى ) كولتے ہے مشہور ہو كئيں - ( 1)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بررب کی طرف روانہ ہونے کیلئے عارے ہاہر تشریف لے آئے ان دواو نشیوں میں سے جو بھترین او نمنی تھی۔ حصرت ابو بمرنے حضور کی خدمت میں پیش ک اور عرض کی۔ اِذْکَبُ فِندَاكَ إِنِّى وَ اُنِیْ یَا دَسُوْلَ اللهِ میرے مال باپ حضور پر تریان ہوں

اب ميرمت اين بشهم . جلد ٣. صخر ١٥

سواری قرمایئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کا تاہ کا کا میں میں کا تاہ ہے۔

ٳڮٙٚڎٵۯڰؠؙؠۼۣؿڗڬؽٮڷؽ

یعنی پس اس اونت پر سوار نسیس ہوں گاجو میرانہ ہو۔

آپ نے عرض کی۔

رِهِيَ لَتَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي اَنْتَ وَأَرْتَى

یار سول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں یہ حضور کای ہے۔

حضور نے فرہ یا نسیں۔ پہلے بتاؤتم نے اس کی کتنی قیمت اداکی ہے۔

آپ نے عرض کیا۔ میں نے اسکے استے در ہم اوا کئے ہیں۔

فرہا یا اس قیمت کے عوض میں یہ اونٹنی خرید تا .وں۔ چنانچہ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور حضرت صدیق دوسری اونٹنی پر سوار ہوئے۔

انہوں نے حضرت عامرین قبیرہ کواپنے پیچھے بٹھا یان کواس لئے ہمراہ لیا آگہ اثنائے سفروہ حضور کی خدمت بجالا سکیں۔ (!)

حضور جس او خنی پر سوار ہوئے اس کانام الجدعاء تھا۔ اس کے علاوہ حضور کی آیک او خنی تھی جس کانام العضباء تھا۔ اس دو سری او خنی کاذکر اس حدے جس جس جس شی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی او خنی کاذکر قرایا اور بتایا کہ قیامت کے رور اسے بھی زندہ کی جائے گا۔ حضرت صالح اس پر سوار ہوں ہے۔ ایک آ دمی نے عرض کی یا رسوں اللہ ایک تا میں عضباء پر میری رسوں اللہ ایک خرایا ضیں عضباء پر میری کت جگر فاطمہ سوار ہوگی میری سواری کیلئے اس روز براتی چیش کیا جائے گا۔ وہاں تریب می حضرت بلال کھڑے ہوں جو کے فرمایا۔

وَيُعْتَرُهِمَ عَلَى مَا كَهُ مِنْ تُوقِ الْجَنَّةِ

اور ریا مخص اس روز جند کی او نشنوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہو گا۔ (۴)

یه بابر کت قاظه چارافراد پر مشتمل تا۔ سرور عالم علیه العساؤة والسلام، معنزت صدیق کبر عامر بن خبیره (چروابا) رضی الله عنما۔ عبدالله بن أربقط جے بطور راهبر مقرر کیا گیاتھا۔ راستہ میں اگر کوئی آ وی ملکا ور معفرت صدیق اکبرے حضور کے بارے میں پوچھتا کہ یہ کون

ا را سے ت این بشام جلد جی صفی ۱۹۰

م باروم ازنف جدوا منی ۱۹۳۰ ۲۳۱



صاحبي آپ جواب من فراف- دَجْلُ يَرْفُدِينِي الطَّوْلِيُّ مد جَعدراسته بتان والعين-

## شاہراہ ہجرت

کمہ اور یٹرب کے کمینوں کی آیک دوسرے کے ہاں آ دور فت عام تھی باہمی رشتہ داریں ہمی تھیں تجارتی تعلقات بھی تھے اہل کمہ یٹرب کی بہترین کجوریں خریدنے کیلئے عام طور پر دہاں جا یا کرتے اور اہل یٹرب مراسم جج اوا کرنے کے لئے کمہ '' یا کرتے ۔ اس سے ایسے رستے معروف ہے جو دونوں شہوں کو طاتے ہے لیکن اس مبارک کارواں کیلئے ان راستوں میں سے کمی کوافقیاد کرنا خطرہ سے فالی نہ تھ ۔ کیونکہ قوی اندیشہ تھا کہ مشر کیمن ان کے تعاقب میں ضرور تعلیں گے اس لئے ماہر راحبر عبد اللہ بن اُرتیجھ نے اس پُر خطر سنر کیلئے کیک غیر معروف مراستہ اور است اور ایس کے خطر سنر کیلئے کیک غیر معروف مراستہ افتیاد کیا جس راستہ سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ لے گیااس کی تفصیل ماستہ این ہشام نے علامہ ابن اسحاق سے بنایا۔ کہ علامہ ابن اسحاق سے بنایا۔ کہ تا ہے۔ کہ علامہ ابن اسحاق سے بنایا۔ کہ ترجمہ دید بنایا۔ کہ

حضوراور حضور کے بار عار کار احبر عبدالقد انہیں لے کر جب غارے چاتو

اللہ کہ کے نشیبی علاقہ سے گزر کر ساحل سمندر کارخ کیا۔ اور عسفان

کے بنچ سے گزر تے ہوئے عمو می راستہ پر آگیا۔ وہاں سے اُنج گاؤں

کے بنچ سے گزرا چر تگہ یہ سے گزر آ ہوا عام راستہ پر آگیا۔ وہاں سے

علتے چلتے خوار وہاں سے المرق کے موڑ پر پہنچاوہاں سے اِنٹ آیا۔ وہاں

سے عمل کر مَدُ لَجَ کہ اِنتُف پہنچا۔ نیج بھے گزر آ ہوا مدلجہ مجان ، پھروہاں

سے مرزج مجان پھروہاں سے مرجمہ ذکی التحقیٰوین پہنچا۔ وہاں سے ذکی کشر

وہاں سے جدا جد سے گزر آ ہوا اجرد آیا پھرذاسلم سے ہوتے ہوئے مدلجہ

تعبی اور وہاں سے عما بید پہنچا۔

اے عمابیب بھی کما گیا ہے وہاں سے فاجہ پنچا وہاں سے نیچے از کر عرج آ یا۔ یماں پنچ کر رسول کر یم صلی اللہ تعدلی علیہ وسلم نے بنی اسم کے ایک آ وی جس کا نام اوس بن جرتھا کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ کی طرف بھیجا اور اس کے ساتھ ایک غلام جس کا نام مسعود بن تبذیدہ تھا روانہ کیا باکہ یہ لوگ اہل پڑب کو سرور عالم کی آ مدکی اطلاع دیں۔

عرج سے وہ عائر کے موڑ تک پہنچالور رکوب کے موڑی دائیں طرف سے گزر آبوار تم کی وادی میں اترا۔ اور یمال سے حضور علیہ العماؤة والسلام اور صدیق اکبر کولے کر قبابہنچا جمال حضور کے غلام حضور کے لئے چٹم براہ تھے۔

یہ سفریارہ ون میں طے ہوا۔ ربیع الاول کی بارہ آریج تھی اور سوموار کاون تھا۔ حضور اس وقت پہنچے جب سورج ڈھلنے کے بالکل قریب تھالور و حوپ بڑی شدت سے چیک ری تھی۔

# تشريحات

اس مبدک سفر میں جن جن مقلات ہے گزر ہواان کے نام سیرت این ہشام ہے نقل کر کے چیش کر دیئے گئے ہیں ہیہ گاؤں، یہ پڑاؤ، یہ موڑ بہت فیر معروف ہیں۔ اگر انتصار کو علوظ رکھتے ہوئے عرب جغرافیہ دانوں نے ان کے بارے میں جو پکھ تکھا ہے اس کو ذکر کر دیا جائے تو تاریمن کیلئے خلل از فائدہ نہ ہوگا۔

ا مج ، ۔ ابو منذر کتے ہیں کہ اُنج اور ہران دوواد ماں ہیں جو بی سلیم کے حروے تکتی ہیں اور سمندر میں آئر مرتی ہیں۔ قالمہ الیاقوت۔

الديني به مداور مديند كه در ميان به ايك موضع به جمال بانى كاليك چشمه به ياقوت كته بين كه بيد موضع مكد به جرب تج بادشاه الله مدينه كه بين كه بيه موضع مكد به قريب به ابن الكابى كاقول به كه جب تج بادشاه الله مدينه كه مائيد لاائى كرنے بعد بدال پنجاق بهال آكر خيرة ن جوابيال سخت آندهى بيل جس نے اس كے بمرابيوں كے خيموں كوالت ويا۔ اس وجہ سے موضع الله يوك بام سے مشمور به -

. انفرآر ۔ یہ مبکہ مجازیں محکف کے قریب ہاور مدینہ کی داویوں عمی سے ایک وادی ہے۔ شنیة المرء: - سیل کتے بیں که اس کی راء پر شد نہیں۔

لَقُفُان - ابن اسحاق نے اے لقفا کما ہے اور ابن بشام نے اے کُفْتا کما ہے۔ مکہ اور مدینہ کے در میان بیر مجی ایک موڑ کانام ہے۔ در میان بیر مجی ایک موڑ کانام ہے۔

مرلجه محاج - ایک کاؤں کانام ہے۔

قِی کشر: - ایک گاؤل کانام ہے جو مکداور مدینہ کے ور میان ہے۔

جَدَ اَجِدُ: - یہ جمع ہے اس کاواحد َجِدُ جَدُ ہُر ہے پرانے کنو کس کو کہتے ہیں یا قوت کہتے ہیں کہ یہاں پرانے زمانے کے بہت ہے کنو کس تھے اور انہیں جَداجِد کماجا آ، تھا۔

اُنْجُرُورُ - بدایک بہاڑ کانام ہے جمال ہو جُہینہ قبیلہ آباد تھا۔ ید بدینداور شام کے در میان واقع ہے۔

تعمین: - بدایک چشمد کانام ہے۔ یسال جوشر آباد ہوا دہ بھی اس نام سے معروف ہوا ہے الشقیہ سے تین میل کے فاصلہ پرہے اور مکداور مدینہ کے در میان ہے۔

الْعَبَايِنِيرِ: - اے العبابيب بھي يرم اكياب

القائد - - اسالفاجہ میں پڑھاگیا ہے۔ مید طیبہ سے سفید کی ست میں تین منزل پر داتع ہے۔ بعض نے کماہے کہ یہ ایک بہاڑ کانام ہے۔ جس میں دو کنویں جی جن کا پانی بست میں اور بکٹرت ہے۔ اور بکٹرت ہے۔

الْعَرج: - بيد كمداور مدينة كے در ميان أيك كھائى ہے اور حاجيوں كے راسته پر واقع ہے۔

هُنية العائر - يبمى ايك بهازى موز كانام --

# ر گوبد - مداور مدید کے در میان العرج کے قریب ایک بھاڑی محافی کانام ہے۔

# ريم : - عديد طيب عوار منزل كي مسافت رايك موضع كانام ب-

قیا: ۔ ایک مشور بہتی ہے جس کے بارے میں کسی حرید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ طریق الحجرۃ کانقشہ اطلس آریخ اسلام کے صفحہ ۱۳ کے نقشہ سے لیاجائے ) نوٹ ؛ ۔ یہ تمام تضیلات سیرت ابن ہشام جلد دوم کے حاشیہ سے منقول ہیں جو صفحہ ۱۰۵ آ ۱۰۸ پر درج ہیں۔

### اثنائے سغرواقعات

یہ باہر کت قاظد لق و وق ریکتانوں، کفن مہاڑی راستوں، وشوار گزار واویوں کو عبور
کر آبواا ہی منزل کی طرف برحتا چا جار باتھا۔ بغیر آرام کے وہ پورادن آنے والی پوری رات
اور وہ سرے دن دوہ سرتک یہ ناقہ سوار کیس نہ رے۔ مسلسل سفری تھکاوٹ، رات کی بے خوابی سنگارخ وار یاں اور ریکتان طے کرنے کے باوجود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تھکاوٹ اور درماندگی کا اظہار کیانہ رات بھر جاگتے رہنے کا شکوہ کیا بڑی جست و عزیمت کے ساتھ حضور نے یہ پر خطر سفر جاری رکھا۔ دو سرے دان جب دوہ سربوگی تیزد ہوہ، کرم او اور ختی ہوئی زمین کے بوٹ حضرت ابو بھر صدیق نے یہ طے کیا کہ اسپ آ تا صلی اللہ علیہ و سلم کوئی سابہ وار در خت نظر آ جائے۔ آگر اس کے نیچے رصت عالم صلی اللہ علیہ و سلم بھر دی کوئی سابہ دار در خت نظر آ جائے۔ آگر اس کے نیچے رصت عالم صلی اللہ علیہ و سلم بھر دی ہوں استراحت فرمالیس۔ دور دور تک در خت تو کوئی نظر نہ آ یا ابت ایک چنان د کھائی دی جس کا بھر میں اس کے جا اور دو یا پھر بی چنانوں کوئی دی سابہ میں دور دور تک دور دور تھا۔ آپ دہاں گئے جما ژود یا پھر بی چنانوں کے نوک دار کوئوں کو بھوار کیا۔ ان پر چادر بچھادی۔ پھر عوش کی میرے آ تا آخر بیف لائے اور تھوڑی دی کوئوں کوئوں کو بھوار کیا۔ ان پر چادر بچھادی۔ پھر عوش کی میرے آ تا آخر بیف لائے اور تھوڑی دیے آرام فرمائے۔ حضور تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیٹ سے۔

حضرت ابو بکراپ آ قاکوشلا کر پہرے کافریف اواکر نے کے لئے چنان پر چڑھ گے اور دور دور تک نگاہ دوڑائے لگے یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی تعاقب کرنے والا جلاسے چیجے تو نسیں آ رہے آپ نے دیکھا کہ ایک چروا ہائے رہے ڑکوئے کر اس چنان کی طرف آ رہا ہے۔ اور شاکھ اس کے سامے میں خود بھی "رام کر تاجابتا ہے۔ اور اپنی بحریوں کو بھی اس جلیماتی و حوب سے
کھے وہر کے لئے محفوظ کر تاجابتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھاکہ تم کون ہواور یہ ریوز کس کا سے
جس کو تم چرار ہے ہو۔ اس نے اپنا تام بھی بتا یا اور اپنے الک کانام بھی۔ آپ اس کے مالک کو
پہلے ہے جانے تھے آپ نے بڑی نری سے اس چروا ہے کو کما کہ کوئی بحری دوہ دو۔ جب وو
دود و و جنے لگاتو آپ نے فرہ یا پہلے بحری کے تھن صاف کر لو۔ پھراپنے ہتے ہما زلوں کہ ٹر دو
غوارا ترجائے۔ اس نے ایس ہی ہیں آپ نے اسے ایک پر تن دیااور اس بر تن کے منہ پر ایک پرا
مرکھ دیا تاکہ و و دھ چھن کر اس برتن میں جائے۔ وودھ ہے کر اسے پانی میں رکھاں کہ وہ ٹھنڈ ا
موجائے پھر اس ٹھنڈ ہے دوا ھا کو لے کر ابتہ کے مجبوب عدیہ الصلوۃ والسرم کی خدمت میں
عاضر ہوئے۔ حضور اس وفت تک بیدار ہو چکے تھے۔ عرض کی پار سول اللہ حضور کے لئے میں
تازہ وودھ ٹھنڈ اکر کے لایا ہوں۔ نوش فرہ بیس۔ رسول آگر مرصلی اللہ عدیہ وسلم نے نوش
تازہ وودھ ٹھنڈ اگر کے لایا ہوں۔ نوش فرہ بیس۔ رسول آگر مرصلی اللہ عدیہ وسلم نے نوش
تازہ وودھ ٹھنڈ اگر کے لایا ہوں۔ نوش فرہ بیس۔ رسول آگر مرصلی اللہ عدیہ وسلم نے نوش
تازہ وودھ ٹھنڈ اگر کے لایا ہوں۔ نوش فرہ بیس۔ رسول آگر مرصلی اللہ عدیہ وسلم بی منز

أمهمعيد

چنان کے ساتے جی دوہر گزار نے کے بعد پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ اثنا کے سفر راست میں ایک فیمد کے پاس سے گزر ہوا۔ خیمہ کے بہر ایک بوقار خاتون جیٹی ہوئی تھی اس کا تعلق بی فراعہ کے بعد ہو تاریک بوقار خاتون جیٹی ہوئی تھی اس کا تعلق بی فراعہ کے بیت خات بن معبدین ربعہ تعاادر ام معبدی کنیت سے مشہور تھی۔ صدیق آ ہر نے اس سے در یوفت کیا کیا اس کے پاس فروخت کرنے کے لئے گوشت اور مجبوری ہیں ہیں۔ اس نے کما کو گائ بی گا آئی گا آئی ڈاوالی کی باس فروخت کرنے کے لئے کو شت اور مجبوری ہیں ہیں کہ طویل خشک کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہاری میں بی کو آئی نے کرتے۔ بید وہ زبانہ تعاجب کہ طویل خشک سائی نے اس علاقہ کو تحد زدہ کر دیا تھا۔ کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی رسول القہ صبی القہ علیہ وسلم نے ملاحظ فرہ یا کہ اس کے خیمے کے ایک کوئے میں ایک بری کھڑی ہے جو کمزوری کی وجہ بوچھا۔ اے ام معبد! بیہ بحری کیسی ہے ؟ اس نے عرض کیا بید وہ بحری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دو مرے ربی کھڑی رہ گئی۔

دوده کمال۔ حضور نے فرمایا کیا تم جھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ جی اس کو دوہ اول اس نے کمااگر اس جی کوئی دوده ہے تو ہزی خوشی ہے دوہ لیجنے۔ رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم نے القد کا نام نے کر اس پر ہاتھ پھیرااور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھوں ہے مس کیا۔ فور اس جی دورہ اتر آید کا نام نے کر اس پر ہاتھ پھیرااور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھوں ہے مسلی القد علیہ وسلم نے اس کو دورہ اتر آید دورہ کیا اس جی گوا پر تن لے آؤ۔ چنا نچہ سرور عالم صلی القد علیہ وسلم نے اس کو دورہ اتر آری کی اس کے کہ دوہ ہر تن پھر گیا۔ حضور نے باصرار کی اس کو دورہ پلایے پھر اپنے ساتھیوں کو دورہ پلایا بجب سب نے خوب سیر اور کر لی باتو تو ہوا یا دورہ کی ایس کے خوب سیر اور کر لی باتو تو ہوا یا دورہ کی اس ساتی کو تر نے خود دورہ وردہ نوش فرمایا اور فرمایا ' شنقی الْفَوْنُو اَبِوْدُو لُمْ مُن کو دورہ تا تھر جی بیا ہے دالا سب سے آخر جی بیتا ہے۔ حضور پڑنور نے ایک بار پھر اس بھری کو دورہ تا تھر جی کے اور اس کے بعد حضور اپنے سفر میں اس کے بعد حضور اپنے سفر میں دورائے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر میں دورہ کی دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر میں دورہ اس کے بعد حضور اپنے سفر میں دورہ کی دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر میں دورہ کی دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر میں دورہ کی دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر کی دیا۔ اس کے بعد حضور کی کو دورہ کی کو دی کی کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی کھر کی کو دورہ کی

تعوزی دیر بعداس بوز حمی کا خوندا بو معبدا تی لاغرد بلی چی بحریوں کو ہا تکتے ہوئے گھر لے آیا۔ جولاغری کی وجہ ہے جھول دی تعیس اور ان کی بڈیوں میں گودہ تک بھی خشک ہو کیا تھا۔ اس نے جب دودہ کا بھرا ہوا پر تن دیکھا تو جران ہو کر پوچنے لگا ہے ام معبد! سے دودھ کی نسر کماں سے جاری ہو گئی گھر میں تو گوئی شیر دار جانور نمیں تھالور جو بکری تھی اس کے تو تھنوں میں دودہ کا ایک تنظرہ بھی نہ تھا۔

ام معبد نے گیا۔ ایس نہیں بخداہ اور پاس سے ایک مبارک آ ومی گزرا ہے اور پھراس نے سردا، جرا کہ سنایاس کے شوہر نے کہاس کا حلیہ تو بیان کرو۔ خداکی قسم جھے تو پول محسوس ہو آ ہے کہ یہ وی مختص ہے جس کی خلاش میں قریشی ادے ادے کارے کی رہے ہیں۔

اس وقت ام معبد نے اس پیکر نور کی جو دل آویز تصویر کھی گاپ بھی اس کا مطالعہ فرمائے اور لطف اٹھائے اور دیکھئے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالی نے کیسی حقیقت شناس آگھ اور کیسی حقیقت تر جمان زبان عطافر مائی تھی -

المعرض "

"ام معید کینے گئی۔" " میں نے ایک اپیامرد دیکھ جس کا حسن نمایاں تھا۔"

" جس کی ساخت بزی خوب**صورت اور چرہ** 

فَقَالَتْ رَأَيْتُ رَجُلِا ظَاهِرَ الْوَضَا أَوْحَسَنَ الْعَالِيَ

مسح الوجه

لَهُ تَعِبْهُ ثُغِلَةً وَلَهُرُّزِنَّ بِهِ صَعْلَةً

فَيِيْوُدَسِيْوُ

فِي عَيْنَتِهِ وَعَجْرُ وَ فِي اَشْغَارِهِ وَطَفْ وَفِي صَوْتِهِ صَمَلُ اَخُولُ - اَلْمُنَ اَزَجُ - اَقْرَنُ وَفِي عُنْقِهِ سَطَعُ وَفِي عُنْقِهِ سَطَعُ رَفَا صَنَتَ فَعَنَقِهِ الْوَقَارُ وَإِذَا صَنَتَ فَعَنَقِهِ الْوَقَارُ وَإِذَا صَنَتَ فَعَنَقِهِ الْوَقَارُ

> حُنُوًّا الْمَنْطِقِ فَصْلُ لَانَوْنَ وَلَاهَذَرُّ

كَأَنَّ مَنْطِقًا ﴿ خَرَنَهَاكُ نَظْمٍ يَجَعَدُ لَنَ

ٱبْهِيَ التَّنَاسِ وَالْجُمَلَةُ مِنْ لَجِيْدٍ

وَاَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيْنِ

ڒؠٞۼةٞ ؘڵٲػؙؿؙؽٲؙۼۼؽ۠ؿؙڡؚؽڬڵۏڮ ڵٲؿؙؿؙؾؘۼؠؙۼۼؽ۠ؿڡؚؽۊڝٙؠ

" نه پزهمی ہوئی تونداے معیوب بنار ہی تھی نه پتی گرون اور چھو ناسر اس میں نقص پیدا کر رہاتھا۔ " " بزاحسین بہت خوبرو۔ "

براسین میں میں خوبرو۔ " " تکھیں سیاہ اور بزی اور پلکیں اس ہے۔ " " اس کی آواز گونج وار متنی۔ "

" سياه چشم، سرتگيس- "

'' دونوں ابر وہاریک اور لمے ہوئے۔'' ''کر دن چیکدار تھی۔''

" ريش مبارك محنی تقی\_ "

"جبود خاموش ہوتے تورد قار ہوتے۔"

" جب گفتگو قرات تو چره پُر نور اور بار دنق

\*\* \_ [ 97

"شيرين گفتار - " سيرين گفتار - "

و منظو دامنع ہوتی نہ ہے فائدہ ہوتی اور نہ "

-0794

" موتی موتیوں کی الزی ہوتی جس سے موتی جھڑر ہے ہوتے۔"

" دورے دیکھنے پر سب سے زیادہ بار عب اور جمیل نظر آتے۔"

"اور قریب سے دیکھ جائے توسب سے زیادہ خوبرہ اور حسین رکھال دیتے۔ " "قد در میانہ تھا نہ اتناطویل کہ آکھوں کوبرا گئے۔ " "نہ اتنالیت کہ آکھیں حقیر تجھنے لگیں۔ " غُصْنَ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُوَ انْضَرُ الثَّلَاتَةِ مَنْظُرًا وَآحْسَنُهُمْ قَدْرًا

لَهُ رُفَقًاءُ يَعْفُونَ بِهِ

إِذَا تَىٰ لَى إِسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ

وَإِنْ آهَوَتُنَادُرُوْا الى آهُولا

جودوي ورو معود مسرد

لَاعَابِسْ وَلَامْغَنَّدُ

"آپ دوشاخول کے در میان ایک شاخ کی استر تھے جو سب سے زیادہ سمر سبز و شاواب اور قد آور ہو۔ "

" ان کے ایسے ساتھی تھے جوان کے گر و طقہ بنائے ہوئے تھے۔ "

"اگر آپائیں کھے کتے توفوراس کی تعمیل

" اگر آپ انسیں تھم دیے تووہ فور اُس کو بجالاتے۔ "

" سب كے كذوم بسب كے محتم - "

" نہ وہ ترش روشے نہ ان کے فرمان کی مخالفت سے ہے۔ تھے ۔ " یہ یہ

کی جاتل تھی۔ " (۱)

ابو معید نے اپنی دوجہ ام معید سے جب سرور خوبال شاہ حسینان صلی انقد تعالی علیہ وسلم کا

یہ ولکش اور ول آ ویز طیہ سنا تووہ کنے لگا۔ بخدایہ وہی مخص ہے جس کی جبتو بی قریش ارب
مارے کار رہے جی اگر جمعے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو جی یقینا حضور کی
ہمرائی کا شرف حاصل کر آ۔ کچھ عرصہ بعد دونوں میاں ہوی فعت ایمان سے مشرف
ہوئے۔ دونوں اپنی صحرائی خیمہ گاہ سے بجرت کر کے مرید طیب پنچے ۔ اور کارو بین رہائش پذیر

فَبَلَغَنِي أَنَّ آبَامَعْبَدِ آسْلُمُ وَهَاجَرَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْدِ

" جھے یہ خبر پہنی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیا اور جمرت کر کے نی کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پنی گئے۔ " (1) تی آل عَبْدُ الْمَالِكِ بَلَغَرِيْ آنَّ أَخْرَمُعْبَدِ هَاجَوَتْ وَ ٱسْلَمَتْ وَلَيْفَتْ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> ا سرستان کیر جدم منی ۴۶۱ ۱ سرت این کیر جندم منی ۲۹۴

"عبدالملک کتے ہیں کہ جمعے روایت پنجی ہے کہ ام معبد نے بھی ہجرت کی اسلام تبول کیا اور بار محکور سالت میں حاضر ہو گئی۔ " ( 1 ) اسلام تبول کیا اور بار محکور سالت میں حاضر ہو گئی۔ " ( 1 ) این سعد طبقات میں اور ابو هیم نے دلائل النبوۃ میں ام معبد ذکورہ سے روایت کی ہے آپ فراتی ہیں۔

وہ بکری جے رحمت عالمیان نے اپنے وست مبارک سے چھوا تھااور اس کی خٹک کھیری سے دودھ کی ندیاں بہنے گئی تھیں وہ بحری عام رہاوہ ۱۸ھ تک بمارے پاس رہی۔ خشک سالی کے اس زمانہ بیس بھی ہم اسے میچ و شام دو بار دو ہا کرتے تھے حالانکہ اس علاقہ کی دوسری بحری بھی ددھ کا قطرہ تک نہ تھا۔

ہشام بن تجیسش کتے ہیں کہ جس نے اس بھری کو دیکھا اس چشمہ کے قرب میں ام معبد کے مساتھ جھتے لوگ سکونت پذیر ہے سال ساتھ جسے لوگ سکونت پذیر ہے سال ساتھ جسے لوگ سکونت پذیر ہے سال اس کے دودھ سے کھانا کھائے تھے۔ (۲)
مردر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کات کو جب پہلی دفعہ ام معبد نے دیکھا تو وہ حضور کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ربوڑ جس بڑی ہرکت دی۔ اس کی چند ضعیف وزار بھریاں بہت بڑے ربوڑ جس تبدیل ہو گئیں۔ ایک مرتبدام معبد اپنے ہے سیت اسے دیوڑ کو ہانک کر هدید طعیبہ آئی اس کے پاس سے دھرت ابو بھر کا گزر ہوا۔ اس کے لاکے اپنے دیوڑ کو ہانک کر هدید طعیبہ آئی اس کے پاس سے دھرت ابو بھر کا گزر ہوا۔ اس کے لاک سے آپ کو پہلیاں لیا اور اپنی ماں کو بتایا۔

تِنَا أُمَّةُ إِنَّ هٰذَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُبَادَكِ "
" الى يه وه مخص بي جواس دن مبارك كے ساتھ تھا۔ "

وہ اٹھ کر آپ کی طرف لیکی اور پوچھا اے اللہ کے بندے! وہ ہستی کون تھی جو اس روز تمسارے ساتھ تھی آپ نے پوچھا کیا تم انسیں نسیں جانتی۔ ہو لی نمیں۔ آپ نے فرہا یاوہ نجی اللہ چیں۔ اس نے عرض کی جھے آپ کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت صدیق اے لے کرنجی رحمت کی بار گاہ میں پہنچے حضور سرور عالم اس کے ساتھ کمل شفقت اور صربانی ہے جیش آئے۔ اے کھانا کھلایا۔ افعام واکر ام سے تواز ااور نیالیاس پسٹایا۔ (۳)

ا - ایندا، جلد ۲، صفح ۲۹۳ ۲ - سیل الهدی، جلد ۳، صفح ۳۳۵ ۲ - ایندا، جلد ۳، صفح ۳۵۰

#### حدیث مراقه

کفار مکہ نے ان دونفوس ذکیہ کی جہتو جی ناکای کے بعداعلان عام کر دیا کہ جو فض ان دو
جس سے کس آیک کو زندہ یا مردہ حالت جی ہا کہ ہے جسائے چش کرے گانے ہی کس آیک سو
او نشیال بطور افعام دی جائیں گی۔ عرب کے افلاس زدہ لوگوں کے لئے یہ بہت پردافعام تھا۔
کی طالع آ زمااس افعام کے لا پلح بش پر تی رقار گھوڑوں پر زین کس کر اور لو نشیوں پر پالان جما
کر حضور اکر م صلی انتہ علیہ و سلم اور آپ کے پار عکر کی حالت میں ہر طرف بھر گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافظوں کا کوئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافظوں کا کوئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی خطر ناک اسلی ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ بوئی آ سائی ہے ان کو اپنے قامو جس لا بحقے ہیں اس خطر ناک اسلی ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ بوئی آ سائی ہے ان کو اپنے قامو جس لا بحقے ہیں اس بوقع نے دوران جو ان ہمی اس مم کو سر کرتے کے لئے کسی ہے جس پر تھے۔ ای قبیلہ کا ایک نوجوان جو ایک ماہر شمشیر زن اور تیم الگن تھا۔ اس کا نام سراقہ بن مائی مجوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعانے کے لئے بست بے ناب تھا۔ انہیں اپنی محم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعانے کے لئے بست بے ناب تھا۔ انہیں اپنی محم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعانے کے لئے بست بے ناب تھا۔ انہیں اپنی محم جوئی کی داستان اس نے خود بیان کی ہے۔ اس کی زبائی آپ یہ و لیسے دکانے تسفیے۔

مراقه بن مالک جعشمی کتاہے۔

الد سے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد سے پیغام لے کر آئے کہ جو فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر کو قتل کرے گا۔ یا آئی کی ایک مواد ابو بحر کو قتل کرے گے۔ اے ٹی س ایک سو اونٹنیال بطور افعام دی جائیں گی۔ جس اپنی قوم کی ایک مجلس جس موجود تھا جہال ہے اعلان سٹایا کیا۔ اس اٹنا جس ایک آ دی آیا اور جھے کئے لگا ہے سراقہ! جس نے ابھی ابھی تین شرسوار دل کی پرچی میں دیکھی جس جو ساحل سمندر کی طرف جارہ ہے تھے۔ جھے بھین ہے کہ سے پرچھا میں انسیس پرچی میں دیکھی جس جو ساحل سمندر کی طرف جارہ ہے تھے۔ جھے بھین ہے کہ سے پرچھا میں انسیس اللہ و کیا کہ جو دی لوگ جی جس میں خاصے کن انکھیوں سے اشار و کیا کہ خاصوش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو کیا پھر جس نے کہ تمہیں لفظ تھی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ شیس بلکہ خلال فلال فخص جیں اور ابھی تھوڑی و رہے ہوئی ہے میرے سامنے ہے روانہ ہوئے۔ شاید ان کا کوئی او زن گم ہو گیا ہے۔ وہ اس کو ڈھو تھ نے کے گھر دل سے نگلے ہیں۔ جس کہ گئے و رہے وہاں ہے تعلق ہو کر جین رہ ۔ یہ خاص کیا تھو تا ہے اور اپنی نئے کو کہ میں ان کو پاڑنے ہے کوئی نئے کو سام میرا کھوڑا ہے ہوئی نئیس ۔ پھر آبست سے وہ اس سے افعار اسے تھو تا یا ور اپنی نئے کو کہ میں میرا کھوڑا ہے کہ دبھی تنہیں نئیس ۔ پھر آبست سے وہ اس سے افعار اسے تعلق ہو کہ است سے وہ اس سے افعار اسے تعلق ہو کہ بھی تنہیں نئیس ۔ پھر آبست سے وہ اس سے افعار اسے تعلق ہو کہ اسے دوراں ہی نئینہ کو کا میں میرا کھوڑا ہے کہ دی تیں سے افعار اسے تعلق ہو کہ اس سے افعار اسے تعلق ہو کہ کہ اس کو کو کہ اس سے افعار اسے تعلق ہو کہ کہ میں میں کھوڑا ہو جب سے افعار اسے تعلق ہو تا یا ور اپنی نئین کو کا دوران کے کہ کہ کو کہ کو کو کھورا ہے کہ کو کھوڑی کو تو تو کی کو کھور سے افعار اسے تعلق ہو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کھور اسے کو کھور کے کیا گئیں کے کہ کو کہ کو کہ کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کہ کو کھور کے کہ کو کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کے کہ کو کھور کے کو کھور کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کھور کے کو کھور کے کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کھور کے ک

اس شیلے کے پیچے جاکر کھڑی ہوجائے۔ اور میراا تظار کرے میں ابھی آیا ہوں۔ یس نے اپنا ثیزہ اٹھایا اور گھر کے عقبی دروازہ سے باہر نگل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیزی تیزر فقدی سے اس سمت میں روانہ ہو گیا۔ بست جار جھے حضور کی پرچے کی نظر آئے لگیں۔ میری خوقی کی کوئی حدنہ رہی۔ جھے یقین ہو گیا کہ میں اپناس مقصد میں کامیاب ہو جائوں گا۔

> " مریانی کر کے جمعے پر نظر کرم کرو بخدا! میں تنہیں کوئی تکلیف نمیں پہنچاؤں گاورنہ میری طرف سے تم کوئی ایسی بات سنوے جے آپ لوگ پہند نہیں کرتے۔ " پہند نہیں کرتے۔ "

زمانہ جمالت میں ان کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے سنر، شادی تجارت وغیرہ اووہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تیروں سے فال نکا لئے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور ایک تیم پر لکھا ہوتا 'ایمکر کی کرتی ' (میرے رب نے جھے تھم دیا ہے) ووسرے پر لکھ ہوتا خَدَافِیْ کَدِیْنَ کَرِیْنَ (میرے رب نے جھے منع کیا ہے) ان کے علاوہ خالی تیم ہوتے آگر ہسلا تیم لکا تو وہ کام کرتے دو سرافک تورک جاتے تیسری شم کافک تا اور سرنوقال ٹکالے یہاں تک کہ سلا یادوسراتیر لکا۔ (۱)

حضور تر نور صلی افته علیه و ملم نے معرت صدیق کو فرمایا اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔

ہراقہ کہتے ہیں جس نے عرض کی آپ کی قوم نے آپ کو گر انگر کرنے کے لئے پواانعام مقرر کیا

ہے۔ اور آپ کے بارے جی ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں آپ کو طویل سفر در چیش

ہے۔ اس کے لئے جی زاد راہ اور سواری کے جانور چیش کر آ ہوں۔ از راہ نوازش آبول فرما

ایس ۔ لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس چیکش کو محکر او یاصرف انتافر ہایا 'اِخفِ عَنَنَنَنَ اللہ اور اور اور اور محل جمعے ایک نوازش نامہ لکھ دیجئے جس جی تحریر ہوکہ معلور اے اس مجرم کا تصویر معاف کر ویا ہے۔ اور اس کو لیان دے دی ہے۔ سرکار دوعالم صلی انقد علیہ وسلم نے معفرت صدیق کو ایان نامہ لکھ کر دینے کا تھم دیا۔ آپ نے افریل ارشاد مسلی انقد علیہ وسلم نے معفرت صدیق کو ایان نامہ لکھ کر دینے کا تھم دیا۔ آپ نے افریل ارشاد کر جے بوئے چرے کے ایک کلوے پر لکھ کر دے دیا چرد مت عالم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے۔

علامه ابن اثيرافكال من رقبطراز بي-

فَلَمَّا اَرَادَ اَنَّ يَعُوْدَ عَنْهُ كَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ يَاسُرُاقَةُ إِذَاسُورَتَ بِسَوَالْ كِنْرَى؟ قَالَ كِنْرِى إِبْنَ هَرْمَزِ - قَالَ نَعَمْ

" جب سراقہ نے اوشے کاارادہ کیاتور سول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
نے اسے فرمایا اے سراقہ !اس وقت تعماری کیاشان ہوگی جب سری کے
کین تھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سرایا جیرت ہو کر عرض کی کسری
ابن ہر خرکے کئلن حضور نے فرمایا ال ! - "

مراقہ کتے ہیں میں واپس آگی لیکن اس واقعہ کا کس سے قد کرہ نہ کیا۔ مہال تک کہ آٹھ ہجری میں کلہ کرمہ میں حضور فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ واخل ہوئے بیت اللہ شریف کو امنام واو جان کی نجاستوں سے پاک کی تقریباً سب اہل کمہ مشرف باسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حنین لور طائف کے معرکے سرہوئے اس وقت جھے خیال آیا۔ میں نے بہت ویر کر دی اب جھے فیرا فد مت اقد س میں حاضر ہونا جائے میں وہ کر ای نامہ لے کر حضور کی فد مت میں اس

ا رسل المدي حاشير. جلد ۳. مني ۳۵۴

وقت حاضر ہوا جب حضور علیہ العماؤة والسلام جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں انعمار کے شاہ سواروں کے وستے کے در میان سے گزر رہا تھا۔ بجھے اجنی بجھے ہوئے انعماری سواروں نے نیزوں کی اندوں سے جھے کچوکے دیئے شروع کئے۔ بجھے کہتے دور ہٹو۔ دور ہٹو۔ یہاں تک کہ میں نور جسم پرکرر حمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حضور یہاں تک کہ میں نوازش نامہ پکڑر جمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حضور الحق یہ جو کہ تھی میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ بائد کیا عرض کی یا رسول اللہ! حضور کا یہ کر آئی نامہ میرے پاس ہے۔ میں سراقہ بن مالک بائد کے حبیب علیہ العماوة والسلام نے فرہ یا۔

يَوْمَ وَقَاءٍ وَبِرِّ أَذْنَهُ

" آج وعده پورا کرنے اور احسان کرنے کاون ہے اس کومیرے تر دیک آئے وو۔ "

على قريب ہوا ور صلقه بگوش اسلام ہو گيا۔ پھر ش نے سوچاكداس بابر كت كون ميں بجھے بكھ فيض حاصل كرتا ہوا ہے بہت سوچا۔ كيا عرض كروں ۔ يكھ ند سوجھا ۔ صرف اتنا يو چھ سكا۔ يہ رسول القد إلى النظام النظام و ياتی بلائے کے لئے حوض بحر آبوں كئي گمشد واون ياتى بينے كے لئے والى القد إلى النظام بينى بينے بيا كہ يہ اكر جس السے او تول كوا ہے حوض سے پانى پينے دوں تواس كا بكھ اجر مجھے محمل سے اللہ من الرميں السے او تول كوا ہے حوض سے پانى پینے دوں تواس كا بكھ اجر مجھے محمل سے بانى پینے دوں تواس كا بكھ اجر مجھے محمل سے معلى اللہ من كار دو عالم نے ارش و فروا يا۔

نَّعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِي حَرِي ٓ جُرُّ

" برزنده جانور كوجس كاجكر تربو إنى بالناباعث اجرب " (١)

یہ واقعہ میں نے حضرت سراقہ کی زبانی سنایہ ہے۔ اب بی واقعہ رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عند کی زبان حق تر جمان سے بھی ساعت فراسیئے۔

حضرت ابو بمر صديق رضي القدعنه فرمات بي-

سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیااس وقت ہم پھر کی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! ہمارا تعاقب کرنے والا اب بالکل ہمارے نز دیک پہنچ گیا ہے سر کار نے فرمایا۔

لَا تَحْزَقُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

## '' غم نه کر والله تعالی هارے ساتھ ہے۔ ''

پھروہ حرید ہمارے نز دیک ہو گیا۔ اب ہمارے در میان ادر اس کے در میان صرف آیک دو نیزوں کافاصلہ رہ گیا تھا جس نے پھروہ ی عرض کی اور جھے پر گربیہ طاری ہو گیا۔ حضور نے پوچھا ابو بھر! کیوں روتے ہو۔ جس نے عرض کی۔ خداو ند ذوالجلال کی متم! جس اپنے لئے نہیں رو رہا۔ بلکہ حضور کے لئے ہے گربہ طاری ہے احتہ کے بیارے وسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی۔

اَلْمُهُمَّ اَكَفِئَا مُّ بِمَاشِئْتَ "اے اللہ! جس طرح تیری مثیت ہواس طرح اس دشمن کے شرے جمعی بھا۔ "

حضور کے وست مبارک وعائے اٹھنے کی دیر تھی کہ اس پھر کی ذھن ہیں گووڑے کے
پاؤں وھنی سئے۔ چھلانگ لگا کرنچ سمیا۔ عرض کرنے لگا اتھے آپ کی وجہ سے یہ سب پھر ہوا

ہے۔ اللہ سے عرض کریں کہ وہ جھے معاف کر وے جی حلفیہ وعدہ کر آ ہوں کہ آپ کے
تعاقب جی آنے والا جو مخص جھے ملاجی اس کو اوٹادوں گا۔ یہ میراز کش ہاں جس سے

ہ ہے کہ تی الی راستہ جی میری جا گیر سے آپ کا گزر ہو گاوہاں میرے اونٹ اور دیو ڈچ
رے ہوں گے۔ میرے یہ تیم میرے کارندوں کو و کھا کر آپ جو پھی لینا جا آپ کے وہ چیش کر

ویں سے۔ اس تی اور غنی رسول نے ارشاد فرمایا۔

لَاحَاجَةُ لَذَ فِي إِبْلِكَ وَغَنْمِتَ

الله بحصر تسارے او نئول کی مفرورت ہاور نہ بھڑ بکریول کی اور اس کو دعائیں دے کر واپس جائے کا جازت دے وی۔ " (۱) سراقہ بچھ عرصہ خاصوش رہا۔ جب قریش کی کوششیں نامرادی کے آغوش میں دم توڑ سکیر توسراقہ نے سفر میں چیش نے والے محیرا لعقول واقعات لوگوں کو بتائے شروع کئے ہو ہائیں مجیل سکیر رؤساء قریش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو ہی نہ قبول زریس۔ چنا نچ ابو جس نے سراقہ کے قبید کو ایک خط لکھ جس میں یہ شعر تحریر کئے۔ رئیس۔ چنا نچ ابو جس نے سراقہ کے قبید کو ایک خط لکھ جس میں یہ شعر تحریر کئے۔ بنی مدد کچ فی آن کی تسارے احمق سراقی کی دون سے بہت الحریشہ ہے۔ كدوه لوكون كو محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كى اعانت يريرا تكييفية ند كردے - "

عَلَيْكُوْ بِهِ اللَّا يُفَنِى تَجَمِّعَكُوُ قَيْضِ بِعَشَى بَعْدَ عِزْدَ سُوْدَ و " تم اس پر قابو پالو۔ آكہ وہ تمهارے اتحاد كو پارو پارہ نہ كر دے اور اس افتراق ہے تم لوگ عزت وسيادت كے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ " سراقہ نے جب ابو جسل كے بيہ شعر سے تواس نے جواب ميں بيہ اشعار لكھ كر ابو جمل كى طرف دوانہ كے۔

آبَا حَكَيْهِ وَاللهِ لَوْكُنْتَ شَاهِدًا لِلأَمْرِجَوَادِي الْدُنْسُوخُ قَوائِمُهُ اللهِ الْكُمْ اللهُ الْمُر "اے ابوافکم! بخدااگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گوڑے کے پاؤں اس پھر لی ذشن میں دھنس رہے تھے۔ " کے پاؤں اس پھر لی ذشن میں دھنس رہے تھے۔ " عَجِبُتَ وَلَمَ مِنْشَكُلُكُ بِأَنَّ مُحَمِّدًا لَهُ مُنَالًا وَلُولًا قَرْبُرُهَا اللهُ فَهُنَ ذَالِقَا وَلُهُ

'' سیہ دیکھ کرتم جیرت زوہ ہوجاتے اور اس بارے میں حمیس کوئی شک نہ رہتا کہ محمد مصطفیٰ ابقد کے رسول ہیں اس کی دلیل ہیں ان کا کون مقابلہ کر سکتاہے۔ "

عَلَيْتَ كَلُفَ الْقَوْمَ عَنْهُ فَا الْمَنْ الْمَالُ لَذَا يُؤَمَّ السَّبَدُ وُمَعَ الله "تَحْدِير الزم ب كوتا في قوم كواس كامقابله كرنے بروك كوتكه ميرا خيال ب كه وه دن جد آنے والا ب جب ان كى عزت و كاميا بي كونك ميانات بلند ، و جائيں گے۔ " (1)

علامدابوالقاسم السيلي محتة الله عليه "الروض الانف" مين تحرير قربات بين. بمريد في التركي المرجمة والمركز من كان كان ما يسال لكريد كان حدث المات

ہم نے اس کماب میں جمال کسریٰ کا ذکر کیا ہے وہال لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کی خدمت میں کسریٰ کا آج، اس کے سونے کے کنگن، اس کا مرضع کمریند پیش کیا گیا۔ تو آپ نے سراقہ کو یاد فرمایا۔ اور اے کسری شاہ ایران کے مید زیورات محاجت فرمائے اور اے تھم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کلمات سے اپنے خداوند قدیر کی حمد و تاکرے۔

ٱلْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِي سَلَبَ هٰذَاكِمْرُى الْمَيْكِ الَّذِي كَانَ يَزُّعُمُ

اُنَّهُ دَبُ النَّاسِ وُكَسَاهَا اَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِيْ مُدَلَيْمَ "سب تعريفي الله تعالى كے لئے بي جس نے يه ديوارات كرئى سے چين لئے جو يه مكان كرتا تھا كه وه لوگوں كا رب براور بنومه لج كے ايك بدوكو يہنائے۔ " مراقد نے انسي كلمات سے اللہ تعالى كى حمدو شكى۔

علامہ سیلی کتے ہیں کہ معزت عمر صی اللہ عند نے یہ زیوراس کئے مراقہ کو پہنائے تھے کہ مراقہ ، جب مسلمان ہوا تھاتو حضور نے اس کویہ خوشخری دی تھی۔ لوراس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی فارس کا ملک ان کے لئے ہو کرے گا۔ اور کسریٰ باوشاہ کے یہ زیورات اور آج اس بلور نئیمت ملیں گے۔

سراقہ کو بیہ ارشاد عجیب و غریب معلوم ہوا وہ کئے لگا کسریٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آپاس کاذکر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرما یااس کسریٰ کی بات ہے حضور کے اس وعدہ کو ہوراکر نے کے لئے امیرالمؤمنین حضرت عمر نے اسے میہ کنگن پہنائے۔ علامہ سیلی تکھیج ہیں۔

وَإِنْ كَانَ اعْرَابِيًّا بَوَّالَا عَلَىٰ عَقِيدَيْهِ وَلَكِنَ اللَّهَ يُوفِرُّ بِالْإِسْلَاهِ الْفَلَهُ يُسْبِهُمْ عَلَى فَحَتَهِ وَالْمَاسَةُ وَقَصْلَهُ "اكرچه مراقد ايك بووتها يسيح عثاب كرنے كاجى سلقه نه آنا تھا۔ ليكن الله تعالى اسلام كى يركت سے اسلام تحول كرنے والوں كو عزجمي مطا فرمانا ہے اور حضور نمى كريم صلى الله عليه و آله وسلم پراور حضوركى امت پر الى نعموں اور فضل و كرم كے منوبر مانا ہے ۔ " ( ١) اس واقعہ كو علامہ احمد بن ذهبى و حملان نے السيق التبويه يسى جمى تحرير كيا ہے ۔ (١) نبى كريم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الله تعالى حقاقت و تكسبانى جمى الى حزل كى طرف الى يار وفا شعاد كے ساتھ رواں دواں دواں عق كه راسته جمى آيك چرواہے كو ديكھاجو اپنار ہے (چرار)

تھا۔ ووٹوں حضرات نے اے کما کہ تمہارے پاس دووجہ ہے توہمیں پالؤ۔ اس نے کمامیرے

یاس کوئی شیروار بکری نسی البشده دور ایک بھیل پھی ہے جو سال کی ابتدا میں بار دار ہو گی اب

ا را الروش المانف، جلد ۳، مولی ۳۳۳ ۱ را اسپتها لتيويه زخي وطلان، جلد ۱، موتی ۳۱۹

اس کے مختول میں کوئی دودھ نہیں رہا۔

تی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا سے لے آؤوہ لے آیا صفور نے اس کی جاتھوں اور میں جاتھوں کے باہد حا۔ اس کی تھیری پر ہاتھ تھیرااور دعافر اتی ۔ اس کی تھیری وورد سے بھر گئے۔ دعرت ابو بھراکی بے اس کی تھیری ورد ہے مہرک میں اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپ وست مبدک سے اسے دوہا۔ پہلے معرت ابو بھر کو چاہا۔ بھر دوہا۔ اور ج واہ کو پالایا۔ بیسری مرتبہ بھر دوہا اور خود توش فرمایا۔ چرواہا یہ کرشمہ دیکھ کر تصویر جرت بن کیا کہنے لگا خدار انتاہے! آپ کون ہیں بخدا آج تک جس نے آپ جیساکوئی شمیں دیکھانی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہ یا کہ کیا تم تعلم سے دوہا کے اس نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا۔ فیافی گؤی گئی گؤی گئی گئی گئی کہ بھر بھر بول اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہ یا کہ کیا تم جمل میں جو ابا کو قاش شمیں کروگ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا۔ فیافی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کریم میں جن کے بارے جس قریش یہ خیال میں جو ابا کو جس کے دانا کو ابالا اللہ کے جس کے دانا ہول اللہ دیں ترک کر دیا ہے ہاں دوایا کتے جس کے دانا ہول اللہ ۔

وَاَتَّهَدُ اللَّكَ نَبِی وَانَ مَاجِثْتَ بِهِ حَقَّ "مُں کولئی رِمَاهوں کہ آپ مچنی میں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں و من ہے۔"

کو کلے جو آپ نے کیاہے تی کے بغیراور کوئی نہیں کر سکتا میں آپ کافراتیر دار اور اطاعت گزار ہوں۔ حضور نے ارشاد فرہا یا ابھی صبر کروموجو دہ حلات میں تم ان چیزدں کو ہر داشت نہیں کر سکتے۔ جب حمیس یہ اطلاع لیے کہ اللہ تعالی نے جھے غلبہ اور آفتے عطافر مائی ہے تواس وقت ہوئرے پاس چلے آتا۔

کم کرمہ ہے مسلمانوں کا یک قافلہ حضرت زبیرر منی اللہ عندی آیادت میں تجارتی سفریر کیا ہوا تھا۔ شام ہے واپسی پران کی ملاقات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وا آلہ وسلم ہے ہوئی۔ حضرت زبیر نے سفیدر تک کا آیک جوڑا بار گاواقد س میں چیش کیا۔ جے حضور نے تبول فرما یا اور زیب تن کیا۔ اس سنر میں الل اسلام کا ایک دوسرا تجارتی کارواں کد واپس جاتے ہوئے اللہ اس کی سررائی حضرت طلحہ بن عبیداللہ تعالی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پارچات کے دوجوڑے چی فیر مت کئے۔ ایک سرور عالم کے لئے اور دوسرا حضرت صدیق اکبر کے لئے۔ حضور علیہ العسلاق والسلام نے اس ارمغان خلوص و محبت کو بھی شرف توایت سے نوازا۔ (۱)

حفرت بُريده بن خصيب الاسلمي ليناقعه سناتي بي-

کہ جب جی نے سنا کہ قریش نے حضور کو گر فار کرنے کے لئے ایک سواو نول کے انعام کا اعلان کیا ہے تو استے بوے انعام کا اعلان کیا ہے تو استے بوے انعام کے لائج میں جی جنسور کے تعاقب میں روانہ ہوا میرے ساتھ میری قوم بن سم کے ۵۰ شمسوار بھی تھے انقاق سے میری طاقات حضور سے ہوگئی۔ حضور نے ہو تھا بھی آنڈی کا تاہو۔ "

میں نے عرض کیا، میرانام پڑیدہ ہے۔

يدس كر حضور، حطرت الويكرى طرف متوجه بوع اور فرمايا بَدَد المدِّيّا وصَلَّح المريممك

تېش فهندې بو گڼاور عالات در ست بو کئے ہیں۔

چروجها مِمنَّنَ أَنْتَ " تَم كن فاتدان سے تعلق ركھے ہو۔ "

یں نے عرض کی ، میں اسلم قبیلہ کافر د ہوں۔

ب من كر فرما يا سَلِمْتُ اللهم محفوظ مو محت "

پر روجها مِمةَنْ " بني اسلم كي كون سي شاخ- "

میں نے عرض کی مِنْ بَنِیْ سَهْدِه " مِن مَا مَان سے مول - "

حضور فابو بمركو فرمايا خَرَجَ سَهْمُكَ يَا أَبَّا بَكُو "اعام بمرا تماتم فكل آياب-"

يريده كيتے ميں۔ من في حيما من أنتَ ؟ " أب كون ميں- "

حضور نے قرمایا (انامحرین حبدالله رسول الله) " من محدین عبدالله بول اور الله کارسول

اس پکرنور کی ایک جھلک و کھنے تک اگریدہ کی آبھیں روشن ہو گئی سارے نقاب حقیقت کے روئے زیبا ہے اٹھ مسے جیابی ہے جواب ویا (اشمد ان لاالہ الااللہ وان محمد اعمدہ ورسولہ) ثریدہ اور اس کے جمرای تمام کے تمام مشرف باسلام ہو گئے وست اقدس پر اسلام قبول

۱- سل البدئ، جلد ۱، متحده ۳

کرے کے بعد تربیدہ نے اپنے جذباتِ تشکر واقعان کابوں اظمار کیا۔

اُلْحَمَّدُ لِغَلِهِ الَّذِی اَسْلَمْ بَبُوْسُمْ طَالِعُیْنَ غَیْرَمُکُر هِینَ

"اس الله کے لئے ساری تعریفی ہیں جس کی صرائی ہے بنوسم قبیلے لوگ اپنی خوشی ہے اسلام لے آئے کسی مجبوری ہے نہیں۔ "

رات گزدی اور میج ہوئی تو معنرت ہربیدہ نے عرض کی۔

رات گزدی اور میج ہوئی تو معنرت ہربیدہ نے عرض کی۔

لا تَدُّ خُلِ الْمَدِیْنَۃُ اللّا وَمَعَلَقَ لِوَاءً اُسْلَا مَعِیدَ طیب میں قدم رنجہ فرائے ہوئے مید طیب میں قدم رنجہ فرائے۔ "

انہوں نے اپٹا عمامہ کھولا۔ اور نیزے کی اُنّی کے اوپر اسے باتد حا۔ اور یوں جھنڈ انہرات ہوئے حضور کے آگے آگے جارہ ہے۔ جب کہ مدیتہ طیبہ کے در و دیوار اور اس کی فضائیں ایسے معزز معمان اور بلند اقبال قائد اور برحق نبی کے راہ میں اپنے دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے تھے۔ (افرجہ البیمق) (۱)

علمدابن كثير لكمت بي-

فائد، جو عبادل کا آزاد کردہ فلام تھا۔ اس نے بتایا کہ جیں، ابراہیم بن عبدار حن بن بنے کے سعد کی معیت جل سفر پر نظاجب ہم عرج کے مقام پر پنجے تو سعد کے بینے عبدالر حمن ہی پہنچ گئے میں معلی دو قصص ہے جس نے سفر ہجرت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو رکوبہ کار سند بنایاتھا۔ ابراہیم نے عبدالر حمٰن سے پوچھا کہ آپ کوالد نے آپ کو کیا واقعہ بنایاتھا بن سعد نے مامیرے والد سعد نے جھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت ابو بمرکی ایک بیٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ میں ان کے پاس آئے معرت ابو بمرکی ایک بیٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ میں ان کے پاس آئے معرت ابو بمرکی ایک بیٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ فلا ہر کیا سعد نے عرض کی۔ ھن آلہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختص راستہ سے سفر کرنے کا ارادہ شاہر کیا سعد نے عرض کی۔ ھن آلہ وسلم قبید کے ووجو ررہ ہے ہیں جنہیں المہما نان کہ جات شریف لے جائیں۔ " لیکن وہاں بنی اسلم قبید کے ووجو ررہ ہے ہیں جنہیں المہما نان کہ جات کے اگر مضور کی عرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے حضور کو لے چلیں گے بی کر یم صی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا خُدُ بِ بِ اس سے حضور کو لے چلیں گے بی کر یم صی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا خُدُ بِ بِ اس سے حضور کو لے چلیں گے بی کر یم صی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا خُدُ بِ بِ بِ اس سے حضور کو سے چلیں گے بی کر یم صی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہایا خُدُ بِ بِ بِ اس سے حضور کو سے چلیں کے بی کر یم صی اللہ علیہ ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستہ جس کھڑے سے ایک نے خصور کی طرف اشارہ و

ا به محدر سول القد، جلد ۴. صفحه ۲۵ ۵ و دیگر کتب سیرت

کرتے ہوئے دو سرے کو کما۔ هنداالیتانی (بیدیانی ہیں۔) رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ و سلم سنے ان کو اپنے پاس بلا یا اور ان پر اسلام ہیں کیا۔ ان کی جُڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف لے آپائے ان کی جُڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف لے آپائے ان ان کی جُڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا پر چھا تمہارے نام کیا ہیں انہوں نے کما (نَعْنَی الْمُهَا ذَائِنَ) " میان کا افوی معنی ذاہل ہے۔ یعنی ہم دونوں ذاہل ہیں۔ فَقَالَ بَنْ اَنْتُهَا الْمُنْکَرَهَانِ " صفور نے فرما یا اسلام لانے کے بعد اس تم ذاہل ہیں۔ فَقَالَ بَنْ اَنْتُهَا الْمُنْکَرَهَانِ " صفور نے فرما یا اسلام لانے کے بعد اب تم ذاہل ہیں۔ فَقَالَ بَنْ اَنْتُهَا الْمُنْکَرَهَانِ " صفور نے فرما یا اسلام لانے کے بعد اب تم ذاہل ہیں۔ بلکہ تم عزت و شرف کے الک بن گئے ہو۔ اور تم دونوں محترم و کرم ہو گئے ہو۔ "

حضور نے انسیں تھم دیا کہ دواس قافلے کے آگے آگے چلیں اور ہمیں مینہ تک چھوڑ آئیں۔ (۱)

سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم کی قبامیں تشریف آوری

الل مدید کو جب سے حضور اکر م صلی القد علیہ و آلہ وسلم کی مکہ سے دوائی کی اطلاع فی۔
اس ون سے ان کی آئی شوق بحرک انفی۔ انظار کے یہ نوات انہیں آیامت سے زیادہ طویل نظر آئے گئے مکہ محرمہ سے مدید طبیبہ کافاصلہ عام طور پر بارہ و نوں جی طبی ہو جا آئے۔ یہ بارہ ون قوانسوں نے بے قرار ولوں کو آلی وستے ہوئے گزار لئے۔ لیکن اب ان کے مبر کا پیانہ لبریز ہو چکا تھادہ اجہا کی شکل جی اپنے آ تا کے استقبال کے لئے مدید طبیب ببرایک پھر لیے میدان جی جمع ہو جاتے اور سورج کی چی تا تا کے استقبال کے لئے مدید طبیب ببرایک پھر لیے میدان جی جمع ہو جاتے اور سورج کی چی تا تا کہ انتظار کرتے پھر بابے می ہو کو خلائے میدان جی جو جاتے اور سورج کی چی تا تا تا پر داشت ہوتی ہے۔ گرم آئی جسم کو جلائے وزیت ہو گئے ہو اور کو حد کے اور اور کو ت کے این اور کو میرے پہلے کی سایہ و رہے کے قبار دو پسرے پہلے کی سایہ وار ور خت کے نیچ ون گزارتے ہیں۔ پھر جب رات آتی ہے قبار دو پسرے پہلے کی سایہ وار ور خت کے نیچ ون گزارتے ہیں۔ پھر جب رات آتی ہے قبار مورخ کرتے ہیں انصاد میں اور تا ہے وائی رات پہلو یہ لئے جمع ہو جاتے اور جائت کے وقت گزر جاتی گئی خرر ہو جائے۔ انظار کا سیلاد ن کرب جس اور آئے وائی رات پہلو یہ لئے ہے جسی کی خرر ہو جائی۔

د وسرے دن علی الصبح وہ پھر اپنے محبوب کریم کے ویدار کے شوق بیس ننے عوم کے ساتھ

سرا پاشوق بن کر استقبال کے لئے اس پھر لیے میدان میں جمع ہو مکے جوق در جوق، کروہ در گروہ فرز ندان اسلام وہاں انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ موسم گر ماکے آفاب نے دسوپ میں فھرتا محال بنادیالور انسیں مجبور آوائیں آٹا پڑاہیم ور جاکی اس کیفیت میں دودن گزر گئے۔ لیکن وہ حبیب دلر جاہمی تک تشریف ندلایا تھا۔ (۱)

تیسرے دن چروہ میں کے وقت اپ آقالی راہ یں دل و نگا کو فرش راہ بنانے کے لئے

اس میدان جی انتظام کرنے گئے سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا دیواروں کے سائے ہی سن

کر ختم ہو گئے انسیں یعین ہو گیا کہ اس او میمن کے طلوع ہونے کا بظاہرا ب کوئی امکان نسیں رہاتو

وہ آہستہ آہستہ گھروں کو لوشنے گئے یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا ہیں اس وقت ایک

مختم قافلہ او حر آ رہا تھا رحمت البی اور عنایت رہائی اس پر سابہ تھی تقدس کا نورانی ہانہ ان

کے کر و صلتہ ذن تعالیف خداو تھی کی رم جم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپ کسی

کے کر و صلتہ ذن تعالیف خداو تھی کی رم جم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپ کسی

کے کر و صلتہ ذن تعالیف خداو تھی کی رم جم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپ کسی

کے کر و صلتہ ذن تعالیف خداو تھی کی رم جم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپ کسی

گیا۔ جمت اس نے بلند آ واز سے نعرہ لگایا۔ جس سے بیڑ ب کی سالہ کی وادیاں گو کے آخیں۔

گیا۔ جمت اس نے بلند آ واز سے نعرہ لگایا۔ جس سے بیڑ ب کی سالہ کی وادیاں گو کے آخیں۔

اور فضایش خوشی و مسرت کی ایک امر دور گئی۔ اس نے باند آ واز سے کہا۔

يَا بَنِيْ تَنْيَلَة - هَذَا جَنَّاكُوْ قَدْ جَآءً

"اے قیلہ کے فرزندو! میہ ہے تمہاد ایخت بیدار، دیکھویہ تمہارے پاس آ مماہے۔"

(قیلہ افسار کی ایک وادی کانام تھ) جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنچی وہ اپنے آتا کے ویدار اور استقبال کے لئے بھاگا ہوا چلا آر ہاتھا اس انتاء میں حضور سرور کائنات اور حضرت صد تی تجور کے ایک ور خدت کے سائے میں پہنچ گئے۔ اپنی او نشیوں کو بٹھا یا اور ان سے اتر کر اس تجور کے سایہ میں تشریف فرما ہوگئے۔

حضرت منتلخ عبدالحق محدث وہادی حضور کی آمد کے موقع پر افسار وفا شعار کی مسرت و شاد مانی کابایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

> یمودی گفت ایک مقعدو مقعود شادر رسید مسلمانال ملاح بائے خودرا بر واشته باستفتهال اجلال آل سرور بر آید ند و بالاے حرو طاقات کروند و مبارک باد گفتند و شادیمانمودند وجوانال و کود کال و زنال و

مردال خورد دررگ میگفتند جاء رسول الله جاء نی الله
"جب ٹیلے پر کھڑے ہو کر یمودی نے اعلان کیا ہے مسلمانو! تمہار امتعار
و متعبود تشریف لے آیا ہے مسلمانوں میں سرت وشاد مانی کی ایک امردوز
گئی اپنے ہتھیاروں کو لئے ہوئے. سرور کائنات کے استقبال کے لئے
ہوئے ارہ جے تر ایکے میدان میں طاقات کاشرف نصیب ہوا۔
ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہ تے طرح طرح سے خوشیوں
کا اظمار کر رہ جے جوان اور بجے عورتی اور مرد چھوٹے اور بوے
کا اظمار کر رہ جے جوان اور بجے عورتی اور مرد چھوٹے اور بوے
سب نعرہ نگارہ جے جوان اور خے تورتی اور مرد چھوٹے اور بوے
سب نعرہ نگارہ کے جی اللہ کے نی تشریف لے آئے ہیں۔ " (1)

حضرت انس فرماتے ہیں میری عمراس وقت آٹھ نوسل کی تھی۔ یوں معلوم ہو آتی کہ
ہمارے در ودیوار حضور کی طلعت زیبا کے انوارے چیک رہے ہیں گویا کہ سورج طلوع ہو گیا۔
حضرت ابو بکر حضور کر ہم کے ہم عمر تھے بہت کم فرق تقاائل ہے یہ کہ ہم میں سے
اکثر نے حضور کو چینے دیک نہ تھا۔ اس لئے پہانے میں وقت ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں
زائرین کی بھیڑ لگ کی حضرت ابو بکر نے نوگوں کی اس پریشانی کو بھانپ لیا انموں نے اٹھ کر
حضور مرور کو نمن علیہ انصلوق والسلام پر اپنی جادر آن کر سامیہ کر ویا۔ اس سے سب کو معلوم
ہوگیا کہ مخدوم کون ہے اور خاوم کون۔ آقاکون ہے اور غلام کون۔ (۲)

جس بہتی ہیں حضور نے نزولِ اجلال فرمایا اس کانام قباقی۔ عدید طیب کے قریب ایک چھوٹی ہی آبادی تھی جمال عمروین عوف کاقبیلہ آباد تھا ہی وہ خوش بخت لوگ تھے جن کوامند کی راہ ہی ججرت کرکے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ ہی وہ بلند اقبال قبیلہ تھا۔ جسے رحمت لفعالیمین مسلمی القد علیہ و آلہ وسلم نے سفر بجرت کی طویل اور پر خطر مسافت طے کرنے کے بعد استراحت فرمانے کے لئے ختب فرمایا تھا بل بحرص پانچ ہو کے قریب جان شہر انصار کا بچوم مسلمو گیا۔ سب نے عرض کی۔ اِنْ طَبِقَا اُومنَیْنِ مُعَظَا مَیْنِ اُلْ اِنْ اور نیوں پر موار ہو جائے۔ یوے اطمینان سے ہمارے ہاں تشریف لے چگے۔ "آپ یمال امن وامان علی ہوں گے۔ "آپ یمال اللہ تھی ہوں گے۔ "آپ یمال آمن وامان علی ہوں گے۔ "آپ یمال اللہ تا ہوئی ہوں گے ہم سب غلام آپ کے ہم حکم کے سامنے مرضعیم فر کرتے رہیں گے۔ ("ا)

ال مدارين النبوة الجدودة مبتحد ١٣٠

۱ سائل البری جدم منی ۳۷۵ ۱ سائر تا ان کیر حدم منی ۴۲۹

قباعی رحمت عالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کاشوم بن ہم جو قبیلہ عمروبن عوف کا آیک سردار تھا، کے گھر بیلی قیام فرمایا بعض مور تھین نے لکھا ہے کہ قباعی حضور کا میرمان سعد بن خیشہ ہے۔ لیکن مح بات ہے ہے کہ قباعی حضور کا قیام تو کاتوم بن ہم کے ہاں تی لیکن جب لوگ ملاقات کے لئے جمع ہوجاتے تو سمر کار دوعالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کاتوم کے مکان سے مکل کر حضرت سعد کی جوی ملاقات ہو سکتی خیز حضرت سعد کے بیوی ملاک کر حضرت سعد کی جوی شی آخریف لے جاتے وہ کھلی جو بلی تھی نیز حضرت سعد کے بیوی کی جمعیان بنا کہ حضرت سعد کی جا بیان کے ایل وعیال نہیں ہوتے تھے وہ سب انہیں سعد کے معمان بنا کرتے اسی وجہ سے ان کا گھر بیٹٹ الفرزاپ کے نام سے مشہور تھا۔ ( ، ) کی جا جاتے اور عمرو جس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو کے معمان بنا کرتے اسی وجہ سے ان کا گھر بیٹٹ الفرزاپ کے نام سے مشہور تھا۔ ( ، ) اس کور جل عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کا فوندنہ ہواس کوامراۃ عزب بہتے ہیں ) کور جل عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کا فوندنہ ہواس کوامراۃ عزب بہتے ہیں ) کور جل عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کا فوندنہ ہواس کوامراۃ عزب بہتے ہیں ) سی خورت ہوئے۔ ( ، ) سی خورت آبی بہتی النی سی خورت قبلی لیک نواحی بہتی النی سی خی ہیں ، بنو صد شبین خورت بی خوالدان سے بی ان کی سکونت قبلی لیک نواحی بہتی النی ہیں جی ہی ہیں ۔ بی خوالد بی بین صد شبیب ، بنو صد شبین خورت بین خورت کے خاندان سے بینے ان کی سکونت قبلی لیک نواحی بہتی النی ہیں جی ہیں ۔ بی خوصد شبین خورت بین خورت کی خاندان سے بینے ان کی سکونت قبلی لیک نواحی بہتی النی ہیں جی ہیں ۔ بی میں کھی ۔ ( سی )

این ہشام کے حاشیہ میں مرقوم ہے الشّفْح إخْدَى هَکَ إِلَى الْمَدِینَّنَةَ مِریدَ هیہ کے محلول میں سے ایک کانام السخ ہے۔ " (س)

نی صاوق وامین صلی القد تعالی علیہ وسلم اپنے پیادے بھائی سیدناعلی مرتضی کرم القد وجد کو کمہ بیس چھوڑ آئے تنے ان کو دو ذمہ داریاں سپردگی تنجیں اس رات کوانہوں نے حضور کی جاوراوڑھ کر حضور کے بستر پر سوناتھا تاکہ کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے مشرک نوجوانوں کو یہ گان دہے کہ حضور ابھی اسپنے بستر پر آرام فرماہیں ابھی جاکیس ہے۔ پھر باہر آئیس ہے۔ اس وقت وہ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پسائیس ہے جس کے بارے میں دارالندوہ کی خصوصی میں تھے۔ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔

دوسراتھم حضرت على نے بيہ بجالانا تھا كہ جن لوگوں كى تيتى امائتى اللہ كے صبيب كے پاس

۱- میرت این کیر، جلد ۴، صنی ۲۵۰ ۱- میرت این کیر، جلد ۴، صنی ۲۵ ۳ - میرت این کیر جلد ۴، صنی ۲۷ ۴ - میرت این بشام، جلد ۴، صنی ۴۱۰

تغیں انسیں ان کے مالکوں تک بحفاظت پہنچادیں۔ اس تھم کی تعمیل میں آپ کے تین دن لگ گئے آپ کابیہ معمول تھاکہ کملی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان فراتے۔

مَنْ كَانَ لَهْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ وَدِيْعَةً فَلْيَأْتِ ثُودِي إِلَيْهِ امَانَتَهُ .

" لوگو! سن لو۔ جس کسی نے اپنی کوئی اہات رسول کر ہم صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم کے پاس کسی ہوئی تھی وہ آئے لور اپنی اہات نے جائے۔ "
اس حکم کی هیل سے فراغت پانے کے بعد سید ناعلی مرتفنی کھ سے روانہ ہوئے آپ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کے وقت چھپ کر کمیں وقت گزار تے تھے۔ آپ نے یہ سفر پیدل ہے کیا یہ اس تک کہ آپ کے پاؤل مبارک پھول گئان ہیں آلے پڑ گئاور آبلول سے فون بنے لگاب آپ قبائے۔ تو بی کر ہم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آپ کی آمہ کا علم ہواؤ حضور نے انہیں الکیب آپ قبائر ضی کے پاؤل سوج ہوئے ہیں اور ان سے فون رس رہا ہے۔ چنانچہ مرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فود حضور کی ہیں اور ان سے فون رس رہا ہے۔ چنانچہ مرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فود حضور کی چئم مبلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فود حضور کی چئم مبلی سے اس تشریف لے کے ان کو اپنے گئے سے لگایا ان کی تکلیف دہ حالت و کھے کر حضور کی چئم مبارک سے آنہ و شکنے گئے۔ پھرانے و دونوں مبارک باتھوں پر اپنالھاب و بین ڈالا۔ پھرانچ

کے پاؤل کو ذرا تکلیف تہ ہوئی۔ (۱)
علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں۔ کہ سیدناعلی مرتضی قباض بارگاہ رسالت جی حاضر ہو گئا اور
حضور کے ساتھ بی کلٹوم بن ہوم کے مکان پراقامت کریں ہوئے۔ جمہور علاء سیت کا یک
قول ہے کہ سیدناعل مرتضی کھ کرمہ میں تین دن رہے اس اثناء جیں آپ نے ارائش ان کے
مالکوں تک پہنچائیں۔ پیرپیدل چل کر قباجی پنچاور حضور مرور عالم صفی القد علیہ و آلہ وسلم
کے ساتھ کلٹوم بن ہوم کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ (۲)

ہا تھوں کوان کے زخموں پر پھیردیاس کی میدیر کت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شمادت تک مجعی آپ

ا ، سے شاہن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۹۹

۴ ماین قلدول جله ۴ سنی ۱۳۵۹ این کشی جله ۴ سنی ۱۳۵۰ سنی الهدی جله ۴ سنی ۱۳۵۹ این شیر طله ۴ سنی ۲۰۹۶ مدری شوق جله ۴ سنی ۱۳۳۰ این شام طله ۴ سنی ۱ است از شرب طله ۱ سنی ۲۹۵



قبام قيام

رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب تک قبا میں تشریف فرمارہ، ملاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سنے والوں کا آنتا بندھا رہا۔ سعادت مند روضی اس چشمہ صافی ہے اپ دلوں کی بیاس کو بجمائی رجیں۔ چندروز قیام کے بعد سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پٹرب کی بیاسی سرز مین کو سیراب کرنے کے لئے روانہ ہوئے حضور نے کے لئے روانہ ہوئے حضور نے کھنے دن قبامی قیام فرمایا اس کے بنرے میں علام سیرت کے متحد داقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ کہ حضور سوموار کو بعد از دو پسر قبابی منگل بدھ جعرات یماں قیام فرمایا اور جعد کے روز چاشت کے وقت مدینہ طبیہ روانہ ہوئے۔

لهام بخاري في الني صحيح بخاري من روايت كيا.

ٳؚڽۜٙڐڒۘڒؙڵؖؽٚؠؘؽ۫ؠؘؽ۫ۼؠۜ۫ۜ؞ۅۺؚۼۏۧڣۣؠۣڠؙڹٵۉٵػٵڡٞۏؿڔٟ؋ؠڣۼ ۼۺؙۜ؉ٛ؋ؖڵؽؙڸؘة۫ۅٛٳۺڛۺؿۣۮؿؙڹٳڣ۠ڗڵڮٲڵٲؽۜٳۄ

" حضور معلى القد عليه و "آله وسلم في بنى عمروين عوف ك قبيله ميس نزول العلال فرما يا اور اسى الناء ميس مهر العلال فرما يا اور وس دن اور چندروز وبال مقيم رب اور اسى الناء ميس مهر قبك تقيير فرمائي - "

اور ابن عقبہ سے روایت ہے۔ کہ حضور بائیس دن قباض تشریف فرمارہے۔ سمج مسلم میں ہے وَاَقَدَامُراَ رَبُعَةَ عَشِي بِدِها بِعِني آپ نے چودہ دن قیام فرویا۔ " امام بخلری، اور مسلم دونوں کی روایتی قریب المعنی ہیں۔

حضرت شموس بنت نعمان رمنی اللہ عنمام جد قباکی تغییر کاچشم دید حال ہیان کرتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کے بیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ک زیارت کی۔ جب حضور قبامیں تشریف لائے یہاں اقامت فرہائی اور مسجد تغییر کی۔ جب مسجد قباتقیر مور دی تھی۔

> كُواَيْتُهُ يَانْخُذُ الْحَجْرَادِ الصَّخْرَةَ حَثَى يَهُصُرَهُ الْحَجْرُوَ انْظُرُ إلى مِيَاضِ النُّرَابِ عَلى بَطْنِه فَيَأْتِى الرَّجُلُ مِنَ اَصْحَابِه وَ يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ : بِآنِيْ اَنْتَ وَأُفِي اِغْطِفِ ٱلْمَنْتِ الْمَعْرِفِ الْمَنْدِكَ فَيَعَوْلُ لَا ، خُذُ مِثْلَهُ حَتَّىٰ اَسْسَهُ .

" توجی نے حضور کو دیکھاکہ حضور پھر خودافعاتے تھے۔ اوراس پھر سے
گرنے والی مٹی حضور کے جیکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی
خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہو آاور عرض کر آیار سول اللہ میرے مال
باپ حضور پر قربان ہوں سے پھر مجھے حطافرہائے کہ میں آپ کی طرف سے
اٹھا کر لے جاؤں۔ تو حضور فرماتے "لاخذ مثلہ" "اے رہے وو تم
اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مجد پایے سیمیل
سیمین کی گئے۔"

یہ مجدایک ایسے میدان میں تعمیر کی جمال پہلے تھجوریں خٹک کی جاتی تھیں اور یہ کلوم بن ہدم حضور کے میزبان کی ملکیت تھی۔ انسوں نے زمین کایہ فکڑا میجر تعمیر کرنے کے لئے حضور کی خدمت میں چیش کیا۔ (1)

یہ پہلی مبحد تھی جے ہجرت کے بعد سرور عالم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے تقبیر کیااور اس میں بھاری بھر کم پھر اٹھا کر لے آئے اور اس کی تقبیر میں شریک ہوئے۔ یکی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

لَمَهُ بِهِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَذَكِ يَوْهِ آحَقُ أَنْ تَقُوْهَ مِنْهِ. فِنْهِ رِجَالَ يُخِبُّونَ آنَ يَكَظَهَّرُ وْا وَاللَّهُ يُعِبُّ لَهُ ظَهْرِيْنَ "البته وو محمد جس كي فِياد تقويل پر ركمي كن ہے پہلے دن سے وو

زیدو مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پند کرتے ہیں صاف ستھرار ہے کواور القد تعالی محبت کرتا ہے پاک صاف

لوگوں ہے۔" نے کا مقد نہوں مد قہ مسری الی سرجس کی خیاد تقوی

اس آیت کا یہ مقصد نہیں کہ صرف میہ مسجد ہی ایک ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی اس کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو۔ بلکہ اس مسجد کی تصوصیت یہ ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی مسجد کی تصوصیت یہ ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی مسجد تاریخ مسجد توری اور ان کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی تھی بھیے مسجد توری اور دیگر مساجد۔

احادیت میں معجد قبائی بڑی شان نہ کورہے حضور نبی کریم صلی ابتد علیہ وسلم ہر ہفتہ کے روز

پیل اسوار ہو کر تھریف لے آیا کرتے۔ حضور نے فرمایا۔

مَنْ تُوَمَّنَا وَاسْبَعَ الْوَضُوءَ ثُمَّ جَاءَ مَسْعِدَ ثُبَا فَصَلَى فِيْهِ. كَانَ لَهُ أَجْرُعُمُ إِنَّ

"جو محض وضوكر ماہے - ادر وضوبزى عمر كى سے كر ماہے پر ياوضوبوكر معجد قبائيں آما ہے اور اس ميں تماز پڑھتا ہے تو اس كو عمرہ كا ثواب ملكے - "

الم ترفدى اور حاكم فيدروايت نقل ك باوراس كالعج بعى ك ب-

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَوَانَهُ فَالْ صَلُوةٌ فَيَ مَنْ عِدِ تُبَاكُفُنْرَةٍ

حضرت أتبيد بن حفيرر منى الله عندن أي كريم صلى القدعليه وآله وسلم عضرت أتبيد بن كاثواب عمره ك وسلم على الله على

حضرت عمرر منی اللہ عنہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ سوموار اور جھرات کو مبجہ قبامیں ضرور تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث جیں جن ہے اس مبجہ کی عظمت کا پہۃ چلاہے۔

رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم رئیج الاول شریف کی بار و تاریخ کو بروز وو شنبه اس وقت تشریف فرما ہوئے جب سورج نصف النهار برچیک رہا تھا۔

سوموار کے دن کو سر کار دوعالم صلی القد علیہ و آلہ وسلم کی ذات پاک اور حیات طیبہ کے ساتھ ایک تحصوصی تعلق ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَفِيَ اللهُ عَنْهُ وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّةَ يُوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَاسْتُبْنَى يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَرَفَعَ الْمَعَجَرَ الْاَسُودَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ وَقَبِضَ يَوْمَ الْإِشْنَيْنِ .

و الدوسلم كى ولادت باسعادت موموار كو بونى آج نبوت بعى سوموارك و الدوسلم كى ولادت باسعادت موموار كو بونى آج نبوت بعى سوموارك روز پسالا عميار خاند كعبدكى ديوار كى كوند بين حضور في تجرامود بعى موموار کے روز رکھا۔ بجرت بھی سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے روز بی اس عالم ظانی سے عالم بقائی طرف رسلت قرمائی۔ " (1)

یدامر توجہ طلب ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و ہو جی تشریف آوری سے پہلے بھی کئی مینے اور کی دن خصوصی شان اور عظمت کے ملک تھے۔ سارے عرب میں اشہر حرم کی عزت کی جاتی تھی۔ ہفتہ کا دن یہود کے نز دیک اور اتوار کا دن نصاری کے بن نزدیک بست محترم تھا۔ محرم کی دسویں تاریخ کو بڑے بزے واقعات روپذیر ہوئے تھے جن کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا تھا اور باطل کو دائی ذلت ورسوائی کا سامتا کر تا پڑا تھا لیکن اللہ تعالی سے ذریعہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت باسعادت کے لئے نہ ان حبرک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت باسعادت کے لئے نہ ان حبرک مینوں سے کوئی ممینہ مینوں سے کوئی فصوصیت اور میں سے کسی دن کا انتخاب فرمایا جات میں میں اور یوم دوشنبہ کو یہ شرف ارزائی فرمایا جن کی اس سے کسی دن کا انتخاب فرمایا جات اور میں مور طلب بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کیا گیا۔

عماہ اسلام نے یہ عملت بیان کی ہے کہ اگر کسی حبرک صدر پر کات و سعادات نہ ہو آ
کی ولادت ہوتی توکوئی کہ سکی تھا کہ عبداللہ کا یہ فرز تدکیو تکر صدر پر کات و سعادات نہ ہو آ
جب کہ یہ قلال پر کت والے صیخے میں فلال پر کت والے دن میں پرداہوا۔ اللہ تعالی فیرت
کو یہ کوارات ہواکہ اس کے محبوب کے کسی کمال کو کسی زبان و مکان کا کر شمہ مجھاجاتے۔ بلکہ یہ
واضح کر نامقسود تھا کہ زبانہ کی جس ساحت کو ، مکان کے جس خطہ کو جو عزت و سرفرازی اور
پر کت و سعادت نصیب ہوئی ہے یہ میرے محبوب کے وجو و مسعود کا فیغنان ہے اس کو صرف
میں نے جو اس کا خالق اور رہ ہوں۔ یہ عرب محبوب کے وجو و مسعود کا فیغنان ہے اس کو صرف

قباء میں مدت قیام

سرور کونین صلی اللہ تعالی طبیہ وسلم نے کتنے روز قبایس قیام قرمایا۔ اس کے بارے میں علاء سیرت و حدیث کے چار اقوال میں۔

۔ اولین سیرت نگر اہام ابن اسحاق قرماتے ہیں۔ کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سوموار کے دن دوپیر کے فور آبعد قبامی تشریف فرما ہوئے۔ منگل، بدھ، جسمرات کو

ا - ابن اثيره فيره من كتب الحديث والبيق جلد ٢ منح ١٠٤

يمال قيام فرما ياورج تصروز جمعه كون جاشت كوفت يهال عادم برثب بوئ ٢- موى بن عبد نے قبام مدت قیام بائیس شب بنائى ہے۔

۳۔ واقعی کے نزدیک مید عرصہ چورہ روز ہے۔

سم۔ کیکن سید المحدثین المام محد بن اساعیل البخاری نے اس کے بارے میں اپنی سمج میں الم ز بری اور حضرت عروہ کے واسطہ سے سے روایت نقل کی ہے۔

أقَامَ فِيهِ هُ يِضْعَ عَشَّهُ قَالَيَّكَةٌ وَأَسَّسَ مَسْعِدَ فُهَا فِي إِلْكَ

و تعین سرور انبیام علیه العملوة والسلام نے دس شب سے چندروز زیادہ يهال قيام فرمايا لور انهيل ايام من معجد قباكي تعمير باير يحميل تك (1) "-4

مندرجه بالاروا بات مس سے سند کے اعتبار سے می روایت زیادہ قابل اعماد ہے حلات اور واقعات بھی اس کی آئید کرتے ہیں مجد تقمیر کرنے کے لئے جگہ کاتھین، عمارت کے لئے پھرو**ں کی فراہمی، پھراس کی تقبیر کی تنجیل۔** ان تمام کاموں کو یابیّہ بخیل تک پہنچانے کے لئے التخونون كامرف بونا أقرب إلى الصّواب معلوم بونا ع و والله تعالى أعْلَمُ

نور ديدهٔ عاشقال، راحت قلوب مشاقال، حبيب الرحمٰن، معلى الله تعالىٰ عليه وسنم جنة روز بھی قبامیں قیام فرمارہے بیٹرب کے فرزندان اسلام صبح وشام، ہرونت عمع جمل مصطفوی بر یدانوں کی طرح تعدق ہوتے رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کے دیدار کا شوق کشال کشال اضعی بهال لامآ۔ بے قرار ول اور بے چین آتھیں اس جمال جمال آراء کی زیارت میں ہمہ وقت محور جیس بر سب اوگ اس تحدی انتظار بس مای ب آب کی طرح تزیا کرتے جب ان کا ہادی وراہبراہے ور دومسعود ہان کے تکب ہائے احزان کومنور فرمائے گا۔ ان کے مصطرب ولوں اور بے چین روحوں کی جھولوں کو کی اور ابدی سرتوں سے معمور کرے گا۔ صرف افصاری اس ساعت ہمایوں کے لئے مصطرب نہ تھے بلکہ پٹرب کے مکانوں کے درود یوار اس روے انور کی ایک جملک دیمنے کے لئے اس بستی کے کوچہ وباز ار، ان کے قدم ناز کوبو سہ دینے کے نے بے چین تھے۔ طیبہ کے نکستانوں کی ہلند قامت تمجوریں جموم جموم کراس شاہِ والا تبار کی

بلائي في الدرى تحيل-

آ خرجعتہ المبارک کی وہ میں صادق طلوع ہوئی ہر طرف نوری نور پھیل رہاتھا، ہر طرف اجلا علی المبارک کی وہ میں میں ہدل رہاتھا، اند هیروں کا طلعم ٹوٹ رہاتھا، ظلمتوں کے دینے پروے چاک ہورہ بہتے، اس نیراعظم کی نورانی شعاموں کی جیبت سے ہر نوع کی آر کیوں پر لرزہ طاری تھا۔ ویسے تو ہر رات کے بعد بھیشہ میں طلوع ہوتی ہے۔ اور ہر میں کی روشنی زمین کے گوشہ کوشہ کو منور کرتی رہتی ہے لیکن آج کی میں زالی میں تھی اس کے اجالوں میں آتی میں خرالی میں تھی اس کے اجالوں میں آتی میں خرالی میں تھی اس کے اجالوں میں آتی شوخی اور آبانی تھی کہ کوئی آب نمیں لاسکا تھا۔

عَنَ أَنْ يَنِ رَفِي اللهُ ثُقَالَى عَنْ أَنَهُ قَالَ لَمَا كَانَ الْمَوْمُ الَّذِي وَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَ سَلَمَ الْمَدِيْنَةَ اَصَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

" حضرت انس رضی الله عند فرماتے میں جس روز رسول اکرم صلی الله تعالی عدید وسلم نے مدینہ طلیب میں نزول اجلال فرمایا مدینہ کی ہرشے جمکانے الکی تھی۔"

وَدَوَى إِنْ اَ إِنْ خَيْتُهَا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ: شَهِلَ ثُ يَوْهَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَالِم وَسَلَّمَهُ اَلْمَدِيْنَةَ فَلَوْ اَرْ يَوْهًا اَحْسَنَ مِنْ وَلَا اَضْوَا

" حعرت ابو خشیمه کے فرزند فرماتے ہیں کہ جس اس روز وہاں موجود تھا جس روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریدیت جس قدم رنجہ فرمایا۔ جس نے آج تک کوئی ایساون نمیں دیکھاجواس روز سبیدسے زیادہ حسین جو یازیادہ روشن ہو۔ " (۱)

چند روز قباکی بہتی کو بقعہ نور بنائے رکھنے کے بعد یمن وسعاوت کا پیکر ہمایوں، خمرات و پر کات کا قاسم کریم ، نوع انسانی کا بخت بریدار ، کا کنات کی بارات کا من موہنا اور جمیلاد ولما ، آج اس سرز مین کو عرش پایہ بنانے کے لئے روانہ بور ہاتھا جس کی خاک کے ذرے ، ازل ہے اس کے پاکناز کو یو ہے دینے کے لئے تڑپ رہے تھے۔ جس کی تیم سحر کے جموعے ، اس کی ذلف عزر من کوچے منے کے لئے ویوانہ وار سمرگر دال رہا کرتے تھے۔

ان کیے مکانوں مجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے چھیروں جن کو آج تک فرہت و

ال سیل الروش جلد ۳۸۶ متحد۳۸۹

افلاس سے جنم لینے والی محرومیوں نے اپنا کھرینا یا ہوا تھا۔ وہ گخر دور ؤ آ دم آج انہیں الی رونعیں بختنے کے لئے تشریف لار ہاتھاجن پر شاہ ایران کا قصرِ اپین، اور تیمرِ روم کے مرمریں محلّات سوجان سے فدا ہونے والے تھے۔ جاشت کاونت ہو کیا ہے عرب کاسورج اپنی جملہ تمازنوں کے ساتھ جلوہ فشال ہے۔ بیڑب کے سارے کلمہ کواینے آتا،اینے ادی اور اپنے ہی كوالي المراه الى يستى من لے جانے كے لئے جمع مور بے ہیں۔ جشن استقبال میں شركت كرنے والے تمام حطرات نے بمترین لباس زیب تن كئے ہوئے ہیں۔ ہتھيار اپنے جم پر ا سان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں ان کی چک اور تیزی سے ابل یاطل کے جگر گداز ہورہے ہیں۔ حبشہ کے سیاہ رنگ حبثی بھی اظہار مسرت میں کسی سے پیچے نہ تھے۔ وہ اپنے آ قاکے جلو میں سرخوش و سرشار ہو کر اپنے ہتھیاروں ہے جنگی کر تب د کھارے تھے آج وہ کیو تکر خوش نہ موتے آجوہ تشریف لارہاہے۔ جس کے قدموں کی خاک نے ان کی کالی رحمت کودہ ملاحقیں بخش دی تھیں۔ جن پر فردوس بریں کی حوریں بھی سوجان سے قربان ہونے لگی تھیں۔ اب ا شیں کوئی ان کی سیاد روئی کا طعنہ نہ دے سکے گا۔ ان کے موٹے ہونٹوں اور چھوٹے ناکوں کے باعث کوئی انسیں حقیراور ذلیل نہ سمجھ سکے گا۔ بلکہ امت مسلمہ کاامیرالمؤمنین حعرت عمر فلروق انسیں سیدتا بلال کر کر پکارے گا۔ جب مکہ فتح ہو گا، جب بیت اللہ شریف بتوں کی تجاستوں سے پاک کر و یا جائے گا۔ اس روز کعبری جھت پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی توحید كبريائي اوراس كے محبوب بندے كى رسالت اور شان مصطفائى كا علان كرنے كے لئے كسى عرب كو، كسى قريشي كوكسى باشمى كوختنب نهيس كياجائ كابلكه ابل حبش كيابك فردكو تكاهر سالت ختخب فرمائے گی۔ اور اسے تھم دے گی اے بلال! پڑھ جاکھبہ کی چھت پر اور از ان دے۔ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَبِ مَرَسَ سُوِّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِ وَمَسَلَّقُوالْمَدِيْنَةَ لَعِبَدِينَ الْخَيْشَةُ بِعِزَامِهَا

فَرُحًا بِقُدُ وُمِهِ (رَوَاهُ الْإِمَامِ آحْمَد وَ أَبُودَ اوْد)

« حعرت انس رمنی الله عنه فرماتے ہیں جس روز رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس روز حضور کی یہاں آمہ پر مسرت و شاد مانی کا ظمار کرتے ہوئے مبشیوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جنگی كرتب د كھائے۔ " مبداء فیاض نے بڑی فیاضی سے اہل بیڑب کو حسن و جمال کی خوت ارزائی فرمائی ہے لیکن آج توان کے شاب اور ان کی رحمائیوں کارنگ بی نرالا ہے۔ جاند، ان کی طلعت زیبا کو دکھ کر ماند بڑ کیا ہے اور شکفت پھول، ان کے رخساروں کی رکھت کے سامنے شرمسار ہور ہے ہیں۔ وہ خوش نعیب آج انڈ تعالی شمان تخلیق کے شاہ کار کے حسن کے جلووں کے مشاہدہ میں مشخر ق خوش نعیب آج انڈ تعالی شمان ازلی کی مجت کے شراب طمور سے لباب بھرے ہیں۔ انہوں میں دلول کے جام اس ناز میں ازلی کی مجت کے شراب طمور سے لباب بھرے ہیں۔ انہوں نے اس کے دل آور انوار کی جلوہ کا وی سکیں۔

آخر کار وہ سعید لو۔ آیا ہے۔ جس کے انظار جس عرصہ سے وہ دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں قصویٰ نامی باقد ہیں کی جاتی ہے جس پر آیک سادہ سا پالان کسا ہوا ہے مرکب کون و مکان کا یکراشہ سوار ر کاب جس قدم مبارک رکھ کر اس پالان پر جلوہ فرما ہے۔ گلش بستی پر بہار آ جاتی ہے ہر طرف عید کا سال ہے ، نیش بستی کو نئی جولانیاں بخش دی می گلش ہیں۔ نیم رحمت کے جمو تکے دلوں کے غنجوں کو قلفت پھول بنار ہے ہیں۔ ہیں۔ اپنے آ قاکویوں سوار دکھ کر دل و جال ناکہ کرنے والے غلاموں پر کیف و مستی کا آیک ایس سال طاری ہو جاتا ہے ا جاتک نعرے باند ہونے گئے ہیں۔

ٱللَّهُ ٱلْكَبَرُ قَدْحَى ۚ وَكَشُوْلُ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱلْكَبَرُ جَاءَ مُحَكَّدًا ۚ ٱللَّهُ ٱلْكَبَرُ جَاءً مُحَكَّدًا آللَهُ ٱلْكَبَرُ جَاءً كَشُوْلُ اللهِ

ان پرجوش نعروں سے ساری فضا کونج اٹھتی ہے باطل و طافوت کے پرستاروں کے ول
سے نظیے لگتے ہیں امن م واوجان کے پہریوں کے گھروں میں صف اتم بچے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ک
سوحید اور اس کے محبوب نبی کی رسالت کے نعروں سے حق کا پر چی بلند ہو جاتی ہے۔
جال شاروں کا بے بناہ بجوم ہے۔ گلیوں میں آل و حرنے کی جگہ نسیں۔ ار داکر د کے مکان
اور ان کی چینٹیں شوقی و بدار میں بے خود اور ہے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی ہیں۔ نیچ ۔
جوان ہوڑھے ۔ کسن بچیاں اور پردودار خواتین کے قصف کے قصف کے ہوئے ہیں۔ معصوم
بی اور اوس و خوز رہے کی صفت شعدر ووشیزائیں ، وفیس بجا بجاکر دل و جان سے محبوب تراور
عزیز تراپے میمان کوان اشعار سے خوش آلہ ید کسری ہیں۔

طَمْعَ الْمُهَدِّدُ عَلَيْتُ ﴿ مِنْ تَبْنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

و حَجَبَ الْمَتَّ كُرُعَكَيْتًا مَا وَعَا يِنَدِي وَاجِ اَتَهَا الْمُبَعُونَ فِي فِي مِنْ جِنْتَ بِالْاَصْرِالْمُطَاءِ "مُنَات الوواع (وه چوٹی جمال معمانوں کو الوواع کی جتی ہے) ہے چود ہویں کے جاند نے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ جب تک القد تعالی کو پکار نے والااس کو پکار تارہ کا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر اواکر تے رہیں۔

اے ہفرے پاس نبی بن کر تشریف لانے والے ؟ آپ اس طرح تشریف اے آئے ہیں کہ آپ کے ہر تھم کی اطاعت کی جائے گی۔ "

علامہ ابن قیم کی رائے ہے کہ یہ اشعار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ عبیہ وسلم کی بہرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے موقع پر نہیں پڑھے گئے تھے۔ کیونکہ ان میں گئیات الوواع کاذکر ہے یہ ٹیلہ ہے! س پہاڑی راستہ پر واقع ہے جہاں اہل مدینہ، شام کی طرف سفر کر نے والے دوستوں اور عزیزوں کوالوداع کما کرتے تھے کیونکہ حضور مکہ کرمہ ہے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اور اس راہ پر کوئی ایب ٹیلہ نہیں جو تنیئہ الوداع کے نام ہے مشہور ہو۔ این قیم کاخیال ہے کہ حضور جب غزوہ تبوک ہے مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے تھے اس وقت مدینہ کی بچو س نے ان اشعار ہے حضور کا استقبال کیاتھ۔

علامہ ابن قیم کا بیہ خیال ورست معلوم نہیں ہوتا۔ معروف چغرافیہ وان علامہ یاقوت المحوی نے اپنی مشہور کتاب وہ بیٹی البلدان " میں اس غلط فئمی کا ازالہ کر ویا ہے وہ نتیات الوواع کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

بِهُنْ مِر الْوَاوِ مَهُوَ السَّوْوِينَ النَّوْدِينِعِ عِنْدَ الزَّحِيْلِ دَرِيَ تَنِفَيَّةً مُعْلَقًا مَنْ أَيْرِيْكُ مَكُمَّةً ... وَوَيْلَ لَمُسَافِرِينَ مِنَ الْمَدِينَةُ وَلَيْكَ مَنْ أَمْكَةً مَنْ أَيْرِيْكُ مَكُمَّةً ... وَوَيْلَ الْمَدِينَةُ مِنَ الْمَدِينَةُ وَلَى مَكُمَّةً مَنْ الْمَدِينَةُ وَالْمَامُ مَا أَوْرِينَ مِنَ الْمَدِينَةُ وَالْمَامُ مَا مَا اللَّمَ مَا الْمَامِ اللَّهِ مِنْ الْمَدِينَةُ وَالْمَامُ مَا اللَّهُ مِنَ الْمَدِينَةُ وَالْمَامُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمَدِينَةُ وَالْمَامُ مِ الْمُوالِمِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَامُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَلَامُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلِقُلُولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

هُمَات الوداع مشهور ہو کیا۔ " (1)

علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے بھی مندرجہ بالارائے سے انقاق کیا ہے۔ حرید وضاحت کے لئے سیل المہدی والرشا الدام محمد بن یوسف الصالحی کی تیسری جلد کے صفحات ۳۹۲ آ ۳۹۸ طاحقہ فرائے۔

ہر لحظہ جوم بردهتا چلا جارہا ہے۔ قسویٰ کے لئے چلنا دشوار ہورہا ہے کو یا اس کے کانوں میں کوئی سے کمدرہاہے۔

> قدم اے رابرہ آبست تر نہ چُوا بر ذرهٔ او درد مند است

اس مؤکب ہمایونی کو حرکت میں آئے کانی وقت گزر گیاہے لیکن بھٹکل چند فرانگ کافاصد ے ہوااہل صدق وصفا،ار باب عشق ووفا، کاب**ہ قائلہ اپنے مرشد ور اہبر،اپنے محبوب** و لبرصلی الله عليه و آله وسلم كي قيادت هن في سالم بن عمرو بن عوف كے محكه هن جب پينجا۔ توسورج ڈھل کیا تھااور نماز جو اوا کرنے کاونت ہو گیا تھا۔ وہر آیک <u>کملے</u> میدان میں نماز جعداوا کرنے کا تھم صادر ہوا چند لحول میں محابہ کرام نے اپنی صفی درست کرلیں اور بصداد ب اور بنزار خضوع اپنے رب قدیر و کریم کی بار گاہ صمیت میں نماز جعدا واکرنے کے لئے بیٹے مجے الصح العرب والبحم صلى القد عليه و آله وسلم نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے سامعین پر وجد و محویت کی ایک عجیب کیفیت طاری کر دی مجیح موتیوں سے زیادہ آبدار کلمات میں معانی و معارف کے جو سمندر موجزن تھے۔ انہوں نے ولوں کی ونیا بدل کر رکھ دی۔ اذ بان کی سوچیں بدل محکمی۔ سوو وزیاں ، فناو بقائے شئے معیاروں کی نقاب کشائی کر دی گئی۔ یہ پہلی نماز جعد تھی جو تمام انبیاء ور سل کے امام کی قیاد ہے میں اوس و ٹززج کے اہل ایمان اور جملہ مهاجرین کواد اگر نے کی سعادت نصیب ہوئی یہ جمعہ کاپسلا خطبہ تھاجو پیڑب کے آزاد ماحول میں محسن ان نبیت صلی امند تعالی علیہ وسلم نے بی نوع انسان کو بادیتے صلائت سے نکال کر راہ راست پر مگامزن کرنے اور انسیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے ارشاد فرما یاتھا۔ ہم اس خطبہ کامتن اور اس کار جمہ قار کمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ٱلْحَكُدُ بِثُهِ أَحْمَدُ فَا وَاسْتَعِيدُهُ . وَاسْتَغْفِي فَا وَاسْتَهْدِيرِ وَ

أَوْمِنُ بِهِ وَلَا ٱلْفُرُاةُ وَأَعَادِى مَنْ يَكُفُرُهُ ، وَاَتَهُمُ اَنْ لَآ العَرالَا اللهُ وَمُلهُ لَا شَهِمُ اللهُ لَا اللهُ وَالْعَادِي مَنْ يَكُفُرُهُ ، وَالتَّهُ مُلا عَبْدُةُ وَ وَسُولُهُ الرَّسَلَةُ مِالْهُ لَا شَهِمُ اللهُ وَقِينِ الْحَقِي وَالتُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلْ فَنْ مَنْ النَّوْرُ وَاللهُ مِنْ الزَّمُ اللهُ وَقِلْ اللهِ مِنْ الْعِلْمِ وَصَلَاللهِ فِن النَّاسِ، وَالْقِطَاعِ قِنَ الزَّمُ الذَّمَانِ وَدُنْ إِيْنَ السَّاعَةِ وَقُنْ السَّاعَةِ وَقُرْبٍ قِنَ الْاَحْمِلِ -

مَنْ يَطِعِ الله وَرَسُولَه فَقَدُ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ فَعُدُرُ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ فَعُوْرَى اللهِ فَوْلَدَهُ فَيْرُمَا اوْصِي بِهِ الْمُسْلِطُ اللّهِ مِنْ الْمُسْلِطُ وَلَاكُ مَعْمِلُ الْمُسْلِطُ اللّهُ وَكُولُ الْمُسْلِطُ اللّهِ مِنْ الْمُسْلِطُ اللّهِ مِنْ الْمُسْلِطُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ مُنْ يَعْمُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَلَالْمُ مَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللًا مَا اللّهُ وَلَاللّهُ ولَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّلْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلْلِلْكُولُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَلِلْلْمُ اللّهُ وَلِلْكُلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلِلْلَالِ الللّهُو

وَالْفُوْاالله فَى عَاجِل الْمُوكُودُ وَاجِلِه فِى السِّيْرِ وَالْعِلَائِيَةِ عَلَاثَهُ مَنْ يَنْفُق الله فِيكَافِرُ عَنْ مُسِيَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ الْجَرَّاء وَمَنْ يَنَيْقِ الله فَعَدُ فَازَ فَوْزَاعَظِيمًا، وَلاَنَ تَعْوَى اللهِ تُوكِي مَقْتَهُ وَتُوكِي عُقُوبَته ، وَتُوكِي مُعْطَد ، وَإِنَّ تَعْوَى اللهِ الله تُبَيِّضُ الْوَجْ، وَتُوفِي الزّبَ وَتَوْفَى الذّرَجَة . كَابَهُ ، وَ نَهُ مَ لَكُوْسِيلَهُ لِيعَلَمُ اللّهِ إِنْ مَدَافُوا وَلِيعُلُو الْكَذِيئِنَ ، فَلَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللهُ النَّكُو ، وَعَادُوْا أَعَلَا اللّهِ اللّهِ بِيْنَ ، فَلَا خَسَنَ اللهُ النَّكُو ، وَعَادُوْا أَعَلَا اللهُ وَجَاهِ وَهَا وَهِ ، هُوَاجْ مَنِكُو وَسَهْمَكُو وَجَاهِدُ وَافِي اللهِ حَقَّ جِهَا وَهِ ، هُوَاجْ مَنْ فَسَمَّمَكُمُ وَسَهْمَكُمُ اللّهُ عَنْ بَيْنَة وَ كَيْنَ مَنْ حَتَ الْمُسْلِمِ فَي بَيْنَة وَ كَيْنَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيْنَة وَ كَيْنَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيْنَة وَ كَيْنَ اللهِ ، وَاعْمُوا عَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا بَيْنَة وَ بَيْنَ اللهِ يَكُولُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَا اللهِ ، وَاعْمُوا اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ النّاسُ وَلَا يَمْمِلُونَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُو

اَللهُ أَكْبَرُ وَلَا قُوَةً إِلَا بِاللهِ الْعَيْلِيَ الْعَيْلِيَا الْعَيْلِيْدِ وَلَا مِاللَّهِ الْعَيْلِيْدِ الْعَلِيْدِ اللَّهِ الْعَيْلِيِ الْعَيْلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَيْلِيْدِ

"سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں۔ جس اس کی جرکر آبوں۔ اور اس سے مدد ما تقراب ور اس سے مغفرت طلب کر آبوں اور اس سے مدا ہت کا سوال کر آبوں۔ جس اس پر ایمان لے آبابوں اور اس کے ساتھ کفر نمیں کرتے جو اس کے ساتھ کفر کر آ ہے ۔ جس اس کا دخمن ہوں اور جس کو ابی دیتا ہوں کہ کوئی معبود تمیں سوائے اللہ وصدہ کے۔ جس کا کوئی شریک نمیں ہے۔ جیک محمد، (علیہ الصلوۃ والسلام) اس کے بندے اور رسول جی بجیجا ہے اللہ تعالی نے انہیں ہدایت، وین حق فور اور موطفت کے ساتھ اس وقت جب کائی ہدت سے رسولوں کی آبد کا سلسلہ معتقد ہو چکا تھا۔ بر اس وقت جب کائی ہدت سے رسولوں کی آبد کا سلسلہ معتقد ہو چکا تھا۔ جب کے علم بہت قبیل ہو کیا تھا۔ اور لوگ گراہ ہور ہے موسف کا وقت زیاد ختم ہونے والا ہے قیامت قریب آگئی ہے اور موست کا وقت زیاد کر گیا ہے۔

جواطاعت کرتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ، تووی ہدائت یافتہ ہے اور جو ٹافرہ نی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وہی مگراہ ہوا ، وہی صد ہے برد صااور وہی مگرای میں دور نکل کیا۔

اور میں وصیت کر آ ہوں حمیس کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکھ بمترین وصیت جوالیک معلمان دوسرے معلمان کو کر سکائے. یہ ہے کہ وواسے الجی ہترت بہتر کرنے کے لئے پرانگینے کرے اور اے اللہ ے ڈرنے کا تھم دے۔ ڈرتے رہو، جیسے ڈرایا تہیں القد تعالیٰ نے اپنے . عضب ہے، اس ہے افغل کوئی تھیجت نہیں، اور اس ہے بمتر کوئی یاد وہاتی شیں، کی تعویٰ ہے جو اللہ تعالی سے ڈر کر اور خوفزدہ ہو کرنیک عمل کر تا ہے اور پی تجی مدد ہے اس چزیر جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ قیامت کے وان کے لئے اور جو فخص اصلاح کر تا ہے اپنے بالمنی اور **طاہری حالات کی، جواس کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان ہیں، اور** وہ شیں اراوہ کر آاس ہے بجزاللہ تعلیٰ کی رضا کے توبیہ بات اس و نیامیں اس کے ذکر کو بلند کر دے گی اور موت کے بعداس کے لئے سرمایہ ہوگی جب انسان مختاج ہو گاان ائمال حسنه کی طرف جواس نے پہلے بھیج ہیں اور الله تعالى كے سواجو بكھ ہے وہ اس روز دوست رکھ گاكد اس كے ور میان اور ان چیزول کے در میان بست لمبافاصلہ ہواور ڈرا یا ہے تمہیں الله تعالى الى ذات سے اور القد تعالى بهت مهرمان ہے اپنے برزوں كے ساتھ . جس مخص نے اپنی ہات کو سچاکر د کھا یااور اپنے وعدہ کو پور اکیا تواس ك لئے اللہ تعالى اسے وعدے كو يوراكرے كا۔ كونك وہ فرما، ب میرے نزدیک میرا قول شیں بدل اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم كرنے والانہيں ہوں ۔۔

اور ڈرتے رہا کر والقد تعالی ہے، اپنان کاموں کے بارے ہیں جواب ہو
رہے ہیں اور ان کاموں ہیں جو بعد ہیں ہوں گے پوشیدہ اور علنہ۔
کو نکہ جو ڈر آئے اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دور کر دیتا
ہے۔ اور قیامت کے دن اس کواجر عظیم عطافرہائے گا۔ اور جو ڈر آرہتا
ہے اللہ تعالی ہے، وہی عظیم کامیر بی حاصل کرے گا۔ کونکہ اللہ تعالی ہے ور بار بیا اس کے عذاب ہے،
اور بچاآ ہے اس کی ناراضگی ہے، اور بے شک اللہ تعالی کاخوف چرے کو روشن کر آئے اور اللہ تعالی کوراضی اور اس کے در جوں کو بلند کر آئے۔
اپنا حصہ لے لو، اور اللہ تعالی کوراضی اور اس کے در جوں کو بلند کر آئے۔
اپنا حصہ لے لو، اور اللہ تعالی کوراضی کوراس کے در جوں کو بلند کر آئے۔
دی ہے جمیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا ہے تمارے لئے اپناراستہ تاکہ دی ہے جمیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا ہے تمارے لئے اپناراستہ تاکہ

وہ جان لے ان اوگوں کو جو ہے جی اور جان لے جموٹوں کو اور تم بھی

ہملائی کرو۔ جس طرح القہ تعالی نے تمہارے لئے احسان فرمایا ہے اور

اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو، اور القدی راہ جی جماد کرنے کا

حق ادا کروائی نے تم کو چنا ہے اور اسی نے تمہیں مسلم کے نقب ہے

موسوم کیا ہے باکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہو

جس نے زندہ رہتا ہے دلیل سے اور کوئی قوت نیم القدی دو کے بغیر۔

بس نے زندہ رہتا ہے دلیل سے اور موت کے بعد ذندگی کیلئے عمل کیا

بس کشرت سے القد کاذکر کیا کرو۔ اور موت کے بعد ذندگی کیلئے عمل کیا

رو۔ پس جو قفض آپ در میان اور القہ تعالیٰ کے در میان معامد در سے کر لیتا ہے القہ تعالی اس کے در میان اور لوگوں کے در میان خود

در سے کر لیتا ہے القہ تعالی اس کے در میان اور لوگوں کے در میان خود

اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نیم کر شنتے وہ لوگوں پر مرضی خذکر سکلے

اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نیم کر شنتے وہ لوگوں نے تمام احوال کا

مالک ہے اور لوگ اس کے مالک نیم بن شخے۔ القہ بہت بڑا ہے اور کوئی

قوت نیم ہے سوائے القہ تعالی کی در کے جو بہت اطی اور بڑی عظمت دانا

اسے ۔ " (1)

علامه ابن کیرنے بیہ روایت امام ابن جربر طبری سے نقل کی ہے۔ اگر چہ بعض کتب میں دو
اور خطبے بھی فد کور ہیں جن کے بارے میں کما گیا ہے کہ حضور نے مدینہ طبیبہ میں پہنے جعد کے
موقع پر ارشاد فرمائے کیکن درست قول بیہ ہے کہ میں وہ ایمان افروز اور روح پرور خطاب کریم
ہوتع پر ارشاد فرمائے کیکن درست تول بیہ وسلم نے مدینہ طبیبہ میں اپنے قدوم میسنت تزوم کے
موقع پر نمار جعد اوا کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا۔

، وسرے جو خطبے بعض کتب میں دریج میں اورانسیں اولین خطبے کما کیا ہے ہیے وہ حطبے ہیں جو مسجد نبوی کی تقمیر کے بعد حضور نے ابتدا میں ایک پرانی تھجور کے قدھ کے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرمائے تھے۔

> طامد محد العدوق ابرائيم العربون اس كتمقيق كرتي بوع تكفيح بين-ون ها تين فظفينتين استنتين ذكرهما إبن واضع ق تُم البياقي بستند ما عَنْ شَيْعِه إِلَى عَبْد الله الْعَالَم كَانَدُ فِي مَعْجدِ اللهُ ولِ

ا با پیشنال کی صدح متی ۱۳۹۹ میس ۱۳۹۹

الله مسلى الله تعالى عليه وسلم بالمرينة لا في مسيه بالنوسية المؤرداها غيب في بني سالوي عوق عوف وال المنطب الشكود في كتابناكانت والمن جريروه في الأولى من الخطب الشكود في كتابناكانت في المنطبة المرق خطبها رسول الشهوسكي الله تعالى عكيه و مسلم في المنطبة المرق خطبها رسول الله منك الله عنه والموي لا فوناء في وياديون ساله في منابوس عوب المنسنى مسيم في المراك في الأراك في المراك المراك المنابع والمنابع والمنابع في المراك في الإلا كريف كالمؤت كنا الشهوسكي الله تعالى عليه وسلم في المنابع في المنابع والمنابع وا

"بیہ وو خطبے جنہیں ابن اسحاق نے ذکر کیا تھااور پھرامام بیمی نے اپنی شد

کے ساتھ اپنے شخ ابو عبداللہ الحاکم سے روایت کیا ہے بیہ وہ خطبے ہیں جو
رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و آلہ وسلم نے مدینہ طیب کی سجد ہیں پہلے ارش و
فرمائے۔ نہ کہ بنی سالم بن عوف کی سجد غیبیب ہیں، وہ خطبہ جو ابن جریر
نے روایت کیا ہے ان تین خطبول ہیں سے وہی اولین خطبہ ہجو واوی
رانوناء ہیں بنی سالم بن عوف کے محلہ ہیں اس سجد میں ارشاد فرما یا جو سجد
غیب کے نام سے معروف ہے حقیق مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیق مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
ہے۔ دوسرے وو خطبے ان کی اولیت اضافی ہے۔ یعنی معجد نبوی ہیں سب
سے پہلے یہ خطبے و سے محد میں ا

جس علاقہ جس بی سالم کا محلّہ تھا۔ اس کانام وادی رانوناتھا۔ یہاں کھنے میدان میں حضور مرود کائنات عدید اطیب الصلوات وازی السلیمات نے کہا نماز جعدا واکی۔ وہاں بعد میں معجد تقییر ہوئی وہ معجد " غبیب " کے نام ہے مشہور ہوئی۔ نماز جعدے فراغت کے بعد نبی اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہوئے تو قبیلہ بی سالم کے چند حضرات خدمت اقد سلی اللہ اور عباس بن مالک اور عباس بن

تستله كررب تع- (رضى الله عنما) اور آكر كزارش كى-

يَارَسُوْلَ اللهِ أَقِهُ عِنْدَ مَا فِي الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمُنْعَةِ

" یارسول الله! ہمارے ہاں قیام فرمائے ہمارے قبیلے کی تعداد بھی کافی ہے۔ ساز وسلمان اور اسلح بھی دافر مقدار میں ہاور ہم حضور کے دفاع

ک بھی پوری طاقت رکھے ہیں۔ "

حضور نے ارشاد قرمایا۔

خَلُوْاسَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُؤرَةٌ

" میری او نمنی کاراسته خالی کر دو۔ القد تعالی کی طرف سے اسے تھم مل چکا

ہے۔ یہ تھم الی کے مطابق تھرے گ۔"

ا پنے آتا کا ارشاد من کر دلوں میں خلوص و محبت کے جو طوفان افرر ہے تھے ،سم مے کسی کو حرید اصرار کی ہمت نہ ہوسکی۔ سب نے سر صلیم خم کر ویااور اونٹنی کے لئے راستہ صاف کر ویا وہ خوش بخت اونٹنی کے لئے راستہ صاف کر ویا وہ خوش بخت اونٹنی ۔ شمسوار میدان نبوت و رسالت کو اپنے اوپر اٹھائے خراماں خراماں اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کوالقد تعالی نے اپنے محبوب بندے کی مستقل قیام گاہ بنے کے لئے جناتھا۔
لئے جناتھا۔

کیا ہے، نا منظر ہوگا۔ غریب پرور اور دلنواز آقکی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ سرا پاضوص و
ایگار غلاموں کا جم غفیرا ہے آقا کے گر و صلقہ باند سے ہے۔ سارے راستے اور گھیاں بھری ہوئی
ہیں مکانوں کے صحن اور ان کی ساری چھتوں پر خواتین سرا پا انتظار ہے وارفتگی شوق میں ایک
ووسرے سے پوچھ رہی ہیں آئے اور غو کہ بائے اور خواتین سرا پا انتظار ہے وارفتگی شوق می ایک
ما ہے جلتے جلتے یہ موکب ہمایوں تی بیاضہ کے محلہ کے نواح جس پہنچا ہے تو زیاد بن لبید اور فروہ
بن عمروا ہے تھید کے چند چید وافراد کی معیت میں خدمت اقد س میں صاضر ہو کر عرض کرتے ہیں
بن عمروا ہے تھید کے چند چید وافراد کی معیت میں خدمت اقد س میں صاضر ہو کر عرض کرتے ہیں

يَارَسُوْلَ اللَّهِ هَلُمُ اللَّهُ الْهَالَا إِلَى الْعَلَادِ وَالْعَلَّةِ وَالْمَنْعَدِ

" یار سول اللہ! ہمارے ہاں تشریف رکھئے۔ ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے جنگی ساز و سامان بھی وافر مقدار میں ہے اور ہم حضور کے دفاع کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ "

سر کار دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے انسیں مجی سی ارشاد فرمایا۔ تائید سر جارین ماجور ماجور کا

خَلْوَ سَبِنْيَهَ فَوَنَّهَا مَا فَوْرَةً

یہ لوگ بھی فرمان نبوت کے سامنے سرجھادیتے ہیں اور اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جلوس داری ساعدہ کے پاس پہنچا ہے قبیلہ بنوساعدہ کے دور کیس سعدین عبادہ اور متذرین عمروچند ہمراہیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں۔

یا دسٹو ل ادائیہ کا فائد کا اذکہ الکی الْعَدَد وَ الْدُنْ مَا مَا الْدَائِمَا الْحَدَد وَ الْدُنْ مَا مَالَدُوْ مَالُور مَالُور مَالُور مَالُور مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

يَارَسُولَ اللهِ هَلْوَ إِلَيْنَا إِلَى الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَنْعَةِ وَالْمَنْعَةُ وَالْمُنْوَالِقُولُ وَالْمُنْعَالِقُولُ وَالْمُنْعِقِ وَالْمُنْعِقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعَةُ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعُولُ اللَّهِ فَالْمُؤْمِقِ اللَّهِ الْعَلِيقِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْعِقِ وَالْمُنْعِقِ وَالْمُنْوَالْمُ الْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِلِقِ الْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِلِقِ الْمُنْعِلِيقِ الْمُنْعِلِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُنْعِلِيقِ الْمُنْعِلِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِلِيقِ الْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِلِقِيقِ وَالْمُعْتِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُنْعِقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُن

" یارسول القد! جمارے پاس تشریف رکھے۔ جمارے قبید کے افراد ک تعداد بھی کائی ہے جنگی سازو سامان بھی بکثرت ہے اور جم حضور کا دفاع کرنے کی بھی صطاحیت رکھتے ہیں۔ "

نبی اکرم نےان کو بھی وہی جواب دیا کہ میری اونٹنی کاراستہ خالی کر دووہ اللہ کے تھم کے مطابق ٹھمرے گی۔

وہ بھی سلمنے سے ہٹ گئے اور او نٹن نے چان شروع کیا۔

جب حضور بنو حارث بن خزرج کے علاقہ بیں پنچے تو سعدین رہیے، خدر جدین زید، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنم بنو صارت کے ویکر افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ یَا دَسُولَ اللّٰهِ هَلُمَّ إِلَٰلِكَا إِلَى الْعَدَّةِ وَالْعَدَّةِ وَالْعَدَّةِ وَالْعَدَّةِ وَالْعَدَّةِ

حضور عليه السلام نے اپنا پسلاجواب د ہرايا۔

خَلُوْا سَبِيْدَهَا فَإِنَّهَا هَا مُوْرَةً

انہوں نے بھی اپنے عقیدت وعیت کے شدید نقاضوں کو تھکم رسالت پر قربان کر دیاور راستہ خالی کر دیا۔

یہ قافلہ چلتے چلتے ہی مکرم صلی ابقد تعالی علیہ و آلہ وسلم کے نتمال کے محقہ دار بنی عدی بن نجار میں پنچا جمال بنوعدی بن نجار سکونت پذیر ہتے۔ حضور کے جدامجد معزت عبدالمطلب کی والدہ ماجدہ سلنی بنت عمروای خانوادہ کی خاتون تھیں۔ ان کی شادی معزت ہاشم کے ساتھ ہوئی تھی انہیں کے شکم طاہر سے معزت عبدالمطلب کی ولادت ہوئی تھی نبی آگر م صلی ابقد نقبالی علیہ وسلم یہاں پنچے تو سلیط بن قیس اور اُنظیرہ بن ابی خارجہ، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوگر عرض پر داڑ ہوئے۔

یَا رَسُولَ اللهِ هَلُو الله اَخُوالِلهَ إِلَى الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْهُنْعَةِ

" اِرسول الله اپ تمال کے پاس تشریف لایے ان کی تعدا دبست زیادہ ہے سازد سلمان سے لیس ہے توت وفاع بھی زیادہ ہے۔ " حضور نے ارشاد فرمایا۔

خَلُوْاسَ بِيلَهَا كَانَهُا هَامُوْرَةً " "اس كارات چمور دويداندى طرف سامور ب- "

وہ راستہ ہے ہت گئے اقد آگے رواں ہوئی۔ جب نی ملک بن نجد کے محلہ میں ہیٹی تووہ اونٹنی اس جگہ بیٹی میں اب مسجد نہوی ہے اس وقت وہ کھلا میدان تھا۔ جمال لوگ اپلی کمجوریں وحوب میں خشک کیا کرتے تھے سے میدان بنی نجلا کے وو تیموں سل اور سیل فرزندان عمروکی حکیت تھ جب اونٹنی بہال جیٹی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچ نسیں اتر ہاس کے اور ی حکیت تھ جب اونٹنی بہال جیٹی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچ نسیں اتر ہاس کے اور ی جیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعداو نمنی پھر کھڑی ہوگئی اور آگے جل دی۔ حضور نے اس کی میداس کی گرون پر ڈالی ہوئی تھی حضور اسے کسی طرف موڑتے نسیس تھے چند قدم آگے چل کر اونٹنی خود بخود والی مڑی اور جہال پہلے جیٹھی تھی وہاں آگر جیٹھ گئی۔

فَرَجَعَتْ إِلَى مَبْرُكُهُ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَبَرَكَتُ وَفِيهِ ثُمَّ تَحَلَّمَكَ ۗ وَ زَرْهَتْ وَوَضَعَتْ جِزَانَهَا

" پھراس نے جھرجھری کی ، ورماندہ ہو کر بیٹے گئی اور کرون زیٹن پر ڈال دی۔ " (1)

یں بھر میں بنو نجار کی بچیا ں دفیں لئے ہوئے یہ شعر گاتی ہوئی اپنے محبوب ہی اور جلیل القدر مہمان کوم حبااور خوش آیہ یہ کہنے کے لئے انتھی ہو تکئیں۔

غَنْنُ جَوَازُ تَبِنِي النَّجَارِ يَاحَتَٰذَ فَحُمَّدُ مِنْ جَاد

" ہم ہو نجار کی بچیں ں ہیں۔ یا محمہ (فداک ای دائی) " پ کتنے بمترین

يزوى يس-

ر سوں اَر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کچھ س کا یہ محیطت آئیں شعر سن کر اس سے پانچھ ؟ اُنٹینی پانٹی نگی

معید میں "کیاواقعی تم جھے ہے مجست کرتی ہو۔ " قُلُنَّ نَعَمْد " بال بينك يارسول الله! بهم محمدت كرتى بين - " تورحمت عالم في ارشاد فرما يا-

وَاکنَا وَاللهِ أَحِدُكُنَّ وَاکنَا وَاللهِ أَحِدُكُنَّ - وَاکنَا وَاللهِ أَحِدُكُنَّ - وَاکنَا وَاللهِ أَحِدُكُنَّ "بخدا مِس بھی تم سے محبت کر آبوں - بخدا مِس بھی تم سے محبت کر آبوں - " ( 1 ) موں - بخدا مِس بھی تم سے محبت کر آبوں - " ( 1 ) فخر آ دم و بنی آ دم صلی اللہ تعدلی علیہ وسلم یہاں اپنی ناقہ سے اثر سے اور حضور نے چار مرتبہ یہ آبت تلاوت فریائی -

> وُ مَّلُ دَبِّ ٱنْمِالِّهِيْ مُنْوَلًا مُهْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْوَلِيْنَ "اور سه بھی عرض کرنااے میرے رب! اثار جھے بایر کت منزل پر اور تو عی سب سے بهترا آرنے والا ہے۔ "

اس و قت حضور پر نز ول و حی کی کیفیت طاری ہوئی کھے دیر کے بعدیہ کیفیت ختم ہو گئی حضور نے فرمایا۔ " یہ ہمری قیام گاہ ہے۔ انشاءالقد

یمال مب سے قریب حضرت ابوابوب انساری کا گھر تھے۔ وہ آئے اور نبی کرم عدیہ العملوۃ والسلام کا ملکن اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لئے ان کے گھر کو بی پہند فرما یاس طرح ارض و ساک خالق و مالک کا حبیب و محبوب۔ احمر مجتبی محمر مصطفی علیہ التحیت والمنابذے بڑے محلات، کشاوہ حویلیوں اور شاندار مکانات سے صرف نظر کر آہوا، اپنے ایک ورویش صفت غلام کے گھر کو اپنے قیام سے مشرف و کمرم فرما، ہے۔

مبارک منزلے کال خانہ را ماہے چنیں باشد جایوں کشورے کال عرصہ راشا ہے چنین باشد

مختلف قبائل کے علاقول سے گزرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر عبدانند بن الی بن سلول کے مکان کے پاس سے ہوا۔ وہ کو تک قبیلہ خزرج کا سروار تھا۔ حضور نے اس کے پاس انز نے کا ارادہ ظاہر فرمایالیکن اس کی بد بختی نے اسے اجازت نہ دی کہ وہ اس ابدی سعادت سے اپنے آپ کو بسرہ ور کر سکے۔ اس بدنصیب نے کما۔

إِذْ هَبُ إِلَى الَّذِيْنَ وَعُوْكَ وَآنْزِلْ عَلَيْهِمْ

# "ان کے پاس جائے جنہوں نے آپ کو بلا بھجا ہے اور ان کے ہال قیام " ان کے پاس میں میں ان کے ہال قیام کیے۔ "

اس کے اس جواب سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی تو سعدین عبادہ نے عرض کی یار سول
اللہ اس کی بلت سے حضور غزدہ نہ ہوں اس کی ایک خاص دجہ ہے کہ ہم نے اسے اپنا بادشاہ
بنانے کا پروگرام بنایا تھا زرگر کے پاس اس کے لئے سنہری آج بن رہا تھا۔ اچلک ان پر اللہ
تعالیٰ نے احسان قربا یا اور حضور نے یمال نزول اجلال قربا یا اس کی ساری امید میں خاک میں ش
سکس اس کے بچارہ غم و خصہ سے "بچ و آب کھارہا ہے اور ایس ٹانسیا گفتگو اس کی زبان سے صادر
ہور ہی ہے۔ (۱)

جمال قصواء ناقد آگر رکی تھی اور پھر بینے گئی تھی وہ ایک کھلا قطعہ ذھین تھا۔ جے مرید کہتے سے اہل بیڑب یسال اپنی مجوری و حوب ہیں ڈال دیتے یسال تک کہ وہ خشک ہو جاتیں اس طرح انسیں ذخیرہ کرنا آسان ہو جاتا۔ رحمت عالم معلی انقد تعالیٰ علیہ وسلم کویے قطعہ زمین پہند آگی ہو جیمااس کا مالک کون ہے معاذ بن عفراء نے عرض کی اے جان عالم! یہ سل اور سیل کی مکیت ہے یہ وونوں ہم جے ہیں ان کا ص کفیل ہوں، میں ان کو مناسب معلوضہ دے کر مائی کر دوں گا۔ چنا نچے ہے جگہ خرید کر مسجد نبوی کی تقمیر کے لئے مخصوص کر دی گئی۔

## انتخاب دار إلى ايوب انصارى كى وجه

ا - البيرة اعلِي جلد الصحى ١٥٥٣

پنچ کر اس نے وہاں قیام کیا۔ ایک روز چار سوعلاء باد شاہ کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور مخزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصہ تک جمال پناہ کے ساتھ سنر کرتے رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یمال سکونت افقیار کریں۔ یمال تک کہ ہمیں موت جائے۔ باوشاہ نے وزیر کو بلایا اور کما۔ کدان کے حالات میں غور کرے اور وہ وجہ معلوم کرے جس کے باعث ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کا عزم ترک کر دیاہے۔ حالانکہ مجھے ان كى سخت ضرورت ہے۔ وزير ان كے پاس كياان سب كوايك جگد جمع كيااور باد شاہ نےا ہے جو کہاتھا۔ اس سے انہیں آگاہ کیاانہوں نے وزیر کو کہا۔ کہ جمہیں معلوم ہونا جاہئے کہ تعبہ کی عزت اور اس شهر کا شرف اس جستی کی وجہ سے ہے جو یمال ظہور پذیر ہوگی ان کانام نامی " محمد " ہو **گاوہ حق** کے امام ہول محمود صاحب قرآن ، صاحب قبلہ اور صاحب اواء و منبر ہول مے۔ وہ بیداعلان کریں کے لاالہ الااللہ ان کی پیدائش کمہ میں ہوگ ۔ ان کی بجرت کاہ بیہ شربے گا۔ پس خوشخبری ہےاس کے لئے جوان کو پالے گالور ان پرایمان لے آئے گا۔ ہمری یہ آر زو ہے کہ ہم ان کی زیارت ہے مشرف ہوں باہماری آنے والی تسلوں میں ہے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پالے اور ان پرائمان لے آئے۔ وزیر نے جب بیات سی تواس کے دل میں ہمی **یمال رہائش پذیر ہونے کا شوق بیدا ہوا۔ جب باد شاہ نے کوچ کرنے کاار ادہ کیا توان سب نے** يك زبان ہوكر كما۔ كہ ہم يمال ہے ہر كزنسيں جائيں گے۔ ہم فياس كى وجہ آپ كے وزير كو تفصیل سے بتا دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر دریافت کیااس نے سارا ماجرا کہ سایا۔ بادشاد سوج میں بر حمیاس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سال حضور کی آمدی انتظار میں یہاں تھرے گلباد شاہ نے تھم و یا کہ ان چار سوعواء کے لئے چار سور ہائشی مکانات تغییر کئے جائیں اس نے چار سو کنیزس خریدیں،انسیں آزاد کیا۔ پھران کا نکاح ایک ایک عالم ہے کر دیاانسیں زر کثیر بخشا ماک وہ بمال کے اخراجات آسانی سے ہر داشت کر سکیں ایک خطالک جے سونے کے ساتھ سر بمسركر و يااور ان علاء بي سے جوسب سے بداعالم تعااس كے سيرد كيااور اس سے التماس كى که آگر اس کو حضور کی زیارت نصیب ہوتو ہے عریضہ وہ خود حضور کی بار گاہ بیں پیش کرے ور نہ اتی اولاد در اولاد کوومیت کر تا جائے کہ جس کووہ عمد سعید دیکھنانصیب ہواور رحمت عالم کی زیارت کاشرف میسر آئے تووہ اس کاعربینہ بار گاہ رسالت میں پیش کرے۔ اس کے عربینہ کے چند اہم فقرے ہوں میان کے گئے ہیں۔

أَمَّا يَعْدُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ امْنْتُ بِكَ وَبِكِتَا بِكَ الَّذِي تَزَّلَهُ

الله عَلَيْكَ وَالمَاعَلَى دِيْنِكَ وَامَنْتُ بِرَيِكَ وَرَبِ كُلِ فَيْنُ وَانَ اَدُرَكُتُ فِيْهَا وَنَعِمْتُ وَإِنْ لَمَهُ أَدُرِلُكَ فَاشْفَعْ إِن يَوْمَ الْقِيَامَةِ - اعْ

"اس عریفند جل اس نے یہ لکھا ہے افقہ کے دسول (جمد) جل آپ راور
آپ کی کتاب پر ایمان لا یا ہوں جو افقہ تعالی آپ پر نازل فرمائے گا۔ "
جمی نے حضور کا دین تبول کیا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا آپ
کے دب پر اور کا کتات کے پرور وگار پر ایمان لا یا ہوں اور جو احکام شریعت
آپ افقہ کی طرف ہے لے آئی کے ان پر حکم یعین رکھتا ہوں آگر بجے
حضور کی ذیارت نصیب ہوجائے تو یہ میری انتمانی خوش بخشی ہوگی اور اگر جس
زیارت کی سعادت سے ہمرہ ورنہ ہو سکوں توقیامت کے دو ذمیری شفاعت
فرائے اور جمے فراموش نہ بجھیش حضور کے ان فرمان پر وار لور اطاعت گزار
فرمائے اور جمے فراموش نہ بجھیش حضور کے ان فرمان پر وار لور اطاعت گزار

تنی کی وفات کے بعد پورے ایک بزار سال گزر کے تو حضور کی والاوت باسعاوت ہوئی۔
حضور عبد العساؤة والسلام نے جب کدے دینہ طبیہ جمرت کی اور اللی بیڑب کو پہنے چان توانمول
نے مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور کی فعد مت میں کیے پہنچا یا جائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف،
جو کہ ہے ، جمرت کر کے بیڑب پہنچ کے تھے انہوں نے مشورہ و یا کہ وہ ایک قائل اختبار فخص کا
انتخاب کر ہیں اور یہ خط وے کر حضور کی فعد مت اقد س میں روائد کر ہیں۔ چنا نچ انہوں نے
انتخاب کر ہیں اور یہ خط وے کر حضور کی فعد مت اقد س میں روائد کر ہیں۔ چنا نچ انہوں نے
ایک زیرک آ و می جس کانام ابو لیلی تھا اور انصار کے قبیلہ جی سے تھا۔ اے یہ خط دے کر بھجا
ایک زیرک آ و می جس کانام ابو لیلی تھا اور انصار کے قبیلہ جی سے تھا۔ اے یہ خط دے کر بھجا
اور دوائد ہو گیا جب اثبات سر حضور صلی القد علیہ و آلہ وسلم قبیلہ سلیم کے ایک فخص کے پاس
فحمرے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچا تورسول القہ صلی اند علیہ و آلہ وسلم خیلہ سلیم کے ایک فخص کے پاس
فحمرے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچا تورسول القہ صلی اند علیہ و آلہ وسلم خیلہ سلیم کے ایک فخص کے پاس
شمارے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچا تورسول القہ صلی اند علیہ و آلہ وسلم کی ان ابھر حضور نے وہ چھا تی اولیہ میں کو وہ چھا تھا وہ کہ کہ کہ جب کہ کہ میں کو وہ جھا تی کہ مشاور ایس کے عرض کی ہاں! پھر حضور نے وہ چھا تی اولیہ علیہ وہ بیس کے وہ بیس کی مشاور نے فرمایا نسی وہ کہ میں اس ندوہ خط چھیا
آ پ کون جیں ، آپ جاور گر تونیس ۔ حضور نے فرمایا نسی وہ کھی ہوں ( مسلی الفد علیہ و آلہ وسلم ) ، بھانے الکونٹ کون جس کی اس نو دیا میں اس نوہ وہ کہ سایا حضور کی فد مت جی چش کیا حضور ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر سایا حضور کی فد مت جی چش کیا حضور ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر کے یہ خط پڑھ کر کے اپنا حضور کی فد مت جی چش کیا حضور ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر کے اپنا حضور کی فد مت جی چش کیا حضور ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر کے اپر خط کر سایا حضور کی فدور کی میں کون جس کیا کیا حضور کی فدور کی میں اس نے دو کر سایا حضور کی فورم کے میں کیا حضور کے دور کر سایا حضور کی فورم کیا کہ میں کون جس کی کا کر سایا حضور کی فورم کیا جس کی دور کر سایا حضور کی فورم کی کون جس کی کون جس کیا کہ کون جس کی خطور کیا جس کیا کہ کون جس کیا کہ کون جس کی کون جس کیا کیا کہ کون جس کی کونے جس کیا کے کونو کیا کہ کونو کی خود کونو کی کونو جس کیا کیا کونو کر کے کون

عليد الصلوة والسلام في اس كاخط من كرتين بار قرمايا - مَدِّيعَبّانِ الْدَيْةِ الصّالِحِ "كري من النّ تيك بعاني كومر حبا كمتابون - "

پھر حضور نے ابولیل کو تھم ویا کہ وہ واپس بیڑب چلہ جائے اور وہاں کے یو کوں کو حضور کی آ ہے کے بارے میں آگاہ کرے۔ " (1)

المام محرین بوسف الصافی نے سبل الروی میں اس واقعہ کو متعدد حوالوں سے نقل کی ہے اور وہ اشعار بھی لکھے ہیں جو اس نے اپنے عریضہ میں تحریر کئے تھے۔

تَبْهِدُ فُ عَلَىٰ أَخْهُدُ أَنَّهُ لَهُ لَا يُسُولُ فِنَ اللهِ بَارِئُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّه

وقیس بیر کوائی ویتا ہوں کہ احمد علیہ الصلوّ والسلام اس اللہ کے رسول جی جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ "

دَلُوَهُدَّ عُدِّرِی إِلَى عُدْرِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْدُالَ اللهُ وَابْنَ عَدَ "أكر ميرى زندگى نے وفاكى اور ميں نے حضور كازون پالياتو ميں حضور كا وزير بنوں كااور چازاد بمائىكى طرح برموقع پرايداد كروں گا۔ " وَجَاهَدُ تُ بِالنَّيْفِ أَعْلَاءً لاَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَنْ صَدَّرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

" میں تکوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کر دن گااور حضور کے سینہ میں جو فکر واندیشہ ہو گاس کو دور کروں گا۔"

علامد احمد بن زيل د حلان نے بھی اسيق النبوب بي بعيند يه واقعد لکھا ہے۔ (٢)

#### حضرت ابوابوب كا كاشانة سعادت

الم مسلم فی مح میں حضرت ابو ابوب انصاری سے بید روایت نقل کی ہے ہے کہا۔
جب رسول الله مسلی الله تعلیٰ علیہ وسلم میرے کر میں قیم پذیر ہوئے تو حضور نے نیچ
والے حصہ میں رہائش اختیاری ۔ میں اور میری ذوجہ ام ابوب بالا خانے میں تتے میں نے عرض
کی ۔ یا بی الله ۔ میرا باب اور میری ہاں آپ پر قربان ہوں ۔ مجھے بیہ بت از حد تاکوار ہے کہ میں
آپ کاوپروالے مکان میں رہوں اور حضور یہ والے مکان میں مرونی فرور آپ بالا خانے

ا به الترفیاب آدرج ومثل الکیپرلاین عساکر جند ۳، منی ۳۳۳ - ۳۳۵ ۱ ب سیل المدی، جلد ۳، صفی ۱۹۳۰ - ۳۹۱، سیرت نبوی زیل دحلان جند ۱، صفی ۳۲۷ - ۳۲۷ میں تشریف لے جائے ہم نیچ والے حصد میں آ جائی ہے۔ حضور نے فرماما۔

اَنْ اَرْفَقُ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ تَكُونَ فِي سِفْلِ الْبَيْتِ

"مير الكاور طاقات كالع آموالول كالعيد امر آرام وهب

ك بهم فيج والحصيص ربين-"

پنا ہے جسور سلی القد تعانی علیہ وسلم نے والے حصہ پس سکونت پذیر رہے اور ہم اور وائی مرائی میں ایک و فعد ہمارا پائی کا گرانوٹ کیا۔ بیس اور ام ایوب ایک لحاف لے کر اس پائی کو اس کے ساتھ جذب کرنے گے مباوا سے پائی، رسول القد صلی القد علیہ و آلہ وسلم پر نیکے اور حضور کو تکلیف ہنے ہمارے پاس اس لحاف کے بغیراور کوئی لحاف نہ تھا۔ حضرت ایوب بار بار بھر بجرد نیاز عرض کرتے رہے یارسول اللہ! حضور بالا خانے میں تشریف لے جائیں ہمارا دل محد بجرد نیاز عرض کرتے ہم اور ہوں اور حضور بیج ہوں۔ چنا نی ان کے شدید اصرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور والے حصہ بی خطل ہو گئے اور حضرت ابو ایوب اپنے کنید کے ساتھ نیچے تشریف لے آئے۔ (۱)

## حضور کی میزبانیاں

ابوابوب کے بین اس دوز کے بعد ہم نے بھی کھانے میں بیاز یالسن استعال نہیں کیا۔
حضرت زید بن جابت رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ
وسلم نے جب کاشانہ ابوابوب کورونق بخشی توسب سے پہلا تحقہ میں لے کر حضور کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ یہ ایک بیالہ تفاجس میں ٹرید تفی جو گندم کے آئے، تھی اور دود دے تیار کی مئی
تمی میں نے یہ بیالہ حضور کی خدمت میں چیش کیااور عرض کی یارسول اللہ ! بیہ ٹرید کا بیالہ میری
میں نے سے بیالہ حضور کی خدمت میں چیش کیااور عرض کی یارسول اللہ ! بیہ ٹرید کا بیالہ میری
میں نے حضور کی خدمت میں مجمع ہے۔ حضور نے فرمایا بیاد کی اللہ اللہ فریقی اللہ تعمل اس میں
میں نے حضور کی خدمت میں مجمع ہے۔ حضور سے فرمایا بیاد کی اللہ شاہ فریقی اللہ تعمل اس میں
میں میں میں میں میں میں میں میں میں کو بلایا سب نے مل کر اے کھایا۔

میں ابھی واپس دروازہ تک پنچاتھا کہ سعدین عبادہ کی طرف سے ان کاایک غلام بحرابوا ا بیالہ سرپر اٹھائے ہوئے آپنچا بیریالہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیں اسے دیکے کر دروازہ پررک کیا اور وہ کپڑا اٹھ کر دیکھا تو جھے اس میں بھی ٹرید نظر آئی۔ جس کے اوپر گوشت والی بڈیاں رکمی تھیں حضرت سعند کا غلام اس بیالہ کو لے کر حضور کی خدمت بیں بہنچ کیا۔ حضرت ذید کتے ہیں کہ ہم بی مالک بن نجار کے محلہ بیں تھے۔ ہردات نین چار آ دمی رسول افقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے محرکی ڈیوڑ می پر کھاٹا اٹھائے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ ان لوگوں نے یاریاں مقرر کی ہوئی تھیں ہر آ دمی اپنی باری پر کھاٹا پھوا کر لے آ تا۔ یمان تک کہ حضور صلی افلہ علیہ و آلہ وسلم سے او بعدا ہے نو تقریر شدہ حجرول میں خطال ہو گئے۔

یمال بھی سعد بن عبادہ کی طرف ہے ایک بڑا پالہ دن کے وقت اور اسعد بن زرارہ کی طرف ہے ایک بڑا ہا ۔ (۱) طرف ہے ایک بڑا ہا ۔ (۱)

حضرت ام ابوب ہے کسی نے پوچھا کہ رہمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کون سا کھانا

زیادہ پہند تھا تہمیں اس کا بخوبی علم ہو گا کہ وہ حضور کائی عرصہ تمہارے ہاں قیام پذیر رہے ہیں

حضرت ام ابوب نے جواب ویا کہ جس نے کبی شیں دیکھا کہ حضور نے کوئی خاص کھانا کیا نے کا

حضرت ام ابوب نے بوادر نہ کبی جس نے یہ دیکھا کہ جو کھانا حضور کی خدمت جس چش کیا گیاس جس حضور نے

حکم دیا ہواور نہ کبی جس نے یہ دیکھا کہ جو کھانا حضور کی خدمت جس چش کیا گیاس جس حضور نے

کبھی کوئی عیب تکالا ہوالیت میرے شوہر حضرت ابوابوب نے بچھے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

و آلہ وسلم نے آیک رات اس بڑے یہا نے سے رات کا کھانا تکاول فرما یا جو سعد بن عبادہ نے

بھیجا تھا۔ اور جس جس شور باتھا۔ جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے

بڑی رغبت سے اسے تناول فرما یا اس لئے ہم حضور کے لئے اس شم کا شور ہے والا سالن تیار

ا به این کشیر، جلد ۲، صغیه ۲۷۸ وسیل انه دی. جلد ۳، صغی ۳۹۳ – ۳۹۳

کرتے۔ ہم حضور کے لئے ہر سیہ بھی تیار کرتے ( بید کھانا جس بٹی گندم کے دانوں کو کوٹ کر انہیں تیر میں طاکر نکا یا جاتا ہے) حضور اس کو بھی پہند فرمائے۔ حضور جب رات کو کھانا تناول فرمائے تو کھانے کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہر صالت میں پانچ سے سولہ افراد تک اس کھانے میں شریک ہوتے۔

شوق دید کے لئے ہجرت

ر حست عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب کہ ہے جرت کر کے دینہ طیبہ ہے آئے وہاتی ماند و صحابہ کے دہاں فضا آلہ کے ہوگی اور جینا مشکل ہوگیا وہ بھی ججرت کر کے اپنے آقا کے قد موں جی حاضر ہونے گئے۔ اپنے ہادی و مرشد کے قد موں جی حاضر ہونے کے شوق کی بید کیفیت تھی کہ وہ جال بلب مریض جن کے زندہ رہنے کی بظاہر کوئی امیدنہ ہوتی تھی وہ بھی اپنے کی بغیار کوئی امیدنہ ہوتی تھی وہ بھی اپنے رکوں کو کہتے کہ جماری چار پائی اٹھا کر ہدینہ کی طرف لے چاو جمیں موت بھی آئے ومنزل جانال کی راہ جی آئے۔

حضور کے ایک محالی جن کا نام جندع بن ضمرہ تھا۔ وہاں کمہ میں رہ گے وہیں بہار ہو گے انہوں نے اپنی اور کما جھے یساں سے نکال کر لے جاؤ۔ بچوں نے پوچھا این انہوں نے اپنی بہا سے انہاں کر لے جاؤ۔ بچوں نے پوچھا این آئی کا آئی کا المحت نہ تھی اپنے ہاتھوں سے مرینہ کی طرف اشارہ کیا۔ "سعاوت مند بیٹوں نے اپنی سکت نہ تھی اپنے ہاتھوں سے مرینہ کی طرف اشارہ کیا۔ "سعاوت مند بیٹوں نے اپنی بالی افھائی ابھی وہ نی خفار کے آلاب تک پہنچ تھے جو مکہ سے صرف وی میل کی مسافت پر ہے تو طائر روح فنس عضری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کواپنے مجبوب کے میں جان نار کی سافت پر ہے تو طائر روح فنس عضری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کواپنے مجبوب کے اس جان نار کی سافت پر ہے تو طائر روح فنس عضری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کواپنے مجبوب کے اس جان نار کی ہے اوالی پیند آئی کہ یہ آ بہت نازل کر کے اس کے جذبہ عشق و محبت کی لاجر کھی ۔ جبر کیل اجن میہ فرمان النی لے کر حدید بی صافر ہوئے۔

مَنْ يَخْرُجُومِنْ بَيْتِ مُهَاجِرًا إلى اللهِ وَرَسُولِه تُقَرَّيْ رِكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ (١٠٠.٣)

" یعنی جو محض اپنے نگھر سے لگانا ہے آگہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کر کے جائے پھر آنے اس کو ( راستہ جس) موت تواس کا جرائفہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے۔ " ( 1 )

اس طرح ایک دوسرے محالی جو قبیلہ ہو خرامہ کے آیک فروشے جن کانام صروبن عیص یا

ا - انساب الاشراف، جلد المستحد 10

العیص بن مغمرہ بن زنباع بتایا گیا ہے جب نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے محابہ کرام کو ہجرت کرنے کا تھم و یا توانہوں نے اپنے گھر والوں کو کما کہ چار پائی پر بستر بچھاؤاور مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤے انہوں نے ایسان کیا۔ جب یہ عریض ور و محبت، تنجم کے متفام پر پنچاجو مکہ سے صرف تین چار میل کے فاصلہ پر ہے تواس نے جان دے وی۔ ریخ کی الدّاء عَنْهُم اِنْجُورِیْنَ (۱)

## مهاجرین کی مترو که جائیدا دیر کفار مکه کاقبضه

مرور کائنات عَدَیْبِرَ وَ عَلَی اللهِ اَخْصَلُ الصَدَاوَ وَ اَطْیَبُ النَّیْوِیَاتِ جَبِ جَرِت کر کے بنش نفیس مدینہ طیبہ آگے۔ او بچے کھے مسلمان بھی اپنے گھر بار اور مال و منال کو وہیں چھوڑ کر جبرت کر کے مدینہ طیبہ وینچنے گئے۔ صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنول نے اپنے رشتہ داروں اور قوم کے سرداروں کی انگینات اور تشد د کے باعث اپنے دین کو ترک کر دیا تھا یہ وہ جو مجبور سے۔ بیٹ سرداروں کی انگینات اور تشد د کے باعث اپنے دین کو ترک کر دیا تھا یہ وہ جو مجبور سے۔ بیٹ سعدین لیٹ کا تھیلہ بنو بکیر مظمون بن جمع اور یو جس بن راب جو بنوامیہ کے طیف تھے۔ بن سعدین لیٹ کا تھیلہ بنو بکیر جو بنوعدی بن کھی ہے اور اس کی تقید کر ایا بنو جھی دی مورین علق حو بنوں کو تفل مردین کو تھے اس کے محل نما مکان پر جبوں ابو سفیان نے تبخہ کا ان کے مکانات پر جبند کر ایا بنو جھی بن راب کے محل نما مکان پر ابو سفیان نے تبخہ کر ایا تھی فروخت کر دیا۔ اور اس کی تیت ابنا قرضہ انارا۔ حضرت عبداللہ بن مجان کو اس کا علم ہوا تو اضیں بہت صدمہ پنچ۔ بطور شکارت بار گاہ رسالت میں یہ واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کے اس کر بم رسول نے اپنے جان شکر کی کی رسول نے اپنے جان شکر کی دیا ہوں کو جو کی کر نے ہو کے ارشاد قربایا۔

ٱلاَتَرَّضَى يَاعَيْدَ اللهِ آنَ يُعْطِيكَ اللهُ بِهَا دَالَّاخَ يُرَّامِنُهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلْ - وَقَالَ فَذَلِكَ لَكَ -

"اے عبداللہ کیا تھے یہ بات پہند نہیں کہ اس مکان کے بدلے اللہ تعالی تھے جنت میں اس سے بہتر مکان عطافر مائے عرض کی جینک، حضور نے فرمایا تووہ مکان جنت میں تھے دے دیا گیا۔ "

جب کم فتح ہواتواس خاندان کے ایک فرد ابواحمہ نے اپنے مکان کی واپسی کے لئے حضور کی

خدمت میں درخواست کی۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے سکوت افتیار فرمایا۔ جب انظار فرمایا کینچاتوالو احمد نے طول کینچاتوالو احمد نے اس کا تذکرہ کسی مسلمان بھائی سے کیا۔ انہوں سے انہیں مشورہ ویا کدا سے اباحمد! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس بات کو تاپیند کرتے ہیں کہ وہ اموال ہو اللہ کی دا سے اباحمد کی مماجر نے اللہ کی دلو میں تم سے چھین لئے مجھی کم تم ان کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد کی مماجر نے اپنی کا مطاب نمیں کیا۔ البت ابو احمد نے ابو سفیان کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار کے۔

آئِيةُ آبَاسُفْيَانَ عَنْ آمْرِعَوَاقِيهُ نَدَامَهُ وَالْأَبْنِ عَبِلْكَ بِمُنْهَا تَعْمِنَى بِهَاعَنُكَ الْغَلْمَةُ إِذْ هَبْ بِهَا إِذْ هَبْ بِهَا كُوْتُمَا طُوْقَ الْحُمَامَةَ

"اس بات كے بارے من ابوسفيان كو پيغام پينچادوجس كا انجام ندامت ہے تونے اپنے چيازاد بھائى كامكان فرد شت كر ديالوراس كى قيت سے اپنا قرض اداكيا ہے تولے جااس مكان كو، تولے جااس مكان كو۔ يہ تمہاري گردن من صلفہ عاكر ڈال ديا كيا ہے جس طرح كورتى كى كردن ميں صلفہ ہوتا ہے۔ " (1)

## شهر شاو خوبال ملى الند تعانى عليه و آله وسلم

یٹرب کامل وقوع اس کانتشہ اس کی آبادی کی ابتدا اوس وفرزج بھال ، کمان سے آئے کب آئے اور کیو کر آئے۔ بیودی قبائل بھال کس طرح پنچے اور آباد ہوئے۔ ان اسور کا تفصیلی بیان آپ بہلے بڑھ تھے ہیں۔

اب یہ عرض کرنا ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی یمال تشریف آوری ہے اس شرکو کیا عظمتیں بخشی گئیں۔ اس کی آب و ہوا جس کیا تغیر رونما ہوا اس کے معاشی طالت جس کن ہر کات کا ظمور ہوا۔ محبوب رب العالمین نے اس خطہ زجن کو کن و علاق سے نواز الوران وعلا ل کے صدقے دینہ کو کیا شہرت ووام نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی کے صبیب کی قیام گا۔ اور آخری آرام گا بنے کے باعث اس کے در جات جس کیا بلندی ہوئی ۔ کس طرح اس سرزجن کی خاک جس کو منظر جمال و جلال الی کے قدم ناز کو بوسد و بنے کی سعادت

۱ - میرت این اشام جلد ۲ منی ۱۹۱۹ سا

میسر آئی عشاق باسفاکی آگھوں کا سرمہ بنی گلستان مدید ہے گزر کر جانے والا باد نئے کا ہر
جمعو تکا، کس طرح سردہ دلوں کو حیات نو، پھردہ روحوں کو آزگی اور نشاط باختا چلا گیا۔
علاء کر ام نے مدید طیب کی حقلمت و شمان کی تفسیلات بیان کرنے کے لئے مسوط کا ہیں
تصنیف کی ہیں جن جس ان کلی کوچوں، بازاروں اور تجارتی منڈیوں، جمال ہے سرکار دو عالم
گزرا کرتے ہے وہ باغات اور تخلستان، جمال حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ کوئی اور
چشے، جن ہے نی مکرم پائی لوش فرمایا کرتے تھے۔ وہ محلے اور بستیاں جمال حضور، اپنے جال
شکروں کی دلجوئی اور عزت افرائی کے لئے قدم رنجہ فرمایا کرتے تھے، وہ وادیاں لور آئی گزر
گاہوں کی دلجوئی اور عزت افرائی کے لئے قدم رنجہ فرمایا کرتے تھے، وہ وادیاں لور آئی گزر
گاہیں جمال سے حضور کا گزر ہوا کر آتھا۔ ایک ایک چیز کاذکر بڑے جب، وہ بیان کی جاتیں۔ لیکن اس
گاہوں جمال سے حضور کا گزر ہوا کر آتھا۔ ایک ایک چیز کاذکر بڑے جب، انتصار کو یہ نظر رکھتے
ہے چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب کریم کے اس مقدس شہری تفسیلات بیان کی جاتیں۔ لیکن اس
تالیف کے موضوع کے پچھ اپنے تقاضے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ انتصار کو یہ نظر رکھتے
تو جدائی امور کے ذکر پر اکتفاکر آ ہوں۔

#### بدینه منوره کےاساء

تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علید و آلہ وسلم کے یہاں تشریف النے ہے پہلے اس بہتی کی آب وہوا اسحت کے لحاظ ہے بڑی معز تھی۔ بخار اور ویکر متعدی پہلریاں وہاکی صورت بی بہاں پھوئی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا۔ ان امور کی دجہ ہے اس بہتی کویٹرب کے نام ہے، (جس بی شدت اور فساد کا مفہوم پایا جا آہے) یاد کیا جا آتھا۔ رہمت کا نکات نے یہاں قدم رنج فرمایا آتا سے موسوم ہوئی صرف تام بی تبدیل نہیں ہوا بلکہ اس کی آب وہوا میں بھی وہ گوار تغیر رو یا ہے موسوم ہوئی صرف تام بی تبدیل نہیں ہوا بلکہ اس کی آب وہوا میں بھی وہ گوار تغیر رو پذیر ہو گیا چنا نجہ نبی کریم نے اس شمر کویٹرب کے پرانے نام سے یاد کرنے منع فرمادیا۔ پذیر ہو گیا چنا نجہ نبی کریم نے اس شمر کویٹرب کے پرانے نام سے یاد کرنے منع فرمادیا۔ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا لا تی گوش آئی ٹیوب کی آئی تا گوئی کا تھی ہود دیہ کا اس شمر کویٹرب نہ کھا کرد، کونکہ سے فرمایا لا تی گوش آئی ٹیوب کی آئی تا تھا تھی تھی ہوں۔ "اس شمر کویٹرب نہ کھا کرد، کونکہ سے فرمایا لا تی گوش آئی ٹیوب کو انتہا تھا تھی تا تھی تھی ہے۔ "

حطرت براء بن عاذب رمنی الله عنه فرماتے ہیں۔

عَىٰ لَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَى الْمَرِيْنَةَ مِيَّرِبَ فَلْيَسَتَغْفِرِ اللهَ هِيَ طَابَةَ هِيَ طَابَةَ هِيَ طَابَةَ هِي طَابَةَ هِي طَابَةَ (دُوَاةُ الْمَامِ الْجَيْد)

"جوفض من كويرب كات جائك كدوه الى اس خلفى يرالله تعالى عدد كويرب كات جائك كدوه الى اس خلفى يرالله تعالى عدد الله تعالى عدد الله تعالى الله تعال

علاء محققین نے اس کے پہانوے نام بنائے ہیں۔ ان میں سے چند نام جو نسبتازیادہ مشہور میں، لکھے جاتے ہیں۔

> ٱلْخِينِبَةُ ، حَرَمُ رَسُوْلِ اللهِ ، قُبَّةُ الإِسْلَامِ ، اَلشَّافِيَّ ، طَالَبَهُ طَيْبَ ۚ ، طَلِيبَ ۚ ، اَلْعَامِمَهُ ، الْفَوْرَاءْ ، اَلْمُبَازَكَ ، اَلْمُحِبَّ ، اَلْمُحَبِّبُ ، اَلْمَحْبُوْبَ ، الْمَدِيْنَةَ - (٢)

### ب بایاں محبت

سرور کائنات فخرموجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کواس شہرہ ہے یا یال محبت تھی جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات کی دیوار میں د کھائی دینتی تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور یوں دعاما تکتے ہوئے اس میں داخل ہوتے۔

اَلَّذَهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَ رِنْ قَ حَسَنًا ( وَوَاهُ الشَّيْفَ إِن ) "ا الله إس شركو عمل التي قرار كاه بناد اور جمين خوبصورت رزق عطافرا-"

حضرت ام المؤمنين عائشہ صديقة رصني الله عنها عمروى ہے آپ فرماتى ہيں - كه حضور كى يہاں تشريف آورى ہے ہے ليے يہ سرع تفق وبائى يہاريوں كى آ ماجگاہ تھا۔ اس كا پانى برحرہ اور بر یہ وار تھاجس ہے ميں کہ حضور کی الله جائے ہے ہیں کہ حضرت ابو بحر، بر یہ وار تھاجس ہے ميں کہ رام مختلف بيد يوں جن جتابو گئے۔ آپ كہتی ہيں کہ حضرت ابو بحر، عامر بن فيمہ واور بلال ايک مكان جن تھے ، قائميں بخلا آ نے لگا۔ جن تے رسول الله صلى الله مسلى الله معلى الله عنور نے اجازت قال عدید و آلے وسلم ہے ان كی عیادت كرنے كے لئے اجازت طلب كی۔ حضور نے اجازت فر الله عن مناوی میں ان كی عیادت كے لئے ان كے پاس مئی۔ ( بید واقعہ پردہ كا تھم نازل ہونے ہے ہيں گئے۔ ) جن نے ديکھا كہ وہ شديد شم كے بخلا جن جتلاجی ہیں حضرت ابو بحر كے پاس كا ہے۔ ) جن نے ديکھا كہ وہ شديد شم كے بخلا جن جتلاجی ہیں حضرت ابو بحر کے پاس

۱ - سیل الردی، جلد ۳ ، متحد ۴۴۵ ۱ - سیل الردی، جلد ۳ ، متحد ۴۴۹ ۲۳۹۱

محق- مسنوچماابان! آپ كاكيامال ؟ آپ نزمايا-

كُلْ الْمُرِيُّ مُصْبِحٌ فِي الْمُلِم وَالْمَوْتُ الدُّنُّ مِنْ تِرَاكِ أَعْلِم

" ہر آ دمی این الل خانہ کے پاس منے کر آ ہے اور اس کی جوتی کے تمہ

ے زیادہ موت اس کے قریب ہے۔ "

ہیں سن کر میں نے کما کہ والد ماجد پر خشی کی حالت طاری ہوگئی۔ پھر میں عامر بن تہیں ہے۔ قریب منی میں نے یوچھا۔ عامر کیا حال ہے؟انہوں نے کہا۔

لَقَنَّهُ وَجَدُّتُ الْمُؤَتَّ قَبْلُ ذَوْقِم إِنَّ الْجُبَانَ حَتَفُهُ مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ امْرِي مُجَاهِدٌ بِطَوْقِهِ كَالتَّوْرِ يَغْمِي جِلْدَ لَمْ يِرَوْقِهِ

" میں نے موت و کھنے سے پہلے ہی موت کو پالیا۔ برول کی موت اس کے اور سے آتی ہے۔

ہر آدمی اپی طاقت کے مطابق کوشش کر آ ہے اور بیل اپنے سینگ ہے اپنے جلد کی حفاظت کر آ ہے۔ "

میں نے کما، عامر بھی ہے ہوشی میں بول رہے ہیں۔

آپ کہتی ہیں حضرت بلال کا بخار جب اتر آلؤوہ مکان کے صحن میں آکر لیٹ جاتے پھر بلند آواز سے بیہ شعر پڑھتے ۔

"اے کاش مجھی وہ وقت بھی آئے کہ میں وادی میں رات بسر کروں گااور میرے اروگر واذ خراور جلیل کے خوشبودار کھاس ہوں گے۔

كي مجمى ايساجو كاكد من مجند كے چشے پروار وجوں كاكيامي الى جكداتروں

كاجهاب شامداور طفيل كربهازيان تظر آري مون ك-"

آم المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے سارا ماجرا بار گاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے دعا ماگئی۔

ٱللَّهُمَّ حَبِّبٌ إِلَيْنَا الْمَرِيْنَ كُمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكُمَّ آوَ اَشَدَ وَصَحِمْهُ مَهَا وَبَارِكَ كَنَا فِي صَاءِهَا وَمُرِّهَا ثُمَّ الْقُلُ وَبَاءَهَا إلى مَهْيَعَةِ وَهِيَ الْجُمْفَةُ م "اے اللہ! مدید کو ہمارے گئے اس طرح محبوب بناوے جس طرح تو فیکہ کو ہمارے گئے محبوب بنا اِتھا باکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آ ب ہوا کو صحت بخش بناوے اور ہمیں اس کے بیانوں اور وزنوں بی برکت عطا فرا۔ اور اس کی وبا کو جھفہ کی طرف خطل کر وے۔ " معیدین ) (۱)

للم على - ترفى اور نسائى في حضرت ابن عمر رضى الله عنما سے به روايت اللى به-قَالَ رَسُولُ اللهِ حِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَأَيْتُ (مُواَءَ قَا وَدُاهُ تَا يُولَةٌ الرَّاسِ خَوجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَقَّى نَوْلَتْ عَمِينَهَ مَّ فَا وَلْهُمَا إِنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ لَعُولَ إِلَى مَعِينَهَ مَدَ

"رسول انقد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قربایا میں نے ایک سیاور محت والی عورت کو دیکھا جس کے بال جمورے ہوئے جیں وہ هئ ہے تکل کر معید میں جاکر انزی۔ پھر فربایا میں نے اس خواب کی سے کر ہمینے کی دیا جمالے کی سے کر ہمینے کی وباد جمل میں نتحل کر دی حقی۔ "

الم عفرى اور الم مسلم في معزت انس عدروايت اللك عب-قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَمِهِ الْمِنْةِ وَ عِنْعَفَى مَا جَعَلْتَ مِمَكَّةً مِنَ الْمُؤْكَةِ -

" اے اللہ! جو ہر کت تو نے مکہ کو دی اس ہے وگئی ہر کت مدینہ کو عطا قرما۔ " حضرت عبداللہ بن زیدر متی احد عنہ ہے مردی ہے۔

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَمَّ مَكَمَّةَ وَالْيِ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مِنْ مَا وَمَلُوهَا مِثْلُ مَا وَعَا إِبْرُهِيْمُ يِمَكَةً .

عَنْ عَيْلِ آبِي إِنْ طَالِبِ رَفِق النَّصَعَة إِنْ رَسُوكَ اللَّهِ عَنْ عَيْلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَكُولِيلًا فَ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّالِيلُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلْهُعِلَّ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

دَعَالِاَهُلِ مَلْكَةً بِالْبُرْلَةِ وَانَا عُمَتَدُ عَبْدُكَ وَرَسُولِكَ دَرَسُولِكَ دَعَالِاَهُ فِي مَنَاءِ مِهْ وَ لَنَا الْدُعُولِكَ لَهُ مُ فِي صَاءِ مِهْ وَ لَنَا الْدُعُولِكَ لَهُ مُ فِي صَاءِ مِهْ وَ فَي الْمُؤْلِقَ لَاَهْلِ مَلَّةً وَاجْسَلُ مَمَ الْبَرْكَةِ .
مُرْكَتَيْنِ - رِدُولَا الْارْمِونِ فَى وَصَحَتَى،

"اے اللہ! تیرے بندے اور تیر خلیل ابر اہیم نے اہل کمہ کے لئے بر کت کی دعائی تھی اور میں تیزا بندہ اور تیرار سول محر اہل مدینہ کے لئے دعاکر آموں کہ توان کے کیانوں اور وزنوں میں بر کت عطافرہا۔ جس قدر بر کت تو نے اہل کمہ کو عطافر بلکی اور اس بر کت کے ساتھ وو مزید ہر کتوں کا ضافہ قربا۔ " (1)

اہم مسلم اپنی سمجے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ الل مدینہ کابیہ معمول تھا کہ جب ان کے باخوں میں پہلا پھل پکا تواسے لے کرنمی کریم ملی القد تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اس پھل کولے کرانی مبارک آنجموں پر رکھتے اور یوں وعاکرتے۔

اللهٰ مَ بَارِكَ لِنَا فِي ثَمَ بَا وَبَارِكَ لِنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكَ لَمَا فِي صَاعِكَا وَبَارِكَ لِنَا فِي مُرِينَا، اللهُ مَ لَا اللهُ مَ لَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

(دَوَاكُ مُسْلِفُهُ وَالدِّرْفِينِيُّ وَالطِّلْرَافُ)

"اے اللہ! ہمارے پھلوں میں ہمی پر کت دے اور ہمارے مدید میں ہمی پر کت دے اور ہمارے مدید میں ہمی پر کت دے اور ہمارے کہ میں پر کت دے اور ہمارے کہ میں ہمی پر کت دے اور ہمارے کہ میں ہمی پر کت دے اور ہمارے کہ میں بھی پر کت دے اے اللہ! بیشک ابر اہیم تیما بندہ، تیما طبل اور تیما نی قا۔ اور اس نے کہ کے لئے دعا کی متمی اور میں مدید کے لئے تیمی بارگاہ میں التجا کر آ ہوں جس طرح ابر اہیم نے کہ کے لئے دعا کی متمی اور اس کی مساتھ اور۔ "

#### حطرت ابو ہریرہ کتے ہیں گر حضور سب سے چھوٹے ہے کو بلاتے اور وہ پھل اس بچے کو عطافر ماتے۔ عطافر ماتے۔

## و خال اور طاعون سے اس شہر کی حفاظت

عَنْ أَبِي هُرَسُرَةَ رَفِينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى الْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَا يُحَةً يَعْرُسُونَهَا لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا النَّاجَالُ .

(رَدَاهُ الشَّيْخَانِ)

" رسول القد صلى القد تعانى عليه و آله وسلم نے فرما يا هدينه شي واطل ہونے والے راستوں پر اللہ تعالى نے فرشتے مقرر كر و يئے ہيں جوان كى جمسانى كرتے ہيں نہ اس ميں طاعون واخل ہوگی اور نہ ؤ قبال۔"

### مدينه ميسا قامت كي فضيلت

رحت عالم صلی القد تعالی علیه د آله وسلم نے لوگول کو هدینہ طبیبہ جس سکونت پذیر ہونے کی رخبت دلائے مسلی القد تعالی علیه د آله وسلم نے لوگول کو هدینہ طبیبہ جس سکونت پذیر ہوئے کہ رخبت دلائی حضور نے اپنے متعد د ارشادات میں فرمایا کہ یمن طبح ہوگا۔ عراق تقریب ساک ممالک فتح ہول سے لیکن در حقیقت ان معمد میں جاکر آباد ہول سے لیکن در حقیقت ان کا حدید میں قیام ان کے لئے بهتر ہوگا۔

سرور عالم صلى القد عليه و آله وسلم كى أيك صحابيه صُمَيْتَ اللَّيْتِيَّ كُنْ فِي الْمَدِينَةِ اللَّيْتِيَّ كُنْ فِي اللهِ عليه و آله وسلم كويه فرمات موئ سنا-كه ميں في استَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَا بِالْمِدِينَةَ وَنَيْمَتْ بِهَا مَا لَا يَمُونَ إِلَا بِالْمِدِينِينَةَ وَنَيْمَتْ بِهَا مَا يَا لَمُ يَا لِمُدِينِينَةَ وَنَيْمَتْ بِهَا مَا يَا لَمُ يَا لِمُدِينِينَةَ وَنَيْمَتْ بِهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

"جس کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ کے سوائسی جگدنہ مرے تواسے ایساکر ہا چاہئے کہ کیونکہ جو فخص مدینہ میں وفات پائے گااس کی شفاعت کی جائے گی لور اس کے ایمان کی گوائی دی جائے گی۔ " (۱)

حضرت ابن عمرر منى الله عنمات مروى ب\_

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْمُتَطَاعَ أَنْ يَمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ قَلْيَمُتُ مِهَا فَإِنِّى ٱشْفَعْ لِمَنْ يَمُونَ مِهَا عَالِيْ ٱشْفَعْ لِمَنْ يَمُونَ مِهَا ـ

"جَم فَخْصَ کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تواہے بدینہ میں مرۃ چاہئے کیونکہ جو فخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کرول گا۔"

معنرت فلروق اعظم رمنى القدعنه اكثريه دعاما نكاكرت تصر

ٱللَّهُ قَوَارْئُرُ قُرِيَّ وَتَالَّا فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِي بَسَبِ رَجُوْلِكَ ﴿ رَوَاهُ الْبُخَارِينَ ﴾

'' یاانقد! مجھ کو اپنے راستہ میں شہادت عطافرہ اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر۔ ''

## اہل مدینہ کواذیت پہنچانے والوں کے لئے بد دعا

حضرت سائب بن خلاد سے مروی ہے۔

ىَ لَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَ لَغَافَ آهَلَ الْمَهِ يُنَدَّ ظُلْمًا آخَافَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَفَنَهُ اللهِ وَ الْمَكَدُ وَكُذَرِ وَالنَّنَ سِ الْجَمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ يُؤَمَّ الْهِيعَةِ صَرِّفًا وَلَا عَدُلَا مِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَدَّدُ )

"جس نے اہل مدینہ کو ازراہ ظلم خوفزدہ کیاںتہ تعالی اس کو خوفزدہ کرے گا، اس پر انتد کی قرشتوں اور سب لوگوں کی پیٹکار ہوگ۔ انتد تعالی اس مخص سے قیامت کے وان نہ عذاب پھیرے گا اور نہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا۔ "

مَعْقُل بن يباد روايت كرتے ہيں۔

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهِ يُنَهُ مُهَاجِرِيْ وَيْهُا مَضْجَعِيِّ وَمِنْهَا مَبْعَرَى - حَقِيْقٌ عَلى اُمَّرَى حِفْظ جِيْرًا فِيْ مَا اِجْتَرِبُوا الْكَبَائِرُ وَمَنْ حَفِظَهُ وَكُنْتُ لَدَ تَهِيْدًا وَشَهِيْهُا يُوْمَ الْوَيَامَةِ وَمَنْ لَهُ يَعْفَظُهُ وَسُقِيَ مِنْ طِيْنَةِ الْحَبَالِ -

" حضور کریم صلی اللہ تعلق علیہ و آلہ وسلم نے فرایا دریہ میری بجرت گاہ

ہے اس میں میراحزار ہو گاسیں سے میں تیاست کے روز انھوں گا۔ میری
امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کریں جب تک وہ

ہیرہ کناہوں کے مرسم نے ہوں۔ جو مخص ان کی حفاظت کرے گا

قیاست کے دن میں اس کا گواہ اور شفیج ہوں گااور جوان کی حفاظت نہیں

مرے گا اس کو دوز خیوں کی بیپ اور خون چاایا جائے گا۔ " (۱)

تامنی عیاض رحمت اللہ علیہ نے آئی گیاب " ترسیب المدارک " میں بیان کیا ہے

کر میں مسلمہ نے کہا۔

کر میرین مسلمہ نے کہا۔

مَّ مَعْدُ مُنَالِكًا يَقُولُ وَخَلْتُ عَلَى الْمَهْدِي فَقَالَ أَوْمِينَى مَنَالَ أَوْمِينَى مَنَالَ أَوْمِينَ "امام الكنے كماكد مِن خليف مهدي كى الماقات كے لئے كمااس نے كما مجمع كور تصبحت فرائع من نے كما۔"

فَقَالَ أُوْصِيْلِكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَةُ وَالْعَطْفِ عَلَى اَهْلِ بَلْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيْرَانِهِ فَإِنَّهُ بَلَقَنَا أَتَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ مُهَاجِرِيْ وَوَنْهَا مَبْعَثِي وَبِهَا قَيْرِي وَاهْلَهَا جِيْرَافِ وَجَيْنًا عَلَى أُمَّتِي حِفْظُ جِيْرَافِي فَمَن حَفِظَهُمْ فِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ مَنْ عَفِظُ وَصِينَةً فَيْ فَمَن حَفِظَهُمْ فِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ سَقَاءُ اللهُ مِنْ طِلْنَةً الْخَيَالِ ...

" میں نے مدی کو کہا۔ میں تھے اللہ تعالی سے ڈر تے رہنے کی وصبت
کر آبوں اور اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شرکے
باشندوں، حضور کے پڑوسیوں کے ساتھ لطف و عنایت سے چیش آؤ
کو تکہ جمیں یہ روایت پہنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے
فرما یا مدید میری بجرت گاہ ہے آیامت کے روز بسیں سے ش افعا یا جاؤں

گا۔ یمان بی میری قبر ہوگی۔ اس کے باشندے میرے پڑوی ہیں اور میری اور میری اور میری است پر لازم ہے کہ وہ میری پڑوسیوں کی حفاظت کرے جو میری وجہ سے ان کی حفاظت کرے گاہی قیامت کے روز اس کا شفیج اور محواہ ہوں گااور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حفاظت تمیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اے دوز خیوں کا نچوڑ پانے گا۔ "

مععب روایت کرتے ہیں۔

کہ جب خلیفہ میدی دید طیبہ آیاتو حضرت المام مالک اور دوسرے اشراف نے کی میل باہر جاکر اس کا استغبال کیا خلیفہ نے جب المام مالک کو دیکھا تو وہ لوگوں سے ہٹ کر المام مالک کی طرف متوجہ ہوااور آپ کو گلے لگایا ورسلام عرض کیا ور پچھودیر آپ کے ساتھ چان رہا مام مالک اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

"اساری الومنین! اب آپ مرید طیبه ی واقل ہونوالے ہیں آپ انساری اور آپ کے دائیں بائیں وولوگ ہوں کے جو مراج ین اور انساری اولاد ہیں ہی آپ ان سب کوسلام عرض کریں کیونکہ روئے ذہن پر الل عدید ہے ہمتر کوئی قوم نہیں اور عدید ہے ہمتر کوئی اور شرخیں۔ مدی نے کہا اے اباعبد اللہ! آپ کے اس قول کی دلیل کیا ہے آپ نے فرایا کہ روئے ذہن پر جمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کی حرار پر اثوار کے فرایا کہ روئے ذہن پر معلوم نہیں ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے علاوہ کسی نمی کی قبر معلوم نہیں ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ور میان محمد عربی کا حرار شریف ہے وہ جوش نصیب لوگ ہیں جن کے ور میان محمد عربی کا حرار شریف ہے تو جسیں جائے کہ ہم ان کی فضیلت

## شان کااقرار کریں۔ " چنانچ ظیفہ مهدی نے آپ کے تھم کی تعمیل کی۔ (۱)

## بدينه طيبه كي فضيلت

ابوالولید الباجی، قاضی عیاض اور دیگر علاء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قبر مبارک، جو جسد اطمرکواپ آخوش جی لئے ہوئے ہو وہ کعب ہی افضل ہے۔

فَقَلَ اَبُو الْوَلِيْدُ الْبَابِحِی وَالْقَافِنی عِلَيْاْ صَ وَغَيْرُ فَيَا الْلَاجِقَاءَ

عَلَى تَفْضِيْدِ مَا ضَمَّ وَالْاَعْصَاءُ الشَّيرِيْفَةَ حَتَّىٰ عَلَى الْكَفْبَةِ

"ابو الولید الباجی، قاضی عیاض اور ویکر علاء نے اس بات پر اجماع افضل کیا ہے کہ قبر مبارک جو جسد اطرکوا ہے آخوش جی لئے ہوئے ہے۔

وہ کھیدے افسل ہے۔ "

ابو محد عبدالله بن الى عمرالبشكرى في اس كى توثيق كى ہے دوائے تصيده من تكھتے ہيں-جَزَعَر لَجَيْدِهُ بِأَنَّ خَيْرَالْاَرْضِ عَالَى قَدْمَ عَالَما ذَاتَ الْمُصْطَفَّحُ وَحَوَاهَا

" ب علاء نے اس بات کی تعدیق کی ہے کہ زمین کاوہ حصد سب سے افغل ہے دوزات پاک مصطفی علیہ انتھیتوالٹرایا حاط کے ہوئے۔"

وَنَعَهُ لَقَدُ صَدَقُوا بِسَالِكَهَا عَلَتْ كَالْنَفْسِ جِيْنَ زُكُتُ دُكُامَ أَوَاهَا " مِنْك ايساى ہے۔ اور ان لوگوں نے بچ كما ہے اپنے سكونت كرنے والے ہے ہى اس قطعہ زمین كا درجہ بلند ہوا ہے جس طرح نفس جب باكيزہ ہوتا ہے جس طرح نفس جب باكيزہ ہوتا ہے۔ "

علامد الصالحي الشاى لكين مي-

مَنْ فَقَلَ الْقَافِيْ فَى تَاجُوالَّذِيْنِ السَّبْكِيْ عَنِ ابْنِ عَقِيْلِ الْمُنْبَلِى اَنَهَا اَصْفَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَجَرَمَ بِلْ إِلَى الْوُعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَرَبْنِ الْمُعَيْمِي الشَّافِعِي آخَدُ السَّادَةِ الْعُلْمَاءِ الْاَوْلِيَاءِ وَمَالَ فِي قَصِيْدَةِ بِهِ

ال سل الدي جد ٣٠ صفي ١٣٠٨

" بلکہ آج الدین الکی نے ابن عقبل الحنبل سے تقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مید جگری سے بھی افعال ہے۔ ابو عبد الله محد بن رزین البحیری افعال ہے۔ ابو عبد الله زمرہ عماء اور اولیاء افعال میں سے تنے۔ کے سرواروں جس سے تنے۔

وَلَاشَكَ أَنَّ الْقَبْرَاتُمُوفَ مَوْفِعِ مِنَ الْأَمْفِي وَالتَبْعِوالْمَوْرِ عُلَوَا وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمُولِدُ عُلَوْ اللهُ وَلَا أَعْلِمُ الْمُولِدُ عُلِمُ الْمُعْلِمَةِ وَالنَّمُ وَلَا أَعْلِمُ الْمُعْلِمَةِ وَالنَّامُ وَلَا فَاعِلْمُ الْمُعْلِمَةِ وَالنَّامُ وَلَا أَعْلِمُ الْمُعْلِمَةِ وَالنَّامُ وَلَا أَعْلِمُ اللَّهُ وَلَا أَنْ وَلَا اللهُ اللهُ

"اس میں کوئی شک شیس کہ قبر مبارک کی جگہ ساری زمین اور سات آسانوں سے اشرف ہے بلکہ مالک الملک کے عرش سے بھی یہ جگہ افض ہے اور جو میں نے کما ہے آئمیس اہل حقیقت کا کوئی اختلاف شیں''

بعض صحابہ کرام جنب جج کیلئے مکہ تکرمہ جاتے تھے تو پہلے مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے تھے۔ پھر وہاں سے احزام باندھ کر جہاں سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احزام باند ھافریضہ حج کی ادائیگی کیلئے روانہ ہوتے تھے۔

> وَعَنِ الْعَبْدِي مِنَ الْمَالِكِيَةِ أَنَّ الْمَثْنَى لِزِيَادَةِ قَبْرِالنَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْضَلُ مِنَ الْكُفَبَةِ وَسَيَأْتِيُ أَنَّ مَنْ ثَنَ دَرْيَادَةً قَبْرِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَ الْوَقَاءُ قَوْلاً وَاحِدًا

"علاء مالكيه ك أيك عالم العبدى فرمات بين أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك حزار ير انوارك زيارت كيك پيدل چل كر جانا افضل ب كعبدك زيارت كيك پيدل چل كر جانا افضل ب كعبدك زيارت كيك پيدل الحل كر جائت ك من در يارت كرون كا - جو فخص نذر مانتا ب كه من بي رحمت ك مرقد مجد كي ذيارت كرون كا - اوراس منكه يرساند ماد علاء اس يراس نذر كويوراكر ناواجب بوجانا ب - اوراس منكه يرساد حاماء

متغق ہیں، کوئی ودسراقول نہیں۔ " (۱)

# س ہجری کا تعین

واقعہ بجرت کے بعدر حمت عالمیان صلی افتہ تعالیٰ علیہ و آل وسلم کی حیات طیبہ کے طلات اور روپذیر ہونے والے واقعات کے بیان کیلئے ضروری ہے کہ انہیں ان سالوں کی ترتیب سے بیان کیا جائے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے آکہ ان کے تسلسل میں جور بیا وضیط ہے اس پر بھی نظر رہے۔ اور ان کو ذھن نشین کر نابھی آسان ہو جائے۔

اسلام سے پسلے مختلف اقوام نے اپنی تاریخی واقعات اور کاروباری امور وغیرہ کے سرانجام دینے کیسے مختلف میم کے کیلٹر مقرر کرر کھے تھے۔ اٹل ایران برباد شاہ کی تخت نشین کے تاریخ سے اپنی نئی جنری کا آغاز کیا کرتے تھے رومیوں نے سکندر مقدونی کی تخت نشین کے سال سے اپنی کیلٹر بنایا ہوا تھا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت فلیل اللہ علیہ السلام کو آتش کدہ نمر وو میں پھیتے جانے کے واقعہ سے کرتی تھی۔ پر تقبیر کعب کے سال سے اپنی جنری کا آغاز کرتے تھے بعداز ال کعب بن لوی کی وفات سے اپنے سالوں کا شار کرنے کے باری کے دائی ہے سالوں کا شار کرنے کے باری سے اپنی جنری کا آغاز کرتے تھے بعداز ال کعب بن لوی کی وفات سے اپنے سالوں کا شار کرنے گئے۔ پر جب ابر ہدنے کعب مقد سہ کو گر انے کا عزم کیا توقعہ تعالیٰ نے ابنیل کے ذریعہ ان پر سنگ باری کر کے انسیں تس نس کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس س کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نس سے اپنے سالوں کا شاد کریا شروع کیا۔

مسلمانوں نے ابتداء میں کوئی مخصوص نظام انتہار نہیں کیاتھ۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم مرضی اللہ عند مسند خلافت پر مشمکن ہوئے۔ ججرت کا سولیواں آ، ستر حوال سال تھا کہ امیر المؤمنین عمر کی خد مت میں ایک رسید چیش کی جس جی لکھاتھا۔ کہ فلال فخص او شعبان میں فلال فخص کو اس کے ذمہ واجب الاوار قم واپس کرے گا۔ حضرت عمرے اس رسید کو پڑھا اور وریافت کیا کہ کون ساشعبان اس سال میں آنے والا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان ہوتے رہیں گے۔ اس سمتی سی معرب اور لین وین جی طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس سمتی کو سلیمانے کیا تھا ہے۔ اس سمتی کر ناچاہے جس کے مطابق لین وین وغیر وی سلیمان حشر سال کا تعین کیا جائے کے اس سفرہ کے بدے جس کے مطابق لین وین وغیر وی سلیمان حشرہ ویا کہ ہم اہل فارس کے کینڈر کو اپنے کے بدے جس کے مطابق لین وین وغیر وی سلیمان مشورہ ویا کہ ہم اہل فارس کے کینڈر کو اپنے کے بدے جس کے مطابق کین وین وغیر وی ساحب نے مشورہ ویا کہ ہم اہل فارس کے کینڈر کو اپنے کیا کہ جس بافی فارس کے کینڈر کو اپنے کی مصاحب نے مشورہ ویا کہ ہم افی فارس کے کینڈر کو اپنے مصاحب نے مشورہ ویا کہ ہم اہل فارس کے کینڈر کو اپنے میں بافذ کر ویں ۔ حضرت فاروق اعظم کویے راسے پہندنہ آئی۔ کسی دو مرسے صاحب نے مشورہ ویا کہ میں وی فوز کر ویں ۔ حضرت فاروق اعظم کویے راسے پہندنہ آئی۔ کسی دو مرسے صاحب نے

رومیوں کے کیلنڈر کواہانے کی تجویزہ ہیں گا آپ نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ کسی صاحب فے حضور علیہ الصلوۃ وانسلام کے ہوم ولادت کو اپنی آریخ کے آغاز کیلئے اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ مشورہ دیا۔ مشورہ دیا۔ مسل وقات کو کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے سال کو اور کسی نے حضور کے سال وقات کو کسی صاحب نے واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتدا مقرر کرنے کامشورہ دیا۔ امیرالمؤمنین فلروق اعظم رضی اللّذعنہ کو واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کہ تجویز پند آئی۔ کیونکہ واقعہ بجرت سے اس کی اللّذ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شوکت اور آئی۔ کیونکہ واقعہ بجرت سے بی سرکار دوعالم صلی القد تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شوکت اور دین اسلام کی ترقی و سریلندی کے عمد کا سفاز ہوا تمام حاضرین نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو منظور کر لیا۔

قَالَ الْمُغَادِيُ فِي صَعِيهِم، اَلتَّادِيْخُ وَمَثَى اَدَّغُوا التَّادِيْخَ وَمَثَى اَدَّغُوا التَّادِيْخَ م حَمَّ تَكَاعَبُدُ اللهِ بْنَ مُسْلِم حَدَّ تَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِعَنَ آبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَاعَدُ وَاهِنْ مَبْعَثِ اللّهِيَ صَلَى اللهُ عَنْ يُروَسَلَمُ وَلَا مِنْ وَقَالِتِهِ، مَاعَدُ وَاللّهِمْ مَقْدَوِم اللّه مَنْ يَهُ اللّهِمْ مَنْ مَقْدَوهِمَ اللّهِمِيْ وَقَالِتِهِ، مَاعَدُ وَاللّهِمِنْ مَقْدَومِهِمُ اللّهِمَ

" المام بخاری، سل بن سعدے روایت کرتے ہیں کہ مسمانوں نے نہ حضور کی بعثت کے سال سے اور نہ وفات کے سال سے اپنے سن کا تفاذ کیا لیکہ حضور کے مدید منورہ تحریف لانے سے اپنے سن کا تفاذ کیا۔ " (۱)

کیونکہ اہل عرب سال کا آغاز ماہ محرم ہے کیا کرتے تھے۔ اس لئے بجری سال کا آغاز بھی کم محرم الحرام سے طعے یا یاعلامہ این کثیر لکھتے ہیں۔

وَذَلِكَ لِاَنَّ اَوَّلَ شُهُوْرِالْعَرْبِ، الْمُحَرَّمُ. وَجَعَلُوا التَّنَةُ الْاُوْلَى، سَنَةَ الْهِجْرَةِ وَجَعَلُوا اَوْلَهَا الْمُحَرَّمَ كَمَاهُوَ الْمُعَرُّوُ لُلِزِّكَ يُغْتَلِطُ النِّظَامُ. وَاللَّهُ اَعْلَمُ

"الل عرب کے نز دیک مینوں میں سے پہلاممینہ تحرم شار ہو آ تعااس لئے انہوں نے ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا آگدان کے ہاں سروج طریقہ کے مطابق سال کی ابتداء ہو آگ کاروبار اور لین وین میں کسی قتم کا خلل واقعہ نہ ہو۔ " والقد تعالی اعلم (۲)

# سال اول ججری کے اہم واقعات تقیر مسجد نبوی عَمَّرَةُ اللَّهُ تَمَانی إِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مرور کانات علیہ وعلی آل افضل الصلوات واطیب التحیات قصواء اوشی پرسوار تصورہ مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی آفر کار حسب امرائی بی خیار کے محلہ میں پنجی اور آیک کھلے میدان (مرید) میں اس ناقہ نے کھنے فیک و سیئے۔ نی آگر م نے فرمایا۔ حلف اللّٰم أَوْلُ إِنْ شَاءً اللّٰه تَعَالَمُ مشیب اللّٰم کے مطابق می جماری منزل ہے۔ جب حضور اتر نے کی تو یہ آبت ور و زبان اقد س تھی۔

رَبِّ أَنْوِلْمِي مُنْوَلَاهُ مِرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْوِلِينَ ( ٢٩ ٢٣) "اے میرے رب! مجھے باہر کن منزل میں آبار اور توی بهترین منزل میں آباد نے والاے۔"

تھے۔ " ( ۱ ) صاحب سل الردی، اس کے بدے میں لکھتے ہیں۔

اَنَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ مِنْ بَنِیْ عَفْرُ وِ بِعَتْهُمْ وَ مَنَا إِنْهُ وَهُمَّا فَنَ فَعُهَا أَبُو يَكُو الوَهِدِ فِي دَفِي اللهُ عَنْهُ مسل اور سيل في بلامعلوض به قطعه زين چيش كرتا جا إليكن حضور في الثار كرد واچنا نچه اس كي قيمت سوف كه وس رينار في بول اور به دس الثار كرد واچنا نچه اس كي قيمت سوف كه وس رينار في بول اور به دس مشرى دينار حضرت صديق اكبررضى القد عند في اواكد و اس واقعه كواس طرح تحرير فرها يه علامه زيلي دهلان في اس واقعه كواس طرح تحرير فرها يه -

"جبر جت عالم صلی الله علیه وسلم نے مسجد شریف تقیر کرنے کاار او و کیاتو فرمایا اے بی نجار! میرے ساتھ اس قطعہ زمین کاسودا کر دیجی اس کی قبت بناؤ کا کہ میں اس کے عوض تم سے خرید لوں انہوں نے عرض کی ہم اس کی قبت صرف الله تعالی سے لیما جاجے ہیں نبی اگر م نے بلا معاوضہ بید زمین لینے سے افکار کر دیا اور دس دینار کے عوض اسے خرید الورید دس وینار کے عوض اسے خرید الورید دس وینار ایو بکر صدیق رضی الله عند کے مال سے ادا فرمائے۔ " (۱۳)

اس جگہ کو فرید نے کے بعدیماں مجد کی تغییر کا کام شروع ہوا۔ حضور صلی القد علیہ وسلم کے دینہ طیبہ مسلم آ دینے ہو کے دینہ طیبہ میں آ دینے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عند، مسلمانوں کے امام تھے اور اس میدان کے ایک حصہ میں سب مسلمان مل کر با جماعت تماز اواکیا کرتے تھے۔ اس میدان کی حالت یہ تھی کہ کمیں گڑھے تھے جمال برش وغیرہ کا بانی کھڑار جماتھا کمیں

الدارج التية مؤر ١٨

٢- سل الردي. جلد ١٠ صفرا ٥٠

مورانية اليوياززني وطلان. جلدا المغير ١٣٠٩ ما ١٣٠٠

پرانے مکانات کے کونڈورات تھاں کے ایک صدیمی مشرکین کی قبریں تھیں اور کہیں کجود

کے ور شت تھے۔ کچھ سر سبزتھ اور کچھ سو کھے تھے۔ چنا نچہ گڑھوں کو بھرویا گیا کھنڈورات

ہموار کر دیئے گئے کجوروں کے ور شت کان ویئے گئے مشرکین کی قبروں کو گراویا گیا اور ان

کی بٹریوں کو ایک گڑھے میں پھینک ویا گیا اور ان بر مٹی ڈال دی گئی۔ جب اس میدان کو ہموار

کر نے کا کام پائے تھیل کو پنچا۔ تو سلطان عرب وجم صلی اند طیہ وسلم نے قرمایا۔

ابنٹو این عَیرِیْتُ گَدَیِنِیْ مُوسِی کے میرے لئے موکی علیہ الملام کے چھیری طرح ایک چھیر تقیر

ابنٹو این عَیرِیْتُ گَدیِنِیْ مُوسِی کے میرے لئے موکی علیہ الملام کے چھیری طرح ایک چھیر تقیر

کر دو عرض کی گئی۔ وہ چھیر کیسا تھا۔ راوی کتے ہیں کہ جی سے حسن سے پوچھا مانا تھوڈیٹ مُوسی موکی علیہ الملام کے حضرت موکی جب اپنا مُنوسی موکی علیہ الملام کا چھیر کیسے تھا۔ انہوں نے کما۔ کہ حضرت موکی جب اپنا ہے بند کرتے تو وہ اس چھیرکو چھو جاتا۔ (1)

معنرت عبادہ ہے مروی ہے کہ کھے عرصہ بعد انصار نے مال جمع کیااور اسے لے کرنجی کرمے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی ایر سول اللہ! حضور مسجد بتاہے اور اس کو حزین و آ راستہ فرمائے ہم کب تک مجور کی شمنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماہ۔

میزی دُغْبَ عُنْ آخِی مُوسی ، عَدِیْتُ گَعَرِیْتِ مُوسی استالی مُوسی ۔ عَدِیْتُ گَعَرِیْتِ مُوسی استالی چیر " میں اپنجیالی موی کے طرز عمل ہے ، وگر وانی نسی کرنا چاہتا ایس چیر کافی ہے جو موئی علیہ انسلام کے چھیری مانند ہو۔ " (۲) بر میں بندس نفیس اس کی جہاری الشان مسجدی تغییر شروع ہوئی توالقہ تعالی کے محبوب کریم بندس نفیس اس کی تغییر شروع ہوئی توالقہ تعالی کے محبوب کریم بندس نفیس اس کی تغییر شریک کار رہے۔

" منج عدى من ہے كہ محابہ كرام كے ساتھ حضور عليہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹی اٹھا كر اتے تھے منجر كى تقریر كے لئے كچواپنٹیں بہتع كی جاتب ایک جگہ ہے مٹی كھود كر بنائي كئی تھیں۔ ملامہ نور لارین السمہودي وفاہ الوفاء میں تکھتے ہیں۔

جہاں ہے منی کے کر یکی اینٹی بنائی گئیں اس جگہ کانام بقیع النبغیبہ تھااور یہ جگہ معنزت ابوابوب انصدی کے تنویں کے ایک جانب تھی۔ (۳)

ال وه دالوه و جلد ا حتى ۲۳۲۳ ۲۳۸

۳۰۱ میرست این کیتر جدم منفی ۳۰۹ ۳ ماده دوره جدد منفی ۱۳۳۶

یسے معجد کی تقبیر کا کام شروع تھا۔ تو حضر موت کا ایک فض طلق بن علی وہاں ؟ یاوہ منی کو تھے۔ کو تھے ہوئے۔ کو تھے اور گار ابنانے کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ حضور اس کی کار کر دگی پر بہت خوش ہوئے۔ فرما مائنے جو آئے گئے تھا تھا تھا گئے تھا گئے تھا تھا گئے تھا تھا گئے اللہ تعالی اس مخفس پر رحم کرے جو جس کام کو کر آ ہے بوری حسن وخوبی سے کر آ ہے۔ بوری حسن وخوبی سے کر آ ہے۔

پھراسے فرمایا کہ تم بی کام کیا کر و کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسے بڑے حسن وخوبی سے
کرتے ہوطلق کمتا ہے کہ میں نے کس پکڑلی اور میں گارا بنائے میں معروف ہوگیا۔ حضور
میرے کام کو دیکھ کربہت خوش ہوتے فرمایا۔

دَعُوا الْحَنْفِيَّةَ وَالقِطائِنَ فَوَاتَهُ مِنْ أَصْنَعِكُمْ لِلقِطائِنِ "اس حَفَى كو گارا ينائے ير بن رہنے وو كيونكه بيراس كام كوتم سب سے

ن اور عمرگ کے کررہاہے۔ " (1)

پہلے اینٹی پھرایک جگہ جمع کئے گئے جب سامان فراہم ہو گیاسر کار دوعالم اٹھے اور اپنی جادر مبارک آبار کر رکھ وی اور خود اینٹیں اٹھانے گئے۔ مہاجرین اور انصار نے جب اپنے آتا کو اس حال میں دیکھاتو سب اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جادریں آبار کر رکھ دیں اور سامان اٹھا کر لانے لگے وہ اینٹیں اور گاراہمی اٹھااٹھ کر لارہے تھے اور ساتھ ہی یہ شعر گنگارہے تھے۔

> لَيْنَ تَعَدَّدُا وَالنَّيِّيُ لِيَعْنَ لَلَهُ الطَّيِقَ الْمُصَلَّلُ اللَّهِ مِثَا الْمُحَدُّ الْمُصَلَّلُ " "أكر بهم بيشے رہیں اور نمی كريم كام كرتے رہیں تو ہمارا سے فعل كيك محر ه كن فعل ہوگا۔"

سر کار دوعالم اینٹیں پھر اٹھا اٹھ کر لارہے تھے ان کی گر دے شکم مبارک پر مٹی کی متاجم گئی تھی صحابہ کرام پر وجد و کیف کی مجیب حالت طاری تھی۔ سب مل کر خوش " وازی ہے ہیہ رجز پڑھتے۔

 لَا عَيْشَ إِلَا عَيْشُ الْاَحْدَ الْهِ الْمُعَالَقَ الْمُعَالَةُ الْمُعَادُولَ الْمُعَاجُورَةِ الْمُعَادِيَّةِ "كونى زندگى ضيس بجز آخرت كى زندگى كے ۔ اے اللہ! بدو فراافسارى اور مماجرين كى ۔ "

اَللَّهُ عَلَانَ الْأَجْرَا جُواللَّهِ فَرَقِ فَارْحَوِالْاَفْصَادُ وَالْمُهَا جِوَقِ "اسالله! اجراتووى بجوتيرى بارگاو ساروز آخرت من لم كار اسالله! رحم فرماافعار پراور مماجرين پر-"

اسام بن زیر فرمائے میں کہ آیک وقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیک چھراف کر لار ہے تھے کہ راستہ میں اسید بن حفیرر منی اللہ تعالیٰ عند سامنے سے آھے عرض کی یار سول اللہ اسیہ بھاری چغرمجھے وے و بیجئے۔ فرمایا

ا ذُهِ مِنْ فَاخْتَمِلْ غَيْرَةُ فَإِنَّكَ نَسُتَ بِأَفْقَرَ إِلَى اللهِ مِنْ فَى " فرها يا جاؤ - كوئى اور پھر اٹھالاؤ تم جھے سے زيادہ اللہ كى رحمت كے محتاج نسيں ہو۔ "

برسحانی پر آیک فاص کیفیت طاری تھی لیکن حضرت عمار آیک زالی کیفیت سے دوجار تھے۔
دوسرے حضرات آیک آیک آین اٹھاتے تو حضرت عمار، دو دواینٹی اٹھاتے فرمائے آیک آین میں اپنی طرف سے اٹھا کر لا آبوں اور دوسری آپ آ قاکے حصر کی اٹھالا آبوں ۔ آیک دفعہ سی بہ نے ان پر زیادہ اینٹی لاد دیں ۔ موقع کو نئیمت سجمادر اس صاحت میں حضور کی ضمت میں حاضر ہوئے عرض کی یار سول اللہ! حضور کے صحابہ جمیے قتل کرنے کے در ہے ہیں حضور کے سے اپنے تھا کی ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور جمعہ پر آئی اینٹی لاد دی ہیں حضور کے انسان کے بالوں پر گری ہوئی مٹی کو آپ دست مبارک میں افراد ماتھ ہی مستقبل بعید میں وقوع پذیر ہوئے دالے ایک واقعہ سے پر دہ بھی اٹھادیا

يَّا إِنْنَ سُمَيَّةً لَيُسُوّا إِلَّذِيْنَ يَقْتُلُونَكَ تَقْتُلُكَ الْفِحَةُ الْبَاغِيَةُ الْمَاعِنَةُ الْمَاعِنَةُ . الْبَاغِيَةُ .

"اے سمیہ کے فرزند! یہ لوگ تجے کمل نمیں کریں مے تجے ایک باقی گر دو محل کرے گا۔ " دوسری دوائت میں ہے۔ حضور نے فرمایا يَا إِنْنَ سُمَيَّةٌ لِلنَّامِ آجُرُّ وَلَكَ آجُرَانِ - وَالْجِرُ زَاوِكَ تَوْرَبُّ مِنْ لَيْنِ وَتَغْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاعِنِيةُ

"اب پسرسمید! لوگول کوایک اجر نے گااور حمیس دواجر ملیس کے اور

اخری مرتبہ دووجہ پو کے اور ایک باخی گردہ حمیس تش کرے گا۔ "
عبد الرزاق نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے آپ فرباتی ہیں۔
کہ جب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحابہ مجدی تقیر کررہ ہے تھے تو محابہ
کرام ایک ایک این اللہ اللہ ہے اور حضرت عملا دودوا پیش ایک این این اپنے حصہ کی اور
دوسری این کے کئے۔ حضور نے دیکھا توازراہ شفقت ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور فربا یہ
دوسری این سُمیّنة لِلنَّاسِ اَجَوَّ وَلَكَ اَجْرَانِ وَالْجُوَدُونِ وَالْمَ اللّهُ مِنْ وَلَمْ اللّهُ مِنْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ

شَنَیْطِ الصَّمَعِیْهُ تَینِ۔ "دپسرسمیید!لوگوں کوایک اجرطے گااور شہیں دواجر طیس کے اور تمهاری آخری زاد دودھ ہوگا اور حمیس ایک باغی گروہ کمل کرے گا۔ "(1)

حضرت نافع حضرت ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ عمد رسالت میں معبد کی دیواریں کے تیوں کے تیجے اور کمجور کی شاخوں سے پہلی این تھی اس کے سنون کمجوروں کے تیوں کے تیجے اور کمجور کی شاخوں سے چست بتائی گئی تھی جب یہ عمدت ہو سیدہ ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر نے اس طرح اپنے زمانہ خلافت میں نئی عمارت بھی دیسے ہی سردہ سی بنائی حضرت فلاوت اعظم نے اپنے عمد خلافت میں اس کے رقبہ میں اضافہ کیا۔ لیکن عمدت کی دیست میں بائی حضرت فلاوت اعظم نے اپنے عمد خلافت میں اس کے رقبہ میں اضافہ کیا۔ لیکن عمدت کے لئے وہی ساز وسلمان استعمال کیا۔ کمی اینٹیں کمجور کے ستون ۔ کمجور کی شاخوں کی چست کی مین عمد علی فی میں جب مسجد کی تقمیر از سرنوکی گئی۔ تو رقبہ بھی کائی بڑھا و یا گیا۔ دیواریں پکن عمد علی فی میں جب مسجد کی تقمیر از سرنوکی گئی۔ تو رقبہ بھی کائی بڑھا و یا گیا۔ دیواریں ایشوں سے بخاور دیواریں ایشوں سے بخاور دیواریں بیا گئی ہوں نگار کے گئے اور دیواریں بیا گئی ہوں نگار کے گئے اور وہان کی بنائی گئی۔ (۲)

ا به میرت ابن کثیر، جلد ۳، صفحه ۲۰ ۲ به ابن کثیر، جلد ۳، صفحه ۳۰

طبرانی روایت کرتے میں کہ رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم نے ایک قطعہ زمین کے ملک کو فرمایا کہ یہ قطعہ زمین کے ملک کو فرمایا کہ یہ قطعہ زمین مسجد میں اضافہ کے لئے ویدو۔ لَکَ بِهَا بَیْتُ فِی الْجَنْدَةِ اس کے بدلے جنت میں ایک محل تم لے لو۔ اس نے غربت اور عیال دار ہونے کی وجہ سے معذرت کی۔ حضرت عمان رضی انقد عنہ کوچة چلا تو آپ نے اس سے وہ قطعہ زمین وس بزار در ہم دے کر خربت عمان رہوئے عرض کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی غربہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی بارسول انقد!

اِشْتَرِهِ بِنَى الْبُقْعَةَ الَّذِي اِشْتَرَيْنَهَا مِنَ الْاَنْصَادِی " یار سول الله! وه قطعه زین جوی نے انصاری سے فریدا ہے حضور وه
مجھ سے فرید لیں۔ چنا نچہ سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے جنت میں
محل کے بدلے حضرت عثمان کے ساتھ اس زمین کا سودا
کرلیا۔ " ( 1)

مسجد نبوی میں سید الرسل علیه الصلوٰة والسلام کا پہلا خطاب علامه ابن بشام تکھتے ہیں۔

وَكَانَتَ اوَلَ خُطْبَةٍ خَطْبَهَا رَسُولَ اللهِ سَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّةَ وَيْمَ بَلَعَهُ مَنْ الْ سَلَمَة بْنِي عَبْدِ الرَّغْلَمِي مَعُودُ وَسَنَّةً وَيَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُودُ مِن مَعُودُ مِن مَعُودُ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اَهْمُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا هُو اَهْلهُ تَعْ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اَهْمُ اللهُ تَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الأسل المدتى جيده صفى 10%

مِنَ النَّادِ وَلَوْ بِيِئِيِّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ وَمَنْ لَهُ تَجِدُهُ فَيكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنَّ بِهَا تُجُزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ الْفَالِلَا اللهِ سَبُعَانَةٍ ضِعْفِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُورُ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرُكَانُهُ .

'' پہلے آپنے اللہ جل شاند کی حمد و ٹنگی السی حمد و ثناجس کاوہ اہل ہے اس کے بعد فرمایا۔

لوگو! مرنے سے پہلے سمان سفر تیار کر لو۔ القد کی قشم! لیک روز تم پر موت کی ہے ہوشی ضرور طاری ہوگی اور پھر تم اپنی بھیڑوں کو بغیر کی شمبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ کے پھرالفہ سوال کرے گا۔ وواللہ جس کونہ تمہان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے۔ کہ کیا تمہان سے پاس میرارسول نہیں آیا تھاجس نے میراپیغام جمیس پہنچایا اور کیا جس نے تم کو مال و دولت سے نہیں نواز اتھا؟ پس اب تم بناؤ کہ تم نے بیس نے قاکدہ کے لئے کیا پر کھر کیا ہے؟ اس وقت انسان جیران و پریشان وائی ابئی دیکھے گالیکن اسے پر کھر بھی بھول نے سوا پھر بھی نظر نہیں آئے گاجان بائیں دیکھے گالیکن اسے پر کھی جھول نے سوا پھر بھی نظر نہیں آئے گاجان وروڑ اند کی کھور کا تکوا دینے کی قدرت دوڑ اند گھور کا تکوا دینے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ تھور کا تکوا اللہ کی راہ جس دے کر اپنے آپ کو بچالے اور جو اس کی گھور کا تکوا اللہ کی راہ جس دے کر اپنے آپ کو بچالے اور جو اس کی گھور کا تکوا در جو اس کی گھور کا تکوا اللہ کی راہ جس دے کر اپنے آپ کو بچالے اور جو اس کی گھور کا تکوا تک و بیا جائے گا۔ " ( ا ) کہ کر میں سے آپ کو بخون کو کر لے کیونکہ لیک ٹیکی کا بدلہ دس گنا ہے کہ کر اسے آپ کو محفوظ کر لے کیونکہ لیک ٹیکی کا بدلہ دس گنا ہے کے کر میں سے تم کی بات ( نیکی کی بات ) کہ کر میں سے آپ کو محفوظ کر لے کیونکہ لیک ٹیکی کا بدلہ دس گنا ہے کے کر اسے آپ کو محفوظ کر لے کیونکہ لیک ٹیک کا بدلہ دس گنا ہے کہ کیونکہ سے سوگن تک و یا جائے گا۔ " ( ا )

آیک دوسرا قطبه حضور نی رحمت صلی الله علیه وسلم فراد شاد فرایاآلفَمَدُ بِنْهِ آخْمَدُ فَ وَاسْتَعِیْنُهُ وَلَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ لَفْسِتَ
وَمِزْ مِیْنَاتِ آغْمَرُ لِنَا مِنْ يَهْدِ وَاللهُ فَلَامُوسَلَ لَهُ وَمَنْ يُفْسِلَ
وَمِزْ مِیْنَاتِ آغْمَرُ لِنَا مِنْ يَهْدِ وَاللهُ فَلَامُوسَلَ لَهُ وَمَنْ يُفْسِلَ
فَلاهَا وِي لَهُ وَالنَّهُ مَنْ اللهُ اللهُ فَلا اللهُ وَحَلَ اللهُ وَمَن اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَحَلَ اللهُ وَمَن اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُمُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ م

مَنْ رُبِينَهُ اللهُ فِي قَلْهِ وَادْعَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْنَ الْكُفْرِةِ الْمُعْلَدُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْنَ الْكُفْرِةُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَدُ اللهُ الْحِبْدُ وَالْلَهُ الْحِبْدُ وَالْلَهُ الْحِبْدُ اللهُ الْحَبْدُ وَلَا تَعْسَى عَنْهُ قُلُولِكُمْ فَلُولِكُمْ فَلَا تَعْسَى عَنْهُ قُلُولِكُمْ فَلُولِكُمْ فَلُولِكُمْ فَلَا تَعْسَى عَنْهُ قُلُولِكُمْ فَلَا فَاللهُ فَلَا لَهُ مِن كُلِ مَا يَعْفُلُ اللهُ يُغْتَادُ وَلِيصَطَفَى فَرْسَمَا اللهُ وَمُصَلِّمُ اللهُ وَلَا تَعْسَى عَنْ الْعِبَادِ وَالصَّلِحُولِ فَالْتَعْلَمُ مِنَ الْعَبَادِ وَالصَّلِحُ مِن الْاَعْمَالِ وَمُصَلِّمَا فَا فَاللهُ مِن الْعَبَادِ وَالصَّلِحُونَ فَي اللهُ وَمُعْلَمُ اللهُ وَمُعْلَقُولُ وَلَا اللهُ وَالسَّلِمُ مِن الْعَبَادِ وَالصَّلِحُ مِن اللهُ وَالسَّلِمُ مَن الْعَبَادِ وَالصَّلِحُ مِن الْعَبَادِ وَالصَّلِحُ مِن الْعَبَادِ وَالصَّلِحُ مِن الْمُعْمَالِ وَمُصْطَفَا فَا فِينَ الْعَبَادِ وَالصَّلِحُ مِن الْمُعْلِمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَالسَّلُومُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَلَاللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ

" تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں میں اس کی تعریف کر ناہوں اور اس ہے بدد جاہتا ہوں اینے نفس کی شرار توں اور اینے پر سے اعمال سے اللہ ک یناه ما نکما ہوں جے القد ہدایت دے اے کوئی محراہ نمیں کر سکمااور جے القہ راستہ سے بعثکا دے اے کوئی سید حمی راہ دیکھانے والانہیں میں کوائی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود ضیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک شیس سب ے اجھا کلام اللہ کی کتاب ہے جس کے ول بیں اللہ نے اس کتاب کو اتارا وہ اس کے ذہن نشین ہو گئی اور جس کو القدنے کفر کے بعد وین اسلام میں داخل کر دیااور جس نے اس کتاب **کولوگوں کی (بیبودہ) باتیں چھو**ڑ کر (این را بنما) قرار دیاوه فخص ضردر کامیاب د بامراد اور نجلت یافته جو کمیا الله کی کتاب بهترین اور بلیع کتاب ہے تم ان چیزوں کواپنا محبوب بناؤجن کو اللہ نے پہند کیاتم ول سے اللہ کی محبت القبیار کرواللہ کے کلام اور اس کی یاد ہے تھکو مت اور اپنے و نوں کو ( بھول اور خفلت میں یز کر ) سیاو نہ كراو \_ كونكه الله في سب چيزول سے جواس فيرداكي بي اور پيندكي بيل نیک باتوں یا حلال و حرامہ یا اور بہترین عماوتوں میں سب ہے اچھا اور ير كزيده اور نيك المال جي سب ست افعل ايناذ كر قوار ديا ( ويكمو ) القد

کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھیراؤاور جہاں تک ہو

سکے اس سے ڈرتے رہواور جواچھی بات منہ سے نکالووہ اللہ کے سامنے

ہوری کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے باہم ایک ووسرے کے

دوست اور مدد گارین جاؤالقد اس سے بہت ناراض ہو آ ہے جواپ وعدہ

کو بورا نہ کرے تم سب پر (اللہ کی طرف سے) اس اور سلامتی

ہو۔ " ( 1)

## تغمير حجرات

القد تعالی کے گھری تغیر سے فراغت ہوئی تو ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپھی ازواج کے لئے ججروں کی تغییر کی جانب توجہ فریاتی الموامنین کے لئے ججروں کی تغییر ہوئے ان کی تعداد نو تھی ۔ لیکن میہ سب ایک ساتھ تغییر نہیں ہوئے ۔ حسب ضرور ت تغییر ہوتے رہ الموامنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کی وفات حسرت آیات کے بعد حضور علیہ الصاوق والسلام نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنها کو اپنی زوجیت کا شرف بخش ہجرت سے والسلام نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنها کو اپنی زوجیت کا شرف بخش ہجرت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ بھی نگاح ہو گیاتھالیکن ابھی رفعتی نہیں ہوئی تھی ۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها رہائش پذیر ہوئی اجرت کے سات یا پہلے ایک ججرہ تغییر ہوئی اجرت کے سات یا تھی ماہ بعد شوال یاذیق عدم صفرت عائشہ صدیقہ کی رفعتی ہوئی ۔ اس سے پہلے دو سرا ججرہ تغییر ساتھ تغیر کئے تھے۔ اس سے پہلے دو سرا ججرہ تغییر کئے تھے۔ اس کے جرب مہجد نہوی کے اردگر و ساتھ ساتھ تغیر کئے تھے۔

وَبَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَوْلَ مَسْجِدِةِ النَّمِرْفِ حُجَرًّا لِتَكُونَ مَسَلَكِنَ لَهُ وَلِاَهْلِهِ وَكَانَتُ مَسَلَكِنَ قَصِلْهِ أَنَّ مَسَلَكِنَ قَصِلْهِ أَنَّ الْمَنَاءِ -الْبِينَاءِ قَرِرْنِيَةً الْفَنَاءِ -

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے معجد ك ار د كر و اپنى اور اپنے الل و عيال كى رہائش كے لئے مجرات تقمير كئے جن كى او نچائى بہت كم تقى اور وہ اليے سلمان سے تيار كئے مجے جو دمريان تھا۔ "(٧)

۱ - سیل المدی، جند ۳، منی ۱۳۹۰، سیرت این بشام، جند ۳، صنی ۱۱۹ ۲ - میرت این کیر، جند ۳، صنی ۳۱۳

اب بدو کھناہے کہ وہ مکانات جمال اللہ تعالی کے بر گزیدہ رسول نے اور مماجرین وانسار کے محبوب مرشد وراہبر نے رہائش افقیار کر نائقی ان کی شان و شوکت کا کیا عالم تھا۔

تمام مؤرّ نعین اور علاء سیرت اس بات پر متنق بین که حضور تر تور علید العسلوة والسلام کی ر ہائش گاہوں کی بعض د بواریں پھروں کو ایک دوسرے کے لویر جوڑ کر اٹھائی مٹی تھیں۔ اور بعض تھجوری شاخوں کوجوڑ کر کھڑا کیا گیالوران پر بھیڑے لیائی کر دی گئی تھی۔ تھجور کے تنول کوبطور شہتے استعمال کیا گیاتھا۔ ان کے ساتھ محجور کی شنیاں جوڑوی می تھیں اور ان پر مٹی کا گرا بناکر بلستر کر دیا گیاتھا۔ یہ مکانات تھے جہاں شہنشاہ کونین ، اپنی ازواج مطمرات کے ساتھ ا بی مشغول اور مرایا بر کت زندگی بسر قرمایا کرتے تھے۔ مجمعہ مکانات کی بیرونی ویواریں پکی اینوں کی بنی ہوئی تھیں اور پچھے مکانات کی بیرونی دیواریں بھی تھجوروں کی شاخوں کوجوڑ کر اور اویر گارے کی لیائی کر کے بیائی گئی تھیں۔ اندرونی تجرے توسب کے سب تھجوروں کی شاخوں سے بنائے محے تھے۔ باہر دروازے برند کوئی مسلم سرو دارند جو کیدارند کروں می ابرانی قالین نه سنهري چنگ نه زر نگار کرسیان ، نه مرضع میزین به اس کاشانه اقدین بین دینت و آ رائش کا سهان تو کیا. ضرورت کی اشیاء بھی ٹاپید تھیں۔ اکثر احمات المؤمنین اپنے اپنے خاندان کے سر داروں کی بٹیاں تھیں ان کا بھین اور عنفوان شاب ان شاندار محلوں اور کشارہ حوبلیوں میں گزرا جہاں راحت و آرام کاہر سلمان بکثرت موجود تھا۔ یماں آگر اللہ کے محبوب کی زوجیت کاجو طوق نصیب ہواان کی ساری حسرتین بوری ہو حکیں۔ اس شاہ والا کے جمال جہاں آراء کے دیدار سے ساری تمنائیں پر آگئیں۔ تسلیم ورضا کا پیکر ہے اللہ تعالی اور اس کے محبوب ر سول کی رصابحو کی کے لئے شب وروز مصروف رہتیں۔ میہ حجرے بظاہر دیکھنے والوں کی نظر میں توبالكل ساده تنصي ليكن القد كے انوار و تجليات كا يمان جمد وقت نزول ہو آر ہتا تھا۔ رحمتوں كا حاب كرم ان كيح كونحول يرسوجان عصدق بو مار بهاتها-

اس کوچہ کے طواف کے لئے حضرت جبر کیل سدر قالمنتنی کی بلندیوں کوچھوڑ کریمال حاضر
ہوا کرتے تھے۔ خلفاء راشدین راہبران کاروان انسانیت اس در کی خاک کواچی چشم ہمیرت کا
سرمہ سمجھتے تھے۔ انہیں کچی دیواروں کے باہر کت سائے جس دعوت حق دینے والوں کی ایک
الی ججمتے نصال جماعت تیار ہوئی۔ جنموں نے جس طرف رخ کیا کفروشرک کے اندھیرے
الی ججمت خصال جماعت تیار ہوئی۔ جنموں نے جس طرف رخ کیا کفروشرک کے اندھیرے
شرکا انہے۔ جمال قدم رنج فرہ یوماں گھٹن انسانیت جس بمار جسٹی۔ درندہ صفت انسانوں کو
انسانی مکارم اخلاق سے عزین کرویا۔

ایک روز مرقد اقد س اور منبر مبارک کے در میان عمران بن انی انس کی محفل کی تھی۔ اس مبارک مجلس میں سے عطاء خراسانی کو یہ کتے ہوئے سنا۔ کہ میں نے بی مکر م صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ازواج مطمرات کے جمرات دیکھے جیں ان کی دیواریں مجور کی شاخوں سے بنائی مئی تھیں دروازوں پر کالے بالوں سے بنے ہوئے پر دے لئے ہوئے تھے۔ اس اثناء میں ولیدین عبد المملک کاخط آیا دروہ ہمیں پڑھ کرسنایا گیا۔ اس میں اس نے تھم و یا تھا کہ نی اگر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمرات کو گراوی جائے۔

فَمَا رَأَيْتُ يَوُمًّا كَانَ ٱلْتَرَبَّاكِيًّا مِنْ فَالِكَ الْيَوْمِ

" لیعتی اس دن سے زیادہ میں نے لوگوں کوروتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ "

قَالَ عَطَاءُ فَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَعُوْلُ يَوْمَئِذِ وَاللّهِ لَوَدَدُفُ أَنَّهُمْ تَرَكُوْهَا عَلَى عَالِهَا ، يَنْشَأُ نَا شِغُ مِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَيَقَلُ مُرالْقَادِمُمِنَ الْافَاقِ وَيَلاع مَا الْمَتْفَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرَ وَسَلَّمَ فِي حَيْوتِه وَ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَرُهَدُ النَّاسُ فِي التَّفَاخُرِ وَالتَّكَا شُرِ

"عطاء کتے ہیں میں نے اس دن سعید بن میڈب کویہ کتے ہوئے سنابخدا!
مجھے میہ بات بڑی پہند تھی کہ ان جمروں کواس حالت پرر کھاجا آ۔ آگہ مدینہ
طیب کی تو خیز نسل اور اطراف واکناف ہے آنے والے لوگ دیکھتے کہ اللہ
کے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کس
قاعت سے کام لیا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں دو سروں پر اپنی
بڑائی جمانے اور مال کی کثرت میں بازی لے جانے کا شوق دم توڑ دیما اور

حعرت معلق بن محد الانصاري کہتے ہیں کہ جب عطاء خراس ٹی اپنی گفتگو ہے فارغ ہوئے تو عمران بن الی انس یوں کو یا ہوئے کہ

حضور کے مکانات میں جار مکانات ایسے تھے جن کی بیرونی دیواریں کی اینوں سے اٹھائی سئی تھیں اور اندرونی کمروں کی دیواریں تمجور کی شنیوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ اور پانچ مكانات اليے تے جن كى بيرونى ديوارس كرے مب كے سب مجور كى شاخوں كوجو ژكر بيلے كئے تھے۔ دروازوں پر بالوں سے ہے ہوئے ثاث آوپزال بھے۔ اور جس دن وليد كا دلا آيا اس وقت مجد عمل كئى جليل القدر سحابہ كرام كے صاجزاد گان موجود تھے۔ ان ميں سے چند كے نام بيد ہيں -

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے صاحبزادے ابوسلمہ۔ سل بن تخفیف کے صاحبزادے ابوالمہد۔

زیدبن طبت کے صاحبزادے خارجہ۔

جب ان حفزات کو ولید کے اس عظم نامے کا پیتہ چلاجو اس نے ان باہر کت جمزات کے منامے منمدم کرنے کے سلسلہ جس تحریر کیا جس نے ان کو دیکھا کہ وہ ان محبوب یاد گاروں کے منامے جانے پر اتنار وے اتنار وے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ابو امامہ نے کہا۔ ابو امامہ نے کہا۔

لَيْتَهَا تُرِكَتُ فَلَوْتُهُدَ مُرحَتَى يَغْصِلَ النَّاسُ عَنِ الْمِنَاءِ وَ يَرُوْا مَا رَضِيَ اللهُ لِنَبِيهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّوَ وَمَفَاتِنْعُ خَزَائِن الدُّنْيَا بِمَدِياء

" كاش! ان حجرات كوا في حالت پر چموڑا جا آاور ان كو گرايانہ جا آ۔ آك لوگ ديكھتے كه الله تعالى نے اپنے اس نبى كے لئے جس كے إلته جس دنيا كے خزانوں كى تنجياں دے دى مئى تھيں كيا چزيستد فرمائى۔ "

حضرت حسن بعری فرماتے ہیں۔

كُنْتُ وَاتَا مُرَّامِقُ آدْخُلُ بُيُوْتَ أَدُواجِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي خِلَافَةِ عُتُمَانَ فَأَتَنَا وَلُ سَفْعَهَا إِمِينِي قَ

" میں جب بالغ ہونے کے قریب تھاتو حضرت مثان کے حمد خلافت میں ان جمروں میں داخل ہوا کر آ میں ہاتھ او نچا کر آ تو میری الگلیاں ان کی چھتوں کو چھونے تکتیں۔ " (1)

علامہ سیلی لکھتے ہیں۔ جب ازواج مطرات انقال قرما گئیں توان کے مکانات مجد کے ساتھ ملادیئے گئے۔ فَلَغَا وَرَدُكِنَا بُدُونِذُ لِكَ ضَجَ آهَلُ الْمَدِينَةِ بِالْبُكُاوِيَوْمَ وَقَالِم، عَلَيْهِ السَّلَامُ

" جب خلیف وقت کا تھم آیاک ان جرات کو مندم کر دیاجائے تو دیدکی سادی فضالو کون کی جس طرح مسادی فضالو کون کی جس طرح منسور علیه العساؤة والسلام کے وصال کے دن ۔ "

پر کھتے ہیں۔

# الل بيت نبوت كي مينه طيبه من آمه

مند طیب مل چندروز قیام پزیر ریخ کی بودر حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے
اپ اللہ بیت کو کھ سے لانے کے لئے حضرت زید بن حارث اور حضرت ابر رافع کو کھ بیجب
حضور نے اخیس وواونٹ سواری کے لئے اور پانچ سو ورہم بطور زاد سفر عطافر ہائے۔ حدیث
ابو یکر صدیت نے حبداللہ بن ادیقط کوجو سفر بجرت میں تعافلہ کادلیل راہ تھا۔ دواونٹ دے ک
حضرت زید اور ابور افع کی معیت میں بھیجا کہ آپ کے صاحبزادہ عبداللہ کو پیغام دیں کہ دوائی
والمدہ اور ابی بمشیر گان کو ہمراہ لے کر مدید طیب بہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت زید اور ابور افع
سیدہ فاضمت الزبراہ سیدہ ام کشوم صفور پر نور کی دونوں صاحبزادیاں۔ ام المؤمنین حضرت
سودہ، حضور کی دائی ام ایمن، جو حضرت زید کی ذوجہ تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ کو لے کر
مخرت صدیق کی والمدہ اور آپ کی دوصاحبزادیاں، حضرت عاشہ حضرت اسام رضی اللہ عشم
حضرت صدیق کی والمدہ اور آپ کی دوصاحبزادیاں، حضرت عاشہ حضرت سیدہ رقید، بو حضرت

عنان کی زوجہ محترمہ تھیں وہ اپ شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے پہلے ہی میشہ چلی تھیں۔
حضور کی چوتھی صاحبزادی حضرت زینب، جو عمر ش سب بہنوں ہے ہوی تھیں جن کی شادی
ابوالعاص بن ربیجے، جوان کا خالہ زاوہ تھا۔ کے ساتھ ہوئی تھی اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا
تھااس نے آپ کو ہدینہ جانے کی اجازت نہ دی اس کئے آپ وہیں رک گئیں۔ غروہ بدر میں
ابوالعاص افتکر کفار کے ساتھ جنگ میں شرکہ ہوالور کر فقر ہوا حضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس ہدینہ طیبہ آنے کی اجازت دی۔ (۱)

اسام، حضرت ام ایمن اور زیدین عادث کے صاجزادے تھے۔ انہیں ان کے باپ کی طرح جب رسول اللہ کے لقب سے یاد کیا جا آ تعالیمی اللہ کے رسول کا محبوب۔ ام المؤسنین حضرت صدیقہ فرماتی جی کہ ایک روز دروازہ کی دہ البیز کے ساتھ اسامہ کو ٹھوکر گئی وہ کر پڑے معزت صدیقہ فرماتی ہو گیا خون بنے لگا۔ حضور نے بچھے فرما یاس کے چرے سے خون صاف کروان کی رجمت سیاداور تاک جبی تھی جھے کو کر اہمت می محسوس ہوئی۔ رجمت عالم نے خود آ کے بڑھ کر اس کے زخم کو صاف کیا۔ (۱)

یہ دونوں قافلے بینی خانواوہ نبوت کے افراد اور خاندان صدیق اکبر کے افراد اکٹے پہنچ سب حضرت ابو بحر کے ہاں ٹھسرے۔ ان دنوں سر کار دوعالم مسجد اور حجرے تقیر کرارہے تھے۔ ان زیر تقییر مکانات میں ہے ایک مکان تھمل ہو گیا تھاام المؤسنین حضرت سودہ نے اس مکان میں رہائش اختیاد کی۔

# اذان كى ابتدا

نی کرم صلی القد تعالی علیه و آله وسلم مدید طیب تشریف نے آئے۔ جب نماز کاوقت آ آئو صحابہ کرام ازخود جمع ہوجاتے اور امام الاجیاء کی افتداء میں نماز اواکرتے اوائی نماز کے لئے کسی اعلان وغیرہ کاکوئی رواج نہ تھا۔ جب نمازیوں کی تعداد میں کائی اضافہ ہو کیا تواب کوئی السی نشانی مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے گئی جسے من کریاد کھ کر سارے نمازی مسجد میں جمع ہوجائی اور با جماعت نماز اواکر میں۔ نبی الاجیاء نے مشورہ کے لئے اپنے صحابہ کو بلایا ان کے سامنے یہ سئلہ چیش کیا گیا۔ اور تمام شرکاء کو اظہار رائے کی و عوت دی متی ایک

ا -، السيقانعية . جلدا . صلى 14 م و ديمر كتب ٢ - السيقانخلية . جلدا . صلى ٢٧٨

صاحب نے تجویز چیش کی کہ نماز کے وقت ایک جمنڈ ااو نجا کرے امرایا جائے۔ سب لوگ اے و کھے کر پر وفت مجد میں چینج جائیں۔ دوسرے نے مضورہ دیا کہ ہم بھی۔ بیود یول کی طرح یک بچایا کریں جے سن کر لوگ ٹماز کے لئے جمع ہو جائیں۔ رحمت عالم نے اس رائے کو ناپسند كيا- فرمايا- هُوَمِنَ أَمِّرِ الْيَهُونُو بِهِ يهوديون كاطريقه كارب يعني بمين بيه زيب سين ديتا-لیک اور صاحب ہو لے۔ ناتوس پھو نکا کریں۔ نبی عرم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا فرمایا **گُومِنْ أَصِّرِ النَّصَادُ ي النّوس بهو نكتاعيسائيول كامعمول ہے۔ كس نے رائے دى كه كسى** اونجی جگہ پر آگ روش کر دی جائے۔ اس کے شعلوں کو دیکھ کر لوگوں کو نماز کے وقت کاعلم موجائ كا- حضور نے فرمايا ' خالف لِلْمَجُوني الله مجوسيول كاشيوه ب امارے لئے ب موزوں شیں۔ حضرت عمرر منی الله عندید سب تجویزیں سنتے رہے آخر میں عرض کی اَوَلاَ اَجْتُونُونَ رَجُهِلاً يُتَنادِي بِالصَّلوٰيِّ كيابه مناسب نهيل كه نماز كاوقت موتوايك فخص بند "واز ي اس كالعلان كردے - مرشد برحق صلى الله عليه وسلم فياس تجويز كويسند فرمايا وربال كوتكم و یا۔ تیابِلاَ لُ مُنْ اَدِیالطَلوح اے بلال! انھواور نوگوں می نماز کے وقت کا علان کرو۔ اس مجلس مشاورت میں عبداللہ بن زید ہمی حاضر تھے۔ اس معاملہ کے بارے میں انہوں نے سر کار دوعالم کی ہے جینی ملاحظہ کی تھی۔ یہ بھی بہت مضطرب اور بے چین ہو گئے دن بھر قلق واضطراب میں گزرارات کو ہے جھنی ہے بستر پر کروٹیس بدلتے رہے۔ آخر آ تکہ مگ گئ خواب میں کیاد کھتے ہیں کہ ایک فخص ہے اس نے وو سنر جادر میں اوڑ ھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں تاتوس كرابوا إنسول في اسه كما يَاعَبُولللهِ أَبَيْهُمُ هُذَا النَّا تُوسَ ال بنده فدا إكياب اتوس عیوے۔ اس نے یوچھا۔ تم اے لے کر کیا کرو گے۔ انہوں نے کما کہ ہم اس کے ذریعہ لو گوں کو نماز کی دعوت ویں ہے اس نے کماکیا میں حمہیں اس سے بھتر چیزنہ بتاؤں انہوں نے کہا۔ بردی ٹوازش ہوگی اس نے کہار سول اللہ صلی القد علیمہ وسلم کی خدمت ہیں جاکر عرض کرو۔ که آپ لوگوں کو نمازی طرف دعوت اس طرح دیا کریں -

#### اللهُ ٱلْكِ اللهُ ٱلْكِ ، لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ

حضرت فاروق اعظم نے بھی اس رات کوابیاتی خواب دیکھاتھا۔ لیکن آ و حی رات کو حضور کوب آرام کرنے کی جسارت نہ کر کے۔ سوچاہی ہوگی قوم خی خدمت کروں گا۔ جب میج صادق طلوع ہوئی تو حضور انور علیہ العسلوة والسلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ بال کو ساتھ لے جاؤتم اے اذان کے کلمات متاتے جاؤ وہ اؤان کتاجائے گا۔ حضرت بالل کی اذان جب میٹ کے جاؤتم اے اذان کے کلمات متاتے جاؤ وہ اؤان کتاجائے گا۔ حضرت بالل کی اذان جب مدینہ طیبہ کی نضاجی کو تحضرت عمر نے بھی س لی۔ یارائے ضبط نہ رہا۔ اپنی چادر تھیئے تے ہوئے دوڑے۔ حاضر خدمت ہوکر عرض کیا۔

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَادَسُولَ اللهِ لَقَدُ النَّيِكُ مِثْلَ الَّذِي وَأَيْنِ

"اس ذات كى هم جس لے آپ كوحل كے ساتھ مبوث قربايا ہے جس نے اس دركا ہے ہے ۔ " (۱)

أؤال

ازان کالفوی معنی اعلام ہے۔ لیمنی کمی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا۔ خبردار کرتا۔ مندرجہ ذیل آیہ کریے میں لفظ اپنے نفوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وَاذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهُ

" مین اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس امر کا علان کیا جاتا ہے کہ مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نسی ہے۔ " مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نسی ہے۔ " )

اصطلاح شربیت می اوان کامعتی ہے۔

#### ٱلْإِخْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَوْةِ الْمُفْرُوْضَةِ بِأَلْفَا فِلْخُصُوْصَةٍ "بِعِيْ مُخْمُوم كُلَمات كَسَاتِهِ فَرَضْ نَمَاذَكُوفَت كَبَارِك مِن اعلان كرنال "

ہرقوم اپنے فرہمی اجتماعات کے انعقاد کے وقت کسی نہ کسی اندازے اعلان کرتی ہے ہاکہ اس کے ہم فد بھول کو پہتہ چل جائے کہ اب ان کی فرہبی رسوم اداکر نے کا وقت ہو گیا ہے۔ سب لوگ چینج جائیں عیمائیوں نے اپنے کر جول جیں او فجی جگہ پر بڑی پڑی تھنٹیاں آ دیزال کر رکمی جوتی جیں۔ اور جب ان کی فرجی رسوم اداکر نے کا وقت آ آ ہے خصوصا او ارکے دوز ، تو انہیں ذور زور سے بجایا جا آ ہے ان کی آواز کی گونج دور دور تک سائی دیتی ہے۔

مجھے جب روس جانے کا اتفاق ہوا تو ہاسکو ہیں کر بیلین میں جانے اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں زاروں کے زمانہ کا ایک کلیسا دیکھا۔ جس کے باہرائیک بہت ہوا گھڑیال ثوثا ہوا پڑاتھ جو ہاشیو یکوں نے توڑا تھا انہوں نے بتایا کہ اس گھڑیال کاوزن جالیس من تھا۔

اسی طرح بهودی این اجتماعات کے لئے ناتوس بجاتے ہیں پارسی آگ جلاتے ہیں اور ہندو

می مسلم اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بچ گانہ
ثمازوں کے او قات کے اعلان کے لئے جو طریقہ اختیار کیاوہ بردا انو کھااور معتی فیز ہے۔ یہ ان
خصوصی خوبیوں کا حال ہے جو اسلام کے دین حق ہونے کی گوائی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹے
چھوٹے جملے ہیں جو معنیت سے لبریز ہیں۔ اور استے دل آویز ہیں کہ فوراً دل کی گرائیوں میں
اتر تے جاتے ہیں۔

## مطالب اذان

پہلے جملے میں ہیں اس روش حقیقت کا علان قربایا جار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ہے برا ہے۔
سیاس، فرہی اور علمی معبود ان باطل میں سے کوئی بھی تہیں جو علم حکمت اور قدرت میں اس کی
ہمسری کا دم بحر سکے۔ اس حقیقت کو چار بار و ہرا یا آگ کہ شنے والوں کی اوح دل پر بیہ تقش شبت
ہو جائے۔ اس کے بعدوی اعلان کرنے والا یقین وائیمان سے سرشار ہو کر یہ گوائی دیتا ہے۔
کہ اس سب سے بوے کے سوااور کوئی خدا نہیں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
کہ اس سب سے بوے کے موااور کوئی خدا نہیں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
میں کوئی شک نہ رہے۔ بعد ازاں اعلان کرنے والا آیک دوسری حقیقت کی صداقت کی گوائی

ویتاہے جس سے طرح طرح کی غلط فیمیٹ کافور ہوجاتی ہیں وہ کہتاہے۔

جس ہستی نے ہمیں بیراہ و کھائی ہے۔ جس نے ہمیں بیہ سبتی یاد کرایا ہے اور جس کا نام نامی محمد ( مسلی اللہ علیہ وسلم ) ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

ان دو حقیقتوں کے دل آویزاعلان کے بعداب وہ مقصد بیان کیا جارہاہے جس کے لئے میہ سارااہتمام کیا گیاہے۔

آ جاؤنمازي طرف - آجاؤنمازي طرف -

لین این رب کریم وقد رکی بارگاہ عالی میں مجدہ ریز ہونے کے لئے حاضر ہو جاؤ۔ کیوں ؟

اس کاجواب اس کے بعد آئے والے روجملوں میں دیا۔

کے کی نماز دونوں جہانوں میں سرفراز ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس ماضری میں تمہاری فلاح دارین کاراز مضمرے۔ ونیاو آخرت میں اگر سرخرواور سرفراز ہونے کی امتک ہے توسارے کام چھوڑ کر اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں صاضر ہوجاؤ۔

ازان کی ابتداء میں بیان کر دہ حقیقت کو ایک بار گار دہرایا جار ہے۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ ، اللّٰهُ اللّٰبِرُ ، اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

آ فریس وین اسلام کے اعلیٰ ترین مقصد کے ذکر کے ساتھ اس ازان کو فتم کر ویا لکتالانہ اِلگِ اللّٰهُ یعنی اللّٰہ تعالٰی کے سوا اور کوئی معبود ضمیں۔

یہ چھوٹے چھوٹے اور پارے پارے جنے جودہ صدیوں سے فضاعل گونج رہے ہیں اور
سنے والے ہرروز پانچ پاراس کو سنتے ہیں پھر بھی طبیعت ان سے سیر نہیں ہوتی۔ ول چاہتا ہے کہ
ہروقت یہ فضات دہرائے جاتے رہیں ہم انہیں سنتے رہیں اور سن سن کر اپنے ایمان کو تقومت
پہنچ تے رہیں۔ ونیا کے دو سرے ندا ہب کے چرو بھی اٹی بع جاپات کے اعلان کے لئے مختلف
زرائع اپنائے ہوئے ہیں لیکن وین صنیف نے اپنے مانے والوں کو بار گاہ دب العزت ہیں
حاضری کی وعوت وینے کے لئے ایک اچھو آبادر ولتشین طریقہ اپنایا ہے۔ اس می فور کرنے
سامام کے نظام عبودت کی عظمت کا احساس ہونے لگا ہے۔

مکہ اور یٹرب کے حالات کا تقابل جائزہ

كد كرمه أمر چه زبى اور كاروبرى لحاظ سه سار عبروه عرب من مركزى هييت كا

حال تھا۔ نیکن یمال کی زمام افتدار قبیلہ قریش کے اتھ میں تھی۔ ان کے علاوہ جو قبائل مکہ میں سکونت پذیر شخصیای امور میں ان کا کوئی دخل نہ تھا۔ یمان کے باشندوں کی عالب اکثریت بست پرست تھی۔ ار دکر د کا سادا علاقہ بنجر اور رعیتان تھا آبیا تی کے ذرائع بالکل مفقود تھے۔ لوگ حردوری کرتے یا تجارت کیا کرتے۔

اس کے بر علی بیڑب میں مختلف قبائل آباد ہے ان کے فدہی عقائد ہی منف و اور عقائد سے دور عقائد ہی منف و اور عقائد سے دور اور عقائد ہی منف و اور عقائد سے اور خزرج قبیلے، اہل کمہ کی طرح بت پرست تھے۔ یہاں یہودی ہی کانی تعداو میں آباد تھان میں ان تین قبیلوں کوہوی اہمیت حاصل تھی۔ بنونفیر، بنوقینقاع، اور بنو قبیلا کی الگ بہتی تھی۔ اور اپنے اپنے قلعے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت، اور سود خوری تقا۔ بال کی الگ بہتی تھی۔ اور اپنے اپنے قلعے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت، اور سود خوری تقا۔ بال کی اللہ میں ان کی بیشہ تجارت، ایکن ان کی تقاد و بہالی جی ہے۔ این کے علاوہ یہاں عیسائی بھی ہے۔ ایکن ان کی تعداد بہت قبیل تھی۔

بنی اسمرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول اور اور ات جیسی آ سانی کماب عطافر بائی تحقی اس قوم نے ان کی قدر نہ پھی اور اپنی کئے جی کے باعث آپ کو بیشہ پریشان کر تے ہے۔ ان کی بعد آ نے والے انہیاء علیم السلام کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر شریفانہ اور بڑا طالمانہ رہا۔ آخر کار اللہ تعالی کا غضب بخت نفری شکل میں نمودار ہوا جس نے ان کی مرکزی عبادت کاہ بیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔ بے شہر مردوزن کو بھیز بحریوں کی طرح ذرح کر دیا گیا بی ساتھ اندہ ما کھوں افراد کو جنگی قیدی بناکر اپنے ساتھ بیل کے گیا۔ اسی طرح یہود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ لوگ منتشر ہوکر و نیا کے بیل کے گیا۔ اسی طرح یہود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ لوگ منتشر ہوکر و نیا کے مختلف ممالک بیل ذات اور غربت کی ذندگی بسر کرنے گئے۔ آلام و مصائب کی ان آند جیوں میں محضرت موسی علیہ السلام کا ایک ارشاد ان کے لئے امید کی آیک کرن تھا۔ جو مایوسی کے اند چیروں میں بھی ان بھی زندہ رہنے کی امثار کو آزہ رکھا تھا معزت موسی علیہ السلام نے گئے وہ کو وعظ کرتے ہوئے آیک مرتبہ فرمایا۔

"اور خداوند نے جھ ہے کہ میں ان کے لئے اننی کے بھائیوں میں ہے
تیری مائند ایک نی ہر پاکروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے مند میں ڈالوں گا۔
اور جو پکھ میں اے تھم دول گاوہی وہ ان ہے کے گا۔ اور جو کوئی میری
ان باتوں کو جن کو وہ میرانام لے کر کے گانہ سے تومی ان کاحسب اس
ہے لوں گا۔ " (1)

و - كتب استثناء باب ١٨. آيات ١٩٠١

انحطاط وادبارك اس طويل عرصه مي جب بحي وه ان آيات كامطاعه كرت توان كويفين ہو جا آگ ان کے رسول کی ہے بیش کوئی ضرور پوری ہوگی۔ بنی اساعیل میں سے ایک نبی تشریف لائے گا جس کی بر کت ہے ان کی شوکت رفتہ بھال ہوجائے گی اس نبی کی بجرت گاہ کی نشانیاں ان کے محیفہ آسانی میں ورج تھیں۔ وہ اس بجرت گاہ کی تلاش میں مدنوں سر کر وال رہے آخر کاریمودیوں کے یہ قبائل جب یہاں ہنچے اور نہ کورہ نشانیاں دیکھیں توانسی یعین ہو گیا کہ يى وه مقام بيجواس ني محرم كى جرت كاه بين كار اس لئے انہوں فياس اميد يريمان اين خمے گار دیئے کہ جب وہ نی محتم سال تشریف لائے گاتو یہ لوگ اس کے دامن رحمت سے بیت جائیں گے۔ اس کی اطاعت اور غلامی کاطوق محلے میں ڈال کر محوتی ہوئی عظمتوں کے وہ پھرے ستحق بن جائیں گے۔ اس در میانی عرصہ میں جب بھی کفار ومشر کین سے ان کی جنگیس ہوتمی تووہ اس نبی موعود کے وسیلہ سے بار گلہ البی میں فتح و نصرت کی دعایا تکتے جو تبول ہوتی۔ جب رحمت عالمیان دید طعید می تشریف لے آئے تو میود نے بری مسرت کا ظمار کیا۔ انسیں یقین ہو گیاکہ ان کے تی کی چیش کوئی پوری ہونے کلوقت آگیاہے۔ لیکن جب انسیں پات چلا كەيەنى توسىخ علىدانسلام كوراست باز فھرانا باس كى تعلىمات كى تعمدىق كرتا باوراپ و بن کو قبول کرنے والوں کے لئے مید لازی قرار دیتا ہے کہ وہ حضرت مسے کی نبوت پر بھی ایمان لے آئمی توان کے تیور بدل مجئے۔ حضور پر نور کے بارے میں عقیدت کے جو جذبات ان کے سينوں جن متلاطم تھے وہ حسد عناد اور عداوت جن تبدیل ہو گئے۔

ای طرح میں اُنیوں کے پاس جو آساتی صحائف تھے ان میں بھی متعدد مقلات پر اس نی کرم کی آمد کی خوشخبر می درج تھی۔ اس لئے وہ بھی ایسے رسول کی آمد کے لئے سرا پانتظار ہے رہے تھے۔ مثل کے طور پر انجیل یو حتاکی یہ آیت طاحظہ فرمائے۔

"لیکن میں تم سے بچ کتابوں کہ میرا جاتا تمسارے لئے فائدہ مند ہے کہ اگر جس نہ جاتوں تودہدہ محرات ہاں تا ہے۔ اگر جس نہ جاتوں گاتوں کا است جاتوں گاتوں کے است بازی است بازی ادر عدالت کے بارے میں تصور وار شمیرائے گا۔ "

(١عاباب المتعدم)

اس باب کی آیک اور آیت ملاحظہ فرمائے۔ "لیکن جب وہ سچائی کاروح آئے گاؤتم کو تمام سچائی کی راہ د کھائے گا۔ اس کے کہوہ اپنی طرف سے نہ کے گابو کھے سنے گاوی کے گاور حمیس آئندہ کی خبریں دے گا۔ " (یو حمایاب ۱۱، آیت ۱۳)

لیکن عیسائیوں نے دیکھا کہ اس نبی پر ایمان لانے اور اس کے دین کو قبول کرنے کا تقبہ تو یہ ہوگا۔ کہ وہ اپنے بنیادی عقائد سے دست کش ہوجائیں۔ حضرت کسے کو اللہ کا بیٹا مانے کے سجائے انسی اللہ کا بندہ حسلیم کریں۔ مطلبیت کے بجائے اللہ کی وحدا نبیت پر ایمان لے آئس کفار کے حقیدہ کو ترک کرکے حسن عمل پر اپنی نجت کی بنیاد رکھیں۔ وہ بوپ کو، فوق الانسان اور خداوندی افتیارات کا ملک نہ سمجھیں۔

یہ عقائد اگر چہ ان کی آ سانی کتب کے سراسر خلاف تھے۔ لیکن یا دریوں کی صدیوں کی کلوشوں سے وہ ان کے قلوب واذبان میں اس طرح پیوست ہو چکے تھے۔ کہ ان سے دست تش ہوناان کے لئے ممکن نہ تھا۔ اس لئے تی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے وہ لوگ آ مادہ نہ ہوئے۔ یہود و نصاری کے علاوہ اوس و خزرج کے قبائل یہاں آباد تھے یہ لوگ بت پرست تنصان کاچیشه کاشتکاری تعا۔ علم وثقافت سے ببرو تنے۔ ان کی مالی حالت بھی میںود ایول کی طرح قابل رشک نہ تھی وہ میںودی قبائل سے خوفز وہ رہے تھے۔ میںود کامغاد اس میں تھا کہ وہ متحد نہ ہونے پائیں۔ وہ اپنی دسیسہ کاربوں سے ان میں فتنہ و فساد کی آگ بمر کاتے رہے تھے۔ واقعہ ہجرت سے چند سال قبل اوس و فزرج میں بعاث کے مقام پر ہولتاک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کے سینکروں نوجوان مارے مجئے تھے۔ اس جنگ میں اكرچه خزرج كالمزابهاري رباتها له ليكن در حقيقت دونول قبيلول فاتح اور مغتوح كالجوم نكل كيا تھا۔ گھر گھر صف ماتم بچھی تھی ہر طرف سے آ و وفغاں ، نالہ و بکاکی آ واڑیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ اس جائی نے دونوں قبلوں کے ہزر کوں کوب سویتے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی موزول مخص کواپتا حاکم مقرر کریں ہا کہ وہ ان کے در میان امن وسلامتی کی فضا قائم کرے اور ان میں جو جھکڑے سراٹھائیں عدل وانصاف ہے وہ ان کاتصفیہ کرے۔ ان کی نظرا متخاب عبدالقدین اتی بر بردی ۔ متفقہ طور برطے کیا گیا کہ ایک تقریب منعقدی جائے جس میں اس کی بادشاہت کا بالكامده اعلان مواور اس كى ماج يوشى كى رسم باضابطه طور يراداك جائے چنانچه أيك زركر كو عبدالله کے لئے سنری آج تیار کرنے کا انہوں نے عکم دے و یا تھا۔

اس اٹناء میں مکہ کے افق پر اللہ تعالی کی رحمت کا بادل نمودار ہوا۔ ان خاندانوں کے چند افراد نے حضور پر نور کی بیعت کاشرف حاصل کیا۔ بیژب دالی آگر برایک نے بڑی سر کری سے ا پنا ہے ملقد اڑھی اسلام کی تیلیج شروع کر دی۔ اور چھ مینوں جی سفرے شہری کا یا پہت
کر رکھ دی۔ ابن ابی کی تاج پوشی جملہ تجویزیں گلدستہ طاق نسیان بن کر رہ گئی۔ اس
ا چانک تبدیلی پر عبداللہ بہت سیٹایا۔ جب حضور کی آمہ کا سے علم ہواتو انگروں پر او نے لگا۔
جب اوس و خزرج کے تقریباً تمام مرو و زن نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے لئے بھی
کوئی چارہ کارند رہا کہ وہ بظاہراسلام قبول کر لے۔ بول آیک اور گروہ جو عبداللہ بن ابی اور اس
کے جوار ہوں پر مشمل تعاوجو و بس آئیاجن کوقر آن کر بم جس منافق کے ہام ہے موسوم کیا گیا
ہے۔ انہوں نے ہر موقعہ پر اسلام کی ترقی کی راہ جس رکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کے اور است
مسلمہ کو طرح طرح کی پرشانیوں سے دو چار کرتے رہے ان امور کی تفصیل اپنا ہے موقع پر
بیان کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالی

مندر جبالا سغور کے مطالعہ سے آپ باسانی ان مشکلات کا ندازہ لگا سکتے ہیں جو اسلام اور خبر اسلام کو عدینہ طیب میں در چیش تھیں۔ اسلام کی سچائی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو جو چنانوں کی طرح مضبوط اور بہاڑوں کی طرح بلند تھیں ان سب کو خس و فاشاک کی طرح بماکر لے گیا۔

### موا خات (اسلای بعلل جاره)

جسے آپ پڑھ آئے ہیں کہ الل مکہ میں آبائی صبیت کا بنون زوروں پر تھابا قائدہ مکومتی نظام کے نقدان کی وجہ سے ہر فرو مشکل او قات میں اپنے قبیلہ کی بناہ لینے پر مجبور تھا۔ اگر کسی کا قبیلہ اس کی اورو سے وست کش ہو جا آباتو وہ مظلوم آئی داور سی کے لئے کسی کا دروازہ نہ کھنگھٹا سکا۔ اپ سٹے بھائی اور باپ کے قاتل سے بھی وہ انتقام نہ لے سکا۔ اس ساجی ضرور ت نے ہر قبیلہ کے صبیت کے جذبہ کو ناقال گئست بنادیا تھا۔ کو تک اس کے بغیر دواس جالی معاشرہ میں باعزت زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

نی رحت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والا الآالة والاادنة تفليفوا كانفرہ بلندكيا كی سعید روصی لبیك لبیك كمتی ہوئی لیكی اور اس و فوت كو قبول كرلیا۔ اس كار دعمل يہ ہواكدان كے قبيلہ والوں نے ان لوگوں سے ہر ضم كے تعلقات منقطع كر لئے اور ان پر علم وستم كے بہاڑ وزنے شروع كر ديے يہ نومسلم اپنے فاندانوں سے كث كر تحارہ سے وہ اپنے شرمیں رجے ہوئے فريب الوطنى كى زندكى بسر كر رہے تھے۔ رصت عالم صلى اللہ تعالى عليہ وسلم سے اپنے جل نگار ساتھیوں کی ہیے ہے ہی اور ہے کسی دیکھی نہ جاسک ۔ نبوت کی دور رس نگاہوں نے ایک نئی براوری کی تشکیل کی ہمیت کو محسوس کیا جس کی بنیاداس دین توحید پر استوار ہو۔ اس می قرقی فیر قرقی، عربی مجمی، فقیر اور امیر، اسود واحمرے تمام اخیاز ات مناویے گئے۔ ہروہ مخص جو اللہ تعالیٰ کی قوحید اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و آنہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آبا وہ اس براوری میں شامل ہو سکتا تھا چتا نچہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے تمام مسلمانوں کو اس اسلامی اخوت کے رشتہ میں پروٹ کے لئے دو مرتبہ عملی قدم افعا یا ایک بر اجرت سے پہلے اس اسلامی اخوت کے رشتہ میں پروٹ کے بعد مدینہ طبیبہ میں۔ (1)

مكه كرمه من جننے لوگ اسلام قبول كريچك سخة ان من سے دوروكو " پس ميں بھائي بناديا۔ اس طرح وہ شیر و شکر ہو محتے باہمی محبت کا جذبہ یوں اند کر آیا کہ غیریت کی ساری بنیادیں منمدم ہو گئیں جو لوگ اسلام قبول کرنے کے باعث اپنی براوری ہے کٹ گئے تھے ور اپ آپ کو تشا تنااور بے سارامحسوس کرتے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کوعالمی برا دری کا یک معزز ر کن تصور کرنے گئے۔ ان تمام ارا کین میں اینائیت کاوہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ تنائی اور ہے بس كاخيل يمرتجعي انهيس بريشان ندكرسكا- بداسلامي بمال جاره ايد بعالى جده تعاجس كى بنياد خون ، رنگ ، نسل وزبان اور علا قائيت جيسي انساني وحدت كوياره يار و كر دين والي مصبيّو ساير نه رنمی منی تقی بلکداس کی اساس عقیده توحید تعالیک خداایک رسول، ایک کتاب، ایک تبیله اور ایک کلمہ، اس بھائی چارہ کے در دازے بلاامتیاز ہرانسان کے لئے ہر دفت کیلے تھے جس کا جی چاہے، جس وقت جی جاہے "اشمدان لاالہ الااللہ واشمدان محدر سول اللہ " ول کے يقين ك ساتھ زبان سے کے اور اس براوری میں شامل ہوجائے۔ اس میں شامل ہونے والوں سے بید **نسیں یو چھاجا یا کہ تم کس قبیلہ کے فروہو۔ تم کس ملک کے باشندے ہو تمہاری ،وری زبان کو ن** س ہے؟ تمهاری ملل حالت کیسی ہے؟ یہ سب امتیازات مصنوعی ہیں انسانیت کی عزت و شرف كى قباكو مار ماركر وين والي ميس- بادى يرحق في شار مصبيتون كى زنجيرون ميس جكزى بوئى اور تزمینی ہوئی انسانیت کو دعوت دی که انھوان مصنوعی اقبازات کواینے پاوک نے روندیے موے آ مے برحو۔ أَمَلَهُ وَحَمَّا لاَ سَرِيْكُ فَي وحدانيت كافرار كروجوربانعاليين ب- اوراس تی محرم کاوامن پکڑلوجور حمت للحالمین ہے اور اس اسلامی برادری میں شامل ہوجاؤ۔ جن حعزات محاب كو حضورتي كريم عليه الصلوة والشنيم في بجرت سے بہتے كمه كمرمه ميں

۱ - سیل المدی جند ۳. منی ۵۲ و دیمر کتب سیرت

اسلامی رشتہ اخوت میں پرود یاان سب کے نام تو جھے وستیاب تہیں ہوسکے جن حضرات کے اساء گرامی کتب سیرت و آریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کی فیرست پائیں فدمت ہے۔ اساء گرامی کتب سیرت و آریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کی فیرست پائیں فدمت ہے۔ ابو یعلی نے مجمع سند سے عبدالر حمٰن بن صالح الاسدی کے واسلے سے زید بن حارثہ سے روایت کیا ہے۔

ور سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في متدرجه ذيل حضرات كو آپس ص بهمائي بهمائي بناديا- " (1)

حضرت ذیدین حادثه حضرت ویدالرحمٰن بن عوف حضرت ابن مسعود حضرت بلال حضرت معدین افی و قاص حضرت سالم مولی افی صدیف حضرت طلح بن عبیدانشد حضرت عرفاروق حضرت حمزه بن عبدالمطلب حضرت عثمان بن عفان حضرت زبیر بن العوام حضرت عبیده بن الحارث حضرت مصعب بن عمیر حضرت ابو عبیده بن جراح حضرت ابو عبیده بن جراح حضرت ابو عبیده بن جراح حضرت ابو عبیده بن جراح

حعرت سید ناومولانا محدر سول انقد صلی انقد علیه وسلم مستحصرت علی بن افی طالب کرم انقد وجسه رضی انقد تعالی عشم الجمعین

یہ بھائی چرہ بڑی برکتوں کا باعث بتا۔ پہلی برکت تو یہ ہوئی کہ جن حضرات سے اسلام
تبول کرنے کے باعث ان کے بھائی بندوں نے سلام و کلام تک ختم کر دیا تھا اور احساس خنائی
جندیں بار بار ؤستار بہتا تھا۔ انہیں اس سے نجات ال گئی۔ وہ اب اپنے محدود خاندانوں کے
بجائے اپنے آپ کوایک عظیم پاکیزہ اور ترتی پذیر براوری کارکن سیجھے گئے۔ قرش فیر قرش،
باشی، اموی، مخزومی وعدوی و فیرہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں چیں بٹ جانے سے اس معاشرہ چی
ہور تا بتیں پیدا ہو مخی تھیں جن کی جزیں دن بدن محری ہوتی چلی جاتی تھیں ان سب کا قلع تع
ہور تا بتیں پیدا ہو مخی تھیں جن کی جزیں دن بدن محری ہوتی چلی جاتی تھیں ان سب کا قلع تع
ہو سیا اور ان کی جھیت ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانٹ معتملم ہو مخی جس کی ہر اینٹ دو سری
ایٹ کا سیار ابن مجی

# اسلامی بھائی چارہ کے قیام کے لئے دوسراعملی قدم

مرور دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عدید طلبہ میں ورود مسعود فرہایاتو یہاں جن مخصوص ہاحول کے اپنے مسائل تھے جن کا حکیمانہ اور پروفت عل ضروری تھا یہاں جن معظرات نے اسلام قبول کیا تھاوہ کسی آیک قبیلہ کے افراد شیس تھان کا تعلق مخلف قبائل سے تھا۔ ایسے قبائل جو صدیول سے آیک و دسمرے کے ساتھ خوزیز جنگیں لاتے چلے " نے تھے بعض کا تعلق ہو خرز ج سے تھااور پچھ بنوادی کے افراد تھے۔ دونوں قبائل کی دیرید عداوت مخلن بیان خیس ان کے علاوہ چندلوگ بیود بت کو چھو ڈکر مسلمان ہوئے تھے۔ کہ سے جرت کرکے آئے والے فرزندان اسلام آیک ایسانسانی جم خفیر تھا جن میں مخلف تم کے اختلافت کے جراثیم موجود تھے کسی وقت بھی کوئی طالع آزمااسلامی وحدت کو پرہ پارہ کر سکمانی کیونک کے جراثیم موجود تھے کسی وقت بھی کوئی طالع آزمااسلامی وحدت کو پرہ پارہ کر سکمانی کیونک مطائرت کو براگندہ کر کتے ہیں نیز ضروری تھا۔ کہ مطائرت کو مطائد کو جس نیز ضروری تھا۔ کہ مطائرت اور منافرت کے امکانی اسباب و علی کو گھل از وقت غیر موثر بنادیا جائے اگر یہ اس ان مطائرت اور منافرت کے امکانی اسباب و علی کو گھل از وقت غیر موثر بنادیا جائے اگر یہ اس ان سے مطائرت کتنے می اشتعال انگیز ہوں ہیر سے اس کے مطاف کی اس کے مطاف کے کہا از وقت غیر موثر بنادیا جائے اگر یہ اس کے مطاف کے کہا از وقت غیر موثر بنادیا جائے اگر یہ اس کے مطاف کی استعمال انگیز ہوں ہیر سے اسان سے مطائر کا ان ہوئے کے استعمال انگیز ہوں ہیر سے اس کے مطاف کے کا بیا ہوئے نہ یا ہے۔

نیز لئے ہے مہاجرین کے قطوں کی آید کاسلسلہ شروع ہوچکاتھا۔ ان کی آبر و مندانہ آباد
کاری کے لئے ایساماحول تیار کر نالازی تھا جس جس افساد کو جو میزبان تیے اس ہو جو کی گراں
یاری کا احساس نہ ہولور معمالوں کو بھی محکتہ آرام وراحت پہنچائی جاسکے ان کے علاوہ مستقبل
قریب جی ملت اسلامیہ کو متحد د شدید چیلنجوں کا سامناکر ناتھا۔ اس کے لئے اسلامی معاشرہ جو
متحد د مختلف النوع طبقات سے عبارت تھا س جس انسی بیک رقمی اور یا گلت پیدا کر وی جائے کہ
جو طاخوتی قوت ان سے فکر اے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے فکر اکر پاش پاش ہوجت ۔
جو طاخوتی قوت ان سے فکر اے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے فکر اکر پاش پاش ہوجت ۔
لیک ایم لور فیری وجہ یہ بھی تھی کہ مساجرین اپنے وطن اپنے اہل وعیل، اپنے طقد احباب
لورا پیناموالی واسماب سب جھوڑ کرسائی آ گئے تھے۔ یہاں کے دہنے والوں سے ان کی کوئی
جان پہلیان نہ تھی سوائے چند ایک کے ان جی بھی مشر داریاں بھی نہ تھیں وہ یہاں آگر اپنے
جان پہلیان نہ تھی سوائے چند ایک کے تھے وطن کی جدائی اہل وعیل کافراتی اس پر ہے یہ وجد د گار

ہونے کا حماس ان کے لئے بزاروح فرساتھا۔

ان تمام مقاصد ك حسول ك لئة تي رؤف رحيم صلى الله تعالى عليه وملم في مماجرين اور العسارك در ميان اسلام موافعات ( بحائل جاره ) كانظام كائم كياعلام سيملى لكه مين -لينة هب عَنْهُ هُ دَحَّتَ الْفُرْبَةِ وَيُوانِسَهُ هُ هُ مِنْ مُفَارَقَ وَ الْاَهْلِ وَالْعَيْمَةُ يُرَقِّ وَيَشَرُّ الْفُرْبَةِ وَيُوانِسَهُ هُ مِنْ مُفَارَقَ وَ الْاَهْلِ وَالْعَيْمَةُ يُرَقِّ وَيَشَرُّ الْفَرْبَةِ وَيُوانِسَهُ هُ مِنْ مَعْنِينَ مَ

> " آک ان کے غریب الوطنی کے احساس کو دور کیا جائے اور اپنے الل د عیال سے جدائی کے دفت ان کی دلجوئی کی جائے اور ایک دوسرے سے ان کو تفویت پہنچائی جائے۔ " (1)

اب ہم ان افصار و مماجرین کے اساء گرامی درج کرتے ہیں جو مشتد کتب سیرے بیں تحریر کئے گئے ہیں۔ علامہ ابن ہشام اولین سیرت نگر ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں جس کا ار وو ترجمہ پیش فدمت ہے۔

سیدنار سول الله صلی الله علیه وسلم نے مساجرین وانصار کے در میان بھائی چارہ قائم کیاوہ کتے ہیں کہ ہمیں یوں پنچاہے اور ہم الله تعالی پناو ما تکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف انسی بات منسوب کریں جو حضور نے ارشاد نسیس فرمائی۔

تَنَخُوا فِي اللهِ آخَوَيْنِ أَخُونِنِ ثُغَةَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِي بْنِ أَفِي طَالِهِ وَقَالَ هَذَا آخِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ سَيْدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَا هَ الْمُتَقِيْنَ وَرَسُولَ دَبِ الْعَالَمِيْنَ آلَّذِي كُلِيْسَ لَهُ خَطِيْرٌ وَلَا نَظِيْرُونَ الْعِبَادِ وَعَلِيَّ ابْنُ لِكَ طَالِب رَضِي اللهُ عَنْهُ آخَوَيْنِ

" نی تر یم نے فرمایا دو دو آپس بی بھائی بھائی ہو جاؤ۔ پھر سر کار دوعالم نے سید ہا علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پھڑا اور فرمایا سے سرا بھائی ہے۔ رسوں القد صلی القد علیہ وسلم تمام رسولوں کے سروار ، تمام متقیوں کے امام ، اور رب العالمین کے رسول تھے بندوں میں نہ حضور کا کوئی تمیل تھا اور نہ نظیر۔ حضور نے سیدنا علی کو اپنا بھائی تجویز فرمایا۔ "

| ( بوائند تعلقی الوداس کر سول کے شہر تھادر مناور کے آزاد کر دہ غلام تھے۔  اللہ وہ البحث اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زيدين حارية                              | ا- حنوين فيدالمطلب                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| اساده صاح کے تجاتے کے بر قرار کھا اساده صاح بری الله طاب الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضور کے آزاد کر دہ غلام تھے۔             | (جوالله تعالى اوراس كرسول ك شير تصاور      |
| اسيات المسائرين | •                                        | صنور کے کیا تھے)                           |
| المنافرين الجي طالب المنافر المنا |                                          | ان دونول من سابقه اخوت کویر قرار ر کما     |
| اله يكر العمديق فلرجه بن ذيد المحالف  | اسلت انسار                               | اسلو مماجرين                               |
| المعدان المحطلب عنران المحطلب عنران المحطلب عنران المحطلب عنران المحطلب عنران المحلف المحدان  | محاوّين جبل                              | ٣- جعفرين الي طالب                         |
| 2- الإعبيده بن عبدالفترين جراح سعد بن ربيج المحروب المعام المعدوب بن عبدالفتري عرف المحروب المعام المحروب المعام المحروب المعام المحروب المحر | خارجدين زيد                              | ٣- ابو يكر الصديق                          |
| الد هيدالر حمن بن هوف الوس بن المعند | عتبان بن ملک                             | مهم مرين العطاب                            |
| فيربن العوام الوس المدن المنذر الوس المدن المنذر الوس المنذر المنذر المنذر المنذر المنذر المنذر المنذر المن المنذر       | معدين معادً - تبنل الي طلحه زيد بن سل    | ۵- ابوعبيده بن عبدالله بن جراح             |
| المنظر المنطب المنظر المنطب المنظر المنطب المنظر المنطب المنظر ا | سعدين ربيع                               | ٧- حيدالرحمٰن بن حوف                       |
| المنظر المنطب المنظر المنطب المنظر المنطب المنظر المنطب المنظر ا | سلحسين سلامد                             |                                            |
| الم معيد بن ذيد بن عمو بن تغيل الإله ب خلد بن ذيد الم معيد بن عمير الإله بن أقش الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اوس بن <del>خار</del> ت بن المنذر        | ۸ - مخیان بمن مغلق                         |
| اا ـ مصعب بن عمير ابوابيب خالد بن ذيد ابو مغلفة بن عمير ابوابيب خالد بن ذيد استحب بن عمير المنتقد ابوالد واء ابو | كعب بن لملك                              | 9- طلحه بن عبيدانلد                        |
| اا ـ مصعب بن عمير ابوابيب خالد بن ذيد ابو مغلفة بن عمير ابوابيب خالد بن ذيد استحب بن عمير المنتقد ابوالد واء ابو | پين کعب                                  | ١٠- سعيد بن زيد بن عمرو بن تغيل ا          |
| اور بعض نے عملہ بن یاس المنظری یاس المنظر بن عمل المنظری یاس المنظری یاس المنظری یاس المنظری عمل المنظری المنظری المنظری المنظری المنظری عمل المنظری عمل المنظری المن | وابوب خالدين زيد                         |                                            |
| اور بعض نے عمارین یاسر المندرین قیمین شاس المندرین عمرالیونی اس ۱۳ مرافی المندرین عمرالیونی ۱۳ مرافی المندرین عمرالیونی ۱۵ مرافی المندرین عمرالیونی ۱۵ مرافی المندرین المندری | بادين بشربن وقش                          | ۱۳- ابو حذیف بن عتب بن ربیعد               |
| المنذرين عمراليون المنفاري المنذرين عمراليون المنذرين عمراليون المنذرين عمراليون المنذرين عمراليون المندون المناف الفارسي الوالدون المناف الفارسي الوروي عبدالله بن عبدالرحم المنتمي (1) على (موذن رسول الله) عمرين مسلم المناف ا | نيغستن يمان                              | ۱۳ - محارین یامر                           |
| 10- عاطب بن ابی بلتی عویم بن ساعده ابوالدرواء<br>۱۷- سلمان القارس ابوالدرواء<br>۱۵- بلال (موذن رسول الله) ابورو که عبدالله بن عبدالرحمٰن الحثمی (۱)<br>۱۸- سعدین ابی وقاص محمد بن مسلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بت بن قیس بن شآس                         | اور بعض نے عمار بن یاسر                    |
| ۱۱ - سلمان الغارش الإدارة المان الغارش المنان الغارش المنان الغامي (۱) الورويجد عبدالله بن عبدالرحمٰن المنامي (۱) - معدين الي وقاص محدين مسلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنذربن عمرالتعنق                         | ۱۰ ابوذر المخفاري                          |
| 12- يلال (موذن رسول الله) ابورويجه عبدالله بن عبدالرحمٰن الحتمى (1)<br>14- معدين اني وقاص محمد بن مسلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ونيم بن سلعده                            | ١٥ - حاطب بن الي بلتقه                     |
| ۱۸ ـ معدين الي و قاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ورُورِي عبدالله بن عبدالرحمٰن الحتمى (١) | <ul> <li>الحال (موذن رسول الله)</li> </ul> |
| 19- عيدالله بن مسعود مسل بن منيف (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فدين مسلمه                               | ۱۸ ـ معدين اني و قاص                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مل بن طنیف (۲)                           | 19- عيدالله بن مسعود                       |

ا - میرت این بشام، جلد۴، صفی ۱۲۳ آ۱۲۳ ۲ - سبل المدی، جلد۳، صفیه ۵۳۰

٣٠ عبدالله بن يحق عاصم بن ثابت ۲۱ - عبیره بن حارث بن مطلب تحيرين أتام ۲۴ - مقبل بن حارث اخي عبيده مغيان بن نسر ۲۳ - حقین بن حارث عبوالفدين بتبير ۲۳ - عمان بن متلعون عباس بن عباده بن تصله معاذين ماعص ۲۵ - عندین غروان راضحين معلى ٢٧ - صفوال بن وبهب ۲۵ - مقدادین عمرو عبدالقدين رواحه ۲۸ - ذى الشالين يزيدين حفرث 74- ابوسلمستن حبدالاسد مععرتن نحيثمه ٣٠ \_ عامرين الى و قاص تحبيب بن عدي اس- عبدالله بن منطعول ع عد شاس بن عثان حنظله بمن الي عامر ٣٠ ـ ارتمين الي الارقم مخدين زيدالانصاري ۳۳- زیستن الخطاب معن يمن عدى ۳۵ - عمروین سراق سعدن ذيوالأسمل مهشرين حبوالمنشد ٣٧ \_ عاقل بن بكير فروه بن حمروالبهامنى ۳۷ - عبدانقدین مخرمه ۳۸ ـ بحيس ابن خداف متذراين محمه عباده بن محثماش ٣٩ - الي سيره بن الي رجم زيدين الوي زيدين الوين ٠٠ - مسطح بن أثلثه اسم- الي مرقد الفنوي حباده ين صامت الحجة رنكن زياد ٣٢ - فكاشرين كفن

سلے سرواسات میرت این ہشام ہے نقل کے ملے ہیں یہ اسات ویگر کتب سیرت میں بھی موجود ہیں۔ بقید اساتہ سل المدی والرشاد کے جلد سوم صفحات ۵۳۹ ۵۳۹ ہے نقل کئے گئے ہیں۔ سیل البدی کے مصنف نے ان کتب کے حوالے دیئے ہیں جن سے انہوں نے یہ اساد افذ کے ہیں۔ حارث بن جِمتَّته سراقه بن عمرو بن عطیه (۱) ۳۴- عامرین قبگیره ۳۴ - رخبجَعُ عقد مؤاخات کی ماریخ

باہمی موّا خات کے نظام پر عمل کا آغاز کب ہوا۔ اس بارے میں علاء کے مختلف قوال ہیں۔

(۱) جمرت کے پانچ لابعد۔

(۲) بجرت کے تو ماہ بعد۔

(٣) جرت كے ايك سال بعد۔

( م ) ہجرت کے تمن ماہ بعد۔

(۵) جب حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجد نبوی تقیر فرمار ہے تھے۔

ان اقوال میں اصح قول مد معلوم ہو آہے کہ مهاجرین اور انصد میں مؤافات اس وقت قائم کی گئی جب کہ مسجد نبوی کی تغییر ہورہی تھی کیونکہ اس اہم کام کا طویل مدت تک التوا حکمت نبوت سے مناسب معلوم نہیں ہو آ۔

## شبهات اوران كاازاله

يهال ووامور تحقيق طلب بي-

حافظ ابن تیمید نے اس بات کا نکار کیا ہے کہ حضور نی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسم نے سیدہ علی مرتقلی کو اپنا بھائی بتا یا ہو۔ وہ کتے ہیں کہ اس مؤاخات کا مقصدیہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی مدو کر سکیں اور مشکلات میں ہاتھ بنا سکیں آکہ دلوں میں مزید الفت پیدا ہویہ مقصد اس مؤاخات سے حاصل نمیں ہو آکے ونکہ حضور کی طرح حضرت علی کرم القدوجہ بھی مهاجر تھے اور مالی لحاظ ہے بھی ان کی حالت قاتل رشک نہ تھی اس لئے حضور صلی القد علیہ وسلم کا حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دینا اس لحاظ ہے قطعاً مغید نہ تھا۔

کین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمته الله علیہ نے ابن تیمید کے اس قول کی تردید کے ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔۔

هذارَدُ لِلنَّقِ بِالْقِيَاسِ أَيك جِيرِجونس سے ثابت معامداين نيميداس كوائ آياس

ے در کردہے ہیں اور سے در ست شیں۔

آپ فرمائے ہیں کہ علامہ ابن تیمید کاریکمتاکہ اس موافات سے وہ مقعد شیں پایاجا آجس مقعد کے حصول کے لئے یہ موافات کا نظام قائم کیا گیاتھا یہ درست شیں۔ انہوں نے خود اس حکمت کو نظرانداز کر دیا ہے فرمائے ہیں۔

وَرَغْفَ لُ عَنْ حِكْمَةِ الْمُؤَاخَةِ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُهَاجِرُ فِي كُأْتَ اَتُّوى مِنْ بَعْضِ بِالْمَالِ وَالْعَشِيْرَةِ وَالْعُوَّةِ فَوَاخَى بَيْنَ الْاَعُلْ وَالْاَدْ فِي لِيَزْتَفِقَ الْاَدْ فِي بِالْاَعْلِي وَيَسْتَعِيْنَ الْاَعْلَى بِالْاَدْنَى وَبِهِٰذَا تَظْهُرُ حِكْمَةُ مُوَّاخَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِعَبِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْأَنَّةُ هُوَالَّذِي فَكَانَ يَغُوْمُ بِعَبِلِ مِنْ عَهْدِ الصَّبَا وَقَبَلَ الْبِعْثَةِ وَاسْتَمْزَوْكَذَاكِ مُوَّاخًا ثَا حَمْزَةً بْنِي عَبْدِ الْمُظَّلِبُ وَذَيْدِ بْنِي حَارِثَةَ لِاثَثَ ذَبْدُ امُوْلاَهُمْ وَقَدْ تُبَيَّتُ أَخْوَتُهُمَا وَهُمَا مِنَ الْمُهَامِرُينَ '' نیز انہوں نے اس حکمت کو فراموش کر دیا جو دو مهاجروں میں احوت قائم كرنے من تقى كيونك مارے مهاجر مال، قبيلداور قوت ميں يكسال نه تھے بعض کی مالی حالت دوسرے معاجرین سے بمتر تھی ان کے قبیلہ کی کافی تعداد بجرت کر کے معمیٰ مقلی وہ دوسرے معاجروں سے زیاوہ بااثر اور بدسوخ تنے اس کئے تسبیہ فریب، کزور اور ہے سارا مماج ی اخوت کارشتہ ایسے مهاجر ہے قائم کر دیا گیاجواس سے فاتق تھا اس طرح وہ اپنے بھونی کی مالی امدا و کے ساتھ ساجی تعادن کر کے اس کے لئے باعث تقديت بن سُمَنَا تها معزت على كے ساتھ مواخلت قائم كرنے كى حکت یہ ہے کہ حضور بھین ہے بی آپ کی سربرسی فرمارے تھے جو یا ہمی اس تی اس کے باعث حضور نے ان کواپنا جمائی بنا یااور حضرت علی کواپنا بمِنَى بنائے ہے جو تقویت نعیب ہوئی اگر کسی بڑے سے بڑے انصاری کے ساتھ سے رشتہ مواخات قائم کیا جاتا تو وہ انہیں تصیب نہ ہوتا۔ اس ے بیا منا امن کولی و تعت نسی رکتابہ نیا حضور صلی اینہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے حضرت حمزہ اور حضرت زید بن صارفہ کے در میان بھائی جارہ قائم کیا تحاحلانك وه دونول مهاجر تھے۔ " (1)

سی بخاری می ہے کہ عمرة القصات موقع بر حضرت زید نے اس القباليانة مَعْرَة إيْنَةُ أَحِيْ كَ حضرت حمزه کی بیٹی میرے بعالی کی بٹی یعنی بھیجی ہے۔

اس کئے ابن تیمیہ کے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نسیں۔

دوسری بات جس کی طرف اشاره کرنا ضروری مجمعتا ہوں وہ سے کہ چنداساء پر واقدی نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بجرت کے فوراً بعد قائم کی گئی اس فرست میں بعض ایسے محابہ کے ہم بھی ہیں جو کانی عرصہ بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے یا مشرف باسلام ہوئے حضرت جعفر طیار رصنی اللہ عنہ ہجرت کے وقت حبشہ میں تشریف فرما تتھے۔ غروہ خیبر کے وقت تشریف لائے اس لئے اس وقت قائم کئے جانے والے بھائی چارو میں ان کا شامل ہونا ورست معلوم نہیں ہو ہا۔ اس طرح حضرت سلمان فلری، غروۂ احد کے بعد مشرف باسلام موے اور سب سے مملے انہوں نے غرق مندق میں شرکت کی اس طرح حضرت ابو ذر غفدی. بدر اور احد کے غروات کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔

ان حغزات كاموّاغاة من شريك بونا درست معلوم نهين بوياً\_

واقدى كاس شبركاجواب حافظ ابن حجر عسقل تى نے يہ ديا ہے كه اس مؤاخات كاسمىله آگر چہ ہجرت کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نوگ اس وفت بجرت كر كمدينه طيبه پنج كئے تھان كى اخوت كارشتہ توكسى انسارى كے ساتھ قائم كر ديا كيا لیکن بعد میں حاضر ہونے والے مماجرین کے لئے اس نظام موّا خات کی ضرورت محسوس نہیں ک محتی، ایسانس ہے بلک یہ سلسلہ جاری رہاجب بھی کوئی مماجر ججرت کر کے آ ، توایک انصاری کے ساته اس کارشته اخوت قائم کر دیاجه .

چانچه وافقابن جراكعة بس

بِأَنَّ الشَّادِينَ ۚ ٱلْمَدُ كُوْرَهُوَ لِلْاَخُوَّةِ الثَّايَئِةِ وَهُوَ إِنْبِيِّكَ آءُ الْدَخُوَةِ وَاسْتَمَرَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ يُجَدِّدُهَا بِحَسْبِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَاهِ وَكَيْضُرُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ - وَلَيْتَ بِاللَّادِيْمِ إَنَّ تُكُونَ الْمُؤَاخَىٰ أَهُ وَقَعَتُ وَقُعَتُ وَقُعَةٌ وَاحِدَةً (١) '' یہ آریخ ووسرے بھائی جارے کے لئے ہے اور اس آریخ ہے اس ہمائی چارے کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہمی کوئی اسلام آبول کر آیا اجرت کر کے دینہ طیبہ میں حاضر ہو آباس کی اخوت کا رشتہ کسی انصاری سے معظم قرمادیتے۔ اور بیہ بھی ضروری تہیں کہ مزاخات کاعمل صرف آیک دن میں تحکیل پذیر ہوا ہوا ور اس کے بعداس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو بلکہ اس کاسلسلہ کانی عرصہ تک جاری رہا۔

نظام مؤاخات کے خوش کن نتائج

اس حکیمانہ حکمت عملی ہے مسلم جماعت ہو مختلف عناصر لور احزاب کاجمور تھی جن میں تفرقہ اور اختیار کے جیسوں عوامل موجود تھے۔ موافات کے اس نظام نے ان سب کو ایک امت جی تبدیل کر دیا جن کا نفح اور نقصان ، عزت و ذلت ، فتح و فکست کو ایک کر دیا گیا۔ اور محبت دیسار کے ایسے رشتہ میں پرود یا گیا۔ ان میں مفائزت کا کوئی جر ثومہ تک باتی نہ رہااس نظام کی جر کت سے اجنبیت کی جو دیوار میں مماجر مین وانصار میں مائل تھیں وہ پوند فاک ہو کئیں اور سے برکت سے اجنبیت کی جو دیوار میں مماجر مین وانصار میں مائل تھیں وہ پوند فاک ہو گئیں اور سے مماجر بین وانصار میں جبین ہو گئے ایک متابیل قائم میں جر بھائیوں ہے جبی زیادہ اپنے خونی رشتہ داروں اور سکے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے میں کہ دینا کی کوئی قوم ان کی نظیر چیش کرنے سے جبین ہو گئے ایکر و قریانی کی ایک متابیل قائم

امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں اور امام احمد نے اپنی مند میں مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے۔ جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

حضرت اس سے مردی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جب بجرت کر کے مدینہ بہنچ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کواور سعد بن الربیج انصاری کو بھائی بھائی بنادیا۔

حضرت سعد نے اپنے اسلامی بھائی عبدالرحمٰن بن عوف کو کما کہ تم میرے بھائی ہو۔ جس
سب اہل مدینہ سے زیاد و مال دار ہوں۔ آپ میری ہرجے کو نصف نصف کر دیں۔ آیک نصف
خود لے لیں اور دو سر انصف جھے دے ویں۔ نیز میری دوج یال ہیں ان جس ہے جو آپ کو پہند
ہوجائے یا کہ جس اس کو طلاق وے ووں عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نگار کرلیں۔
حضرت عبدالرحمٰن اپنے انصاری بھائی کے اس جذب ایگر سے بڑے متاثر ہوئے انہیں دعائیں
دیتے ہوئے ہوئے اے میرے بھائی! اللہ تعالی تیرے مال اور اہل و میال جس بڑی پر کئیں
ب سے بھے تم بازار کار اسٹہ و کھا دو۔ چنانچ انہوں نے انہیں بازار کار استہ بیادیا آپ دہال کے
ترید و فروخت کی نفع کیا یہ کی و نیر اور تھی ساتھ بھی لائے بازار جانا اور کار وبار کر ماان کا معمول
ترید و فروخت کی نفع کیا یہ کی و نیر اور تھی ساتھ بھی لائے بازار جانا اور کار وبار کر ماان کا معمول

ین میا چھ روز بعد بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے کپڑوں پر
زمغران کے رنگ کے جینئے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا ' مَهْ بَیْدٌ ' بعنی بیر رنگ کیے
چھڑ کا ہے عرض کی یارسول اللہ! میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ حضور نے دریافت
کیا۔ اس کو مرکیا دیا ہے عرض کی مجور کی شخطی کے برابر سونا دیا ہے۔ رحمت عالم نے ارشاد
فرمایا کہ ولیمہ کروخواہ ایک بھیڑے۔ (۱)

امام بخاری نے اپنی سیح میں ایک دوسری روایت نقل فرہ کی ہے جس سے انصار کے جذبہ ایگر کا پید چاتا ہے۔

ایک روز انعمار نے نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ و آلہ دسم کی خدمت میں گزارش کی بارسول القد ہمارے تخلیقانوں کو ہمارے ور میان اور ہمارے مهاجر بھائیوں کے در میان برابر بائٹ و بیجے مرشد برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گزارش قبول نہ فرمائی بلکہ جواب ویا وہ پاوہ میں تہمارے ساتھ حصد وار ہوں گے۔ ملکیت میں نہیں۔ انصار نے عرض کی سیمنے تا کہا ہم نے حضور کے فرمان کوسنا۔ ہم اس کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ (۲)

انعمار کا ول چاہتا تھا کہ اپنی متقولہ اور غیر متقولہ ہرجائیدا وہیں آئے مہاجر بھائیوں کو حصہ دار بناویں لیکن مماجرین کی عزت نفس انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ان مخلصانہ پیش کشوں کو قیول کریں۔ انعمار اپنے محمانوں کی روز مرہ کی ضرور توں کو جس خوشی اور فراخد لی سے پورا کررہ ہے تھے اپنے مکانوں میں انہوں نے ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس کو مماجرین اپنے انعمار بھائیوں کا برااحسان سجھتے تھے اور اس سے زیادہ ان کو تکلیف ویٹاان کی مماجرین اپنے انعمار بھائیوں کا برااحسان سجھتے تھے اور اس سے زیادہ ان کو تکلیف ویٹاان کی فطری غیرت کو گوار انہ تھا۔ نیز اپنے ہاوی ہر حق کے جمال جمال آراء کی عتاب کی ہوئی سر چشمی اس پر رضامند نہ تھی۔ اپنے انعمار بھائیوں کے احسان و مروت پر اپنے قبی جذبات تشکر کا اظہار کرتے ہوئے آیک روز انہوں نے نبی مکرم صلی القد تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے آیک روز انہوں نے نبی مکرم صلی القد تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ مَالَايَتَامِثُلَ قَوْمِ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ احْسَنَ مُؤَاسَ قَا فِي قِينِي وَلَا احْسَنَ بَنُ لَا مِنْ كَثِيْرِ لَقَدْ كَفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَاتَّمْرُكُوْنَا فِي الْمَهْنَأْ حَتَى لَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَدُ هَبُوْا

ا۔ خاتم النیس ، جلد۲، صنی ۵۵۹ ۲۔ خاتم النیس ، جلد۲، صنی ۵۵۹

بِالْاَجْرِكُلِهِ قَالَ عَلَيْرِالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لَا مَا اَشَّنَيْتُ عَلَيْهِمُ وَدَعَوْتُهُ اللهَ تَعَالَى لَهُمُ -

" یارسول اللہ! یہ توم جن کے معمان بننے کا ہمیں موقع طاہب چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری دلجوئی کرتے جیں اور ہماری بڑی ضرور یات کو پورا کرنے ہی ہم نے ان جیسی کرنے کے لئے اپنے اموال فیاضی ہے ترج کرتے ہیں ہم نے ان جیسی کوئی قوم نمیں دیمیں۔ ہمیں کسی حملی مشقت بھی نمیں کرنے دیے اور اپنی آ بدتی ہے ہمیں پوراحصہ ویتے ہیں اب توہمیں یہ کھٹالگ رہا ہے کہ کمیں سارے کا ساراا ہر و تواب کی نہ لوٹ لیں اور (ہم خالی رہ جائیں) مسئور نے فرما یا ایسانسی ہو گاجب تک تم ان کی اس فیاضی اور ایک رہان کی ستائش کرتے رہو گے اور ان کے لئے بار گاورب العرب میں و عاکرتے ساور ہو گے۔ " (۱)

انصار نے اپنیات اور موروہ زمینی اپ مماجر بھائیوں کو دینکی کی بار چی کئی۔
لین نی کریم جانے تھے کہ مماجرین تجارت چیہ لوگ جیں فن زراعت سے انہیں برائے نام
واقفیت ہے اس لئے مماجرین کی طرف ہے اس ویکٹش کو قبول کرنے ہے اشکار فرما دیا
کرتے۔ افسار نے عرض کی یارسول اللہ! ہم باخبانی اور کاشکاری کے سارے فرائش خود
انجام دیں گے۔ اس سے جو پھل اور اناج حاصل ہواس کو حضور اللہ و رمیان اور اللاے مماجر بھائیوں کے ورمیان اور اللہ عاصل ہواس کو حضور اللہ و رمیان اور اللہ کے مماجر بھائیوں کے ورمیان اور اللہ کے مماجر بھائیوں کے ورمیان افر اللہ عاصل ہواس کو حضور اللہ کے درمیان اور اللہ کے مماجر بھائیوں کے ورمیان نصف نصف بانٹ دیا ہے تھے۔

جب بنی نفیر کو جلاوطن کر و یا کیاتوان کی حرروید زمینیں حضور کے قبضہ میں آئمی رسول کر ہم صلی انڈرتوائی علیہ وسلم نے انعمار کو فرما یا کہ تمہارے معاجر بھائیوں کے لئے کوئی مال نہیں ہے آگر تم جاہوتو میں بنی نفیر کی زمینوں کواور تمہارے اموال کو تمہارے در میان اور ان کے در میان تقسیم کر دوں اور اگر تم جاہوتو تمہارے اموال حمیس واپس کر دیئے جائیں اور سے مفتوحہ زمین صرف مماجرین میں تقسیم کر دی جائے۔

يَارَسُولَ اللهِ

"اورترج دية بي انس الني الني راكر چه خود انس اس چزى شديد حاجت بور "

ان پیشکوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن صابرین نے اپنے افصار بھائیوں پر اپن ہو جو ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور ہر ایک نے اپنے ووق کے مطابق کاروبار کرنا شروع کر وید۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے بلے سی ہم آپ کو پسلے بتا آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا افسار بھائی ہے بازار کا راستہ در یافت کیا اور وہاں خرید و فروخت شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعلوں کی برکت سے آپ کو اتنی ترقی ہوئی کہ بچھ عرصہ بعد جب ان کے قافلے سان تجدت معدلة رضی دعلوں کی برکت سے آپ کو اتنی ترقی ہوئی کہ بچھ عرصہ بعد جب ان کے قافلے سان تجدت سے لدے ہوئے تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کمر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک شوروشنا بسائی دیا آپ نے بچھا یہ کیماشور ہے تا ہیا کہا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے پانچ سواونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے مینہ طیبہ کی مندی میں بہنچ ہیں۔ اور لوگ سمان ترید نے کے لئے ہما کے چلے جارے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے باری سمان ترید نے کے لئے ہما کے چلے جارے ہیں حضرت عبدالرحمٰن نے اس سارے سامان تجارت کو اللہ کی راہ ہیں صدقہ کر دیا۔

یی نضیر قبیلیکی مترد که اراضی ہے جو قطعہ زمین حصہ میں آپ کو طاوہ آپ نے چالیس ہزار وینار میں فروخت کیااور یہ ساری رقم از واج مطهرات میں تقسیم کر دی۔ (۱)

اى طرح معرت عمان رضى الله عند ف مجورول كى خريد وفروضت كاكاروبار شروع كيار عَنْ سَوِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَّمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَغْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ وَهُو يَقُولُ كُنْتُ اَبْتَاءُ التَّهْرَومِنْ يَظْنِ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ قَيْنُقَاعَ فَأَمِيْعَ \* سِدِبْجِ وَ يَطْنِ مِنَ الْيَهُودِ لِقَالُ لَهُمْ مَنْ قَيْلَ مَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَا عُمَّانُ بَلَعْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَا عُمَّانُ إِذَا الشَّكَرِيْتَ فَالْمَتِلُ وَاذَا يَعْتَ فَكِلْ. " حعرت معیدین میتب کتے ہیں کہ میں نے معرت میان کو منبر پر خطبہ
دیتے ہوئے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ میں بیود یوں کے ایک قبیلہ بنوقیزی ع ہے مجوریں خرید کیا کر یا تھا اور نفع پر اسے جج دیا کر یا تھا حضور علیہ
العملوٰۃ والسلام کو جب میہ خبر پنجی تو جھے فرمایا اے منان! جب مجوریں
خرید دماپ کر خرید اکر واور جب بیچے تو مای کر دیا کرو۔ " ( ۱ )
اس روایت ہے معلوم ہوا کہ معرب عثبان رضی اللہ عند مجوروں کی خرید و فرد شت کیا

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثان رصی اللہ عند مجوروں کی خرید و فروخت کیا یے نتھے۔

معرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عند مدیند طیب کی نواحی بهتی شنخ می اقامت پذیر ہوئے آب وہال کیڑے کی تجارت کرتے تھے۔

مدینہ طیبہ کا یہ معاشرہ جس کو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عکیمائہ عکمت ملک سے دیود بخشا۔ ووعناصر پر مشتمل تھا۔ ایک طرف انعمار تھے ہو سرا یا خلوص وایار تھے۔
اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدا دیں اپنے صاحر بھائیوں میں نصف نصف تقلیم کرنے کی صدق ول سے پیشکشیں کررہ تھے۔ ووسری طرف جسور وغیور مماجر تھے۔ جواپ کریم الننس میزیانوں پر ہو جو بنما پہند نمیں کرتے تھے۔ خود اپنی ہمت سردانہ اور محنت شاقہ سے اپنے لئے رزق حلال تا اس کرنا جا جے ہے۔ یہ دونوں طبقے اپنی اپنی جگہ عدیم الشال تھے اور یہ سب نگاہ مصلفوی کا فیض تھا جس نے انسیں شیرو شکر کردیا تھا۔ اجنبیت اور مغائرت کے سرے عوال کے وال کی بھی کرکے رکھ دی تھی۔

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلى حَبِيْهِ وَصَفِيْهِ وَسَفِيْهِ وَمَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلى حَبِيْهِ وَصَفِيْهِ وَمَن اللهُ وَالْمَالِدِ

#### اسلامی تومیت کی محمدی بنیاد

حضور نبی رحت صلی القد تعالی علیه وسلم کاس انتقلابی اقدام سے پہلے ہے شہر توجی کرہ ارض پر آباد تھیں لیکن ان کے سیاسی اور معاشرتی اتحاد کی اساس، زبان، رحک، نسل یاوطن تھی۔ ان جملہ بنیادوں جس انسانی معاشرہ کی پربادی کے جو عوامل مضمر تھے۔ ان کی حشر سمانیوں کے جمع تجرب بربابو بھے تھے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اسلامی

ا - مندایام احر، جلد ارصی ۹۳

معاشرہ کی تفکیل کے لئے ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد کو استعمال نمیں کیا بلکہ رہگ، نسل،

زبان، اور وطن کے تمام اخیاذات اور ان سے پیدا ہونے والی ہرنوع کی صبیتوں کو باطل قرار

وے دیااور اپنی امت کے اتحاد کی بنیاد فقظ دین اور عقیدہ کو قرار دیا۔ ہردہ محض جو دین اسلام

کو قبول کر آسے وہ عربی ہویا تجی، شرقی ہویا غربی، اسود ہویا حر، امیر ہویا فقیر، کوئی زبان ہو ل ہووہ

اس معاشرہ کا فردین سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیدوسلم کو کسی ایک نظم، کسی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیدوسلم کو کسی ایک نظم، کسی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ عالم کی معاور آیک عالم کی میں معاشرہ کو کسی ایک نظم، کسی ایک زمانہ کے لئے راہنما بناکر نمیں بعب اتحام کے علم روار تھے۔ حضور آیک عالم کی مورث فرمایا تھا۔ حضور آیک عالم کی میاد پر بھائی رشتہ میں پرونا، انہیں آیک امت بیانا اور آیک عالمی اخوت میں مسلک کر ناتھا۔ موافات کے اس بھل سے اس مقعد کی تحمیل ہوئی۔ اور تمام محلف النوع عناصر میں وین اسلام کی بنیاد پر بھائی میں میں سے اس مقعد کی تحمیل ہوئی۔ اور تمام محلف النوع عناصر میں وین اسلام کی بنیاد پر بھائی طرح متحکم اور معنبوط کر دیا۔ آگ کہ کوئی تخربی عضواس میں دختہ اندازی نہ کرسے۔ طرح متحکم اور معنبوط کر دیا۔ آگ کہ کوئی تخربی عضواس میں دختہ اندازی نہ کرسے۔ طرح متحکم اور معنبوط کر دیا۔ آگ کہ کوئی تخربی عضواس میں دختہ اندازی نہ کرسے۔

# اجهاعی، اقتصادی، سیاسی اور د فاعی تنظیم

جس طرح پہلے عرض کیا جاچا ہے کہ مدید طیبہ جس مسمانوں کے علاوہ یہودیوں کی ایک طاقتور جمعیت موجود تھی۔ وہ معاثی فاظ سے بھی خوش حال تنے اور صاحب کتب ہونے کے باعث علی طور پر بھی اوس و خزرج پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہاں کے معاشرہ جس اس وقت تک اتحاد اور یک رکی پیدائنس ہو سکتی تھی۔ جب تک ان یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ نہ ملا یا جائے فیزا سلام کے اولین و مثمن رؤساء کہ ابھی تک مسلمانوں کی بھٹی کی کے در پر تھے اور کسی وقت بھی وہ اس چھوٹی می بستی پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی مشکل سے جرد آزماہونے کے لئے ایک وسیح البنیاد منشوری ضرورت تھی اس لئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علید و اس جس مناورت تاری جس می مماجرین وافسار کے علاوہ یماں کے یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس دستاورت تاری جس می مماجرین وافسار کے علاوہ یماں کے یہودیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس دستاورت کے ذراجہ مدید طیب کے جملہ باشندوں بلااتھیاز تر بب و تو میت ، اندرونی و بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے ذراجہ مدید طیب کے جملہ باشندوں بلااتھیاز تر بب و تو میت ، اندرونی و بیرونی موافد و اکثر حمید اللہ کی بیش نظر ہم اس کا عربی متن آئو تی الیت کیا ہے اتھاد عمل میں لا یا کیا اس دستاورت کی ایک استخار میں اس کا عربی متن آئو تی الیت کیا ہے اتھاد عمل میں لا یا کیا اس متاویز کی الیت کیا ہے تھی المذبوری موافد و اکثر حمید اللہ صاحب کے جیش نظر ہم اس کا عربی متن آئو تی الیت کیا ہے تھو گو گو کی المنت کی جو اللہ سے لکے در ہے جیں۔

بشيرالله الزغمن الزجيي

اً- هَانَ اكِتَابُ مِنْ عُهَدُ إِلْنَهِي (رَسُولِ اللهِ) بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرِيْنِي (وَاهْلِ) يَثْرِبَ وَمَنْ تَهِمَهُمُ فَلَحِنَّ بِهِمُ وَجَاهَنَ مَعَهُمُ -

٣- إِنَّهُ وَأُمَّةً وَّاحِدَتَّا فِنْ دُوْنِ النَّاسِ

م. اَلَهُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعِيَمِهُ سَعَاقَالُوْنَ بَيْنَهُمُ وَهُمْ يَفُنُ وْنَ عَانِيْهُ وَبِالْمَعْرُوْ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ م. وَبَنُوْعَوْ فِي عَلَى رَبْعَيْهِ مَ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِدَهُ وَ الْأُولَى وَ

كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرَةِ فِيهَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

- ٥ وَجَوُ الْحَادِثُ رَبِّنَ الْحِنْرَجُ ) عَلَى مَ بَعَيَهِ مُ يَتَعَا فَالُوْنَ مَعَا قِلَهُ مُ الْأُولَٰى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي َ عَانِيَهَا بِالْمُعُوْفِ وَالْفِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ٥ وَبَنُوْسَاعِدَةً ، عَلَى رَبْعَتِهِ مُرْبَتُهَا قَلُوْنَ مَعَاقِلَةُ وَالْأَفْلَ
   ٥ كُلُّ طَائِفَةٍ تَغْيِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُةُ فِ وَالْقِسْطِ بَائِنَ
   الْمُؤْمِنِينَ
- ٤ وَبَنُوْ جُشَّهُ اعَلَى وَلَهِ يَهُمُ مِيتُمَا قَالُونَ مَعَاقِلُهُ وَالْأُولِي وَ
  كُلُّ طَائِفَة تَقَلِي مَ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُفِيقَ الْقِسْطِلِيَ الْكُولِينَ ٥ - وَبَنُوا النَّبَارِ، عَلَى وَلِمَ مِنْ مَنَا اللَّهُ الْمُعْرُوفِ وَالْوَسْطِلَيَ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ يَعْنِي مَعَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْوَسْطِلَيَهُ الْأُولِي الْمُؤْمِنِيْنَ .
- ٥ وَبَنُوْعَمْرِ وَبِنِ عَوْفٍ ، عَلَى دَنِعَتِهِهُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُّ
   الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَغْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْوَسُطِ
   بَنْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ١٠ وَبَنُوالنَّهِيْتِ عَلَى دَنْعَتِهِ مُريَّتُعَافَاؤُنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُدْلَى
   وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْفِر فَ عَانِيْهَا بِالْمَعْرُ ذِفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
   الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ا - دَبَةُ الْاَدْسِ عَلَى دَبْعَتِهِ هُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُ هُ الْأُولَى وَ لَكُونَ مَعَاقِلَهُ هُ الْأُولَى وَ لَكُونَ الْمُعْرَدُ فِي وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعْرَدُ فِي وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُعْرَدُ فِي وَالْقِسْطِ بَيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن إِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢- وَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يُتَرَكُونَ مُضْمَكَ ابَيْنَهُ وَانْ يُعْطُونُهُ بِالْمُغَرُّ وْفِ فِيْ فِنَ اجِ الْوَعَقِّلِ .

١١ ب- دَاكَ لَا يُحَالِفَ مُوْمِنَ مَوْلِي مُوْمِين دُوْنَهُ

- ا - وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَعَيْنَ آيَدِي مَهُ وْ عَنَى كُنِ مَنْ بَغِي وَهُمُمُ الْمُتَعَيْنَ آيَدِي مَهُ وْ عَنْ وَ النَّا اللهُ وَ مُسَادًا اللهُ مَنْ وَ النَّا اللهُ وَ مُسَادًا اللهُ وَ مُسَادًا اللهُ وَ مُسَادًا اللهُ وَ مُسَادًا اللهُ وَمُنْ وَ النَّا اللهُ وَ مَسْلِكًا وَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مِنْ وَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مَنْ اللهُ وَمُنْ مَنْ اللهُ وَمُنْ مَنْ اللهُ وَمُنْ مَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

١٣- وَلَا يَقْتُلُ مُوَّمِنَّ مُوَّمِنًا مُوَّمِنًا إِنْ كَافِرٍ. وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ.

٥١- وَإِنَّ ذِمَةُ اللهِ وَاحِدَةٌ يُّجُّبُرُ عَلَيْهِمُ اَدُنَاهُمْ وَإِلَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْمُنُهُمُ مُوَالِيْ يَعْمِنْ دُوْنَ النَّاسِ -

١٠ وَانَتَهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصُرَ وَالْأَخُومَ عَيْرُ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَامُتَنَاصِرَ عَبَيْهِمْ.

٤١٠ وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِيِّنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِهُ مُؤْمِنُ دُوْنَ مُؤْمِنٍ فِي وِتَنَالِ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَا جِ دَعَدُ لِ بَيْنَهُ هُرُ

١١٠ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَّةٍ غَرْتُ مَعَنَّا يَعْقِبُ بَعْضُهَ بَعْضُهُ العَصْمًا

١٥ - وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُهِنِّ بَعُصُهُمُ عَنْ يَغْضِ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ -

٦٠ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّوِيْنَ عَلَى آصَّينِ هُدَى وَاَقُومِهِ ٢٠٠ - وَإِنَّهُ لَا يُجِيِّرُمُثْرِكُ مَا لَّا لِلْمُرَيْثِ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَخُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُؤْمِنِ -

٣٠ وَإِنَّهُ مَنَ إِعْتَبَكُ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِنَةٍ وَرَنَّهُ قُودٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَإِنَّ الْمَقْتُولِ (بِالْعَقْلِ) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَافَةٌ وَلَا يَعِلُ لَهُ مَا الَّهِ قِيَامٌ عَلَيْهِ . ٢٠ - وَإِنَّهُ لَا يُعِلُّ لِمُؤْمِنَ اقْرَبِمَا فِي هٰذِهِ الفَهِمِيْفَةِ وَأَمْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ آنَ يَنْصُى مُعُدَّكًا الْايْوْمِ الْمَعِيْفَةِ وَأَنَّ مَنْ نَصَرَهُ اَذْاوَاهُ فَيَانَ عَلَيْهِ لَمْنَ اللهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُوْخَنُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلَا عَنْ لا .

٢٠ - وَإِنْكُوْمَهُمَا إِخْتَلَفْتُوْ نِيْهِ مِنْ شَيْءٍ كَاِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى غُنَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ

٢٠ وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنَيْنَ مَا دَاهُوَ اغْتَادِ بِيْنَ ٢٥ - وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِي عَوْفِ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَهُوْدِدِ يَنْهُمُ وَالْمُسْلِيْنَ دِيْنُهُمُ مُوَالِيْهِمْ وَالْفَسُمُمُ وَلِلاَ مَنْ ظَلَمَ وَالْمُسْلِيْنَ دِيْنُهُ لَا يُوْتِعْ إِلَّا نَفْسَهُ وَالْفَلْ بَيْتِهِ -

٩٩ - قَالَ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّهَارِهِ مَثْلُ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ
 ٩١ - قَالَ لِيَهُوْدِ بَنِي الْفَارِثِ مِثْلُ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ
 ٩٩ - قَالَ لِيهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلُ مَالِيهُوْدِ بَنِي عَوْفِ
 ٩٩ - قَالَ لِيهُوْدِ بَنِي جُشَهِ مِثْلُ مَالِيهُوْدِ بَنِي عَوْفِ
 ٩٩ - قَالَ لِيهُوْدِ بَنِي جُشَهِ مِثْلُ مَالِيهُوْدِ بَنِي عَوْفِ
 ٩٩ - قَالَ لِيهُوْدِ بَنِي الْآوْسِ مِثْلُ مَالِيهُوْدِ بَنِي عَوْفِ
 ١٥ - قَالَ لِيهُوْدِ بَنِي تَعْلَبَ مِثْلُ لِيهُوْدِ بَنِي عَوْفِ إللَّا هَنْ

طَنَهُ وَأَيْهُ ۚ فَإِنَّهُ لَا يُوْلِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَلْيَهِ ٢٠ وَإِنَّ جَفْنَ ۖ بَطْنِ قِنْ نَفْلَبُ كَأَنْفُسِهِمْ

م، وَإِنَّ لِيَنِي التُّطَّيْبَةِ مِثْنَ مَالِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَاتَّ الْجَدُدُونَ الْإِثْرِهِ -

> م. وَأَنَّ مَوَالِي تَعْسَبَهُ كَأَنْفُسِهِمْ ه. وَإِنَّ بِطَالَةً يَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمْ

٢٠٠ وَإِنَّهُ لَا يَغُرُجُ مِنْهُمُ لَحَدُّ إِلَّا بِإِذْنِ نَحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ ثَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-- وَإِنَّهُ لَا يَنْخَجِزُ عَلَى تُأْرِجُرُجِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَلَاَّ فَيِنْفُسِه

وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلُو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى ٱبْرَهْ ذَا-٣٠- وَأَنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفْقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَفْقَتُهُمْ وَأَنَّ بَيْنَهُ وُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَادَبَ الْفَلَ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْيَرَّدُونَ الْإِنَّمِ ٢٠٠ - وَإِنَّهُ لَا يَأْتِثُمُ إِمْرُ ۚ يُعَلِيْفِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمُظَالُوهِ -٢٠- وَلَتَ الْيَهُودُ يُنْفِقُونَ مَعَ النَّوْمِنِينَ مَا دَامُوا فَعَارِبِينَ ٢٩- وَإِنَّ يَتُّرُبَ حَرَاهُ جَوْدُهَا لِاَهْلِ هَانِهِ الصَّحِيْفَةِ. ٣٠ وَإِنَّ الْجِنَارُكَالْنَفْسِ غَيْرُمُ صَارٍ وَلَا الْتِهِ ١٨ - وَإِنَّهُ لَا تُجَارُحُوْمَةً إِلَّا بِإِذْ بِ آهَلِهَا. ٣٠ - وَلِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ اَهْلِ هٰذِي الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَيْ الْوَ إشْتِجَادٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَكًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى غُنَتِدٍ زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ في هذه الصَّحِيْفَةِ وَأَبْرَهُ . ٣٣ - وَإِنَّهُ لَا يُحْيَادُ قُرَيْتُنَّ وَلَا مَنْ نَصَرُهَا -٣٨ - وَإِنَّ بَيْنَهُ مُوالنَّصَرَعَلَىٰ مَنْ دَهُمَ يَتَّرِبَ -٢٥٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُنْحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْسِنُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِعُونَ ۚ وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنَّهُمْ إِذَا دَعَوْا إِلَىٰ مِثْلِ دُلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِي -

يُصَالِحُونَ وَيَلْبَسُونَ هُ وَانْهُمْ إِذَا دَعَوا إِلَى مِثْلِ دُلِكَ قَانَ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِيْنِي -هُمْ ب وَعَلَى كُلِ أَنَاسِ حِصَّتُهُمْ وَالْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ الْمَنْ وَيَبَدُمُ ۱۳۸ - وَإِنَ يَهُوْ دَالْاَوْسِ مَوَالِيهُمْ وَالْفُسَهُمُ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَالِمَ مِلِي عَلَى مَثْلِ عَالِمَ مِلِي الْعَمِيةِ وَالْفُسَمُ مُومِ الْمَعْ فَي عَلَى مِثْلِ عَالِمَ مِلْ هَذِهِ الصَّعِيفَةِ وَالْفُسَمُ وَالْمَالِمَ وَاللَّهُ مِلْ الصَّعِيفَةِ وَالنَّهُ مِنْ الْمِلْوِ الصَّعِيفَةِ وَالنَّهُ مِنْ اللَّهِ وَانَ اللَّهُ عَلَى الصَّدِقِ مَا فِي الْمَيْسِ مِنْ الْمَلْوِ الصَّعِيفَةِ وَانَ اللَّهُ عَلَى الصَّدِقِ مَا فِي هُونِ الْمَنْ الْمُلْمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الصَّدِيقِ الْمَنْ وَمَنْ فَلَا اللَّهِ وَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُنْ وَمَنْ فَلَامُ وَالْمُنْ مِنْ وَالْمُنْ مِنْ وَمَنْ قَلْمَ وَالْمُنْ مِنْ وَالْمُنْ مِنْ وَالْمُنْ مَنْ وَمَنْ فَلَمُ وَالْمُنْ مِنْ وَالْمُنْ مِنْ اللَّهِ وَالْمُنْ مَنْ وَمَنْ فَلَمُ وَالْمُنْ مِنْ وَاللَّهِ وَمَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَالْمُنْ مَنْ وَمُنْ مَنْ مَنْ وَمُنْ مَنْ مُؤْمِلُ اللّهِ وَالْمُنْ مَنْ وَمَنْ مُنْ وَمَنْ مُؤْمِ الْمُنْ مِنْ وَمُنْ مُنْ وَمَنْ مُنْ مُؤْمِ الْمُنْ مُولِوالْ اللّهِ وَصَلَى اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّقَ الوَالْقِ الياسية ، ص ١٧٦

اس منصور کے تراجم مختلف مصنفین اور ماہرین نے کئے ہیں۔ جھے ان سب میں ہے وہ ترجمہ ذیادہ پہند ہے جو ڈاکٹر نگر احمد صاحب کر آئی ہے نورش نے کیا ہے اس لئے اس منصور کا وی ترجمہ دیا ہے اس کئے اس منصور کا وی ترجمہ دیا ہاتھ رین ہے۔ جو ان کے تحقیق مقال " حمد نیوی میں دیاست کانشودار نقاء " میں درج ہے۔ اور نقوش کے رسول نہر جلد پانچ میں شائع ہوا ہے۔

واكرصاحب لكية بي-

مندر جبالا منشور کو سیجنے کے لئے اور آئندہ حوالوں بی آمانی کے لئے منامب یہ ہے کہ مندر جدبالا دستاویز کامطلب حسب سابق توسین بیں دینے کے بجائے دفعات کی صورت بیں لکھا جائے چنا نچے اسے ہم بول ترتیب دے سکتے ہیں۔

- ا۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کی قریش بیڑب کے اال ایمان اور ان لوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شال ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصد لیں۔
- ۲۔ یہ (تمام گروہ) دنیا کے (دوسرے) لوگوں سے ممتاز و ممیز ایک مبیحدہ (سای) وحدت متعبور ہوں گے۔
- 18 مراجرین جو قریش جی ہے جیں علے حالہ و یتوں اور خون بماوغیرہ کے محاطات جی ایٹ میں اپنے قبدیوں کو مناسب فدیہ میں اپنے قبدیوں کو مناسب فدیہ ہے۔
  20 جیزائی سے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا بر 30 کر س گے۔
  کر س گے۔
- ۔۔ اور بنوعوف بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون مباوغیرہ کاطریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گام کروہ عدل وانصاف کے تقاضوں کو طحوظار کھتے ہوں۔ سے قیدیوں کو فدیہ وے کر چھڑائے گا۔
- ے۔ اور بنو حارث بھی اپنی جگلوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون بھا کا طریقہ ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو طوظ رکھتے ہوئا ہے قیدی کوفدیہ وے کر چھڑائے گا۔
- 9۔ اور عو ساعدہ بھی اپنی جنگوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون بعد فاطریقہ ان میں حسب و ستور سابق رہے گا۔ ہو گروہ مدل وانصاف کے نقاضوں کو طحوط رہھتے

- ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- اور بنو جھم ، اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب سابق اپنے حون بھا مل کر اوا
   کریں گے اور ہر گروہ عدل وافعاف کے تفاضوں کو لمح فار کھتے ہوئے اپنے قیدی
   کوفد بید دے کر چھڑائے گا۔
- ۸۔ اور بنو نجارا ٹی جگہول پر قائم رہیں گے اور حسب دستور سابق اپناخون بہاٹل کر
  اداکریں گے اور ہر گروہ عدل و انساف کے تقاضوں کو المح ظ رکھتے ہوئے اپنے
  قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- اور بنوعمروین عوف، اپنی جگول پر قائم رہیں گاور خون بماو غیرہ کاطریقان
   بی حسب سابق جاری رہے گا۔ ہر گروہ عدل وانساف کے نقاضوں کو طحوظ رکھتے ہوئے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۰۔ اور بنوالنبیت، اپنی جگوں پر قائم رہیں گے اور خون بماحسب سابق مل کر اوا کریں گے اور ہر گروہ عدل والصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کوفد ہیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ا۱۔ بنوالاوس، اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہاوغیرہ کاطریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گاہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو طحوظ رکھتے ہوئے اپنے تیدی کو فدر یہ وے کر چھڑائے گا۔
   تیدی کو فدر یہ وے کر چھڑائے گا۔
- ۱۷۔ اور اہل ایمان اپنے کسی ذیر ہار قرض دار کو بے یار دید د گار نہیں چھوڑیں سے بلکہ قاعدہ کے مطابق فدیہ دیت اور آوان اواکر نے میں اس کی مدد کریں گے۔ ۱۲ ب۔ اور کسی مومن کے آزاد کر دہ غلام کو کوئی مومن حلیف نہ بڑائے گا۔
- ۱۳۔ اور بید کہ تمام تغویٰ شعار موسین، حید ہوکر ہر اس مخص کی خالفت کریں گے جو سرکشی کرے ظلم، گناہ اور تعدی کے جنگ نڈول سے کام لے۔ اور ایمان والوں کے در میان فساد کھیلائے ایسے مخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ آیک ساتھ اٹھیں گے اگر چہوہ ان میں سے کس کا بیٹائی کوئی نہ ہو۔
- ۱۴۔ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کافر کے عوض قمل شیں کرے گااور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافری ید د کرے گا۔
- 10۔ اور اللہ کاؤمہ (اور پناہ سب کے لئے یکساں) ایک ہے اوٹی ترین مسلمان مجمی

کافر کو پتاہ وے سکتاہے اہل ایمان دو سرے نو کوں کے مقابلہ بیں بہم بھائی بھائی اور مدد گارو کالر ساز ہیں۔

14۔ یبود بول میں سے جو بھی ہمار التباع کرے گاتواہے مدد اور مساوات حاصل ہوگ اور ان یبود پرند تو تلم کیا جائے گالور نہ بی ان کے خلاف کسی و شمن کی مدد کی حائے گا۔ حائے گی۔

ا۔ تمام الل ایمان کی صلح کیسال اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے کوئی مومن قبال فی سیبل انقد میں و وسرے مومن کوچھوڑ کر دشمن سے صلح نمیں کرے گااور اے مسلمانوں کے در میان عدل و مساوات کو طحوظ رکھنا ہوگا۔

۱۸۔ جو لشکر جارے ساتھ جہاد میں شریک ہو گا س کے افراد آپس میں باری باری آیک دوسرے کی جانشینی کریں ہے۔

الل ایمان، کفارے انتقام لینے میں ایک دوسرے کی مرد کریں گے۔

۲۰ تمام تقوی شعذ مسلمان اسلام کے احسن اور اقوم طریق پر طابت قدم رہیں گے۔
 ۲۰ بداور ہدینہ کا کوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے کسی فخص کو مالی یا جائی کسی طرح کا پناو نہ و ہے۔
 طرح کا پناو نہ و سے گا اور نہ مسلمان کے متعابلہ پر اس (قریش) کی حمایت و مدد کرے گا۔

۲۱۔ اور جو شخص ہا حق کسی مو من کا خون کرے گا ہے متعقل کے عوض بطور قصاص قبل کیا جائے گا۔ الایہ کہ اس متعقول کا ولی اس کے عوض خون بمالینے پر رضامند ہو جائے اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔

۱۲۹ کی ایمان والے کے لئے جواس وستور العس کے مندر جات کی تھیل کا آلرار
کر چکا ہے اور القد اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر گز جائز تہ ہوگا کہ وہ
کوئی نئی بات نکال کر فتند انگیزی کے ذمہ وارکی حمایت کرے۔ یا اے پناہ
وے۔ جوالیے کس ( بجرم ) کی حمایت و نصرت کرے گا یا اے پناہ وے گا۔
قووہ قیامت کے ون القد کی لھنت اور اس کے فضب کا مستوجب فحمرے گا اور
جمال اس کی نہ توقوبہ قبول کی جائے گیند ( عذاب کے بدلہ ) کوئی فدیہ لیاج نے گا۔
موجہ جب تم مسلمانوں جس کسی قسم کا تنازیمہ ہوگاتی ہے القد اور اس کے دسول محمر مسلمی القد عدید وسلم کے ساسنے چیش کیا جائے گا۔

۳۴- اور بیر کہ جنب تک جنگ رہے بیودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر معمار ف اٹھائم گے۔

- اور میمود نی حوف، اور ان کے اپنے طفاء و موالی، سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ آیک جماعت ( فریق ) متعمور ہوں کے میمودی اپنے دین پر ( رہنے کے مجالات) ہوں کے اور مومن آپنے دین پر کار بندر ہیں گے۔ البتہ جس نے ظلم یا عمد شکنی کاار تکاب کیاتودہ محض آپنے آپ کواور آپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔

٣٧- اور ئي نجار كے يموديوں كے لئے بھى وى كھ مراعات بيں جو بى عوف كے يموديوں كے لئے بھى وى كھ مراعات بيں جو بى عوف ك

٢٧- اورى مارث كے يموديوں كے لئے دى بكھ ب جوبى عوف كے يموديوں كے لئے دى بكھ ب جوبى عوف كے يموديوں كے لئے

۲۸۔ اور بی ساعدہ کے بیود ہوں کے لئے بھی دہی کھ ہے جو بی عوف کے بیود ہوں کے لئے ہے۔

٢٩- يى جَعْم كى يمود يول كے لئے بھى ويل ب جو يمودين عوف كے لئے ب

۳۰ ۔ بن الاوس کے میودیوں کے لئے وی کھے ہے جو میود بن عوف کے لئے ہے۔

۳۱۔ بن نظبہ کے یہود ہوں کے لئے وہی کچھ ہے جو یہود بنی عوف کے لئے ہے۔ الباتہ جو تظلم اور عبد فتلنی کامر تکب ہو تو خود اس کی ذات ادر اس کے گھر انے کے سوا کوئی دو مرامعیبت میں نمیس پڑے گا۔

۳۴ \_ اور چفتہ (جو قبیلہ) تطبید کی شاخ ہے اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں۔

۳۳ ماور بنی الشطیب کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں مے جو بہود بن عوف کے لئے ہیں۔ اور ہراکیک پر اس دستاویز کی وفاشعاری لازم ہے نہ کہ عبد شکنی۔ ۲۳ سا راور نظیہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں مے جواصل کے لئے ہیں۔ ۳۵- اور بیرکدان قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی میں حقیق حاصل ہوں مصحواصل کے ہیں۔ ۳۷- اور بید کدان قبائل میں سے کوئی فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نسیں نکلے گا۔

۳۱ بداور کی باریاز خم کا بدلد لینے میں کوئی رکاوٹ نمیں ڈائی جائے گی اور ان میں جو فردیا کا دیال اور ذمہ فردیا جماعت آئی تاحق اور خوتریزی کا ار اٹکاب کرے تو اس کا وہال اور ذمہ داری اس کی ذات اور اس کے الل و عیال پر ہوگی۔ ورنہ ظلم ہوگا اور القد اس کے ساتھ ہے جو اس ہے بری الذمہ ہے۔

۳۷-اور بمودیوں پر ان کے مصارف کا بار ہو گانور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا۔
۳۷ بداور اس محیفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گانو تمام فریق ( بمودی اور مسلمان ) آیک دوسرے کی در کریں گے۔ نیز خلوص کے ساتھ آیک دوسرے کی در کریں گے۔ نیز خلوص کے ساتھ آیک دوسرے کی فرخوائ کریں گے اور ان کاشیوہ وفاد اری ہو گانہ کہ حمد شکن اور جرمظلوم کی بسر حال حمایت و در دکی جائے گی۔
بسر حال حمایت و در دکی جائے گی۔

۳۸۔ اور یہ کہ جب تک جگ۔ ہے۔ یمودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ ال کر مصارف افعائس کے۔

۳۹۔ لوراس محیفہ وانوں کے لئے صدود پیڑب ( مدینہ ) کاوا علی علاقہ ( جوف ) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

۴۰ ۔ پتاہ گزین، پٹاہ دہندہ کی مائند ہے نہ کوئی اس کو ضرر پٹنچائے گالور نہ وہ خود عمد شکنی کر کے گٹاہ گار ہے۔

اس اور کی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کی کوپتاہ تمیں وی جائے گی۔

اس اور اس محیفہ کے مائے والوں میں اگر کوئی ٹی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس

وستاویز میں تمیں) یا کوئی اور جھڑا جس کی تفسان اور فساد کا تدیشہ ہوتواں

مزاز یہ فیہ امر میں فیصلہ کے لئے افتہ لور اس کے دسول جمہ صلی افتہ طیہ وسلم کی

مزر جو کر جاہوگا۔ لور افتہ کی آئید اس محص کے ساتھ ہے جواس محیفہ کے

مزر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیال اور وقائعاری کے ساتھ تھیل کرے۔

مزر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیال کو کوئی پناہ شیں دی جائے گی۔

مزر جات کی زیادہ سے حاسیوں کو کوئی پناہ شیں دی جائے گی۔

مزر جار جارب (مدینہ) یہ جو بھی حملہ آور ہوتواس کے مقابلہ میں یہ سب (یہودی

اور مسلمان ) ایک دو سرے کی مدد کریں ہے۔ ۱۳۵ - ان مسلمانوں میں جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرتے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کرلیں ہے۔ ای طرح آگرود (یہود) کسی ایسی صلح کی

د عوت دیں تومومنین بھی اس د عوت کو تبول کرلیں گے۔ الابیہ کہ کوئی دین و مسلم استعمال کا معالم

خب کے لئے کرے۔

۳۷ بداور تمام لوگ (فرنق) اپنیا پی جانب عاد آدی بدافت کو مددار ہوں گے۔
۱۳۷ دو قبیلہ اوس کے بیوو کی خواہ موالی ہوں یااصل، وہی حقق حاصل ہوں گے
جو اس تحریر کے مانے والوں کو حاصل ہیں۔ اور وہ بھی اس محیفہ والوں کے
ماخے خالص وفاشعاری کایر آذکریں۔ نیز قرار وادکی پابندی کی جائے گی۔ نہ
کہ عمد عنی۔ ہر کام کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ زیادتی کرنے والا
اپنے لاس پر زیادتی کرے گا اور اللہ تعالی اس کے ماتھ ہے ہواس محیفہ کے
متدر جات کی ذیادہ سے زیادہ صداحت اور وفاشعاری کے ساتھ حیل کرے۔
۱ مندر جات کی ذیادہ سے زیادہ صداحت اور وفاشعاری کے ساتھ حیل کرے۔
آڑے۔ آئے گا۔ جو جنگ کے لئے لئے (کی اور جگہ نقل مکانی کرے) وہ بھی
اور جو گھر ( ہے یہ ) میں بیغار ہے ( سکونت د کھے ) دہ بھی امن کا حقد ار ہوگا۔
اس پر کوئی مواخذہ شیں البت اس سے صرف وہ لوگ مستیٰ ہوں گیجو تھم یا ہر م
اس پر کوئی مواخذہ شیں البت اس سے صرف وہ لوگ مستیٰ ہوں گیجو تھم یا ہر م
انشداور اس کے سر تحری وہ سی اللہ علیہ وضاعیا کی اور احتیاط سے حیل کرے گا۔ تو
الشداور اس کے دسول تحریو اس ٹوشتہ کی وفاشعاری اور احتیاط سے حیل کرے گا۔ تو
الشداور اس کے دسول تحریو اس ٹوشتہ کی وفاشعاری اور احتیاط سے حیل کرے گا۔ تو
الشداور اس کے دسول تحریو کی چند امور خور طلب ہیں۔
الشداور اس کے دسول تحریف کی جند المان خور طلب ہیں۔

ا۔ کیا یہ وستاویز مدید میں است والے مختلف عناصر کے در میان ایک معلم و تھا جو تمام فریقوں کے در میان انفاق رائے سے طے پایا بایہ ایک آئین اور دستور تھا جے ریاست مدینہ کے مغتدر اعلیٰ بعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تافذ فرما یا اور مدینہ کے تمام قبائل اور افراد پر اس کی پابندی لازی تھی اور جو فرد یا قبیلہ اس کے خلاف بعناوت کرے گاوہ ریاست مدینہ کی شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جب اس وستاویز شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جب اس وستاویز چرک کی ہواں معاون معامدہ نہیں بلکہ مدنی ریاست کا دستور " تجویز کیا اور اس رائے کو ترجی دی کہ یہ دستاویز معاہدہ نہیں بلکہ مدنی ریاست کا دستور ہے جس کی پابندی اس کے جر

شری پرلاز م تھی۔

اس دستاویز کے پہلے جملہ پری نظر ڈالی جائے تو بیع قدرہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ چند جماعتوں مس طبے پانے والا معلمہ نسیں۔ بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کر دہ فرمان ہے جس کی پابندی ہر مختص پر طوعاً و کر آبالازم ہے۔

اس کاپسلاجملہ ہے۔ " بِسِم اللّه الرّجيني هذا كِتَالْبَيْنَ عَمَّدَ والنّبِي اللّهِ عَلَى الله عَلَيْ وَاللّهِ اس جملہ پر خور كرنے ہے بيات پايہ جُوت كو پہنى جاتى ہے كہ يہ وہ قرمان ہے۔ جے اللّه تعالى ك نبى اور رسول اور رياست هرية كے حاكم اعلى نے جارى كيا ہے۔ نيزاس كے مطالعہ ہے يہ بحى واضح ہو آئے كہ هرية كے تمام باشندوں اور تمام جماعتوں پر يكساں طور پر عائد ہو آئے۔ مماجرين انعمار مشركين ، يمود و غيرہ سب اس كے پابند بيں اپنى مرضى سے كوئى اس سے مماجرين ، انعمار ، مشركين ، يمود و غيرہ سب اس كے پابند بيں اپنى مرضى سے كوئى اس سے اس نے بابند بيں اپنى مرضى سے كوئى اس سے اس نے بابند بيں اپنى مرضى سے كوئى اس سے اس نے بابند بيں اپنى مرضى سے كوئى اس سے اس نے بابند بيں اپنى مرضى ہے كوئى اس سے اس نے بابند بيں اپنى مرضى ہے كوئى اس سے اسے آپ كومستنى نسيں كر سكن .

لین اگر اے معلبوہ بی کما جائے تب بھی معلبوہ میں شرکت کرنے والے افراد اور جماعتوں پراس کی ہرش کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی اس طے شدہ معلبوہ ہے اپنے آپ کو لا تعلق کر ناچاہتا ہے تووہ اس کا مجازہ ہے۔ لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ علے الاعلان اس معلبوہ کا فریق رہے ہوئے کی کو حق نمیں پنچا کہ وہ اس معلبوہ کا فریق رہے ہوئے کی کو حق نمیں پنچا کہ وہ اس معلبوہ کا فریق رہے ہوئے کی کو حق نمیں پنچا کہ وہ اس معلبوہ کا فریق رہے گی۔ میں معلبوہ کا قوائے جو اقدامات کے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مدید کی ریاست کے وستور کی خلاف ور زی کی تھی یا نہوں نے اس معلبوہ کا فریق بنے کے باوجود کفار ریاست کے وستور کی خلاف ور زی کی تھی یا نموں نے اس معلبوہ کا فریق بنے کے باوجود کفار کا سے خلاف مازش کی تھی۔ یاوہ و ستور کی متعلقہ وفعات کے خلاف مازش کی تھی۔ یاوہ و ستور کی متعلقہ وفعات کے خلاف مازش کی تھی۔ یاوہ و ستور کی متعلقہ وفعات کے خلاف مازش کی تھی۔ یاوہ و ستور کی متعلقہ و قال یا نے یا معلبوہ شکنی کے مرشک ہوئے۔ اور طالت کے مطابق روار کھ وہ اس کے مطابق روار کھ وہ اس کے مطابق روار کھ وہ اس کے متحق تھے۔ جس کی تفصیلات اپنے اپنے مقام پر چیش کی جائیں گی۔

9۔ اس و سناویز کا مطالعہ کرنے ہے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں انتہ تعالیٰ کی حاکمیت اور رسول اَ مرم صلی انتہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی اطاعت کرنے کا تھم ہے۔ اور اگر کوئی اختلاف معدوہ کے شرکاہ میں رو نماہو ہوئے تو اس کے حل کا یہ طریقہ طے پایا ہے کہ اس شازیہ معالمہ میں انتہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیاجائے گااور سرور عالم کا فیصلہ حتی اور تعلق ہوگا۔ میں انتہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیاجائے گااور سرور عالم کا فیصلہ حتی اور تعلق ہوگا۔ بیس شواب و عقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام عوامل اے ایک ایسا و سنتور قرار و ہے تھے۔ س میں شواب و عقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام عوامل اے ایک ایسا و سنتور قرار و ہے

میں جو سر آ پاسلامی رعگ میں ر تکا ہوا ہے۔

۳- اس میں علماء کا ختلاف ہے کہ یہ ساری دستاویزازاول آاگز ایک دفعہ ہی صبط تحریر میں لائی می اور مافذ کی منی یا مختلف او قات میں یہ امور ملے کئے مسئے اور پھران کو بھجا کر دیا گیا۔

سیرت نبوی کے قدیم وجدید جتنے مراجع ہیں ان کے مطالعہ سے تو یمی ظاہر ہوتا ہے کہ سے
ساری دستاویز اجبری جس بیک وقت مرتب کی گئی۔ اور اس کا نفاذ عمل جس آیا لیکن عبد حاضر
کے بھٹ محققین کی ہیں دائے ہے۔ کہ اس دستاویز کاپسلا حصہ جو تئیس دفعات پرمشمنل ہے جس
جس مماجر وانصار اور ان کے متبصین کو مخاطب کیا گیا ہے یہ انجری جس منبط تحریر جس لایا گیا۔ اور
وہ دفعات جن کا تعلق یمود و غیرہ سے ہے وہ غروہ بدر کے بعد تحریر کی تمکیں۔

یے حضرات اپنی رائے کی تائید میں بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہود کے سارے قبائل علمی
لحاظ سے معاشی اعتبار سے اور اسپٹے اثر ور سوخ کے باعث بڑے منظم اور طاقتور تھے بیہ بات قرین
قیاس نہیں کہ مماجزین اور انصار کے در میان اسلامی بھائل چدہ قائم کرنے سے مسلمان استے
طاقتور ہوگئے ہوں کہ یہود جیسی منظم اور مالدار قوم نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے بافذ
کر دہ آئین کے سامنے سر تسلیم فم کرنے پر مجبور ہوگئی ہو۔

کین جب بدر کے میدان جی کفرواسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے پی تعداد کی گئت اور سلمان جنگ کے فقدان کے باوجود دعمن کو فکست فاش دی ان کے سر برادر یہ تینی علیہ ہوئے اور سر کو جنگی قیدی بناکر ذیجروں جس جگر کر حدید لایا گیا تواسلام کے اس فیر متوقع غلب نے یہودیوں کی کر تو ردی اور اسلام کے بارے جس جن خوش فنمیوں جس وہ جنالے ہو دور ہو گئیں۔ اب انسیں حضور مرور عالم سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاکیت کو صنع کر لے کے بغیر کوئی جائیں۔ اب انسی حضور مرور عالم سلمی اللہ تعالیہ وسلم نے مدید چلا ہو ان روا ہوں جس مندی ساتھ ساتھ سرور عالم سلمی اللہ علیہ وسلم نے مدید کے گر دونواح جس آباد قبیلوں ، بنو مغمرہ ، جبنہ و فیرہ سے بھی دوسی کے معلیت کو سنم کے مدید کرے اپنی آباد قبیلوں ، بنو مغمرہ ، جبنہ و فیرہ سے بھی دوسی کے معلیہ کر کر اپنی کے معلیہ کر کے اس وستور کے سامنے سرت میں مسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقتدار اعلی کو تسلیم کر کے اس وستور کے سامنے سرت میں خم کر دیں۔ اس طرح اور ان حالات میں اس وستور کے اس وستور کے سامنے سرت میں جب کی دوسی اور عیسائیوں کے باہمی تعالیات کے بارے جس تھری ہوتے ہور کور خون اور ارباب سر یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی تعالیات کے بارے جس تھری ہوتے کے بیان مسلم مؤر خین اور ارباب سر یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی تعالیات کے بارے جس تھری ہوتے سے بیان می تائید میں کر قبین اور ارباب سر کی روایات اس کی تائید منبی کر قبی ۔ لیکن مسلم مؤر خین اور ارباب سر کی روایات اس کی تائید منبی کر قبی ۔ نین مسلم مؤر خین اور ارباب سر کی روایات اس کی تائید منبی کر قبی ۔ نین اگر جنور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس کی تائید منبی کر قبی ۔ نین اگر جنور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس کی تائید منبی کر قبی ۔ نین مسلم کور خون اور ایات سے دوسی کی روایات اس کی تائید منبی کر قبی ۔ نین مسلم مؤر خین اور ارباب سر

ساتھ کسی معلیدہ میں شریک نمیں سے تو فروہ بدر کے زمانہ میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو سازشمیں کی تعین ان کی بنا پر انہیں عد شکن نمیں کما جائے گا۔ جب کوئی معلیدہ طے ہی نمیں پایا تھا تو اس کی خلاف ورزی نمیں ہوئی تھی تو بنو قین تا کا کیا معنی ۔ اور اگر کوئی خلاف ورزی نمیں ہوئی تھی تو بنو قین تا کا کیا معنی ۔ اور اگر کوئی خلاف ورزی نمیں ہوئی تھی تو بنو قین تا کے مدید وستاوین فروہ بدر سے کانی عرصہ پہلے سرائی سرتب ہو تا ہے کہ یہ وستاوین فروہ بدر سے کانی عرصہ پہلے مرتب ہو تا کی تقدیم کے ساتھ ساز بازی ان کو حملہ کرنے پر را نگری ہو کیا اور اس کی سرنا انہیں بھی تا ہے۔

۵۔ اس منشور کی اخبیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی طفع اور قبیلہ کے کسی حق کو خصصہ کیا گیا ہے اور نہ کسی پر فرجی عقیدہ میں کوئی جبر کیا گیا ہے۔ نہ ان کے معاشرہ میں روائ فیدر سوم وروائ کو چیئرا گیا ہے اور نہ ان کے تی معاملات میں کسی صم کی داخلت ہے جاگ گئی ہے۔ یہ نے اور نہ ان کے تی معاملات میں کسی صم کی داخلت ہے جاگ گئی ہے۔ یہ نے اور کے جو مدت و راز ہے جگ کی بھٹی میں جل رہے تھے ان کو جاسی اسمن و صفح کی جسی میں جل رہے تھے ان کو جاسی اسمن و صفح کی جسی میں جل رہے تھے ان کو جاسی اسمن و صفح کی جنور و اس منشور کو صدت و را ہے۔ اس لئے تر م اہل بیڑ ہے۔ نے بر بخور و اس منشور کو صدت و ل ہے تیول کر لیا۔

#### عرب کے جلیل معاشرہ میں یہ اع تعجب انگیز انقلاب تھاجے میل (HELL) سیاست نبوی کا اعجاز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"Hither to the individual Arab had no other protection than that of his family or that of his patron. Muhammad rid him. self, at one stroke, of the old Arab conception which had kept the Mekkans themself back from adopting a darastic policy of supression & repression against him. And with it he dissolved the old ties, broke down old barners; and placed every Muslim under the protection of the entire community of the faithful."

"ایک عرب باشنده کو پہلے اپنے خاندان یا مربر ست کے علاوہ کسی اور کی پناہ یا تحفظ حاصل نہ تھا۔ لیکن حضرت محر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک جنبش اپنے آپ کواس دائرہ سے نکال لیا۔ اور اس قدیم جلعلی تصور سے محمی نجات پالی۔ جس کے زیر اثر اہل مکدان کے خلاف جبر وتقد دکی انتہا لگ پالیسی افقیار کرنے ہے ہی چکی تے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے پرانے بالیسی افقیار کرنے ہے ہی چکی تے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے پرانے رشتوں کو بیٹ دیا اور ہر مسلمان کو پوری امست مسلمہ کا اجتماعی شحفظ عطاکیا۔ "

اس منظور سے پہلے عرب صدور جہ افراد ہت کا شکار تنے وہ نہ کسی قانون کے پابند تنے اور نہ کسی قوت عاکمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے عاوی تنے۔ ان بیس سے آگر کوئی قس ہو جا آتواس کا انقام لیماان کی اپنی قوت بازو پر منحصر تعا۔ وہ اپنی حق تلفی کا بداوالہ نے زور سے کی کرتے تنے۔ وہاں کوئی الیمی اجتماعی قوت نہیں تھی جو ان کے جان وہ ال اور عزت کی حفاظت کی صفائت وے ۔ لیکن اس منظور بیس ان سازی انفراد توں کو زندہ ور کور کر ویا گیا۔ اور اس سفائت وے ۔ لیکن اس منظور بیس ان سازی انفراد توں کو زندہ ور کور کر ویا گیا۔ اور اس سفائرہ بیس ایک الیمی مرکزی قیادت قائم کر دی۔ جس کی طرف وہ ہر موقع پر رجوع کر سکتے تنے جب ان کی جان وہ ال اور آبر و پر کوئی وست در ازی کر آ۔ وہ اصول انفراد ہت ، جو اسلام سے قبل عرب کی معاشرت کا طر وہ اتھاز تھا اسے اس نوشتہ کے ذریعہ ایتا عیت سے بدل

ویا کیا۔ بوں طوائف الملوکی کابھی خاتمہ ہو گیا اور نسلی اور قد ہی گھاٹا ہے منتشر افراد ایک اڑی میں پرود ہے گئے۔ تمام مرکز کریز قوتیں ایک گل میں ضم ہو گئیں۔ اور تمام باشندوں کو کیساں حقوق میسر آگئے۔ علامہ ڈاکٹر حمید اللہ اس صورت حال کے بارے میں ایک جائع تبعرہ کرتے ہوئے فریاتے ہیں۔

ایک چھوٹی کی بہتی کو جو بیں ایک محلوں پر مشمل تھی۔ شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیالور اس کی قلیل لیکن بو قلموں اور کثیر الناجتاس آبادی کو ایک کچک وار لور قابل عمل دستور کے اتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا۔ اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایساسیاسی نظام قائم کر کے چلا یا گیا جو بعد میں ایشیا، بورپ، افریقہ کے تین پر اعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیج اور زیر وست شہنشا ہیں۔ کا بلاکی وقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ (1)

اورول مازن لكمتاب (Well-Hausen)

"The first Arabic community with sovereign power was established by Muhammad (peace be upon him) in the city of Madina, not on the bases of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all."

و کھل حاکمانہ افتیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ مصرت محر مسلی اللہ علیہ و سلم کے باتھوں شرھینہ جس قائم ہوالیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لا محالہ اختلافات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر ۔ جس کااطلاق جرفرد پر کیسال طور پر ہوتا ہے۔ " (۴) مفتور ھے یہ پر نکسن کا تبعرہ ہیہ ہے۔

"Ostensibly a cautions & tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad

ا به عبد نبوی میں ظام حکر انی صفی ۱۹۹ر ڈاکٹر حمید اللہ

The Historians History of the world Volume VIII p. 291 6.8

(peace be upon him) durst not only strike openly on the independence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power from the tribe to the community; and although the community included fews pagans as well as Muslim, he fully recognised, what his opponent facted to forese, that the Moslems were active, and must soon be the predominant, partners in the newly founded state."

"مبینه طور پر آیک مخاط اور ماہران اصلاح بلکہ در حقیقت آیک انقلاب تھا۔
حضرت محمد (صلی انقد علیہ وسلم) نے آبائل کی خود مخاری پرنہ صرف ہیر کہ
مسلم محلا ضرب لگائی بلکہ اسے ختم کر دیا۔ اور انجام کار مرکز قوت قبیلہ سے
مساشرہ کو خفل کر دیا۔ معاشرہ ہیں اگر چہ مسلمان، یمود اور مشرک ہمی
شائل ہے اور وہ اسے انجھی طرح جانے تھے اور جسے ان کے دشمن نہ دیکھ
شائل ہے اور وہ اسے انجھی طرح جانے تھے اور جسے ان کے دشمن نہ دیکھ
سلمان بی نگاہ دور رس نے دیکھ لیا تھا کہ بی بنے والی ریاست ہیں
مسلمان بی نہ صرف فعال بلکہ اس کا غالب حصہ ہوں ہے۔ " (1)

#### متشرقين كاأيك شبهه

بعض منتشرقین نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی سانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو اہل مدینہ میں حاکمانہ اقتدار میسرنہ تھا بلکہ و مجر قبائلی سرداروں کی طرح حضور کی قوت وافقیار
ہمی ایک قبیلہ کے سردار کی حد تک محدود تھا لیکن یہ شہر ہے محق ہے۔ کیونکہ جب عقیہ عائمیہ میں
سرے زائد اہل بیڑب نے حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا وراس کے بعد مدینہ طیب
تشریف لانے کی دعوت دی تواس دقت جن امور پر انہوں نے بیعت کی وہ عبارت پڑھنے سے اس
شبر کا قلع قمع ہوجا آئے۔

ہ اللہ موفق الدین این قدامہ کے حوالہ سے مندر جہذیل روایت نقل کرتے ہیں۔ \*اکٹر حمید اللہ موفق الدین این قدامہ کے حوالہ سے مندر جہذیل روایت نقل کرتے ہیں۔ تُبَايِعُونِ عَلَى النّهُ مِ وَالطّاعَةِ ، في النّنَاطِ وَالكُدل وعَلَى النّفَعَةِ فِي النّفَعَةِ فِي النّفَكِ وعَلَى الْأَعْرِبِ لَمَعُهُ وَفِي وَالنّهُي عَنِ النّفَعَةِ فِي النّفَعَةِ فِي النّفي عَنِ النّفَعَةِ فِي النّفي وَالنّهُي عَنِ النّفي وَعَلَى الْأَعْرَبُوا فِي اللّهِ لا تَلْفُدُ لَكُومَةُ لا يُسِيهِ وَ النّفي اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّ

" ان بیعت کرنے والوں کو حضور نے فرمایا۔

تم اس بات کی میرے ساتھ بیعت کر وکہ ہر حالت میں میراہر قربان سنو مے اور اس کو بجالاؤ گے۔ اور علی وخوش حالی میں اللہ کی راہ میں خرج کر و گے۔ اور کے اور کے اور کے اور کے اور اللہ کی رضائے کے حق کو رہری باتوں سے روکو گے۔ اور اللہ کی رضائے لئے حق کمو گے اور کسی طامت کرنے والے کی طامت کا خیس اندیشہ نہ ہوگا۔ نیز جب میں تمارے پاس آؤں تو تم میری مدو کرو گے اور حملہ آور و حمن سے جس طرح تم اپنی جانوں کی اپنی ازواج کی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرو گے اس اور اپنی اولاد کی حفاظت کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تعالی خیس جنت عطافر مائے گا۔ " ( 1 )

کے بدیلے میں القد تعالی حمیس جنت عطافرہائے گا۔ " ( 1 ) دایت ہے واضح ہو گرا کہ حضور کا مینہ تشریف لانا ایک حاکم اعلیٰ کی حیثیت ہے تھو۔

اس روایت ہے واضح ہو گیا کہ حضور کا ہمیتہ تشریف لانا، ایک حاکم اعلیٰ حیثیت ہے تھے۔
جس کے ہر فرمان کی بجا آوری، ہراس فض پر لازی تھی جواوس و فزرج سے متعلق تھے۔ نیزاس
دستاویز جس بھی متعد و مقامات پراس امرکی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر اہل پیڑب جس کی تشم
کاکوئی نزاع ہیدا ہوگا۔ تواس کے حل کے لئے وہ بارگاہ نبوت ہے رجوع کر ہیں گے اور جو فیصلہ
سرور عالم صلی اننہ تعالی علیہ وسلم فرمانس کے وہ حتی اور آخری ہوگاور ہر فض پراس فیصلہ کی بائدی لازی ہوگا۔
یا بندی لازی ہوگی۔

اس میں مدینہ طیبہ کے سارے باشندے شال تھے مسلمان، یہودی، مشرکین کوئی مجی مشتی نہ تھااس سے بڑھ کر حاکمانہ افتدار کس کو کہتے ہیں۔

ان تضریحات کے بعد بیہ خیال کرنا کہ مدنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں حضور کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہ تھا حد در جہ کی کو آدو منمی ہے۔

#### حعنرت ابوامامه ، اسعدین زرار ه رمنی الله عنه کی وفات

ٱنْتُوْ ٱخَوَالِيْ وَانَ بِمَا فِيْكُوْ وَانَا نَهِيْبُكُوْ .

" تم میرے نشل ہو۔ میں تمهارے مطالات میں شریک ہوں اور میں خود تمهار انتیب ہوں۔"

اس میں تحکمت یہ تھی کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام ان میں کسی کو مخص نہیں کرنا چاہجے تھے آگہ باہمی منافست نہ پیدا ہو۔ حضور کے اس ارشاد کو کہ '' میں خود تمہار انتیب ہوں '' وہ اپنے لئے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے اور اس پر ناز کیا کرتے کہ حضور علیہ العسلوۃ وانسلام ان کے نتیب ہیں۔ حضور کی مدینہ طبیعہ میں آ مدے بعد حضرت اسعدین ذرارہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنوں نے وفات پائی۔ رضی اللہ تعالی عنہ (۱)

# حضرت كلثوم بن الهدم رمنى الله عندكي وفلت

معرت کلئوم . بنی اوس قبیلہ کے فرد سے مرور عالم کے دینہ آئے ہے پہلے وہ اسلام لا پکے سے قبایل حضور نے سب سے پہلے ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ رات کوان کے گر قیام ہو آباور ون کے دقت معرت معدین رہے رضی اللہ عنہ کے کشادہ مکان میں نشست فرماہوتے ہے آکہ ملا قات کر نے والوں کو آسانی ہو۔ آپ عمر سیدہ بزرگ تھے۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں۔ کہ معزت کلئوم نے پہلے دفات پائی ان کے بعد ابو ایامہ اسعدین ذرارہ نے رحلت فرمائی ۔ رضی اللہ عنما (۱)

# بهلے مولود مسعود حضرت عبداللدین زبیرر منی الله عنما

یبودیوں نے مسلمانوں کو پریٹان کرنے کے لئے روز اول سے بی مختلف ہر ب استعال کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان جی سے ایک بات یہ تھی کے انہوں نے یہ پر وہ پیگنڈہ بڑے ذور شور سے کر ناشروع کیا کہ ہم نے جادو سے مسلمانوں کی مور توں کو با نجھ بنادیا ہے ۔ اب ان کے بال کوئی بڑی بچہ پیدا نہ ہوگا۔ مسلمان ان کی اس یاوہ گوئی سے بہت پریٹان ہوئے بہاں تک کہ اند تو الی نے مطرت اساء بنت صدیق رضی اند عند کو فرز ند عطافرہایا۔ اس طرح بیود ہوں کا بید طلعم نوٹا۔ اور مسلمان جس بایوسی کا شکار ہو گئے تھے اس سے انہیں نجات کی جرت کے بعد مہاجر بن جس سب سے پہلے مطرت زیر اور مطرت اساو بنت الی بحر صدیق کے صاحبزاد سے مہاجر بن جس سب سے پہلے مطرت زیر اور مطرت اساو بنت الی بحر صدیق کے صاحبزاد سے معرت میداند کی ولادت باسماد سے ہوئی اور انصاد جی جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ مطرت نعمان بن بشیر تھے۔

الام بخاري روايت كرتي مي كه حطرت اساء في فرمايا-

علیہ العسلوٰۃ والسلام کالعاب و بن راخل ہوا اور اپنے و بن مبارک میں چبائی ہوئی مجور سے ان کو تعنی ڈانی ۔ پھران کے لئے دعاکی اور انہیں اپنی پر کتوں سے نوازا۔ مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مولود تھے۔

حعرت عبداللہ کی ولادت ہے مسلمانوں میں مسرت کی اسردوڑ مٹی انسوں نے اظہار فرجت کے لئے نعرو ہائے تکبیر بلند کئے۔

فَكَمَّا وَكُدَّتُهُ كُنَّرَالْمُسُمِئُوْنَ كُلِّيدِهِ عَظِيمَةٌ فَرَحَّا بِمَوْلِدِه لِاَنَّهُ كُانَ قَدُ بَلَغَهُمْ عَنِ لَيْهُوْدٍ اَنَّهُمُ سَعَرُوْ هُمْ حَتَى لاَبِنَدَ لَهُمْ بَعْدَ هِجْرَيْهِمْ وَلَكُ وَالْمُنْكِ اللهُ الْيَهُوُدَ فِيْمَا ذَعَهُوْ -

" جب حطرت اساء نے انہیں جناتوان کی ولاوت پر اظہر مسرت کے لئے مسلمانوں نے نعرہ ہائے تھی بلند کئے کیونکہ انہیں یہ بات پہنی تھی کہ مسلمانوں نے نعرہ ہائے تھی بر بلند کئے کیونکہ انہیں یہ بات پہنی تھی کہ سود یول نے ان کی خواتین پر جدو کر دیا ہے اور اب وہ عقیم ہوگئی ہیں ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ حصرت عبداللہ کی ولادت نے یمود یوں کے جموث کو آشکار اکر دیا۔ "

# امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضي الله عنهاكي رخصتي

جرت کے پہلے سال جو واقعات رویدر ہوئے ان میں سے اہم ترین واقعہ سیدہ عائشہ صداقتہ کی رخصتی ہے ہجرت سے پہلے ماہ شوال میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضور علیہ العملاق والسلام کا تکاح پڑھا کیاتھالیکن رخصتی ہجرت کے سات ماہ بعد شوال میں ہوئی۔

#### يهود كامعاندانه طرزعمل

میں داوں کو ان کے علماء اور احباریہ خوشخبریاں سنایا کرتے تھے کہ ایک عظیم المرتبت نبی تشریف لانے والا ہے۔ جس کی علامات اور صفات تفصیل سے ان کی آسلن کتابوں میں درج جی اور اس محتثم نبی کے انتظار میں وہ اپنے آبان وطن کو چیں اور یہ مقام اس نبی کی ہجرت گاہ ہے اور اس محتثم نبی کے انتظار میں وہ اپنے آبان وطن کو چھوڑ کر یہاں آکر فروکش ہو گئے ہیں۔ جب وہ میکر یمن وسعادت آئے گاتو ہماری مظلومیت کی شب تار سحر آشنا ہوگی۔ ہمارے ید خواہ، روسیاہ ہوں سے اور ہرمیدان میں افتح و تفرت

ملا تدم ج سے گی اور مار ابول بالا ہو گا۔

موام یمود ہوں نے اس بات کابار ہا مشاہرہ کیاتھا کہ جب بھی اس علاقہ کے مشرک قبائل، بی اسد، عقطفان جینسواور کفارے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی کامیانی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے توان نازک کھڑیوں میں ان کے علاواللہ تعالی کی بار گاہ میں وست وعا کامیا ہے اور یوں التجاکرتے۔

اللَّهُ وَإِنَّا سَنَنْصِرُ عَنِي عُنَدَى النَّيِي الْدُوقِي إِلَّا نَصَرُبَّنَا عَلَيْهِاءُ "اے الله محر مصطفیٰ جو نی ای جی ان کے واسطے ہم تھے ہے ، ر طلب کرتے میں ہمیں ان کافروں پر غلب مطافرا۔"

توان کی ہیا انتجافورا آبول ہوتی اور دسٹمن کو فکست فاش ہوتی۔ عام حلات میں بھی ہیر دعان کاروز کامعمول تقی وہ بذر گاہ رب العزت میں اکٹریوں دعایا تگا کرتے۔

ٱللَّهُمَّ الْبُعَبُ النَّبِيِّ الْأُقِي الَّذِي غَبِدُهُ فِي التَّوْرَاقِ الَّذِي عَبِدُهُ فِي التَّوْرَاقِ الَّذِي عَبَدُهُ فِي النَّوْرَاقِ الَّذِي عَنْ الْمُؤْمِدُ النَّوْرَاقِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ ا

"اے اللہ! اس نی ای کو مبعوث فرماجس کا ذکر ہم توراۃ میں پاتے ہیں اور جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ فرما یا کہ تواہد کا ۔ " (۱)

سرور عالم صلی افتد تعالی علیه و آله وسلم جب بدیند منوره می تشریف فرما ہوئے تو حضور نے یہاں کے اہل کتاب کو عقیدہ قد ہی اور معاشرتی رسم ورواج اور کاروبار کی آزادی کی متانت دی اس تاریخی دستاویز میں انہیں صرف فر ہی معاشرتی اور معاشی آزادی کی متانت کی نہیں دی الکه انہیں یعین دلایا کہ اگر کوئی بیروتی حملہ آور ان پر لیخار کرے گاتو مسلمان ان کے دوش بدوش ان کے دش سے جگ کریں ہے۔

چاہے تو یہ تفاکہ ان نظریات اور معقدات کی وجہ سے جو پشت ہاپشت سے ان جمی تبول عام پائے ہوئے تصورہ حضور کی ذیارت سے مشرف ہونے کے بعد طاآ آمل حضور پر ابجان لے آئے جس طرح ان جس سے چند چیدہ ہزرگوں نے کیا۔ لیکن اگر وہ لینا آبائی دین چھو ڈنے پر آبادہ نہ تھے تو پھر اس حسن عمل کے باعث جو حضور علیہ العماؤة والسلام نے ان کے ساتھ روار کھاتھا کم از کم ان دفعات کی پایدی تو کر تے جو اس تاریخی دستاویز جس تحریر تھیں۔ لیکن انسوں نے

ا ، سبل الهدى جده، متى ١٣٨٠

ان تمام وقعات کے برنکس اسلام سے عداوت و مناد کو اپناشعار بنالیا اپی ساری صلاحیتی اور جملہ وسائل تحریک اسلام کو ناکام بنائے ، رحمت عالم کے قلب نازک کو دکھ پہنچائے۔ امت مسلمہ عی انتشار لور افتراق پردا کر کے انسیں کمزور کرنے کے لئے وقف کر دیئے۔ مسلمہ عی انتشار لور افتراق پردا کر کے انسیں کمزور کرنے کے لئے وقف کر دیئے۔ لیک احتراض انسیں بید تھا کہ بیر نی اولا دا سحاق علیہ السلام سے نمیں بلکہ ذریت اساعیل عدیہ السلام سے نمیں بلکہ ذریت اساعیل عدیہ السلام سے نمیں بلکہ ذریت اساعیل عدیہ السلام سے جاس لئے وہ اسے نمیں مائے۔

دوسرا احتراض احس یہ تھا کہ یہ عینی علیہ السلام کو ابقہ کا سے ارسول اور اولوا احرم

ثی تعلیم کرتے ہیں حلائکہ ان کے نزدیک آپ بی تو کھایک شریف آ دمی کہلانے کے مستی ہی تھے۔ ان کانسب بھی ان کے نزدیک محکوک تھائیز انہیں یہ توقع تھی کہ کہ سے جلاوطنی کے بعد یہ بے یارور دم کار لوگ ہیں وہ اپنی وولت و شروت کے بل ہوتے پر انہیں اپنا تخیر زیوں علیاں گے۔ یہ لوگ آباع معمل کی طرح ان کے زیر اثر زندگیاں بر کریں ہے۔ انہیں اس علیات کا ندازہ نہ تھا کہ نگاہ مصلفی کی اعجاز آفر بنیوں نے ان کی کا پاپلٹ کر رکھ دی ہے اس نی بات کا ندازہ نہ تھا کہ نگاہ مصلفی کی اعجاز آفر بنیوں نے ان کی کا پاپلٹ کر رکھ دی ہے اس نی اس کی اور دراہ آباء واجداد کی کورانہ تھلید کی ذبحی دن کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے یہ اس کے علاوہ کی تارون، واجداد کی کورانہ تھلید کی ذبحی دن کو بات سے باعث وہ از حد مشتعل ہی خرون کی اطاعت تو کھانو شار کر ناہمی نہیں جانتے۔ ان وجو بات کے باعث وہ از حد مشتعل ہوگے اور مسلمانوں کو اذریت پہنچانا اور اللہ کی روش کی ہوئی اس شع فروز ال کو بجھانا انہوں نے این مقتصد اولین بیانیا۔

# ان کے خبث باطن کی چند مثالیں

ان کاطرز عمل جوان کے خبث باطن کا آئینہ دار تھا۔ اس کی ہے شکر مثانوں میں ہے چند واقعات تھر تمن کی خدمت میں چیش کئے جاتے ہیں۔ آگہ اس بخض وعناد کے بدے میں انہیں آگھتی ہو جواسلام ، تیفیراسلام اور امت مسلمہ کے خلاف یہود بول کے سینوں میں شعد زن تھا۔ بنو سلمہ قبیلہ کے دو نوجوان مسلمان حضرت معلق بن جبل اور بشرین براء جو یہود بول کے افکار و نظریات اور معمولات سے بخو فی واقف شے ایک روز ان کے پاس می اور انہیں جاکہ کہا۔

يَامَعْ مُرَالُوهِ وَالتَّقُواللَّهُ وَاسْلِمُوا قَدْ كُنْنُو سَنَّهُ مِنْ فَتَ فَيْحُونَ

عَلَيْتَ يِمُعَمَّدٍ (فِدَاهُ إِنِي وَأَمِّيُ) وَعَنَ الْقُلُ التَّرُلِدِ وَلَهُ إِنْ وَأَمِّي وَعَنَ القَلُ التَّرُلِدِ وَلَهُ إِنْ النَّامِ فَيَهُ وَالْمَا الْمُعْرِكِ وَلَهُ إِنْ النَّامِ فَيَهِ -

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام قبول کرو تم ہم پر فتح حاصل کرنے کے گئے حاصل کرنے کے لئے جم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کاوسیلہ دے کر دعا ما نگا کرتے تھے اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضور مبدوث ہونے والے ہیں اور حضور کی نشانیاں اور علامتیں ہمیں تایا کرتے تھے۔ " (1)

اس بات کاوہ ا نکار تونہ کر سکے لیکن اسلام قبول کرنے پر بھی رضامند نہ ہوئے۔ امام ابن جریر ، ایک نومسلم جو پہلے بیودی تھااس کایہ قول نقل کرتے ہیں۔

وَاللَّهِ غَنْ آغُرِفُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ مِنَا بِأَنْنَاءِ تَامِنُ ٱجْلِ المِّفَارَةِ وَاللَّهِ فَا مِنْ أَجْلِ المِّفَارَةِ وَاللَّهِ فَا أَنْ الْمُعَالِمَا الْمُفَادِّنَا وَاللَّهِ فَلَا فَلَا لَمُوالِكُمُ وَالنَّفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

أَحْدَثَ النِّكَاءُ -

" بخدا! ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تھے ان صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے جی ہماری کتابول جی موجود تھیں۔ اور اپنے بیٹوں کے بارے جی ہم پکھ نہیں کرد بجتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہماری بیویوں نے پس پردہ کیا گیا۔ " (۱)

ام المؤمنين حضرت صغيبه رضى القد عنها اينا چيم و يدواقعه بيان كرتي جي جس سے يهود يول كے حبث باطن پرروشني پڙتي ہے۔ وہ فرماتي جيں-

" میں اپنے باپ تی اور پچا ابو یا سرکی ساری اولاد ہے زیادہ لاڈلی اور ان
کی آنکھوں کا آرائتی جب بھی میں ان کے سامنے آتی تو وہ دوسرے
بچوں کو چھوڑ کر مجھے اٹھا لیتے۔ جب رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم ہجرت
کر کے آئے اور قبامیں قیام پذریہ ہوئے توایک روز میرا باپ تی اور میرا پچ
ابو یاسر منہ اند جبرے قبا کئے سارا دن دہیں گزارا۔ وہ شام غروب
آقاب کے بعد والی آئے تو وہ از حد انسر وہ اور در ماندہ تھے بڑی مشکل

۱ سال الردني جلد ۳. منۍ ۵۴۹ ۲ سال الردني. جلد ۳. منځ ۵۴۹

ے وہ آہت آہست قدم اٹھاکر چل رہے تھے جل حسب وستور ان کو خوش آمدید کئے گئے اگے بڑھی کیکن ان دونوں جس ہے کی نے میری طرف آنکہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اس وقت جس نے سنا کہ میرا پچا ابو یاسرمیرے باپ کو کہ رہا تھا "امعی حو "کیا یہ وہی ہے ۔ تی نے کہا بال وہی ہے ۔ ابو یاسرنے کماکیا تم نے ان کوان صفات اور علامات کے بال وہی ہے ۔ ابو یاسرنے کمالیا تم نے ان کوان صفات اور علامات کے ذریعہ پچپان لیا ہے اس نے کما بال خداکی حم ۔ ابو یاسرنے پھر پوتیا ان کو رہیے ان کے بارے جس تمارا کیا خیال ہے (کیاان پر ایمان لائیں ۔ یا نہیں) کے بارے جس تمارا کیا خیال ہے (کیاان پر ایمان لائیں ۔ یا نہیں) کے ذری وربول گاان کی دشمنی پر پکار ہوں گا۔ (۱)

امام زہری فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرید طیبہ میں رونق افروز ہوئے توابو یاسر حضوری زیارت کے لئے قباحاضر ہوا کچے دیر مجلس نبوت میں بیٹھا کچے گفتگو کی ۔ حضور کے چندار شادات سے جب دالیس آیا توابی قوم کو مخاطب کر کے کہا۔

یَا تَوْمِ اَطِیْعُورِیْ مَامَلُو قَدْ جَاءَکُمْ بِالَّذِیْ تَنْسَطُلُونَ اَنْ فَاتَنْبِعُونَ وَ مَامِلُونَ اَنْسَطُلُونَ اَنْسَطُورَ اَنْسَطُورَ اَنْ فَاتَنْبِعُونَ اَلَّهُ وَاللّٰهِ مَا اَلْمُورِ اَلْمَامِ اَلَّهُ اِللّٰهِ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ مَا اَللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

"اے قوم! میری بات مان لو خداکی تئم تمارے پاس وہ نی آ باہے جس
کا تم انظار کر رہے تھے اس کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت
نہ کرو۔ "

ا پنے بھائی کی بیہ باتیں سن کر حی بن اخطب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبیلہ بی تضیر کافر و تعااور بیودی قبائل کا سردار تھا۔ اس نے بھی مجلس اقد س میں حاضر ہو کر حضور کے ارشادات طبیبات سے بھر اٹھ کر واپس آیا اور اپنی قوم کے پاس گیا۔ سب لوگ اس کی ہربات مسلم کر لیا کرتے تھے کہنے لگا۔

اليَّنْ عُنْ عِنْدِ رَجُلِ وَاللهِ لَا آزَالُ لَهُ عَدُوَّا-

ود میں آیک ایسے محض کے پاس سے آیا ہوں جس کا آدم والیس میں دعمن رہوں گا۔ "

اس كے جمائی ابو ياسر في اس كو مجماياس كى بدى منتس كيں اور اسے كمااے ميرى مال كے

ا- سل الردي، جلدس، صفحه ٢٣٩

جنے! میری ایک بیبات مان او- اس کے بعد میری کوئی بات ند مانا۔ اس نبی کارامن پار اواس برایمان لے آؤ۔

لیکن اس بدنصیب نے بڑی ڈھٹائی سے جواب ویل ڈائنھِ لَا اُبطیعُ اُخ فداک شم! میں تمہاری بیات ہر گزشیں انوں گاچنانچہ وہ اسلام کی عداوت پر پانتہ ہو گیاخود بھی غرق ہوااور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔ (۱)

محر بن عمر الاسلى سے مروى ہے كہ يمن كے يبود يوں كاليك جر تعاجس كا نام تعمان السبئى تھے۔ اس نے جب سرور عالم كى بعثت كے بدے ميں سنان فحقيق حق كے لئے خور عامنر خدمت ہوا۔ حضور ٹر نور سے چند سوالات **ہے جھے ک**ر عرض کی میرے باپ نے تورات کی ایک منزل کو سربمسرکیابوا قعاور مجھے کماتھا بیرمنزل اس وقت یمودیوں کو پڑھ کرنہ سالا۔ جب تک تو یٹرب شل ایک نی کی آ مے بارے میں نہ س لے۔ اور جب توبیہ خبر سے تواس مر کو توڑ نااور ان صفحات كاسطاع كرنار نعمان في عرض كى جب جميما يك ني كيترب من آئ كاعلم مواتو میں نے ان سربمبراوراق کو کھولا۔ تواس میں بعیتہ وہی صفات درج تھیں جو میں ہے جاتی آ کھوں سے آپ کی ذات میں دیکے رہاہوں اس میں اشیاء کے حرام اور حلال ہونے کے بارے میں وی کچھ لکھا ہوا ہے جیسے آپ فرمار ہے ہیں۔ اس میں بیمی درج ہے کہ آپ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الام ہے۔ اور آپ کا اسم کرامی احدے۔ اور آپ کی امت کی قربانی جانوروں کاخون بمانا ہے اور آپ کامتیوں کے سینے ان کی انجیلیں ہیں۔ وہ جب میدان جماد میں کھڑے ہوتے ہیں تو جبر کیل ان کے ہم ر کاب ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ہر اس محبت اور ر حمت سے جھکا ہے جس طرح پر ندے اپنے بچوں پر . میرے باپ نے ججھے وصیت کی تھی کہ جباس نی کی آید کا مجھے علم ہو تو فیران کی خدمت میں حاضر ہو کران پراہان لے آنا۔ الله تعالی کے بیارے رسول صلی الله تعالی عدیہ وسلم کو بیہ بات بہت پہند تھی کہ تعمان اس واقعہ سے سحابہ کرام کو آگاہ کرے چنانجہ ایک روز نعمان حاضر ہوئے محابہ کرام بھی خدمت الدس من موجود تھے۔ حضور نے فرمایا ہے تعمان! وہ بات سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے ازاول ما آ خر ساری بات سنادی ۔ حضور سنتے رہے اور تعبسم فرماتے رہے جبوہ بات قتم کردیکا تو سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے قرمایا۔ الثهد أفي رسول الله

أباسل الردي جلده متخدام

" میں گوائی ویتا ہوں کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔" یہ نعمان وہی خوش بخت انسان ہے جو نبوت کے جھوٹے مدعی اسود عنسی کے پاس گے اس نے انسیں کما کہ دواس کی نبوت کو تسلیم کرلیں لیکن آپ نے اٹکار کر ویا۔ اس نے آپ کے ایک ایک اندام کو کائٹا شردع کیا۔ جب ان کا لیک علمو کاٹا جا آتو آپ جوش ایمان سے نعرہ نگاتے۔

وی معبود نمیں کو ای ویتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیراور کوئی معبود نمیں اور میں کو ای دیتا ہوں کہ تو دیتا ہوں کہ تو دیتا ہوں کہ تو مصطفیٰ اللہ کے رسول میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف فلا بات منسوب کرتا ہے۔ " (۱) تمام احساء کو کاٹ کر اس فالم نے ان کو آگ میں جلادیا۔

#### عبداللدين سلام كامشرف باسلام بونا

یہ عبداللہ بن سلام معترت اوسف صدیق علیہ العملوۃ والسلام کی ذریت سے بتے ان کا پہلانام حصین تعاسر کار دوعالم نے ان کااسلامی نام عبداللہ رکھا۔ آپ یمود کے علماء کہار میں سے تے اور اپنے قبیلہ کے رکیس تھے۔

ان كا ايمان لائے كاواقع خودان كى زبانى سنة ، فرماتے ہيں . .

جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنا اور حضور کی صفات جیدہ ، اسم مبادک ہیت، شکل وصور ت اور زمانہ کے بارے میں علم ہوا تو بھے بوی مسرت ہوئی میں نے جان لیا کہ یہ وہی استی ہے۔ جس کی آ ہے کے لئے ہم چٹم براہ تھے۔ لیکن میں نے اس بات کو ظاہر نہ کیا اور خاصوشی افتیار کر لی یہ ال تک کہ حضور مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے۔ چندروز پہلے جب حضور قابل کیا گئے تھے تو وہاں ہے ایک آ دی جمل سے بال آ بااور ہمیں اس وقت مجور کے در خت پرج ماہوا تھا۔ اور کس کام میں مشخول تھا۔ واقعہ سے مطلع کیا ہیں اس وقت مجور کے در خت پرج ماہوا تھا۔ اور کس کام میں مشخول تھا۔ میں نے جب اس محض کی بات سنی تو فرط مسرت سے میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ ب استیار بات آ واز سے نعرو تھی باند کیا میری پھو بھی خالہ ، بنت حارث ، اس مجور کے در خت کے استیار بات آ واز سے نعرو تک ور خت کے سے جمیعی ہوئی تھی میرانعرہ میں کر اس نے کہ اگر خمیس حضرت مو گئی میں عمران کی آ مدکی خوش

ا- سل الهدي، جلد ٣، مني ا ١٥

خبرى سنائى جاتى تب بھى تم اس سے بلند آواز مى نعرون لگاسكت مى سنے كما پھو پھى جان! بھا! بيد بھى مو كئيں عران كے بعائى بين ان كوين پر بين اور وى لے كر آئے بين بو حضرت موكى لے كر آئے بين بو حضرت موكى لے كر آئے بين عران كے بعائى بين ان كے وين پر بين اور وى لے كر آئے بھے۔ پھو پھى نے كماتے جاكيا بيد وى نبي بين كے بدے من جمي بولى بيد تو برى آتھى وہ قرب قيامت ميں تشريف لائي كے ميں نے كما بے شك بيد وى بين پھو پھى بولى بيد تو برى آتھى بات ہے۔

میں مجورے نے اترااور سیدهامرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذیارت کے لئے قبار واند ہو گیا۔ میں نے جب اس رخ انور کی زیادت کی قومیرے دل نے آواز دی۔ ایسا روشن چرو کسی جموٹے کانسیں ہو سکتا۔

میں ایمی زیارت کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا کہ اچانک حضور کا بیار شاد گرامی سامع داز ہوا۔

حضور عليه الصلوة والسلام فرمار بي تھے۔

آفْتُواالتَّدَّهُ وَٱطْعِمُواالطَّعَامُ وَصِلُواالْاَيْعَامُ وَصَلُوْالِالْيَالِ

" بمثرت نوگوں کو سلام دو۔ادرامن د سلامتی کو پھیلاؤ بھوکوں کو کھاتا کھلاؤ۔ صلہ رحمی افتیار کرد اور رات ہیں اس دقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم جنت ہیں بسلامت داخل ہوجاؤ محے۔ " رحمت عالم کاخیابار چرہ دکھے کر اور یہ تحکیمائہ اور دلنشین ارشاد سن کر ہیں نے اسلام قبول راہیا۔

پیر میں گھر واپس آیا۔ اہل خانہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے اسلام قبول کر لیامیری پیو بھی نے بھی اسلام قبول کیاور تمام عمر احکام اللی کی بجا آوری میں سرگرم رہی۔
لوٹ کر پیر میں بدرگا رسالت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی پارسول اللہ! میں گوائی دیا
ہوں کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہا اور بہودی میہ
جانے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں۔ ان کے سردار کا بیٹا ہوں میں ان میں سب سے بڑا عالم
ہوں اور ان کے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ حضور انہیں بلائے اور میرے بارے میں ان میں
دریافت بھے اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو۔ کو کھ آگر ان کو میرے
سسمان ہونے کا علم ہوج نے تو میرے ہرے ہوں انہیں تاکہ میں گئی میں جن سے میں پاک ہوں

چنانچہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کو ہلا بھیجااور اس انہاہ می حضرت عبداللہ کو ایک علیمہ مکرے میں بھادیاں ہے ہو تھا۔ فَا فَیُ دَجْبِ فِنْ کُوْعَبْدُ اللّهِ بِنُ سُکامِ مِن سُعاد یا حضور نے ان سے ہو تھا۔ فَا فَیُ دَجْبِ فِنْ کُوْعَبْدُ اللّهِ بِنُ سُکامِ مِن مُسلم کی بار اے ہے۔ " سب نے کیا۔ فَالْاَسَبِدُنَا وَابْنَ اَلْمَ مِنْ مَسلم کی بار اے ہے۔ " سب نے کیا۔ فَالْاَسَبِدُنَا وَابْنَ اَلْمَ مِنْ اللّهِ مِن مُسلم کی بار اس ہے ہو ہے۔ اس مردار کا بیٹا ہے وہ جمار اسب سے برے عالم کا بیٹا ہے۔ "

تو حضور نے فروایا۔ آخر آئی تو کو آسکت "اگروہ مسمان ہو جائے تو تم کیا کروگے۔ "
یولے سات ایڈ بھا گاف لیک لیک خواس اس اس بچائے وہ ہر گر مسلمان نمیں ہو گان کی یہ
بات من کرر حمت عالم نے آوازوی۔ " یَا بْنَ سَدَ هِ اُخْوْجُ عَدْ بِهِمْ "اے ابن سلام ان کے
سامنے باہر آ جاؤ۔ " آپ باہر آ گے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

يَا مَعْتَمَرَ يَهُوْد (تَعُوا الله فَوَاللهِ الّذِي لَا اللهُ وَلَا تَحُو إِنْكُمُ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرو۔ اس ذات کی قتم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ تم جلتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول میں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ "

وہ کنتے لگے تم جھوٹ ہول رہے ہواور ان کے بارے میں کہنے لگے ۔ شَنَوْمَنَا وَابْنُ شَنِوْمَنَا " یہ سمرایا شرہے اس کاباپ بھی سمرایا شرق ۔ "

حضرت عبداللہ نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے ان کے بارے میں میں اندیشہ تھا جو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے۔ (1)

# حديث تمخيريق

میں و ایوں کے احبار میں سے مخبرین بھی ایک نامور عالم تھے۔ علم کی دولت کے ساتھ ساتھ این میں دولت کے ساتھ ساتھ بیزے دولت مند اور غنی تھے۔ محبور دول کے بزے بزے نخستانوں کے مالک تھے حضور کے علامات اور صفات جن کا ذکر انہوں نے اپنی ند ہی کتابوں میں پڑھا تھا ان کی بتا پر حضور کے بارے میں جائے تھے۔ کہ دواللہ کے سیج نی اور دسول ہیں۔ لیکن اپنے آبائی ند ہب کے تعصب بارے میں جائے تھے۔ کہ دواللہ کے سیج نی اور دسول ہیں۔ لیکن اپنے آبائی ند ہب کے تعصب

ك باعث اسلام قبول كرف عن الحكيات رب يمال تك كه احد كامعركه بيش آيا- اس روز جذبه حق في مرسكوت توزيف ير مجبور كرويا-

اچی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کما۔

يَ مَعْشَر بَهُوْد وَاسْمِ إِنْكُوْ لَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ نَصْمَ حُمَّي عَلَيْمُ لَكُنَّ

"اے کروہ میود! بخدا! تم جانتے ہو کہ محرمصطفی کی دد کرنا تم پر

فرض ہے۔ "

انہوں نے بہانہ سازی کرتے ہوئے کہا۔ آج ہفتہ کادن ہے ہمارے لئے ہفتہ کہ دن جائے ہفتہ کے دن جنگ کر ناخہ بہا ممنوع ہے تخیر الق نے کہا تم حیلہ سازی کررہے ہو۔ اور بہانہ بنارہے ہو۔ یہ کہا اور اپنے جسم پر ہتھیار سجائے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے اور اپنے وار توں کو وصیت کی کہ اگر میں اس جنگ میں بارا جائوں تو میرے سارے اسوال رسولی انتہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیئے جائیں۔ حضور کو افتیارہے جس طرح چاہیں فرج فرائیں۔

جب کفیر مکہ ہے احد کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا تو مخیراتی نے میدان جماد میں واو شجاعت ویتے ہوئے جان وے وی۔ اور شمادت کے آج کے مستحق قرار یائے۔

حضور نے ساتو فرہ یا ' کھنڈیر نیٹ کھی و یا گھی مخیراتی تمام میرودیوں نے بہتر ہیں۔ اس ک وصیت کے مطابق اس کے متروکہ اموال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں کر ویئے مئے۔ میرو میں سے گفتی کے چند آومی ایسے تھے جنوں نے اسلام قبول کیا۔ جب کہ ان کی غالب اکثریت حضور کی حقانیت کو جانے کے باوجود المیان لانے کی معادت سے محروم رہی۔ اگر چہ ہر میرودی کے دل میں اسلام کے خلاف نظرت وعداوت کے آکش کدے بھڑک رہے۔ تھے لیکن ان کے چندرؤ ساء ایسے تھے جو اسلام و بھنی میں ہیں ہیں تھے۔

علامد زیلی د طلان نے ان وشمنان اسلام کے بیام محواتے ہیں۔

اخطب کے دونوں ہیے۔ ابو یاسراور تی، تبدی، سلام بن مشکم ، کننه بن ربیج ، کعب بن الاشرف، عبدالله بن صور یا، ابن صلوب ، مخریق آخرالذکر غروه احد کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ (۱)

مافظ ابن کشیرے تینوں میںودی قبائل کے ان لوگوں کے نام الگ الگ تکھے ہیں جن کے ول

اسلام اور اہل اسلام کی وشمنی ہے ہوئز تھے۔ تفصیل کے لئے ملاحظ فرمایے اسم والنبویة لابن کیراز ص ۴۴ مرا ۱۳ سام ۱۳۹۵

## يبودكي فتنه انكيزي

سید عالم علیہ العملوۃ والسلام کی آید ہے بیسے اوس و فزرج مدت ور زے کیک و سے ے ہر سمر پیکار رہے تھے۔ حضور کی ہر کت ہے وہ شیر وشکر ہوگئے۔ اسو می اخوت نے رشتہ نے ہاہمی محبت پیدا کر دی۔ ان کاانتشار اتحاد والفاق میں بدل گیا۔ یبودیوں واس جات کا سخت رنج تھا۔ وہ برایسے موقع کی حلاش میں رہنے کہ وہ مسلمانوں کے در میاں بتیہ ، فسا، ک آعمہ بھڑ کا کر انہیں آپس میں لڑا ویں۔ شاس بن قبیں بڑا خبیث انفطرت بیووی تھا مت مسلمہ کے شیرازہ کو پراگندو کرنے کے لئے وہ ہروفت مدہیریں سوچنار ہتاتھا۔ ایک روز وس و خزرج کے کچھافراد ایک جگہ بیٹھے تھے محبت ویبار کی باتیں ہور ہی تھیں۔ شاس بن قیس کااوھ ہے گزر ہوامسمانوں کو یوں متحد و متفق دیکھ کر اس کے تن بدن میں سگ لگ گئے۔ یہ اس سوچ میں ڈوب گیا کہ ان دومسلمان قبیوں کووہ کس طرح سپس میں بڑائے اس کے ساتھ اس ر ور ایک دوسرانوجوان بهودی تفایس نے اس کو کیا۔ جاؤاور ان کے ساتھ بیٹھو ہاتوں باتوں میں جنگ بعاث کاذ کر چھیٹر دو۔ دونوں قبیبوں کے نوجوانوں کے جذبات کو یوں بھڑ کاؤ کہ باہم حققم 'تتعاہو جائیں ۔ وہ مکار ''بیااور ان میں بین*ھ کر ایسے موقع* کاانتظار کرنے گاجبوہ ان قبیوں میں فتندی ایس آگ لگائے جو بچھنے نہ یائے۔ ہاتوں ہاتوں میں اس نے جنگ بعاث کاؤ کر چھیزد یااور وہ اشعار پڑھنے لگا جواس وقت غصہ وغضب کے عالم میں فریقین کے شعراء نے ایک دو سمرے ك بارك بين ك تف يه سازش كاميب ربى - سهي بوئ جذبات بعرك المع غصر ب ۔ تکھیں سرخ ہو گئیں۔ چند نوجوان مشتعل ہو کر لڑائی کے لئے مستینیں چڑھانے لگے اوس بن قیفی جو قبیلہ اوس کافرد تھا۔ جہارین صخرجو خزرج قبیلہ کافرد تھ وہ دونوں مرنے مارنے پر تيار ہو گئے اس واقعہ کی اطلاع رحمت عالم صلی القد تعالی عدید وسلم کومپنجی۔ حضور صماجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لئے اس موقع پر مہنچے جہاں جانبین ایک دوسرے کو د حمکیاں اور چینج دے رے تھے نبی آئرم نے آتے ہی یہ خطبہ ارشاد فرہایا۔

> يَا مَعْتُمَرُ الْمُسْمِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ الإَلْمُوكَ الْجَاهِمِينَةِ وَاَنَابَيْنَ اَظْهُرِكُولُولُولُهُ اَنْ هَمَا الْمُوالِمَةُ اللهُ اللهِ سَلَامِ وَاَكْرَمَكُولِهِ وَقَطَعَ

بِهِ عَنْكُوْ آَمْرَ الْبَاهِلِيَّةِ وَاسْتَنْفَدَّكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَيْرِ وَاسْتَنْفَدُكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَيْرِيُّ فَا فَعُرْيِكُمْ فَتَرْجِعُوْنَ إِلَى كُنْتُوْعَلَيْهِ كُفْادًا ؟

"اے مسلمانوں کے گروہ۔ القدے ڈرو۔ القدے ڈرو۔ کیاتم جاہیت
کانفرہ بلند کرنے گئے ہو۔ حالاتک میں تمہارے در میان موجود ہوں اور
اس کے بعد کہ القد تعالی نے اسلام کے ذریعہ حمیس جاہت دی ہے اور
تمہیس اس کے ذریعہ عزت عظافر الی ہے اور جاہیت کی مشمکشوں
سے حمیس نجات دے دی ہے۔ اور کفر سے حمیس بچالیا ہے اور
تمہیس نجات دے دی ہے۔ اور کفر سے حمیس بچالیا ہے اور
تمہارے دلوں کورشت الفت میں پروہ یا ہے اس کے بعد تم کی چرکفری
طرف لوث جانا جا جے ہو؟ " (1)

ارشادات نیوت سفتے بی ان کی آنگھیں کھل گئیں انہیں احساس ہو گیا کہ شیطان کی پیردی میں وہ بہت دور نکل گئے ہیں شدت غم اور فرط ندامت سے ان کی آنگھوں سے آسود ک کا سیل ہ جاری ہوگیا۔ ایک دوسرے کو گلے لگار ہے تھے اور معافیاں طلب کر دہ تھے۔ پھر بہم شیروشکر ہو کر حضور کی معیت میں اطاعت گزار اور فرمانبردار خلاموں کی طرح روانہ ہوگئے اس وقت یہ آیات تارل ہوئیں آکہ قیامت تک آنے والے مسلمان دشمنوں کی شرائکیزوں اور فتندیر دازیوں سے مخاطر ہیں اور ان کے فریب میں آکر ای وحدت کو پارہ پارہ نہ کر دیں۔

يَّ يَهُ النَّهِ إِنَّ امَنُوَ النِّ تَطِيْعُوا فَرِيقًا مِنَ النَّهِ إِنَّ الْمَانِكُ الْمَانِكُ النَّهِ إِنَّ الْمَانِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي

" اے ایمان والو! اگر تم کمامانو کے ایک گروہ کا ال کتاب ہے ( تو تعجب بیہ ہو گا کہ ) لوٹا کر چھوڑیں کے حمیس تمارے ایمان قبول کرنے کے بعد

> افرول ش-وَكَيْفَ تَكُفُرُ وْنَ وَانْتَهُوْ تُشْفِي عَلَيْكُوْ أَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُوْ

رَسُوْلَهُ وَمَنْ يَعْتَصِهُ بِاللّهِ فَقَدْهُ مِن اللهِ مَن يَعْتَصِهُ بِاللّهِ فَقَدْهُ مِن اللهِ مَن اللهِ م اور بد كيے موسكائے كه تم (اب يكر) كفركرنے لكو حالاتكه تم وہ او كه يزمى جاتى بيں تم پراندكى آيتيں۔ لور تم مِن الله كار سول بحى تشريف فرما

ج-

اور جومضبوطی سے پکڑ آ ہے اللہ کے دامن کو۔ توضرور پنچایہ جا ہے اے سید حمی راہ تک۔

وَاغَتَصِمُوْ إِيحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَقُوْ ا وَاذَكُرُوْ الْعَمَتَ اللهِ عَلَيْكُوْ اذْكُنْ تُمَاعُلُ آءٌ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوْ بِكُمْ فَاصْبَحْتُوْ مِنْعَمَيّة إِخْوَانَا ۚ وَكُنْ تُوْعَلَى شَفَاحُفْرَةٍ فِنَ النّارِفَ أَفْدَكُوْ فِنْهَا ۚ كُذْ الكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُوْ الْمِيّهِ لَعَلَكُوْ تَهْمَدُونَ (١٠٣٠٣)

اے ایمان والو! ڈروائقہ تعالی ہے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اور ( خبردار ) نہ مرنا مگراس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

اور مضبوطی سے پکڑلواللہ کی رس کوسب مل کر اور جداجدانہ ہونا۔ اور بدد ر کھواللہ کی وہ نعمت جواس نے تم پر فرمائی ہے۔

جب کہ تم تھے آپس میں وسمن ۔ پس اس نے الفت پیدا کر وی تمہارے ولوں میں۔ وہین کئے تم اس کے احسان سے جمائی جمائی ہے۔

اورتم ( کمڑے ) تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تواس نے بچالیا حمیس اس میں کرنے سے بول بی بیان کر آئے اللہ تعالی تعمارے لئے اپنی آیتیں۔ آکہ تم ہدایت پر جنبت رہو۔

وَنْتَكُنَ مِنْكُوْ الْمَنْةُ لِيَنْ عُوْنَ إِلَى الْمُنْكِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَأُولِيْكَ هُوُ الْمُفْلِحُوْنَ - (١٠٣٠٣) ضرور مونى چاہے تم میں ہے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کا طرف اور

ضرور ہوئی چاہئے تم میں سے ایک جماعت جو بازیا کرے سل کی طرف اور تھم دیا کرے بھلائی کا اور رو کا کرے بدی سے اور میں لوگ کامیاب و کامران ہیں۔

وَلَا تَنَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَلَ قُوْا وَاخْتَكَفُوْا مِنْ بَعْضِ مَاجَآءَهُمُ وَلَا تَنَكُونُوا كَالْمَن الْبَيْنَاتُ وَالُولِيِّكَ لَهُ مُوعَذَاتُ عَظِيْرَةً وَ الْبَيْنَاتُ وَالْمِلَاثُ وَالْمُؤْمِنَ لَكَ يَعْمُ اور الشّلاف اور نہ ہوجاتا ان لوگوں كى طرح جو فرقوں مِن بث مِنْ تَحْمُ ان كے باس روشن كرنے كے تنے اس كے بعد بھى جب آچكى تحمِن ان كے باس روشن

#### نشانیاں اور ان لوگوں کے لئے عذاب ہے بہت ہوا۔ " (1)

## اسلام قبول كرنے والوں برافتراء

جب ان کے چند سمرکر دہ افراد نے اسلام قبول کر لیاتو بجائے اس کے کہ وہ اسینان نیک نماد اور روشن صغیر علاء واحبار کا اتباع کرتے ہوئے اند میروں سے دامن چھڑا کر نور حق کے امباد میں اپنا سفر حیات شروع کرتے۔ اور سعاوت وارین کی منزل کی طرف سبک فرامی سے بڑھتے چلے جاتے ان بد نصیبوں نے اپنے انہمیں بزرگوں کو طرح طرح سے مطعون کر نا شروع کر دیا۔ حضرات عبد الله بن سلام، نظیمہ بن سعیمہ، اسیدین سعیمہ، اسمدین عبید، وغیر ہم شوع کر دیا۔

مَا امَنَ بِمُعَمَّدٍ وَلَا أَتْبَعَ الْاشْرَارْنَا وَلَوْكَا نُوَاهِنَ آخْيَارِنَا مَا تَرَكُوْ ادِيْنَ ابْنَآءِهِمْ وَذَهَمْوْ الِي دِيْنِ غَيْرِة

'' یعتی مجر ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) پرجولوگ ایمان لے آئے ہیں وہ ہم جس سے شریر شتم کے لوگ تھے اگر وہ شرفاو جس سے ہوتے تواپنے آبائی دین کو نہ چھوڑتے اور کسی دوسرے دین کو قبول نہ کرتے۔ " (۲) اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہے آیات نازل فرمائیں۔

لَيْسُوْاللُّوا مَوْ أَوْمِنْ آهِي الْكِتْنِي أَمَّةٌ فَأَيْمَةٌ يَتُمُونَ أَيتِ اللَّهِ

يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ مَا لَكُوْرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِيسَارِغُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أَوْلَيْكَامِنَ الصّيجيْنَ

" سب کیسال نمیں اہل کتاب ہے ایک گروہ حق پر قائم ہے یہ طاوت کرتے ہیں ابقہ تعمالی آندوں کی۔ رات کے اوقات میں اور وہ مجدہ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ابقہ پر اور روز آخرت پر اور تھم ویتے ہیں مجملائی کا اور منع کرتے ہیں برائی ہے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔

ا يا سور ۾ آل عمران ۱۰۵ ـ ۱۰۵

١٨٥ مني تا اين بشهر جلد ۴ مني ١٨٥

#### اوریہ لوگ کیو کاروں بیں ہے ہیں۔ " ( آل عمران ، ۱۱۴ ـ ۱۱۴ )

### یار **گاہ الوہیت میں ان کی گنتاخیا**ں

ایک روزسیدناابو بکرر منی القد عند مود بول کی ایک در سگاہ میں تشریف لے گئے وہاں بہت اے کو گئے وہاں بہت سے نوگ جع تھے۔ بید سب فئی ص نامی اینے ایک ند بھی پیشواکی زیارت کے لئے اکتھے ہوئے تھے۔ فئی ص کے ساتھ ایک اور جر بھی تھا جس کانام اشیکٹے تھا۔ حضرت صدیق نے فئی اس کو مختلف کرتے ہوئے فرمایا۔

اے قتفاص! تیرا بھلاہو۔ القدسے ڈرو۔ اور اسلام قبول کر ہو۔ بخدا تم خوب جانتے ہو کہ مجد (صلی القد عدیہ وسلم) القدکے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمد کی بشارتیں تورات وانجیل میں موجود ہیں۔

#### ي من كروه كمتاخ كن لكا-

وَ سَهِ يَا آبَا بَكُرْ مَا بِكَرْ لَى اللهِ مِنْ فَقْي وَانَه اللَّكَ لَفَقِيْرُ وَمَا نَشَطَّرُ عُرْسَيْهِ وَكَمَا يَشَطَّرُعُ إِلَيْنَا وَإِنَّا عَنْهُ لَا غَيْسَاءُ وَمَا هُوَ عَنَا إِغَنِيْ وَلَوْ كَانَ عَنَا غَيْشًا مَا إِلْسَنَقُرَ ضَمَنَا هُوَالَنَا كَمَا يَرْعَدُ صَاحِبُكُوْ.

" بخداا ہے ابو بکر! ہم القد کے محتاج نہیں ہیں اور (معاذ القد) وہ ہمرا محتاج ہے ہم اس کے سامنے اس طرح عاجزی نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے سامنے کر آئے ہم اس سے ختی ہیں وہ ہم سے غنی نہیں اور اگر وہ ہم سے غنی ہو آ تو وہ ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ ما تکتاجس طرح تمسارا صاحب خیال کر تا ہے۔ " (1)

الله جل مجدہ کے بارے میں یہ خسیس گستاخیاں س کر حضرت صدیق کو یارائے مبرند رہا آپ نے اس بد بخت کے مند پر ذیائے وار تھیٹرر سید کیا، ساتھ ہی فرمایا۔ اس ذات کی قتم! جس کے وست قدرت میں میری جان ہے اگر جمرے اور تمہارے ور میان عمد نہ ہو آتو میں تمہارا

مرتكم كرويتا-

فتهاص، وہال سے اتھا۔ سید هاہار گاہ نہوت ہیں جاکر حضرت صدیق کی شکایت کردی۔
کہ آپ کے ایک دوست نے دیکھتے میرے ساتھ کیا گیاہے۔ سرور عالم نے حضرت صدیق سے فرمایا اے صدیق! تم نے ایسا کول گیا۔ اسے تھیڑ کیول بارا۔ آپ نے عرض کی، میرے آتا۔
اس دشمن خدا نے بار گاہ رب العزت میں بڑی گتاخی کی ہے اس نے ہمال تک کہ دیا کہ
اُن اِنَّ اللّهُ فَقِیْرُ اللّهِ بِعَدُ وَا اَنْهُ الْفِرْتُ فِی اِنْ کَا مُعَلَّمْ ہے اور النیس اس کی مضرور ت نہیں جب اس نے یہ کواس کیا تو میں غصر سے ہے قابو ہو گیا وراس کے منہ پر طمانی ضرور ت نہیں جب اس نے کہا۔ جو پر یہ غلط الزام ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت اللہ تعالی کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی تصدیق اور اس بر بخت کی محد یہ کرتے ہوئے یہ آ یہ از ل فرمائی۔

ڵڡۜٙ؞ٚڛؠۼٳۺۿڎٙۅٛڵٵڵؽٳ۫ؽۜڰٵ۠ۅؗٲٳ؈ۜٛٳۺ۠ۿۮٙڡؾ۬ێڒ۠ڎۜڴڞؙٲۼؽڲؖٵ ڝۜؽؙڎ۫ۺؙ؉ٵٚڰٵؙۅٛٵڎڴۺ۫ۿۄؙٳڵڒۺ۪ڲٵٛ؞ڽۭۼؽڔڿۺۣٚڎؽڡؙۅٛڶۮ۠ۏڠٚٳ ۼۮؘٳڹ۩۫ڿۅؿؿ؞

" بے شک سنااللہ نے قول ان (گٹافوں کا) جنوں نے کما کہ اللہ مفلس ہے ملائکہ ہم فی میں ہم لکھ لیں گے جوانہوں نے کمار نیز قل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق (ہم کی لکھ لیا جائے گا) اور ہم کمیں گے کہ (اب) چکھو آگ کے عذاب (کاحرا) (ا)

### ایک اور شرارت

افسار کے ساتھ میں کے درینہ مراہم تھے۔ یہ ہم آ دروفت کاسلسلہ بھی جاری تھا میں وہ مکاری اور عمیاری جس اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ان جس سے جب کوئی عمیار میں وی افسار کے ہاں جا ، تواز راو ہور دی انسیں تھیجت کر ہاکہ اے بھائے ! جس ب در دی سے ان مفلس و تادار عمیاجروں پر تم اپنی دولت صرف کر رہے ہو اور جس دریا دلی سے تم اسلام کے لئے اپنے خوانے لٹار ہے ہواس کے انجام پر بھی بھی تم نے قور کیا۔ یہ دولت آ سانی سے حاصل نہیں ہوتی اس کو کھا ہے کہ اس کے ماصل نہیں ہوتی اس کو کھا ہے کہ اس کے مشقتیں مشقتیں کو کھی کے اللے ماری مشتقتیں کے اللے تم نے بر سول اپنی جان جو کھوں جی ڈائی ۔ طرح طرت کی مشقتیں

اور صوبتیں پر واشت کیں۔ تممارے باپ داوائے دن رات محت کر کے یہ چند کے مسلوب کے جو توخیال کرو۔
تممارے لئے جع کے اور تم ہو کہ اس ہے پروائی سے انسیں لٹارہ ہو۔ پکھ توخیال کرو۔
اپنے بچوں اور بوڑھے والدین پر رحم کروکل جب تم بوڑھے ہوجاؤ کے۔ رزق کمانے کی ہمت نہ دہے گی تو پھر کیا کار گدائی لے کر در در کی بھیک ماگو گے۔ اس طرح یہ لوگ انصار کو گمناؤ نے مستقبل سے خوفز دہ کرتے آکہ وہ اللہ تعالی کے دین کے لئے اپنی دوات خریج کرتے کا کہ وہ اللہ تعالی کے دین کے لئے اپنی دوات خریج کرتے ہوئے ہوئے ا

ان كى اس كينكى كارده چاك كرنے كے لئے يہ آيت نازل ہوكيں

ٱلَّذِيْنَ يَجْنَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْمُغْنِ وَيَكْمُمُوْنَ مَا اللهُ اللهُ مِنْ فَضْرِبُهُ وَأَغْتَذَذَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَالِاً مُّمِيْنًا. (٣٤/٣)

"جوخود بھی بخل کرتے ہیں اور تھم دیتے ہیں ہوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطافرہای ہے انہیں القد تعالی نے اپنے فضل و کر م سے اور تیار کرر کھاہے ہم نے کافروں کے لئے ذیبل کرنے والاعذاب۔

ۘۅۘٵڷۜڿؚؠ۫ڹۜؽؙڹٚڣۣڤُۅٚڹۜٲڡؙۅٵڶۿؙۄؙڔڟۜٛٵۜٵڶڎٵڛۘۘۅؘڵٳؽؙٷٝڡۣڹؙۅ۠ڹۜۑٵۺۄ ۅۘڒ؇۪ٵٚڛٛۊ۫ڝؚٵڵڋڿڔۣٷڡۜڽؙؙؿڴؙؿۣٵڶۺۜؽڟڽؙڶۮۼۜڔؿ۠ڎ۠ڬۺٵٚۼۛۊٞڕؿ۠ڐؙ؞ (٣٨٣)

ور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ایمان دکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر اور وہ بدقسمت ، ہو جائے شیطان جس کاسانتی پس وہ بہت بر اس نتھی ہے۔ "

وَمَا ذَاعَلَيْهِمْ لَوْ امَّنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْفَقُو فِمَا أَزَدَّهُمْ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا - (٣٩.٣)

اور کیا نقصان ہو آن کا اگر وہ ایمان لاتے القدیر اور روز تخرت پر ور خرج کرتے ہوں اس کے خرج کرتے ہوں ان سے خرج کرتے اس سے جو و یا ہے انہیں اللہ تعالى نے اور منہ تعالى ان سے خوب واقف ہے۔ "

### سفيد جھوٹ

جھوٹ ہرانانی معاشرہ میں تغرت کی نگاہ سے دیکھاجاتا ہے۔ لیکن علم و فضل کے بدیدی

القد تعالیٰ کے محبوب اور فرز ند ہونے کے بید وعویدار اسلام کوزک پہنچانے اور سرور عالم کاول و کھانے میں جھوٹ ہو گئے ہے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔

ان کی بیسوں مثالیں ہیں ہم ایک مثال ذکر کرنے پر اکتفاکر تے ہیں۔

جنگ احدے بعد دو سرعفے تعب بن اشرف اور حی بن اخطب چند اور میں دویوں کے بمراہ کہ گئے۔ یہ کہ کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے اکسائیں۔ ابو سفیان نے ان ہے ہو چھ کہ بم قوان پڑھ ہیں اور آپ لوگ ایل طماور صاحب کیا ہیں بیس بید تو بتاؤ کہ رائی پر وان ہے ہم یا محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ۔ یہ جانے ہوئے کہ شرک محض کو تو حید خالص ہے کیا نہت ہو سکی ہے انہوں نے کفار کہ کو خوش کرنے کے لئے پوری بے ایک ہوں ہے کیا کہ ان سے کیس کے انہوں نے کفار کہ کو خوش کرنے کے لئے پوری بے ایک ہوں ہوں۔ اخلاق پستی ملاحظہ ہوں۔

### ایک اور سفید جھوٹ

ان کے دنوں میں اسلام نی اسلام علیہ السلام اور طمت اسلامیہ کے خلاف حمد اور عناو کے کئنے خو فائک جذبات موجزان رہا کرتے تھے۔ اس کو علیت کرنے کے لئے کسی فار بی شادت کی ضرورت نہیں۔ ان کے اپنے اطوار عاقال تردید گوائی دے رہیں۔ اسلام دشمنی میں وہ است آگے نگل جاتے کہ وہ روشن حقیقیں بھی ان کی آگھوں ہے اوجھل ہو جاتیں۔ جن پر ان کے نگل جاتے کہ وہ روشن حقیقیں بھی ان کی آگھوں ہے اوجھل ہو جاتیں۔ جن پر ان کے ذہبی سیاس اور اجماعی وجود کا دار وہ ارتفا۔ سمکین اور عدی بن ذید دو یہودی حضور کے یاس آئے اور کہنے گئے۔

يَ عُمَدُ مُ مَا نَعْدُوْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى بَشِّي قِنْ شَقْ بَعْدَ أُولَى

"لین ہم نیں جانے کہ موی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے

سمیشرپرومی ازل کی ہو۔ "

اس کئے آپ کو حق نسیں پہنچاکہ نبوت کاد عوی کریں اور سے کمیں کہ جھور آسان سے وقی ناز بردتی ہے۔ ان کی اس یاوہ کوئی کے بطلان کے لئے ان آیات کانزول ہوا۔

إِنَّ اَوْحَيْنَ اِلنِّكَ لَمُمَا اَوْحَيْنَ اِل فَوْجِ وَالنَّهِ بِنَ وَنَ اَبَعْدِ اِ وَاوْحَيْنَ اِلْ اِلْرَاهِمْ وَالْمَا الْوَحْيْنَ اللهُ وَالنَّهِ فَا النَّهِ بِنَ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالْمَ الْاَتِهَ فِي وَعِيْدِي وَايُوْبَ وَيُوشَى وَمَا وَلَهُ وَلَى مَا وَالْمَا وَمَا وَانَ وَسُمِّيْهُ مِنَ أَوْ الْيَنَ ذَا وَدَ زَنُونَرُّ الْوَرُّسُلًا قَدْ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلُالُو لَقُ نَفْصُمُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلْمَ اللهُ مُوسَى تَعِيمَالُوسُلَا مُبَتِّيرِ أَنَ وَمُنْفِرِرِيْنَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً \* يَفْدَ الرَّسُلِ وَكَاكَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا.

" ب شک ہم نے وی بھبی آپ کی طرف جسے وی بھبی اُور کی طرف اور الن بیوں کی طرف اور الن بیوں کی طرف ور کے بعد آئے۔ اور جسے وی بھبی ہم نے ابراہیم، اسامیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں اور میس ایوب یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر مائی داؤد کوزبور اور (جسے وی بھبی ) دو سرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیے ہم نے آپ سے اس سے پسلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب نے آپ سے نہیں کیالور گلام فرما یا القد نے موئی سے خاص کلام کے آپ سے نہیں کیالور گلام فرما یا القد نے موئی سے خاص کلام کے آپ سے نہیں کیالور گلام فرما یا القد نے موئی سے خاص کلام کے لئے آور القد تعالی کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے لئے اور القد تعالی کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے (آنے کے ) بعد اور القد تعالی تا ہے جسے والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے ) بعد اور القد تعالی تا ہے حکمت والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے ) بعد اور القد تعالی تا ہے حکمت والا ہے۔ "

## ايك اور غلط بياني

میں ورکی ایک جماعت ایک روز حضور کر تور کے پاس آئی سرور عالم نے ان کو فرہایا۔ بخدا! تم جائے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں کہ آپ رسول ہیں اور نہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد سے ان کے اس جواب کی تردید فرہادی۔

> ڰؚڮ ١۩ٚۿؙؽڂٞۿۮۑؠٵۜٲٮ۫ۯؙڷٳؽٙؽػٲؿٚۯؘڵڟؠۼؚڵؠڋۅؘٵؽ۫؉ٛڎٚڎؚۣڮٙڎٙ ؿڂٞؖۿۮؙۮٚػٛڎػڡٚۑٳۺؙۼۣۺۜۿؽ۠ڎٵۦ

" (کوئی تشلیم نہ کرے تواس کی مرضی ) لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جواس نے آپ کی طرف آباری۔ کہ اس نے اسے آبار ا ہے اپنے علم سے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ تعالی بطور

## قتل کی گھناؤنی سازش

حضور کریم سلی افقہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اپنے سحابہ کے ہمراہ یمود کے ٹی نفیر قبید کے
پاس تشریف لے گئے۔ انہیں فرہ یا کہ جمارے ایک آ دمی نے دو آ دمیوں کو غط انمی ہے تتل
کر دیا ہے۔ ان کے دار ف دیت کا مطالبہ کرتے ہیں اس لئے تم لوگ حسب معہدہ ان ک
دیت میں اپنا حصہ دو۔ انہوں نے کہا آپ بیٹیس ۔ کھائی لیس پھر تقبیل حکم کریں کے حضور کو
ایک چکٹ پر بٹھا یا جو آیک دیوار کے ساتھ بچھ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر
سے آیک چمدی پھر اڑھاکر آپ کوشسید کر دیا جائے۔

القد تعالی نے اپنے محبوب کوان کے ناپاک ارادہ پر مطلع فرمادیا حضور وہاں ہے اپنے کر تشریف لے گئے۔ اس طرح القد تعالی نے سودیوں کی اس سازش کو ناکام کر دیا۔ حضور صلی القد علیہ وسلم کی سمامتی کا حسان قیامت تک آنے والے تمام غلاماں مصطفی پر ہے۔ اس لئے بیہ آئے تازل فرمائی۔

> يَّا يَّهُمُ النَّذِيْنَ الْمَنُواادُكُرُوْ الِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُهُ إِذْ هَمَّ قُومُوْلُ يَبْسُطُوْ اللَّهُ اللَّهِ يَهُمُ مِكُفَّ الْيَرِيَّهُمْ عَلَكُمُ وَالْفَوْ اللَّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْلَ . (11)

''اے ایمان والویا و کروا مقد کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارا و و کر اپاتی 'ایک قوم نے کہ بڑھائی تساری طرف اپنے ہاتھ توالقہ نے روک ویاان کے ہاتھوں کو تم ہے۔ ڈرتے رہا کرو۔ القہ سے اور القہ پر بھروسا کرتا چاہئے ایمان والوں کو۔ ''

## اہے بارے میں خوش فہمیاں

چند میں ودی نعمان بن اضا۔ بحری بن عمر داور شاس بن عدی دغیر ہ ایک روز حضور کریم صلی انقد علیہ وسلم کے پاس آئے گفتگو کرنے گئے۔ نبی آکر م نے بھی انہیں دین حق قبول کرنے کی دعوت دی اور انڈ کے غضب سے انہیں ڈرایاوہ بولے۔

مَا يُحْزِفُنَا يَا عُكَدَّدُ خَنْ وَاللَّهِ آبَنَاءُ اللَّهِ وَآجِبًا وَهُ

" آپ جمیں کیاد حملی دے رہے ہیں بخداہم توانقد تعالی کے لاؤلے فرزند اور پیارے دوست ہیں۔ "

ان كاس زعم باطل كوروكرت ك لئية آيت مبرك نازل بوئى -

ۘۅۜڡۜٵڷؾؚٵؙؽۜؠٛٷۮؙۅٞٳڶڹٞڝٵڒؽۼۜ؈ؗٲؠٚؽۜٵٵۺ۬ۼۅٙڲڿؾۘٵٛٷڎؙڡؙؖڶ ڣٙؠۄۘؽۼۮؚؠٛڴۄ۫ۑۮؙٷ۫ڔڲؙۄٚؠڵٲۺ۠ڎؠڟٞڒؙۄٙڡۜؽ۠ۼڛؘڎ؞ؽۼؙۼؙٳڛ ؿۺۜٵٛٷڽؙۼۮۣؠڮ۫ۮؠٛ؈ٛؽۺؙڴٷٷڔۺۼڡؙڵڰٵۺڝۅ۠ؾٷٲۮػڒؖۻ

وَهَا بَيْنَهُمَا كَالَيْهِ الْمَصِيِّرُ -

"اور كما - يمود اور نصارى فى كه جم الله كے بينے جي اور اس كے بيارے جي - آپ فرمائ (اگر تم سيح بو) تو پر كيوں عذاب ديا ہے تم سيس تممارے كنابوں پر بلكه تم بشر ہواس كا مخلوق سے بخش ديا ہے جے جاہتا ہے اور الله بى كے لئے بادشانى اسانوں اور زمين كى اور جو بجو ان كے در ميان ہے - اور اس كى طرف آسانوں اور زمين كى اور جو بجو ان كے در ميان ہے - اور اس كى طرف سب في اور خون كى اور جو بجو ان كے در ميان ہے - اور اس كى طرف سب في اوث كر جاتا ہے -

### ایک اور جھوٹ

ایک روز رحت عالمیاں صلی القد تعالی علیہ و آلہ وسلم نے میودیوں کو اسلام لانے کی وعوت دی۔ اور انہیں کما کہ آگر تم میری وعوت کو قبول نہیں کر دھے تو پھر عذاب خداوندی کے لئے تیار ہوجاؤ۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ معاذین جبل، سعدین عمادہ، اور عقیمہ بن وہب بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے بہودیوں کو کما۔

يَا مَعْتَمَ يَهُوْدٍ إِنَّعُواالله فَوَاللهِ إِنْكُولَتَهُ لَكُونَ آنَهُ رَسُولُ اللهِ - وَلَقَدْ كُنْتُو تَذَكُرُونَهُ لَنَا قَبْلَ مَبْعَيْهِ وَتَصِفُهُ لَكَ بِصِفْتِهِ -

"اے گروہ میںود! اللہ ہے ڈرو۔ بخداتم جانتے ہوکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تم حضور کی بعثت ہے پہلے جارے سامنے حضور کاڈ کر کیا کرتے ہیں۔ اور تم حضور کی بعثت ہے پہلے جارے سامنے بیان کرتے تھے۔ " تھا در حضور کی صفات مبارکہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ " رافع بن حربیلہ اور وہب بن میںودائے کہا۔

مَا قُنْنَا لَكُوْ هَٰذَا تَطُ وَمَا آنْزَلَ اللهُ وَنَ كِتَابٍ بَعْلَ مُوْسَى وَلَا اَرْسَلَ بَشِيْرًا وَلا نَيْنَيْرًا بَهْدَة

'' ہم نے یہ بات ہر گزتم ہے نہیں کی اور انلہ تعالی نے مو کی کے بعد نہ کوئی کتاب نازل کی ہے اور نہ کوئی بشیرونڈ پر جمیجا ہے۔ '' انلہ تعالی نے فریب گفس میں جملاان میمودیوں کو فریب نفس کے اس گفس ہے نجات کا راستہ بتاتے ہوئے فرمایا۔

ؾٳٵۿؙۛڽٵؽؾ۬ۑ۪ۊٙۮۼٳٛٷؙۄۯۺؙۅٛڶؾٵڛؙؾؚؽؙڬڴۿۼ؈ؘڡؙٛڗؙۊۣٙڣؚؽ ٵۺؙۑٵڽؙؾؘٛٷٛۅؙٵڝٵۼٳٛؾٵڡڹۺۼڽڔڎٙڵٲڹۮؚؿڔۣۦڎڡۜڡ ۼٳٚؿڴۿڔؿؿؽۯۮٙؽؽؿڒ۠ڎٳۺؙۼٷڴڵۺ۠ؽ؋ڡۜؽۯؖ

"اے اہل کتاب ہے شک آئم یا ہے تمہارے پاس ہمارار سول۔ صاف بیان کر آئے ہے تمہارے کئے (احکام النی) بعداس کے کے رسولوں کا آتا مے توں بندر ہاتھا۔

آک تم بیانہ کو کہ ضیں آیا تھا تمارے پاس کوئی خوش خبری دیے والداور نہ کوئی ڈرانے والا۔ اب تو آگیاہے تمارے پاس خوش خبری دیے والا اور ڈرانے والا۔ اور اللہ تعالی ہر چزر ہوری قدرت رکھے والا ہے۔ "
(الما کدہ 19)

## احكام الهي بيس كملي تحريف

حفرت ابو بررہ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ جن دنوں حضور سرور عالم علیہ العسلوة

والسلام میند طیب میں رونق افروز ہوئے یہود کو ایک مسلہ پیش آیا ایک شادی شدہ یہودی نے ایک شادی شدہ یہودن سے زناکیا۔ ان کیارے میں سراتجویز کرنے کے لئے یہود نے اپنا علاء کی آیک میڈنگ آپ سے مدراس " (۱) میں بلائی اس موضوع پر تبادلہ دنیل کے بعد طے یہ ہواک ان وونوں ملز مول کو حضور کی خدمت میں بھی جائے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حضور کو تفویض کیا جائے۔ اگر آپ ان کے بارے میں وہ فیصلہ کریں جو ہم کیا کرتے ہیں ۔ اگر آپ لائے میں اس والمان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پندسزائی دیتے ہیں۔ اور بید شاہ ہیں اور ملک میں اس والمان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پندسزائی دیتے ہیں۔ اور بود میں اور ملک میں اس والمان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پندسزائی دیتے ہیں۔ اور بود میں اس والمان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پندسزائی دیتے ہیں۔ اور جو تمہارے پاس ہو جائے گائی اندہ حصد بود کہ دین کا باتی ماندہ حصد ہو تمہارے پاس ہے اے بھی وہ تم سے سب کر لیں۔

جب یہ اوگ دونوں طرموں کو کے کر حضور کے پاس سے تو حضور ٹر نور ان سب کو لے کر خود ان کی ذہبی درسگاہ بین میں تشریف لے سے جہاں میردی علاء بینے تھے۔ حضور نے فرمایا اے کروہ میود! اسپنے چیدہ علاء میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے تین علاء پیش کے۔ عبداللہ بن صوری ۔ ابو یا سرین اخطب اور وجب بن میودا۔ اور کھایے جمارے علاء جیں۔ رحمت دو عالم نے ضوح میں عبداللہ بن صوری ہے گفتگو شرد کی ابن صوری تو خیز جوان تھا۔ سر کار نے اس عبداللہ بن صوری ہے گفتگو شرد کی ابن صوری تو خیز جوان تھا۔ سر کار نے اس خطاب کر تے ہوئے فرمایا۔

اے این صوری! میں تہمیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور تہمیں وہ انعابات
یاد دلا آ ہوں جو اس نے تم پر فرمائے۔ اور پر چھتا ہوں کہ تم جھے جاؤ کیا تم جائے
ہو کہ تورات میں ذاتی محصن کے لئے رجم کی سزا ہے۔ اس نے کما بخد ایب ی
ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ اے ابوالقاسم! یہ سب
جائے ہیں کہ آپ ہی مرسل ہیں لیکن وہ آپ سے حدد کرتے ہیں۔
حضور پھر خلوت سے باہر تشریف لائے اور تھم دیا کہ ان دونوں مجرموں کور جم کیا جائے

ا ۔ دراس ۔ وہ مکان جس میں تورات کی مرریس ہوتی ہے۔

٣ - يهود جو مزاشادي شده زاني كو دياكرتے تے اے تجيبيد كما جانا تعداس كى صورت يہ تمى كه مجود كے پخوں كے بخوں كو كا كر ديا جاتا ہراس كو كدھے پر اس طرت سوار كيا جاتا كداس كامنہ كدھے كى دم كى طرف 10 - بخر بازاد بيس اس كو بحرايا جاتا ہے۔

انہیں معجد کے دروازے کے سامنے رہم کیا گیا۔ ابن صوری خود بھی اسی حسد کا شکار ہو گیا جس میں اس کی قوم جلائھی۔ اس برطاا حتراف کے بعد پھراس نے حضور کی رسالت کاا نکار کر دیا۔ (۱)

آیک آور روایت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله مختماے بھی مروی ہے جس میں چند دیگر امور کی حرید وضاحت ہے اس لئے اس روایت کو بھی ورج کر رہا ہوں۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ جب میودیوں نے نبی کریم علیہ العملوۃ والمسلیم کو اس مقدمہ کافیصلہ کرنے کے لئے عکم مقرر کر لیا حضور نے ان کے علاء کو تھم دیا کہ تورات لے آئیں ان کا ایک عالم اس جگہ سے تورات کی حماوت کرنے لگا۔ جمال رجم کی آئے درج تنی اس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا آگہ کسی کی نظر اس پرنہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی پاس جینے تھے اس جبر کی یہ حرکت دیکھ رہے تھے مبرنہ کرسکے۔ اس کا ہاتھ گڑ کر ذور سے پرے نے دیا اور یولے۔

هْذِهِ يَا نِّيُّ اللَّهِ أَيَّةُ الرَّجْهِ يَأْفِي أَنَّ يَتَّلُوهَا عَلَيْكَ .

"بہےرجم کی آئے۔ یو مخص اس کو پڑھنے ہے اٹکار کر رہاہے۔" اس مجلس میں حضور نے علماء میود سے دریافت کیا۔

وَيُحَكُّمُ يَامَعْشَرَ الْيَهُوْدِمَا دَعَاكُمُ الْيَهُوْدِ مَا دَعَاكُمُ الْيَاتُ وَهُوَ بِأَيْدِ يُكُمِّ -

" بیہ علم الی جو تمبارے سامنے ہے اس کو تم نے کیوں ترک کر دیاہے؟"

انهول تے جواب دیا۔

کہ ہمارے لوگ اس قعل شنع کاار تکاب کیا کرتے تصاور ہم ان کور جم کی سزادیا کرتے ہے۔
تھے۔ آیک دفعہ شای فاندان کے آیک فرد نے اس جرم کاار تکاب کیا۔ بادشاہ نے اس کور جم کرنے ہے ہمیں روک دیا۔ بکھ موصہ بعدایک عام آدی اس جرم کامر تکب ہوا۔ بادشاہ نے اس کور جم کرنے کا تھم دیا۔ موام برہم ہوگئے۔ انہوں نے مطابہ کیا کہ یاتوشای فاندان کے اس فرد کو بھی شکسار کیا جائے۔ یااس فنص کو بھی رجم کی سزانہ دی جائے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ تندہ سب کو تجدید کی مزانہ دی جائے۔ اس طرح رجم کے تھم کی بھاآوری معطل کردی گئے۔

حضیر نے قربایا جمل پہلا مخص ہوں جو اللہ کے ایسے تھم کو زندہ کرکے بافذ کر ، ہوں جو حروک ہوں جو حروک ہوں جو حروک ہوں جو حروک ہوں جو کے دروازہ میں سنگساد کر دیا گیا۔ کے پاس سنگساد کر دیا گیا۔

صرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ کہ میں بھی ان لوگوں میں شریک تھاجنہوں نے انہیں رجم کیا۔ (1)

## ديكراحكام ميں تحريف

تخریف کابیہ سلسلہ فقار جم تک محدودنہ تھا۔ تورات کاہروہ تھم جس کی تغیل ان برگراں گررتی اس میں من مانی تبدیلیاں کر لیتے۔ ہونفیر اور ہو قریظہ دونوں یہودی قبیلے تھے لیکن ان کے متعولوں کی دیت کیسال نہ تھی ہونفیرا پہنے آپ کودو مرول سے زیادہ معزز اور محترم سجھے تھے۔ اس لئے اگر ان کا کوئی آدی تمل ہوجا آنووہ قاتل سے پوری دیت دصول کرتے اور اگر بختے۔ اس لئے اگر ان کا کوئی آدی تمل ہوجا آنووہ تا اور متعول کرتے اور اگر اس کے مقول کردیا جا آنواس کی نصف دیت ادا کرتے۔ رحمت عالم نے دینوں کے بوقر قال کی فرد قبل کردیا جا آنواس کی نصف دیت ادا کرتے۔ رحمت عالم نے دینوں کے اس فالمانہ اور جابرانہ نفاوت کو منسوخ کردیا اور جرمنتول کی کیسال دیت مقرر کردی خواہ اس فالمانہ اور جابرانہ نفاوت کو منسوخ کردیا اور جرمنتول کی کیسال دیت مقرر کردی خواہ اس فالمانہ اور جابرانہ نفاوت کو منسوخ کردیا اور جرمنتول کی کیسال دیت مقرر کردی خواہ اس فالمانہ اور جابرانہ نفاوت کو منسوخ کردیا اور جرمنتول کی کیسال دیت مقرر کردی خواہ اس فالمانہ اور جابرانہ نفاوت کو منسوخ کردیا اور جرمنتول کی کیسال دیت مقرر کردی خواہ اس فالمانہ اور جابرانہ نفاوت کو منسوخ کردیا اور جرمنتول کی کیسال دیت مقرر کردی خواہ اس

## وهوكا دہى كى ايك خطرناك سازش

> اب میرت این بشام، جلد ۴، صنح ۱۹۵ – ۱۹۹ ۱ – میرت این بشام، جلد ۴، صنح ۱۹۹

دین میں داخل ہوجائے گا۔ آج ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ چھ لوگوں سے اہارے ناز عامدہ خات ہیں ہے۔ چھ لوگوں سے اہار ا خاذ عات ہیں ہم چاہجے ہیں کدان کے فیصلہ کے لئے ہم آپ کواپنا تھم مقرر کریں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ کو بیتین ولاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوجائیں گے اور امار کے مسلمان ہوجائیں گے اور امار کے حافد ہماری کا قلادہ آپ کے زینت بتالیں گے اور امار کے ایک ان ایک کے اور امار کے ایک ان ایک کے اور امار کے ایک ان ایک کے اور امار کے ملقہ بگوش ہوجائیں گے۔

يه جال از حد خطرناك تقى ب شك حضور عليه الصلؤة والسلام كوسيم و زر كا قطعاكوني لا کچنہ تھا۔ اس طرح آپ انڈار کے متنی نہ تھے۔ لیکن اس بات میں توکوئی کلام نہیں کہ حضور عليه العلوة والسلام كي بيه شديد خواجش تقى كه راه راست سے بينكے ہوئے لوگ راه راست ير آ جائیں۔ وہ بندے جن کی بندگی کارشتہ اپنے خالق حقیق سے ٹوٹ چکاتھاوہ پر ایک مرتبہ جوڑ و ياجائ - فسق وفحور كى دلدل من بلكان موت والى انسانيت كونكى ديار سائى كى بلنديال نعيب موجائیں۔ اس بے قرار آرزوی محیل کے لئے بی حضور نے سارے عرب کی و عمنی مول لی تھی۔ محشر بدامان آلام ومصائب کا مقابلہ کیا تھا آگہ گراہ انسان، بدایت یافتہ ہو جائے۔ آگر میووی وین حق کو تبول کرنے کے لئے تیار میں اور اس کے لئے ایک معمولی سامعاد ضد طلب کرتے ہیں تواس موقع کو ضائع نمیں کرنا جائے بلکہ یہ سود اکرلیما جائے اگر اس مقدمہ کے اس فیسلے کی دل فیمی یاحق تلفی ہوئی ہوگی۔ جب افتدار ہاتھ میں ا جائے گاتوان کی حق تلغی کی تلاقی بیبوں صورتی نکل فی جائیں گی- اس طرح ان کی دلجوئی ہمی ہوجائے گ يبودي ذہنيت نے سازش كاجو جال مناتھا يہ از حد خطرناك تھا۔ ليكن بيران كى غلط فنمي تھى جو بيشہ ان کی بد بختی کاباعث بنتی ری۔ وہ اس منتیم انسان کواپنے جیساعام بشر سمجھ رہے تھے جو وقلی فائدہ اور وقتی کامیانی کے لئے اپنے اصولوں کو قربان کرنے پر باسانی آ مادہ ہوجایا کر آ ہے۔ انسیں معلوم نہ تھا کہ بے وہ بر گزیدہ اور اولوالعزم عبداللہ بس نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لئے سب سے اپنا تعلق محم كرايا ہے۔ ونياكي فاني تعتيس، ونياكي زوال يذير حكمرانياں، زر وجواہر كے بے ياياں خزينے تورہ ايك طرف، اگر فردوس بريس كي ابدي مبدیں بھی اس شسوار مرکب عزیمت وہمت کی راہ میں آڑے آئیں تووہ انہیں بھی پائے تقارت سے تعکر آباہوا آگے بڑھ جائے گا۔

انہوں نے ہوی سلیقہ مندی ہے اپی یہ گزارش پیش کی۔ انسیں یعین تھا کہ ان کی یہ پیشکش قبول کر لی جائے گی۔ لیکن نبی الانبیاء عدیہ التعیبۃ والنہاء نے جب ان کی یہ بات سی تو ہزی نفرت و حقدت سے اسے محرا و یا اور اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ جس کاجی جاہے اسلام قبول کر لے اور جس کاجی جاہے اسلام قبول کر سے جس کسی قیمت پر عدل وانصاف ہے روگر وائی منسی کر سکتا۔ اگر تم اسلام قبول کر و گے تواہے اوپر احسان کر و گے بید احسان جمد پر نہیں ہوگا اور اگرا شکا کی رؤو پر گامزان ہوگے وا چی عاقبت ہر باد کر و گے جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ الله تعالیٰ جاتم مجمعہ نے اپنے محبوب کے اس فیصلہ کی توثیق کرنے کے لئے بیہ آے تازل فرمائی۔

وَآنِ احْكُوْ بَيْنَهُو بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَنْبِعُ اَهُوَ آءَهُمُ وَ وَ احْدَدُوهُ وَانْ يَهُمِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَيْكَ فَإِنْ تَوْلُوا فَاعْدُو اَنْمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبُهُ وَبِبَعْضِ ذُنُوبِهِ. وَإِنْ كَيْنَيْزَا فِي النّاسِ لَفْسِعُونَ .

"اورب کہ فیعلہ فرمائیں آپ ان کے در میان اس کے مطابق جونازل فرمایہ ہے اللہ تعالی نے اور نہ وجروی کریں ان کی خواہشت کی اور آپ ہوشیر رہیں ان کی خواہشت کی اور آپ ہوشیر رہیں آپ کواس کے کچے حصہ ہے جوا آبرا ہے اللہ تعالی نے آپ کی طرف اور آگر وہ منہ پھیرلیں توجان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ مزاویں انہیں ان کے بعض مناہوں کی۔ اور بے شک بہت ہے لوگ نافر مان ہیں۔ الماکدہ ہوس)

### سازش كادومرارنك

يهوديول كاليك وفد جس بن ابو ياسربن اخطب، نافع بن ابي نافع - عاذر بن ابي عاذر - فلد، زيد، ازار بن ابي ازار اور رشيع جيسے كبريهودى شائل تھے - حضور ك پاس آ ياور يو چهاك آپ كن دسولول پرايمان ركھے بيں - حضور عليه العسوة والسلام فيد آبت پڑھ كرائيس سنى - فُولُو الْمَانَ الله عَلَى الله الله الله والله الله والله الله على ا

" کمه دو جم ایمان لائے بیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیاہاری طرف جو ایکرا گیا ابر اہیم، اساطل، اسحاق و لیقوب اور ان کی اولاد کی طرف اور جو عطاکیا کیا موی اور عینی کو اور جو عنایت کیا کیا و و مرے جیوں کو ان کے رب کی اور عینی کو ان کے درب کی طرف سے جم فرق نہیں کرتے ان جس کسی پر انھان لانے میں اور جم تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔

انبیاء کے اساء میں معزت عینی کانام س کروہ برافرد فتہ ہو گئے اور کنے گئے۔ لا نوفین بعید سکی ابن مونیق ولا بھن امن به

ان کا عاب تھاکہ آپ پرائیان تمیں لائیں کے کوئکہ آپ معرت عینی کواللہ کارسول مائے ہیں ان کا عاب تھاکہ آپ معرت عینی علیہ السلام کانام مائے ہیں ان کا مقصد یہ تھاکہ اگر آپ انبیاء کی فہرست سے معرت عینی علیہ السلام کانام فارج کردیں تو پھر ہم آپ پرائیان لانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی ماہتہ بچگانہ سازشوں کی فرح ان کی میں انتخاب سازش بھی ناکام رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی رہی سی امیدوں پر پانی پھیرویا۔

## قرآن کریم کے بارے میں ان کی لاف زنی

ان کاایک دوسرا وفد جو محمود بن سیجان، تعمان بن اصا، محری بن عمرو، عزیر بن ابی عزیر، سلام بن مشکم جیسے عیار اور تیزو طرار بیود ہوں پر مشتمل تھ حضور کے پاس آیا۔ اور قر آن کریم کے بارے جس تفکو شروع کی کئے گئے یا تھے (فداک ابی واقی) کیا آپ کایہ ایمان ہے کہ جو کلام آپ پڑھ کر ساتے ہیں یہ انڈ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمیں تو اس میں وہ ربط وضاور حسن تر تیب نظر ضیں آتی جو تورات میں پائی جاتی سے ایسا غیر منظم کلام ، خدا کا کلام کیے ہو سکتا ہے۔

الله تعالی کے پارے رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے
یبود! بخدائم اٹھی طرح جانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کر دو
ہے اور اس کی تقدیق تمہاری کتاب نورات میں بھی مرقوم ہے اگر
سارے انسان اور جن جمع ہو کر بھی اس جیسا کارم پیش کرتا چاہیں تو پیش
منیں کر سکتے۔ (۱)

ایک اور وفد جو چند و گریمووی اکابر پر مشمل تھا آیا اور حضورے کئے لگا۔ سیقائے کہ جو کلام آپ ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں سید کوئی جن آپ کو تعلیم و بتاہیا کوئی انسان آپ کو سکھا آہے۔

حضور نے انہیں ہمی قرمایا۔ بخداتم انچی طرح جانتے ہوکہ بیدانند تعالیٰ کا کلام ہے اور جی اس کارسول ہوں اور تعماری تورات جس بید سب پچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ (۲)

وہ پھر کئے گئے آپ کو علم ہے کہ انقد تعالی جس کو نی بناکر مبعوث کر ماہے۔ تووہ جو چاہتا ہے انقد تعالی اس کے مطابل کر دیتا ہے۔ اور جس چیز کاوہ نمی اراوہ کر آ ہے انقد تعالی اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ رسول جیں توہم پر آسان سے کماب آمار ہے۔ جس کوہم پڑھیں اور جس کوہم مجھیں اور اگر آپ ایسانسیں کر کتے توہمیں کئے ہم آپ کوالی کماب لاکر دیتے ہیں جسی آپ لاکر ساتے ہیں۔

> " (بطور چینج) کمہ دو کہ اگر اکتھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل توہر کر نہیں لا سکیں گے اس

ا به میرت این بشام، جلد ۴، منی ۲۰۱ ۱ به میرت این بشام، جلد ۴، منی ۲۰۱

### کی محل اگرچه ده او جائیں ایک دوسرے کے دو گر۔

(الابراء،٨٨)

اسلام کے بدخواہوں کے لئے ایسا کرنا ممکن ہو آتوان کے لئے یہ امر کتا آ مان تھا۔ کہ قر آن تحکیم کے اس چیلنج کو تبول کر لیتے اس جیسی لیک کتاب بلکہ اس کی کسی سورت جیسی آیک سورت بنا کہ با کہ مورت بیسی آیک سورت بنا کہ با کہ با کہ با کہ با کہ بالہ با کہ بالہ بی سالہ جی نہ الجمتا کر چیل کر دیتے ۔ انسماسلا جی نہ الجمتا کر جی جانی اور مالی کی باز دول نہیں لا کھول یماور یہ تیتے ہوئے۔ اس طرح کسی جانی اور مالی نقصان کے بغیراسلام کو منانے کی ان کی حسرت پوری ہوجاتی ۔ لیکن اپنی مسامی بسیار کے باوجود وہ آئے تک اس چیلنج کو تبول نہ کر سکے اور نہ قیامت تک وہ یہ صت کر سکیں گے۔ (1)

### بار گاہ الٰہی میں گستاخیاں

حضرت سعیدین جبیرد منی الله عندے مردی ہے کہ میود یوں کاایک گروہ بار مگاہ نبوت میں حاضر جوااور آگر کمانس کائنات کو توانلہ تعالی نے پیدا کیا۔ ہمیں بتاہے العیاذ باللہ اس کو کس نے پیدا کیا۔

ان ناہنجاروں کی اس جہارت پر سرور کائنات علیہ النتیمۃ والصلوٰ ت کو شدید غصہ آیا یمال تک کہ چرو مبارک تمتمانے لگا حضور نے انہیں سخت لعن طعن کی۔ جبرئیل امین فوراً حاضر ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے عرض کی۔

قُلْ هُوَاللَّهُ آخَلُ : آللَهُ الظَّمَدُ ؛ لَهُ يَلِلَّ وَلَهُ يُولُكُ ۚ وَلَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا آخَدٌ -

"اے صبیب! فرماد بیجے دہ اللہ ہے کیا۔ اللہ صدیب اس نے کسی کوجتا اور نہ دہ جنا گیااور نہ بی اس کا کوئی ہمسرہے۔"

صروماوے ما بندہ تر۔ یہ سورت بننے کے باوصف وہ ہر زہ سرائی سے بازنہ آئے گئے گھے۔ اجھالہ بتائے وہ کیسا ہے ؟اس کے باز و کیے جس؟ میرسن کر حضور کو پہلے ہے بھی زیادہ خصہ آیا۔ انہیں خوب سرزنش کی۔ اسے میں پھر جرئیل آگئے اور عرض کی یارسول اللہ آپ ہر گز پریٹان نہ ہوں مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمادی ہے۔ اس کاار شاد ہے۔

وَمَافَكَ رُوااللّٰهَ حَقَّ قَدْرِيَهُ وَالْاَرْضُ جَبِيْعًا فَيْضَتُهُ لَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَطْوِيَاتُ إِسِيلِيْنِهِ سُبْعَانَ وَتَعَلَى عَيَّا يُشْمِ كُونَ -

"اورند قدر پہچائی انہوں نے القد تعالی جس طرح قدر پہچانے کا حق تھا اور (اس کی شان توبہ ہے) سلری زمین اس کی مٹی میں ہوگی قیامت کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہو دہ ہر عیب سے اور بر ترب لوگوں کے شرک ہے۔ "

(14.971)

الله تعالی کی ذات مهریت کے بارے میں اس قتم کے توبیات اب بھی خام از بان کو پریشان اور معتمر ب کرتے دہتے ہیں۔ موجمہ صل بند تراق میں سیار سیار میں میں مرائد مماری میں نیز مماری اس نیازمیں

مرشد تعکیم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے اس مرض کا تسیری نسخه پہلے بی اپنے غلاموں کو بتاویا تھا۔

صفرت الوجرير ورضى الله عند عدوى من كمرم صلى الله تعلى عليه وسلم في الشافرا يا يُوشِكُ النّاسُ اَنْ يَسَّلَ اَلْوَا بَيْنَ هُوْحَتَى يَقُولَ قَائِلُ هٰذَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

" حضور نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ آپی میں تفکو کریں سے اور ایک ووسرے ہے مختلف امور کے بارے میں دریافت کریں گے یہاں تک کہ کوئی کمنے والایہ کے گاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو میں نے پیدا کیا جب وہ اس ضم کی بات کہیں تو تم کمو۔ " دُن هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ؟ اَللّٰهُ الصَّاعَدُ ۚ لَمْ يَبِلِدٌ لَا لَا فَرِيْدُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْهُ بَيْكُنْ لَهُ الْمُفُوا اَحَدٌ ؟

### " كامراً ومي إلى بأمي طرف تمن مرتبه تعوك لور أعُوّدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ - كهـ " (1)

# محروه منافقين خذلهم الله تعالى

میں دکی اسلام و شمنی کائیک سرسری جائزہ آپ نے پڑھا۔ ان کی شرارتوں، ول آزاریوں، فتند انگیزیوں کا صرف ایک روپ نہ تھا بلکہ جس رنگ جس وہ اسلام کو نقصان پنچا سکتے وہ اس رنگ کو افتیار کرنے میں ذرا انجیک محسوس نہ کرتے۔ تہ ہی اورا فلائی اقدار یا معلبوں کا پاس انسیں اس سے بازندر کو سکا۔ ایک ہی جنون تھا جس میں وہ جملاتے ایک ہی خبط تھ جو ان کے قوب واز ہان پر سوارتھا۔ ایک ہی مقصد تھا جس کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے جملہ ادی وسائل، اپنی جانوں بلکہ اپنے دین اور عقیدہ کو داؤ پر لگار کھاتھا۔ وہ اسلام کو ہر آیت پر زک وسائل، اپنی جانوں بلکہ اپنے دین اور عقیدہ کو داؤ پر لگار کھاتھا۔ وہ اسلام کو ہر آیت پر زک بنتیانے کے لئے کی بڑی سے بری قربانی سے بھی در بنج شیس کرتے تھے۔

ان جس سے کی ایسے اکابر سے جنہوں نے منافقت کا جامہ ذیب تن کر ایابظ ہراسام تبول کر لیاف ۔ حضور کے دست مبارک پرایمان بھی لے آئے تصابی آپ کو بست برااور پاکسلمان فاہم کرتے ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ بار آسٹین بن کر مسلمانوں کو ڈسیں۔ ان کی مفول میں وافل ہو کر ان کے شیرازہ کو منتشر کریں۔ ملت مسلمہ کے لئے کھلے کافروں سے بھی یہ زیودہ خطرناک سے قرآن کریم کی صوبا آیات ان کی فدمت میں نازل ہوئیں ۔ لینی ان کی فد خطرناک سے قرآن کریم کی صوبا آیات ان کی فدمت میں نازل ہوئیں ۔ لینی ان کی فد منظر ہوتے ۔ مسلمانوں کی باتمی سفتے پھران پر پھیتیاں کتے اور ان کے دین کا فداتی اڑا تے۔ پر واز ہوں سے تیک ول اور ساوہ اور مسلمانوں کی باتمی سفتے پھران پر پھیتیاں کتے اور ان کے دین کا فداتی اڑا تے۔ مسلمانوں کی باتمی سفتے پھران پر پھیتیاں کتے اور ان کے دین کا فداتی اڑا تے۔ اور جب بھی انسی موقع ملکاؤات پاک حبیب کبریاء صلی انفہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو ہدف تنقید مسلمانوں کی غربت اور افلاس کے بارے میں چہ میٹو کیاں کرتے۔ مسلمانوں کی غربت اور افلاس کے بارے میں چہ میٹو کیاں کرتے۔

سیرت نگر حضرات نے ان کے اساء اور ان کے کر دار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے علامہ ابن کثیر کی سیرت سے چند ہاتیں بدیبہ تقریبی کرتا ہوں۔ منافقین کے سرداروں جس سے ایک کانام زیدین السلت تھا۔ ایک دفعہ حضور سردر عالم صلی انقہ تعمالی علیہ وسلم کی او ختی مم ہو می اس نے جصٹ زبان طعن دراز کی۔ کئے لگا کہ محمد

ا - میرت این بشام . جلد ۴ . صفحه ۲۰۳

(فداوانی وامی) بوں تو دعوٰی کر تاہے کہ اس کے پاس اسان کی خبرر ہتی ہے اور اتنا علم بھی شعب کہ اس کی اونٹنی کمال ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی بیر بات سی تو حضور نے فرمایا۔

پخدا! میں اس چیز کو جاتا ہوں جس کاعلم اللہ تعالی نے جمعے دیا ہے۔ اللہ تعالی نے جمعے دیا ہے۔ اللہ تعالی نے جمعے او منی کے بارے میں جاد یا ہے کہ وہ فلاں کھائی میں ہے اس کی تعمیل نے جمعے او منی کے بارے میں جاد کی ہے اور وہ وہاں رکی ہوئی ہے یا۔

کی تعمیل ایک ور خست کی شنی کے ساتھ الجمع کی ہے اور وہ وہاں رکی ہوئی ہے یا۔

چند مسلمان اس وادی میں گئے اس او نمنی کو اس صاحت میں دیک جس طرح نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ متافقین میں جو مضہور سمتے ان میں نعمان بن اوٹی۔ عثمان بن اوٹی۔ رافع بین حربیلہ بہت مشہور تھے۔ جب وہ مراتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَدْمَاتَ الْيُوَمَرَعُظِيْمُ مِنْ عُظَمّاً والْمُنَا فِقِينَ.

" آج ایک برا منافق بلاک ہو کیا ہے۔ "

حضور نبی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم جب تبوک ہے واپس تشریف لارے بتھے توراستد میں سخت آندھی چلی حضور نے فرمایا۔

إِنَّهَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ هِنْ عُظَمَّا وَالْكُفَّالِ -

"أيك بهت يواكافر مراب اس لتيد آندهي جلي ب-"

جب مسلمان مدينه طيبه منتج تومعلوم بواكه اس روز رفاعه بلاك بهواتعا-

مُنَافِقًا خَبِيثًا" أ عنبيث منافق تحدير بلاكت مو-

آیک دوسرے محالی محمارہ بن جرس، زید بن عمرہ متافق کی طرف کیے۔ اس کی بڑی لمبی داڑھی تھی دوسرے محالی محمارہ بنال داڑھی تھی داڑھی گڑئی ۔ تھی اس کی بڑی لیاں داڑھی تھی داڑھی گڑئی ۔ تھی اس کے بنام محمد کے باہر تکال دیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہشیلی ۔ اے سینے عمل دھا دیا وہ منہ کے بل کر پڑا وہ کمہ رہا تھا۔ اے تعارہ اور کھے در فی کر دیا معرت ممارہ نے کھا۔

اَبْعَدَ كَ الله يَا أَمْنَا فِي قَدَا أَعَدَ الله لَكَ مِنَ الْعَدَابِ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا نَقْمَ بَنَ مَنْ مِن دُلُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ مَلَوَ "ال مناقق! الله تحجه بلاك كرب بجوعذاب الفرتعالى في تيرب كتياركرد كها بوداس بجي زياده سخت بد فبردار! آج كابعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى معجد كزديك بحى نه والكنا- "

ایک اور سحانی ابو محر مسعود ابن اوس جو بدری تھے۔ وہ قیس بن محروبین سل، منافق پر جھیٹے۔ وہ توجوان تھا اور منافقوں میں میں ایک نوجوان تھا اس کے طلاوہ سارے بوڑھے تھے آپ نے اس کو پہنچے سے دھکے دیتے ہوئے مجدسے اہر نکال دیا۔

نی فدرہ سے ایک مسلمان کھڑا ہواوہ حارث بن عمرہ منافی پر جھیٹا۔ اس کے سرپریا سے خوبھور سے باوں کا کچھاتھا۔ اس باوں کے مجھیے سے اسے پاڑا اور زعن پر اسے بخی سے کہ ہوئے ہوئے کے اور مہیر سے باہر ثال دیا۔ حارث نے کما۔ تم نے جھے پر بڑی بخی کہ ہاں مسلمان نے جواب دیا اس اللہ کے دشمن! تم اس کے سزاوار تھے۔ تو بلید ہے۔ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کے قریب ہر گزنہ آنا۔ نی عمروین عوف کا یک مخص اپنے برائل زوی بن الحارث منافی کی طرف کیا اور بڑی شدت سے دھے دیے ہوئے اور طاحت کرتے ہوئے اور طاحت کرتے ہوئے اور قام کی کردہ میں کو مہیر سے ثال دیا۔ اسے کھاکہ شیطان نے تھے پر غلب پالیا ہے اور قواس کا بندہ ہے وام بن کر رہ گیا ہے۔

منافقین کاگر دوائی میاری میں اپی نظیر نمیں رکھاتھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

ول آزاری کاکوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیے تھے۔ اور رات ون مسلمانوں کی وحدت کو

ہارہ پار و کرنے اور اسلام کو ٹاکام بنانے کے لئے سوئے بچار میں قرق رہے تھے ان کے تفصیل

علات اپنے اپنے موقع پر بیان کئے جائم سے۔ افشاہ القد تعالیٰ۔

## اوس و خزرج کے منافقین

ان دوقبائل فے اسلام کی سرباندی کے لئے جس بے مثال کر دار کا مظاہرہ کیا۔ جس بالی ایک اور جانی قرباندوں کا نزراند بار گاہ رب العزت میں پیش کیا وہ اظہر من الفتس ہے۔ اس لئے الفتر تعالی اور اس کے رسول کر ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو انصار کے معزز لقب سے ملقب کیا۔ لیمن ان جس بھی چند ایسے از لی بد بخت تھے جنبوں نے بظاہر تواسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے باطن کفر و شرک کی عفونتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند بر تعمیدوں کے جالت درج کے جاتے ہیں۔

اوى: - جُلاسُ بْنُ سُونِيدِ بْنِ الصَّامِتُ

میہ بھی منافقوں کامرغنہ تھا۔ جنگ تبوک میں اس نے شرکت نمیں کی بلکہ گھر بیٹھارہا۔ اور اس نے کماتھا۔

> لَيْنَ كَانَ هٰذَ الزَّجُلُ صَادِقًا لَفَنَ تُنْمُونَ الْحَمُرُ "أكريه فض سياب توكريم كدمون سے بحى برترين - "

اس کی بیوی کابینا حمیرین سعد، چامسلمان تھا۔ اس کے باپ کے فوت ہونے کے بوداس کی ملک نے جان سے مطاس نے جان سے انکاح کیا تھا۔ حمیر نے جب جانس کی بید بیبود و بات سی۔ قاس نے کار محفوا اے جانس ! تو میرے نز دیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے ادر سب سے زیادہ میرے نز دیک معزز ہے اگر تھے کوئی تکلیف پہنچ تو جھے انسائی مدرمہ ہو آ ہے۔ لیکن آج تو نے ایکی بات کی ہے کہ اگر جس نی کریم تک بید بات پہنچاؤں تو تم رسوا ہو جاؤ کے۔ اور اگر جس فاموش رہتا ہوں تو میرا دین عارت ہو جا آ ہے۔ تیرار سوا ہونا تھے گوارا ہے۔ لیکن جس اپنے فاموش رہتا ہوں تو میرا دین عارت ہو جا آ ہے۔ تیرار سوا ہونا تھے گوارا ہے۔ لیکن جس اپنے میں کو برباد نہیں کر سکتا۔ حمیر کیا اور حضور کی خدمت جس جانس نے جو کہ تھا اس نے برگز کوئی میں عرض کر دی۔ جانس سے جب باز پرس کی حمی قواس نے تشم افعادی کہ جس نے ہرگز کوئی الیک بات نہیں کی۔ حمیر نے جھوٹی شمت لگائی ہے۔ اللہ تو بائی نے یہ آ بت تازل فراکر اس کا بردہ چاک کر دیا۔

يَّعَلِغُونَ بِاللهِ مَا قَالُوْ ا وَلَقَدُ قَالُوْ ا كِلمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَّهُ الْعُدَّ إِسْلَامِهِ مَ وَهَمُّوْ إِيمَا لَوْ يَنَالُوْ ا وَمَا نَقَبُوْ ا إِلَّا آنَ اغْنَهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهُ قَوْلَ تَنِوْ بُوا يَكَ خَيْرًا لَهُوْ اَ الأَية " (منافق) قسمیں افعاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ اطلاکھ بیتینانہوں نے کئر افتیار کیا اسلام بیتینانہوں نے کفر افتیار کیا اسلام لائے کو انہوں نے کفر افتیار کیا اسلام لائے کے بعد۔ اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایس جے کا جے وہ نہ پاسکے اور نہیں خشماناک ہوئے وہ گر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل وکرم سے سواگر وہ توبہ کرلیں توبہ بہتر ہوگا ان کے لئے۔ " (سور قالتوبہ برسمے)

بعد میں اللہ تعالیٰ نے جلاس پر توبہ کا در دازہ کھولا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی ادر اس پر معظم رہا۔

ای قبیلہ کالیک اور فخص نبیل بن حارث تھا۔ اس نے بار گاور سالت بیں گتاخی کرتے ہوئے کہاتھا۔

إِنَّمَا هُنَّكُ أَذْنُ مَنْ حَدَّثَ لَنَا عُيْثًا صَدَّقَهُ -

"کہ محمہ ( مسلی اللہ علیہ وسلم ) کانوں کے کیے ہیں ہر هخص کی بات مان لیتے ہیں۔"

الله تعالى كواس كتاخى كتاخى كوارائه بمولى فورايد آعت كريمه نازل فرمائي-وَهِنْهُهُ الَّذِيْنَ يُوْذُوْنَ النَّيِّيَ وَيَغُولُوْنَ هُوَادُنَّ قُلْ أَذْنُ خَيْرِ لِلْكُوْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِلَّذِيْنَ امَنُوْ امِنْكُوْ وَالْمِنْ يُنَ يُوْذُوْنَ وَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَ البَّ الدِيْرَةَ

"اور کھان میں ہے ایسے ہیں جو اپنی (بد زبانی ) ہے افاعت دیتے ہیں نے کر بم کو اور کہتے ہیں ہے کاؤں کا کیا ہے قرمائے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہار ایفین رکھتا ہے اللہ پر اور یفین کرتا ہے مومنوں (کی بات ) پر اور سرایار حمت ہے ان کے لئے جو ایمان لائے تم میں ہے جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے ور د ناک عذاب ہے۔ "
سنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے ور د ناک عذاب ہے۔ ")

ای کے بارے میں رحت عالم نے قرمایا۔ همَنْ آحَبَ آنْ يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْطِنِ فَلْيهُ نَظْرِ إِلَى الشَّيْطِنِ فَلِيهُ نَظْرَ إِلَى الْمَانِ فَ " جو فخص شيطان کو در کھنا پہند کر آ ہے اے جاہے کہ وہ مجمل بن عارث

كود كل سال ١٠

اس کاجہم بھلای بحر کم تھا۔ قد لبا۔ رحمت سیاد تھی بال بھرے ہوئے اور آبھیں سرخ تھیں ایک بار جرئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ آپ کے پاس ایک فض آکر بیٹھتا ہے فرہ جسم، پرآگندہ مو۔ زر دچرہ، سرخ آبھیں۔ کو یا آب کی دوباعثہ یال جی اس کاجگر گدھے کے جگرے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ آپ کی باتیں س کر منافقوں کو جاکر بتا آئے اس سے مختلار ہے۔ (1)

#### ابو عامر فاسق

اس نے زمانہ جمالت میں وہ بانیت افتیار کرلی تھی اور کمبل کالباس پہناکہ ، تھ لوگ اس کے بارک الدنیا ہونے کی وجہ سے بردی عزت اور احزام کی کرتے تھے۔ نی رحمت جب مصند طعیبہ میں تشریف لائے قواس کی ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس نے اپنے لئے کفر کو پہند کیا۔ ایک دن حضور پُر نور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کنے لگا۔ یہ کون سردین ہے جسے لئے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا۔ میں ابر اہیم علیہ السلام کے دین حذیف کو لے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا۔ میں ابر اہیم علیہ السلام کے دین حذیف کو لے کر آپ آب ہوں۔ وہ کہنے لگا دین ابر انہی پر تو میں ہول۔ حضور نے فرمایا تواس دین پر نمیں ہے۔ وہ یولا یا محمد۔ آپ نے اس دین حذیف میں ایک چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا اس دین سے دور کا اس کی شیس ۔ سر کار دوعالم نے فرمایا میں نے کوئی غیر چیزاس میں داخل نمیں کی۔ میں کا اس کو سلاک آلاکٹوں سے پاک صاف کر کے پیش کیا ہے۔ اس یہ بخت کی زبان سے نکلا۔

ٱلْكَاذِبُ آهَانَهُ اللَّهُ طَرِيْدٌ اغْرِيْدًا وَحِيْدًا

ولا کہ جموئے کو اللہ تعالی اپنے اہل و عمیل سے دور غریب الوطنی میں تنہا میں - میں میں "

اس كاشاره سرورعالم كى طرف تعاد رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في قراياد

" بے شک جو جھوٹ ہو آ ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ کی سلوک

"-LS

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسای کیا۔ کچھ عرصہ بعدایے وس پندرہ عقیدت

مندول کو لے کروہ هدینہ طیبہ کوچھوڑ کر مکہ چلا گیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا۔ اس کورامیب نہ کماکر ویک قاس کماکر و۔

پچھ عرصہ بعد جب مکہ کرمہ پر اسلام کا پر تچ امرا دیا گیاتو وہاں سے ہماگ کر طائف پنچا۔
جب الل طائف نے اسلام تبول کر لیاتو وہاں سے ہماگ کر شام جلا گیا۔ وہاں ہی اپ الل و
عیال سے دور غریب الوطنی میں سمیری کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اور جو د عاخو داس نے اگل
تھی جس پر سر کار نے آمین فرمائی تھی وہ تبول ہوئی۔ اور د نیا کو معلوم ہو گیا کہ جمونا کون ہے
تارک الد نیا ہونے کی وجہ سے جو عزت اور احرام لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں پیدا
ہوا تھا وہ اس کے لئے تجاب جابت ہوا۔ اور اسلام کی تعمت سے محروی کا باعث ہنا۔ (۱)

*زز*ج

عبدائند بن اتی بن سلول، جور کیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہے وہ اس قبیلہ کا ایک برخت اور بد نصیب فرد ہے۔ بیہ بلند قامت۔ وجبہ، اور بااثر هخصیت کا ملک تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اس کی سیادت کو تسلیم کر لیاتھا۔ وہ اسے اپنا منتفظہ حکر ان بناتا چاہیے نے زرگر کو کہ دیا گیاتھا کہ دہ اس کے لئے ایک آن بنائے آگر ایک تقریب عمل اس کی آج بنائے آگر ایک تقریب عمل اس کی آج بنائے کی دسم ادا کی جائے۔ اس اشاہ جس کے فور سوانیت کا آفاب عالمتناب طلوع ہوا۔ جس کے فور سے اور کو اس کے قلوب واقر بان روشن ہو گئے۔ اور عبداللہ بن الی کی بادشان کے جس کے فور سے اور کو الی تھی وہ بھٹے کے منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اطلان کے لئے جو تقریب منسقد ہونے دائی تھی وہ بھٹے کے کئے منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اس کو انتہائی صدمہ تھا۔ اس کے سام ے قبیل نے کیونکہ اسلام قبول کر لیاتھا اس لئے اس نے اس کے من حدم کی آگ بھٹے سنگتی رہتی تھی۔ خروہ نی مصطابی کے موقع پر سی وہ بد بخت آدی تھا جس نے کہ کماتھا۔

اُءُوْرَ لَيِنْ رَحَبِمْنَا إِلَى الْمَدِائِنَةِ لَيُغْرِجَنَّ الْاَعَزُّومِنْهَا الْاَذَكُ . ( ١٣ ١ )

" منافق كتة بي كداكر بم لوث كر محك هدينه عن أو نكال دي مح عزت والحدوبان سعة ليلو ل كور "

اسامہ بن زید ، بیان کرتے ہیں کہ سعہ بن عبادہ ایک دفعہ بالر ہو محتے رسول اگر م معلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے محتے جس گدھے پر حضور سوار تھاس پر زین کئی بعد آیش می اوراس پرفدک کابنا بوالیک گیرا ڈالا بواتھا۔ اوراس کی ہاگ کجور کے بتوں سے بی بھوئی می اور حضور نے بجے اپنے بیچے سوار کیا بواٹھا۔ سرکار دوعالم عبداللہ بن آئی ہاں سے کردے اس کے اور کر داس کے قبیلہ کے چند آ دی بیٹے تے۔ حضور نے جب اے دیکھا تو بی سی کرد جاتا مناسب خیال نہ فرما یا بلکہ اپنی سواری سے انزے اور اسے سلام فرما یا اور اس کے پاس کے وقت کے لئے بیٹے تھے۔ اس ای ای مواری سے انزے اور اسے سلام فرما یا اور اس کے پاس کی وقت کے لئے بیٹے تھے۔ اس ای ای مور دو موت دی اس کے ذرکی تلقین کی۔ پھر یافر بانی چند آ بیش خاور ایا۔ بیٹلر تیل ور اللہ تو خالی کی طرف و موت دی اس کے ذکر کی تلقین کی۔ پھر یافر بانی سے فہر دار کیا۔

عبدالله، چپ چاپ- هم مم بوكر بيناربا- رسول كريم صلى الله عليه وسلم جب اين ارشادات سے فارغ بوئ تو عبدالله نے كمار

> يَا هٰذَا إِنَّهُ لَا آحُسَنُ مِنْ حَدِيْثِكَ هٰذَالَ كَانَ حَقَّ -غَاجُلِسْ فِي بَيْتِكَ فَمَنْ جَآءَكَ فَتَوْثُمُ إِيَّالُهُ وَمَنْ لَحَهُ يَأْتِكَ فَلَا تَعُشَّهُ مِهِ وَلَا تَأْتِهِ فِي جَلِيهِ مِمَا يَكُولُهُ .

" آپ بعد شوق ہمارے ہاں تشریف لائمیں ہماری مجلسوں میں قدم رنجہ فرمائیں ہمارے گمروں اور مکانوں کو اٹی آمدے شرف بخشیں۔ بخدا ہیہ ایسی چیزے جس کو ہم پہند کرتے ہیں ہیدوہ چیزے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت افرائی کی ہے اور ہمیں صراط متنقم پر چلنے کی توفق بخش ہے۔ "

حضور وہاں ہے اٹھ کر سعدین ہوں کے پاس حراج پری کے لئے تشریف نے گئے اور اللہ کے دشمن نے جوہات کمی تقی اس پر تاکواری کا تررخ انور پر نمایاں تھا۔ حضرت سعد نے دیکھا توعرض کی۔ یار سول اللہ ۔ مجھے حضور کے رخ اقدس پر تاکواری کے آٹار نظر آرہے ہیں شائد حضور نے کوئی الی بات کی ہے جو حضور کو تاپیند ہے حضور نے فرمایا ہے شک پھر ابن ابی کا بات اسیں سنائی حضرت سعد نے عرض کی یار سول اللہ! اس بات پر رنجیدہ نہ ہوں بخدا! اللہ تعالیٰ حضور کو جمارے پاس نے آیا اس سے پہلے تو ہم اس کی آج ہو تئی کے لئے آج ہوار ہے تھے وہ دیکھتا ہے کہ حضور نے اس ہے اس کی یادشانی چھین ٹی ہے اس لئے وہ چچ و تاب کھا آ، ہے اور ایک ناشائستہ آجی کر تا ہے۔ (1)

ا رالاکتاء عدرا سنی ۲۸۰ سام ۲۸۳

کارواری فی وابیا مرفروشی ورجان سپاری نیموفروشی و درجان سپاری نیموشی و درجان سپاری

## کاروان عشق وایثار سرفروشی اور جال سپاری کی تمضن وادی میں

عمع توحید کے ان دل باخت پر وانوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک روار کھا گیاان کے بارے
میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ عام لوگوں پر جو مشق ستم کی جاتی اس کا توذکر ہی کیابزے پوے
متحول اور رئیس خاندانوں میں ہے آگر کوئی نوجوان باطل سے دل پر داشتہ ہوکر حق کا دامن
کرلیم تواس کے بڑے ہو ڑھے اس پر ظلم وستم کی حدکر دیتے۔ خاندان بنوامیہ کے روشن چراخ
حضرت عثان رضی اللہ عند اسلام لائے توان کے بچا کا یہ معمول تھا کہ جانور کے کچے بد بو دار
چڑے میں انہیں لیبٹ کر و حوب میں ڈال دیتا۔ یتجے سے با نے کی طرح جی ہوئی رہت، او پر
سے عرب کے سورج کی آتھیں کر نیں۔ اس پر کچے چڑے کی بد یوا ایک عذاب میں اس بڈھے
نے بیبیوں عذابوں کو بھاکر دیا تھا۔ اس طرح اپنے سکے بیجے پر وہ دل کی بھڑاس نکال پھر بھی
دل سرے میں ا

سرور عالم صلی الله تعالیٰ عدیه و آله وسلم کی ذات ستوده صفت بھی ان کی لرزه خیزستم

کیشیوں سے متنی نہ تھی۔ آوازے کتا، پہتیاں اڑاتا، طرح طرح کے جھوٹے الزابات لگاکر
دل دکھانا، رائے میں کانے بچھانا حرم پاک میں سجدہ کی حالت میں حضور کی مبارک کر دن پر
بد بو داراو جھ اٹھاکر ڈال دیتا۔ پھراس پر خوش ہونالور ہنتے ہنتے لوٹ پوٹ ہوتے رہتا۔ یہ ان
کاروز کا معمول تھا۔ طائف کی شاہر ابھوں پر اس مرقع حسن و دلبری پر جس ب در دی سے
انہوں نے سک بارک کی۔ شعب انی طالب میں تین سال کی طویل بدت تک حضور اور حضور
کے خاندان کا تحاصرہ اور قطع تعلقات ان کی روح فرساتھ میلات پڑھ کر کون سول ہے جو
افٹکبار نہ ہوجاتا ہوگا۔

جوروستم کا بیہ جا نکاہ سلسلہ ہفتہ وہ ہفتہ، یا سال وو سال تک جاری تہیں رہا۔ بکہ پورے تیرہ سال ان جانگد از حالات کا نبی رحمت صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے سی بہ کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ ظلم کرتے رہے القد تعالیٰ کا بیار ارسول اور اس کے اولوالعزم صحابہ ہے مثال صبرہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کی بجمی ان کی متکد لی کے جواب میں تلخی نوائی تک نہیں کی ۔ ادھر سے جورو جفاکی انتہا ہور ہی تھی اور اوھر سے پیکر ان بنہیم ور ضام صبر واستقامت کے بہاڑین کر انہیں پر داشت کر رہے تھے۔

ایک دفعہ حعزات عبدالرحمٰن بن عوف، مقداد بن اسود ، قدامہ بن منظعون ، سعد بن الی و قاص رمنی اللہ تعالیٰ عشم جنہیں کفار مکہ طرح طرح کی اذبیتی دیتے تھے بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

> ڽؙؙۯڛؙۅٚڷٳۺٚۼػؙؾٛٳؽٚۼڐۭڗٙۼؘۼؽؙڡؙڞ۬ؠػ۠ۅٚؾۜڡۜٛڵۺۜٳٵڡؽٵڝڔٚڬ ٵڿڷ؋ٞٞٷؿ۫ڹڎؿڵؾٵؽۣۼؾٵڸۿۊؙڒڐ؞ڣٚؽڠؙۅ۠ڶڵڣؙۿؙڬؙٷٳٵؽۑۅؽڬ۠ۿ ڡۣؠ۫ۿۿٷؽٛٚڵۿٲۊٛ۫ڡڒۑڣؚؾٵڸۿٷ

" یار سول الله اُبحب ہم مشرک تصفوہ موت و آبر وی ذندگی بسر کرتے تھے۔ اور جب ہے ہم ایمان لے آئے ہیں انسوں نے ہمیں ذلیل کرویا ہمیں ان ہے جنگ کرنے کی اجازت مرحت فرمائے۔ حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ابھی تک مجھے ان سے جنگ کرنے کی اجازت نمیں کی۔ " (1)

کی صحابہ جن کومشر کیمن زا و گوب ہے ، فہی کر ایٹ تھے۔ ان کے سر پہٹے ہوئے تھے اور

الأسيت رجي احابل جلدا متحد عنت

بڑیاں ٹوئی ہوتی تھیں وہ بھی کفار کے ان مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے ان سے اڑال کرنے ک اجازت طلب کرتے تو صدور انسیں فرماتے۔

إصْبِرُوْا فَإِنِّي لَحُرُازُمُرْ بِالْقِتَالِ.

" مبركروابعي مجمع جنگ كرني اجازت شيس في - "

جب الل کھ کے جبروتھ دی انہا ہوگی تو اللہ تعالی نے اپنے جبیب کواور آپ ہا این ان ان والوں کو بیٹرب کی طرف جبرت کرنے کی اجازت دی۔ اسلام کے جاں خاروں کو جیے جیے موقع ملکار ہاوہ چیچے چھپاتے ہجرت کرنے بیٹرب رواند ہوتے رہے۔ انہیں خیال تو کہ اپنے وطن عزیز، اپنے مال و ممثل اور واقع شریئرب میں کو چیچے چھو ڈکریٹن سومیل وور واقع شریئرب میں کو چیچے کی انہیں چین کا سائس لیمانصیب ہو گااور اسمن وسکون کے ساتھ وہ زندگی اسر کر سیس کے اور الل کھ کے غضب وعماد کے مشتعل جذبات میں اعتدال رو نماہو گااور وہ ان کے برے میں اور الل کھ کے غضب وعماد کے مشتعل جذبات میں اعتدال رو نماہو گااور وہ ان کے برے میں اپنی موجودہ دوش کو ترک کر دیں گے۔ لیکن صدحیف! کہ ایسانہ ہوا۔ انہوں نے کہ میں عبدا مذہ ن پڑرب کان لوگوں سے اپنادابطہ قائم کیا جو دل سے مسلمانوں کے بدخواہ ہے جن میں عبدا مذہ ن ابی اور اس کے حواری، اور یہودی قبائل، ایسے عمامر نے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے خواری، اور یہودی قبائل، ایسے عمامر نے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے خواری، اور یہودی قبائل، ایسے عمامر نے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے خواری، اور یہودی قبائل، ایسے عمامر نے جن کو وہ باسانی مسلمانوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ خواشے بوجائے گی۔ جس کی وجہ آپ پہلے پڑو وہ کی ہیں سب سے پہلے انہوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ چنانچے سن ابی واؤ دھی آیک حدے مردی ہے جس کے مطاحہ سے سائی صورت حال آپ پر جنانچے سن ابی واؤ دھی آیک حدے مردی ہے جس کے مطاحہ سے سائی واؤ دھی آیک حدے مردی ہے جس کے مطاحہ سے سائی واؤ دھی آیک حدے مراک ہورت حال آپ پر واشح ہوجائے گی۔

عَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَلِي بْنِ كَمْ بْنِ مَالِكِ عَنَّ رَجُلِ مِن اَعْمِ اللَّيْ عَنْ رَجُلِ مِن اَعْمِ النَّي عَنْ رَجُلِ مِن اَعْمِ النَّيْ عَنْ رَجُلِ مِن اَعْمِ النَّيْ عَنْ رَجُلِ مِن اَلْهُ وَاللَّهُ النَّيْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْاَ وْتَانَ مِن الْاَوْمِ الْمُولِينَةِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَنْ لَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي الْمُنْفِقِ وَالْمُولِي الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ الْمُنَالِقُلْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُولُ اللَّهُ وَل

 فَلَمَا بَلَغَ وَلِكَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلْقَ لَقِيمُهُمُ اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلْقَ لَقِيمُهُمُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلْقَ لَقِيمُهُمُ فَقَالَ لَعَنّا لِعَمَا كَانَتُ تَكُولُكُمُ فَقَالَ لَعَنّا لِعَ مَا كَانَتُ تَكُولُكُمُ فَقَالَ الْمَنْ لَكُمْ وَكُولَ الْمُنْ كُمُ وَكُولَ الْمُنْ كُمُ وَلَا مُنْ اللّهُ مِنْ النّهِ مِنْ النّهِ مِنْ النّهِ مِنْ النّهِ مِنْ النّهِ مِنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مَا مَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مَن النّهِ مِنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مِنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى أَوْلاء مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَ تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْقًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْقًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

"امام ذہری - عبدالرحمٰن بن کعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہ کے مل انفہ تعلق علیہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ روایت سنی کہ کفار قرایش نے عبداللہ بن الی (رئیس المنافقین) اور اوس و قزارج قبیلوں کے ان لوگوں کی طرف جو ابھی تک بت پرست ہے ۔ یہ خطاس وقت تکھا جب رسول اللہ صلی انفہ علیہ وسلم ہرینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے اور ابھی غروہ بدر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے تکھا کہ تم نے اہلاے آو می کو اپنہاں بناہ وی ہے۔ اور ہم انفہ کی حمم کھا کر جمیس کتے ہیں کہ یاتہ تم ان میں کے جا کہ میں کہ کے کہ میں کے جس کہ یاتہ تم ان سے جنگ کروے یاان کو وہاں سے نکال دوور نہ ہم فکر جرار لے کر تماری طرف کو ج کر ہیں کے تماری طرف کو چ کر ہیں کے تماری طرف کو چ کر ہیں کے تماری مور قور توں کوائی لوعڈیاں بنالیس ہے۔ جب یہ پیغام عبداللہ بن آئی اور اسکے مشرک حواریوں کو پہنچا تو انہوں نے باہمی مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسول انفہ صلی انفہ طیہ و سلم سے جنگ کریں گے۔ رسول انفہ صلی انفہ طیہ و سلم سے جنگ کریں گے۔ رسول انفہ صلی انفہ طیہ و سلم سے جنگ کریں گے۔ اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی انفہ علیہ و سلم کو لی۔ تو حضور ان کو طف

اس کی اطلاع جب ہی کر ہم صلی افتہ علیہ وسلم کو بل ۔ او حضوران کو ہے کے لئے ان کے پاس تشریف لے آئے اور انہیں فرمایا۔ کہ اگر قریش کی وصلی کے سے اس تشریف لے آئے اور انہیں فرمایا۔ کہ اگر قریش کی وصلی کے مرعوب ہو کر تم جمارے ساتھ جنگ کر و گے۔ تو جمہیں زیادہ تعمارے رشتہ وار نہیں۔ تمہارے قبیلہ کے افراد نہیں ان سے لڑائی کے ممارے مراقبہ وائی کر و گے گئیں اگر جمارے ساتھ وقت تم انہیں گئی کر و تو تم افرار کو قبل کر و سے لیکن اگر جمارے ساتھ جنگ کر و سے تو جمہیں اپنے جیوں۔ اپنے جمائیوں اور اپنے عزیزوا قارب جو مسلمان ہو بھے جی ان سے جنگ کرنا پڑے گاس طرح تم اپنے جین سے جو مسلمان ہو بھے جی ان سے جنگ کرنا پڑے گاس طرح تم اپنے جین سے جنگ کرنا پڑے گاس طرح تم اپنے جین سے جنگ کرنا پڑے گاس طرح تم اپنے جین سے جیک کرنا پڑے گا س طرح تم اپنے جین سے جیک کرنا پڑے گا س طرح تم اپنے جین سے جیک کرنا پڑے گا دوسوچ لوک تمبارے کے بھری اور رشتہ واروں کو قبل کرو گے۔ تم خود سوچ لوک تمبارے کے بھری اور رشتہ واروں کو قبل کرو گے۔ تم خود سوچ لوک تمبارے کے

کون ساراست بهترے۔ اس ارشاد نبوی کا ایبااثر ہوا کہ وہ سب لوگ منتشر ہوئے۔" (۱)

اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا اہل مکہ نے بیٹرب کے اسلام دشمن منتصرے ساز باز کر کے ایک صورت حال پیدا کر دی تھی کہ اگر رحمت ووعائم صلی اللہ عدیہ وسلم موقع پر چنج کراہے گلام مجزفظام سے ان پر حقیقت کو آشکارانہ کرتے توکسی دفت بھی وہ مسلم اور ہو تھے تھے۔

قرایش کمہ نے اس ناکای پری اکتفائیں کیا بلکہ ان کے مفیدہ پردا ذر کیسوں نے ایک اور خطرناک جال جلی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہود کی آیک کیر تعداد دہاں سکونت پذیر ہے علی اور معاشی لحاق ہے۔ اور دہ بھی دل ہے معاشی لحاق ہے۔ اور دہ بھی دل ہے معاشرہ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور دہ بھی دل ہے مسلمانوں سے نظرت کرتے ہیں ان کی اس اسلام دعمنی سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہوں نے بیڑب کے یہودی قبائل سے رابطہ قائم کیا اور انہیں پرانگیف تھ کیا کہ دہ مسلمانوں سے پر مربکار ہوں اور انہیں دہاں سے نگل جانے پر مجبور کریں۔

اس روایت میں ان کی اس سازش کا حال بھی بیان کیا گیاہے آپ ما حظہ فرمائے۔

" یہ خبر کفار قریش کو پنجی توانسوں نے واقعہ بدر کے بعد بسودیوں کو یہ خط
کھا۔ کہ تم اسلمہ کے ذخائر اور قلعوں کے بالک ہو۔ حبیس چاہئے کہ
الارے اس آدمی کے ساتھ تم جنگ کرو۔ ورث ہم تم پر حملہ آور ہوں
گے۔ پھر ہمارے درمیان اور تمساری عورتوں کے یازیوں کے
درمیان کوئی چیز ماکل نہیں ہو سکے گی۔ "

یعنی وی دهم کی جوانسوں نے عبدالقدین انی کو دی تقی اس کو میاں بھی دہرایا کہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے تمہاری عورتوں کواپنی لوعڈیاں بتا ہیں گے میں دورتوں کواپنی لوعڈیاں بتا ہیں گے میں دولوں کے بنونفیر قبیلہ کو جب بید و صمکی آمیز خط ملا۔ اگر چہ اس سے پہنے حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ انسوں نے دوستی کا محالم ہ کیا ہواتھ انہوں نے انفاق رائے سے اس محالم ہ

المنتن الي داؤد، جندج، صفحه عا

کوپس پشت ڈال دیااور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا۔

ٱخْرُجْ إِلَيْنَ فِي تَلَكَ بَيْنَ رَجُلًا مِّنَ اعْمَابِكَ وَلَيْخُرُجُ مِتَ ا تَلَا تُؤْنَ حِبْرًا حَتَى تَلْتَقِى بِمُكَانِ الْمُنْصِفِ وَيَسْمَعُوْا مِنْكَ فَإِنْ صَدَ قُوْكَ وَاعْنُوْ إِلْكَ اعْنَا إِلَى .

" آپ ای اصحاب کو لے کر آئے ہم بھی اپ تمیں عالموں کو ساتھ
لے آئیں مے اور فلال مقام پر دونوں فریق اکٹے ہوں ہے۔ ہمارے
علاء آپ کی بات سنیں گے اگر انہوں نے آپ کی بات کی تعدیق کر دی اور
آپ پر ایمان لے آئے توہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں ہے۔ "
حضور نے جمع عام میں میں دوریوں کے اس پیغام کے بارے میں اعلان کر دیا۔

دوسرے روزرسول انتہ صلی انتہ علیہ وسلم اپنی فرج لے کر آ کاور پی نفیر کا محاصرہ کر لیا
اورائیس فرہا یہ بخداجب تک تم میرے ساتھ معلم ہونہ کر ویس تمیں اس نمیں دول گا۔ لیکن
انسول نے معلم ہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس روز ان سے جگ ہوئی دوسری صبح
حضور نے بنی قرابط کی بستی پر اپنے افکر سمیت چڑھائی کی اور ائیس معلم ہ کرنے کہ دعوت دی
چنانچہ وہ معلم ہ کرنے پر رضامند ہو گئے وہاں سے فار نج ہوکر نبی کریم صلی اللہ عدید منم پر بنی
نفیر کی بستی طرف تشریف لے آ کا ور ان سے جنگ کی ۔ یمان تک کہ انہوں ندید طیب
نفیر کی بستی طرف تشریف لے آ کا ور ان ہو انہا کی ۔ یمان تک کہ انہوں ندید طیب
انہوں نے اپنا سامان ، اپنے اونٹوں پر لادا ہوا تھا یمان تک کہ اپنے مکانوں کے درواز ہے اور
لکڑیاں بھی وہ انھا کر لے گئے ۔

اس طرح اہل مکہ کی میہ کوشش بھی رائیگاں حمی اور ان کی اس سازش کو بھی تا کامی کامنہ ویکھنا پڑا یماں تک جتنے عربی جملے لکھے گئے ہیں میہ سب اس روایت کا حصہ ہیں جو سنن ابو داؤ و سے نقل کی حمیٰ ہے۔ (1)

ان کی اسلام و شمنی میمان آگر ہی فتم نسیں ہوئی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو براہ راست ہے وحکم کی آمیز خطائکھا۔

مسلمانو! تم خوش نہ ہو کہ تم ہمارے چنگل سے نگل کر وہاں مہنے سے ہو جہاں تم آزاوی سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یاد رکھو ہم تساری بستی پر چڑھائی کریں گے اور تم میں ہے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے سب کویۃ 上しれると

اوران کی به و همکیال جو باشبراعلان جنگ تغیی خفیه طور پر نهیس تغییر بلکه وه علے الاعلان اليخان جذبات اور خيلات كاظهار كرتے تھے۔

ایک وفعہ حضرت سعدین معاذر منی اللہ عنہ کمہ مسے اور انہوں نے امیہ بن خلف کے پاس جاكر قیلم كيابيه دونول باجم ديرينه ودست تنے۔ اميه جب سفر تجارت پر جايااور اس كا گزر من ہے ہو باتووہ معزت سعدے یاس محمراکر بااور معزت سعد جب مکر مد آتے توامیہ کے ہاں آگر قیام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کے بعد حضرت سعد عمرہ ادا کرنے کے لے مکد آ سے اور حسب سمالق امیہ کے معمان بے۔ ایک دن آپ نے امیہ کو کما اُلفار لی ساعة خَلُونَا لَعَرِينَ أَعُونُ بِالْبَيْتِ كُونَى إيها وقت تجويز كروجب حرم مين زياده بعيزنه بورياكه میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپس کے دفت اشیں لے کر حرم شریف کیا دہاں ابو جهل نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اس نے امیہ ہے پوچھااے اباصغوان! یہ تمہارے ساتھ كون إس ترجل معدين معاذين وابوجل ان كانام س كرجل مياكن كا-ٱلاَ اَدَاكَ تَطُوفُ بِسُكَّةَ امِنَّا وَقَدْ اوَنْيِتُو الصِّبَالَا وَزَعَمْتُهُ ٱنْكُونَتُهُمُ وُنَهُوْ وَتُعِينُوْنَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَّ ٱنَّكَ مَعَ إِنْ

صَغْوَانَ مَازَجَعْتَ إِلَى ٱهْلِكَ سَالِمًا-

'' میں کیا و کچے رہا ہوں کہ تم مکہ میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو عالانک تم نے ان ہے دینوں کواپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تم یہ خیال کر تے ہو کہ بو قت ضرورت تم ان کی ابداد کر دیگے تم ان کی اعانت کر و ہے۔ خداکی متم! اگر تم ابو صفوان بعنی امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو تم زندہ اینے گھروایس نہ جاسکتے۔ "

حضرت سعد بھی مرعوب ہونے والے نہ تھے آپ نے بلند آوازے ابوجهل کو کہا۔ اگر تم مجھے کعبہ کاطواف کرنے ہے روکو گئے بخدا میں تہیں اس چیزے روکوں گاجو تمہارے لئے نا قاتل بر داشت ہوگی لین مدینہ ہے تمہار اراستہ بند کر دوں گا۔

امیہ باس کھڑا ہے گفتگو س رہاتھ جب معنرت سعد نے ابوجس کوبلند آ وازے ترکی بہ ترکی جواب دياتوده کينے لگا۔

دَعْنَاعَنْكَ يَا أَمَيَةُ - فَوَاللهِ لَقَلْ يَعِفْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّهُمْ قَا تَلُولِكَ

" اے امیہ! ایک باتی رہے وو۔ خداکی متم! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ستاہے کہ وہ حمہیں قتل کر دیں ہے۔ اس نے یو جھاکیا کم میں۔ سعد نے کما الله اُدّدِی " جھے اس بات کا علم نسی۔ یہ س کر امیہ کے حواس باختہ ہو سے اپنے گھر آیا۔ اور اپی بیوی سے کہنے لگا۔ اب صفوان کی ماں! تم نے سناجو میرے بارے میں سعدنے کما ہے۔ اس نے یو چھا۔ اس نے تمارےبرےم كياكماب-اميے كماس فية بتايا بك حراصل القر تعالى عيدوسلم) نے اسمیں تا یا کہ وہ مجھے لل کر دیں گے۔ بخدا! میں آج کے بعد مکہ سے باہر نمیں نکلوں گا۔ (۱) ان حانات میں کیامسلمان ہاتھ پر ہاتھ و حرکر جیٹے رہے اور اپنی انکھوں سے دیکھاکرتے كد كس طرح مخافف كى تند أندهيان افتى بين اور شع اسلام كوكل كرك جل جاتى بين- كس طرح طوفان الذكر آتے ہيں اور ان كے فحل آر زوكو جزوں سے اكھيز كر پھينك ديتے ہيں۔ مسلمان اس طبیعت کے لوگ نہ تھے۔ انہیں زندہ رہناتھاصرف اپنے لئے نہیں ہک سدی تم كر دہ راہ اولاد آ دم كے لئے۔ ماك دنيا كاكوش كوش نور جرى سے منور ہوجائے اس لئے اس صورت حال سے تمنے کے لئے حضور کریم رحمت للحالین علیہ العملوۃ والسلام نے ضروری الدامات فرمائ سب سے پہلے مدرد طیب میں آباد مختلف قبائل اور مختلف زاہب کے مانے والوں کو ایک و ستور کا یا بند کر کے کمال محمت سے اندرونی اضطراب پر قابو پانے ک کامیاب كوشش فرمائي - اس كے بعد كفار كمه كوان كے معاقداند رويہ سے باز ركھنے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف انسیں ساز شوں اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کی طرف توجہ میڈوں فرمانی ۔ اس کا تا سان اور مؤثر طریقه به تفاکه ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی کر فت مضبوط کی جا۔ موجو احم کے کنارے کنارے بین سے شام کی طرف جاتی تھی۔ جس پر اہل مکہ اہل طاف اور دوس سے

ال بيت ابن كثير جدم مني ١٨٨٠ ١٨٥٠

الدے رونوش راہ کے پہلے راہ کے اور راہ کے اور

و بهت ل میں ماکتب رمیداور

وں کو دایخ شان ساور

ویاں جائے جائے

پایات مایش



قبائل کے تجارتی کارواں اپنا میں قیمت سامان لے کر جائے ہے۔ مال تجارت سے لدے ہوئے دودوہ بڑاراو نول کے قافے بیک وقت چلتے ہے۔ مشہور مستشرق پر نجر کے انداز ہ کے مطابق اڑھائی لا کہ بوعث تارہ تو صرف اہل کمہ کی تقی اور ان کی تمام تر معیشت اور خوش حالی کا نحصار اسی پر تھا۔ چنا نچہ نبی اگر م صلی القد تعالی علیہ و آلہ وسلم نے سب سے پہلے جہبیتہ ، بنی صبرہ ، نمی مدلج و غیرہ قبائل سے دوسی کے معاہدے کئے جو اس شہراہ کے ارد کر دسکونت پڑر تنے اور عدید طیب پر حملہ آور ہونے کی صورت بیل قریش ان قبائل کواور ان کے وسائل کوالی اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے ہتے ان قبائل کوا پڑے ساتھ ملانے کے اس کے علاق استعمال کر سکتے ہتے ان قبائل کوا پڑے ساتھ ملانے کے یعد کفار مکہ کو مرعوب کرنے اور ان کوا بی بالاوسی کا احساس دلانے کے لئے گا ہے گا ہے گا ہے جو شروع کر دیئے۔

ہے ابتدائی فوتی مہیں بظاہر پڑی مخضر ہواکرتی تھیں۔ اور ان جی مجاہدین کی تعداد بہت تھیل ہواکرتی تھی۔ اور ان جی مجاہدین کی تعداد بہت تھیل ہواکرتی تھی۔ کسی جی اس مہوں جی جن جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم بذات خود شرکت فرمایا کرتے انہیں کتب سیرت میں غروہ کما جاتا ہے اور جن میں اپنے کسی صحافی کو امیر لشکر مقرد فرماتے اسے سریہ اور بعث کما جاتا ہے۔ ان مہموں کے بیعنے سے حضور کے متعدد مقاصد تھے۔

ا۔ حضور چاہتے تھے کہ صاحرین مینہ طیبہ کی پرامن فضامیں آباد ہو کراپنان وشنوں کو فراموش نہ کردیں جنہوں نے برسمایری ان پر جوروستم کے بہاڑ توڑے ہیں ان کواپنے گروں سے نکالا ہان کے مکانات اور جائبدا دوں پر عاصبانہ قبضہ کر لیا ہے اور ہروقت ان کے اس نشین پر بحل بن کر کرنے کی تیار بال کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی ہوشیار رہیں اور آنے اس نشین پر بحل بن کر کرنے کی تیار بال کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی ہوشیار رہیں اور آنے والے مشکل اوقات کے لئے ذہنی اور جسم نی طور پر مستحدر ہیں۔

۲۔ ان پر کفار مکہ نے جو بے پناہ مظالم کئے تھے۔ اس سلسلہ جس ہیرونی قبائل کی ہمدر دیاں حاصل کر ناضروری تعیں۔ اگر مظلوم خودی خاموش ہوجائے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے تو ہیرونی لوگ ان سے دلچی لینا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ضروری تفاکہ مسلمان کفار پر چھ بے مارتے رہیں باکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول رہے۔

- کفار کمکی افرادی قوت سے کمر لینے سے پہلے نی رحمت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس بات کو ضروری سیجھتے تھے کہ ان کی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے آگہ ان کے دماغوں ہیں دولت و شروت کا جو غرور ہے اس کا قول ہوسکے۔

۳۔ کفار نے مماجرین کے سارے اموال اور جائیدادوں پر علمبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اپنے مضموبہ اموال کو واپس لیزا، ان کا قانونی اور اطلاقی حق تعااس کے ان کے تجارتی کاروانوں پر چھا یا مارتے کے لئے یہ مہیں روانہ کی جاتی تھیں۔ اگر مسلمان ان کی اس تجارتی شاہراہ پر قابض ہوجاتے تو اس کا تتجہد نکا کہ اہل کہ کواس کے بجائے عراق کاراستہ اختیار کر نا پڑتا جو براطویل اور دشوار گزار تھا۔

۵- قریش کواپنی بمادری اور جنگی حمارت پر بوا محمند تھااس محمند کو قرز نے کے لئے بھی مید فرق مبیس رواندی جاتی رہیں ہاکہ انہیں مرعوب کیاجا سکے۔ اور اس کا ایک فاکدہ یہ بھی تف کہ حماج بن اس علاقہ کے جغرافیائی حلات سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں اس کے میدان، اس کے نشیب و قراز، اس کی وادیاں اور اس کے بہاڑان تمام امور سے وہ پوری طرح واتف ہوں باکہ اگر کفار سے جنگ کاموقع آئے تو مسلمان اس علاقہ سے پوری طرح باخر ہوں۔ نیز مسلمان کی وصلہ افزائی کے لئے ان جی جرائے اور ہمت پیدا کرنے کے لئے بھی ان نوجی مسمول کاسلمان بس مفید تھا چنا نی ایک سریہ جی آپ پڑھیں گے کہ حضرت حزوق تو دت میں جو وستہ بھیجا گیااس کی تعداد مرف تمیں تھی اور ان کے مقابلہ جی جو لفکر ابو جمل کی قودت میں سامنے آیا اس کی تعداد تین سوتھی لیکن مسلمان اپنے سے وس گنا زیادہ تعداد سے ہم گز مرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل مرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل سمجھا اور والی آگئے۔

ان مقاصد کے علاوہ ان مهمول ہے کئی دیجر فوائد حاصل ہوئے۔

# غروات رسالتات في

#### غروات رسالتمآب سعينة

نی رؤف ورجیم علیہ العساؤۃ والسلام کی سیرت طبیبہ کااگر چہ ہر پہلوانتہائی اہم اور ہدایت

بخش ہے لیکن کلمہ حق کو بلند کرنے کے لئے سرور عالم کی جدوجہد جے جہاد یاغروات ہے۔
جانا ہے است اسلامیہ کے سیاسی استحکام اور ترقی کے قتط نظر سے از حداجمیت کی حامل ہے۔
اس لئے خیرالقرون کے اکابر است نے اس موضوع پر بیزی توجہ دی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو
جمی سرفروشی۔ اور قربانی کے یہ محیّرا انعقول واقعات سناتے اور از پر کر اتے تھے۔ باکہ ابقد کے
بام کو بلند کرنے کے لئے اگر اپنے ذہانہ کی طافوتی قوتوں سے انہیں کارلینی پڑے توانہیں ذرا

جب محسوس نہ ہو۔ اس راہ جس سروں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں تواپیٹ اسماف کی طرح
وہ بعد ذوق و شوق میہ سعادت حاصل کریں۔ اس جس ان کی وغوی زندگی کی کامرانی اور
اخروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکر
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ
افروی زندگی جس سرفروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع جس اور ابن عساکہ کے دواریت نقل کی ہے۔

كُنَّا نُعَلَوُمَهَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَمَ كُنَّا نُعَلَوُمَهَا فِي مَعَالَمَ وَسَلَمَ

''کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفازی یوں پڑھائے جاتے شخے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھائی جاتی تھی۔'' میہ دونوں محدثین اساعیل بن محد بن سعدین ابی و قام سر صنی اللہ عتم سے روایت کرتے ہیں۔ میں کہ بڑائیں ہی تا وس ویوں میں دیں سوچی سالیں ہوئیں میں وہ سات

قَالَ كَانَ آيِ يُعَلِّمُنَا مَفَاذِى رَمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ وَيَعُدُّهَا عَلَيْنَا وَسَرَايَاهُ وَيَقُولُ يَا بُنَى هٰذَا اللهُ عَلَيْهُ ابْآءِ كُمْ فَلَا تُصَيِّعُوا ذِكْرَهَا - وَفِي عِلْوِ الْمَعَا ذِي خَيْرُالدُّنَيْا وَالْاَحْدَةِ مَ

مواساعیل فرمانے میں کہ میرے والد محدین سعد مجھے رسول انڈ مسلی انڈ علیہ وسلم کے مفازی کی تعلیم دیتے تنے اور مفازی اور سریات کو سمن س کر ہمیں بتاتے تھے اور فرماتے اے میرے نور نظر! بیہ تممارے آباؤا جداو کاشرف ہے اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا تمماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مفازی کے جانبے میں ہے۔ " (1)

اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر علاء اسلام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تعنیف کیس ۔ سب سے پہلے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت ذہرین عوام کے فرز ند حضرت عروہ رضی الله عند تھے۔ جو اپنے زمانہ جس ائمہ کبار جس سے تھے۔ پھر ان کے دونوں شاگر دوں موکی بن عقبہ اور محمہ بن شماب الزہری کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت اہم مالک فرایا کرتے " مَعَاذِی مُوسی بن عقبہ اصح الْمُعَاذِی " فینی موکی بن عقبہ کی فروات کی قرایا کرتے " مَعَاذِی مُوسی بن عقبہ اور جس کتاب کو سب سے زیادہ شمرت نصیب ہوئی وہ الرہ برک محمد بن اسحاق بن الیسار کی آلیف کر دہ "المفازی" ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان تمنوں ابو بحر محمد بن اسحاق بن الیسار کی آلیف کر دہ "المفازی" ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان تمنوں کتابوں کی جامع ہے۔ (۲)

ا ن اساطین علم و فضل کے بعد ہرزمانہ کے جید علماء نے عصری تقاضوں کو گوظ رکھتے ہوئے اس موضوع پر کتب تصنیف کیس میہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور یقینا آیامت تک جاری رہے گا۔

اسلامی جہاد کے تذکرہ کے همن میں دولفظ بکٹرت استعال ہوتے ہیں ان کاسی منہوں استوار استان کاسی منہوں استان کاسی منہوں استان کاسی منہوں وہ بن نظین کرلیں از حد ضروری ہے آکہ خلط مبحث ہے کسی شم کی غلط فئمی نہ مووہ دوغظ غراد داور سیات غروہ اس مجمولے یا ہو سے افکر کو کہتے ہیں جس میں سر کار دوغالم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ خواہ اس سفر میں جنگ کی نوب آئی ہویاتہ آئی موجد خواہ س افکر کے پیش نظر جنگ کے علادہ کوئی اور مقصد ہواس کو غروہ کتے ہیں۔

اور وہ فنجی دستہ جس میں سر کار ووعالم نے خود شرکت نہ قریدنی ہو بلکدا ہے کی صحافی واس دستہ کاامیر مقرر کر کے روانہ فرہ یا ہو۔ اسے سریہ یا بعث کما جاتا ہے سریہ کے سے بھی ضروری تعمیل کہ وشمنوں ہے بالفعل جنگ ہوئی ہو۔ یہ بھی ضروری تنمیں کہ وہ جنگ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے ہوں۔ (۳)

ا سل الدي جلد م، متحد ٢٠

ال سيل المدي جلد م صفحه ٢٠

۴ . فاقرانيين جندم سخدي

## غرنوات كى تعدار

خروات اور سرایا کے تفصیلی حالات بیان کرنے سے پہنے ضروری ہے کہ مغازی بشمول غروات اور سرایا کی تعداد کے بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ اس میں مختلف اتوال ہیں۔ ا۔ ابن اسحاق المام احمد ، امام بخدی اور امام مسلم نے عبدالقدین بڑیدور منی اللہ عند کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ

قَالَ قُلْتُ لِزَبْدِيْنِ أَرْقَعَ لَفْغَزْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْدِ وَسَلَّمَ وَتَالَمُ عَنْدُرَةً قَالَ الْمَا وَظُرْ وَتَا الْتَ مَعَهُ قَالَ الْمَا وَظُرْ يَسْمَ عَشَرَةً } مَعَهُ قَالَ الْمَا وَظُرْ يَسْمَ عَشَرَةً }

"انہوں نے کما کہ میں نے زیر بن ارقم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما نیس غروات علی شرکت فرہ ئی۔ انہوں نے کماانیس غروات میں ہیں۔ پھرمیں نے پوچھا آپ کتنے غروات میں نبی کریم کے ہمر کاب تھے۔ کما سترہ غروات میں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی غروات کی تعداد انیس بنائی ہے۔ " (1)

۔ این سعد، صاحب الطبیقات الکبریٰ نے اپنے استاد محمہ بن عمر الواقدی کاات ع کرتے ہوئے غروات کی تعداد ستائیس بٹائی ہے۔

> میں ان غروات کے نام سیل الرویٰ کے حوالہ سے ہدیہ قار کمین کر رہا ہوں۔ غروہ الا بواء۔ اے غروہ و دّان بھی کتے ہیں۔

> > غروہ بُواط- غروہ صغوان - اسے بدر الدولی بھی کما جا آہے۔

غروه التعشيرة - غروه بدر الكبرئ - غروه بن سيم ائت قرقرة الكدر بهى كته بير-غروة السويق، غروة غطفان، غروة ذى أمز، غروة العفرع، غروة بن قينقاع، غروة احد، غروة حراء الاسد، غروة بني التحيير، غروة بدر الاخيره، غروة دومته الجندل، غروة بني مصطبق، است غروة مُرْنُسُع بهى كماجاتا ہے - غروة خندق، غروة بني قريق، غروة بنو ليبان، غروة صديب، غروة ذى قردُ، غروه خيبر، غروة ذات الرقاع، غروة عرة القصاء، غروة الحكم، غروه حنين، غروة الطائف،

(1) - 36 56

ان فردات میں ہے جن میں کفار کے ساتھ جنگ ہو گی وہ مندر جد ڈیل لو فروات ہیں۔ بدر۔ احد۔ خندق۔ قریفہ۔ مصطلق۔ خیبر۔ فٹے کمد۔ حنین۔ لور طافف حضرت بڑیدہ نے کہا ہے کہ آئھ غروات میں کفار سے جنگ ہو کی شایدانسوں نے فٹے کمہ کو غروہ شار نہیں کیا بلکہ ان کا خیال ہے کہ یہ جنگ سے نہیں بلکہ مسلم سے فلم ہوا۔

خردات کی تعداد جس یہ تفاوت حقیقی نہیں بلک اس کی دجہ یہ ہے کہ بعض غروات کے مقابات ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے۔ اور بعض غروات ایک عرض جی شرح آگے۔ اس طرح ایک عرض چی آئے اس لئے بعض حضرات نے قریب الوقوع غروات کو ایک غروہ شار کیا۔ اس طرح ایک عی سفر جس چی آئے الگ الگ والے غروات کو بعض علاء نے ایک غروہ شار کیا۔ اور ویگر حضرات نے ان سب کو الگ الگ شار کیا اس لئے تعداد جس کی بیشی ہوگی مشافود ان اور ابواء کو تک یہ وونوں مقابات ایک دوسرے کے قریب تھاس لئے بعض نے اس کو ایک غروہ شار کیا اور بعض نے دو۔ اس طرح حق کم بعض نے فروات جس شار کیا اور بعض نے کہ ایک غروہ شار کیا اور بعض نے دو۔ اس طرح حق کم بواس لئے اس کو غروات جس شار کیا اور بعض نے کہ ایہ صلح سے فتح ہوا اس لئے اس کو غروات جس شار نہیں کیا۔ اس طرح خروہ حتین اور طائف ایک می سفر جس چی آئے اس لئے بعض نے اس کے اس کے بعض نے کہ بیش کا سب توہن سکتے ہیں لیکن ان سے انہیں ایک غروہ شار کیا۔ یہ امور خروات کی گئتی جس کی جیشی کا سب توہن سکتے ہیں لیکن ان سے انہیں ایک غروہ شار کیا۔ یہ امور خروات کی گئتی جس کی جیشی کا سب توہن سکتے ہیں لیکن ان سے حقیقت حال میں شرعیں ہوتی۔

اب ہم بڑونیقد تعالی تنسیل ہے ان غروات اور سرایا کے حالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

### (۱) مربيه حضرت حمزه رضي الله عنه

ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے۔ کہ سب سے پہلی میم بجرت کے سات ماہ بعد رمضان السبارک میں بھیجی گئی سر کار دوعالم صلی القہ علیہ وسلم نے اس لفکر کاامیرائے محترم پڑا حعزت جزور منی اللہ عنہ کو مقرر فرما یا اپنے دست مبارک سے ان کاپر حجم باندھا۔ یہ پر تجم سفید کپڑے کاتھ۔ اور اس کاعلمبر دار ابو مرڈ کنازین حصین غنوی کو متعین فرمایا۔ یہ نظر تمیں افراد پرمشمل تھا۔ جو تمام کے تمام مماجر تھے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فروہ بدر سے پہلے جتنی جہیں روانہ فرمائیں ان میں صرف مماجرین کو شمولیت کی اجازت دی گئی۔ کیونکہ

الأسل الهدئ جذح صفي ١٦

انساد کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ اگر ہدینہ منورہ پر کوئی ہیرونی طاقت صلہ آور ہوگ تووہ حضور کا وقاع کریں گے۔ اس لئے ان محمول میں انساد کو شرکت کی وعوت دی ہی نہیں گئی۔ غروہ بدر کے موقع پر جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی اس میں انساد کے نمائندہ نے ہرمقام پر ہر حالت میں حضور کے وفاع کا اعلان کر ویا حتی کہ اگر حضور پر ک الفیاد (۱) تک بھی جماد کے لئے تشریف نے جائیں یاسمندر میں کو وجائے کا بھی تھم دیں توانسار میں سے کوئی فردواحد تھیں تھم میں توانسار میں سے کوئی فردواحد تھیں تھم میں آئی نہیں کرے گاس کے بعد مماجر کی تخصیص ختم کر دی گئی اور دونوں گر دوانسار اور حماجرین اللہ تعالی کے دین کو سرباند کرنے کے لئے جماد میں شمولت کرنے گئے۔

حضور کریم کواطلاع ملی کہ قرایش کا ایک تجارتی قافد شام ہوائیں کہ جارہا ہے۔ اس پر چھاپ بار نے کے لئے یہ وستہ روانہ فرمایا گیا۔ قرایش کے اس قافلہ کا امیرابو جہل تھا۔ قافلہ کی حفاظت کے لئے تین سومسلح محافظ اس کے ہمراہ تھے۔ جبوہ قافلہ العیمس کی ست سیف البحر (ساحل سمندر) کے قریب پہنچاتو دونوں لگر دل کی مڈرد بھیڑ ہوگئی دونوں نے جنگ کے لئے اپنی مغیر درست کر ایس جنگ شروع ہونے والی تھی۔ کہ قبید جہسینہ کے سروار مجدی بن عمروالی جہری اپنی صغیر درست کر ایس جنگ شروع ہونے والی تھی۔ کہ قبید جہسینہ کے سروار مجدی بن عمروالی جہرا ہے۔ عمروالی جبری نے جنگ روکنے کے لئے اپنی اثر ورسوخ استعمال کر ناشروع کر دیا دونوں فریقوں سے اس کے دوستانہ تطاقات تھے اسی بنا پر اس نے ضروری مجماکہ انسیں جنگ ہے بازر کھے۔ سے اس کے دوستانہ تطاقات تھے اسی بنا پر اس نے ضروری مجماکہ انسیں جنگ ہے روکنے کی کوششیں کر آرہا اس کی پر خلوص مسائل کے طفیل دونوں فشکروں نے جنگ نے کرمہ روانہ ہو گیااور مماجرین حضرت حمزو کی قیادت جن کئی وعافیت ہے۔ طعب والیس آگئے۔ چیادت بھر گیااور مماجرین حضرت حمزو کی قیادت بھر گیاور عافیت ہے۔ طعب والیس آگئے۔

واپسی پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر کے سارے حالت کوش گزار کے اور مجدی کے فیر جانبداراند اور منصفاند کر دار کی بڑی تعربیف کی۔ کچھر روز بحد مجدی کے قبیل کے چندلوگ مدیند طیب آئے حضور نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور انسیں نئی خدمیں پرنائی نیز فرہ یا۔

اِنَّهُ مَیْدُ مُوں النَّقِیْبُ تَرَ مُعْدَارِکُ الْاَمْدِ

الله ميرى مبرك خصلتول والااور بابركت فخص -- "

۱۔ برک انتہاد نین کمورہ بھی ہے اور معنموم بھی کمورہ زیادہ مصور ہے یہ ایک موضع کانام ہے جو مکد سے پرے پانچ رات کی مسافت پر سمندر کی طرف واقع ہے نیز یمن کے ایک شمر کانام بھی پرک النعما وہے۔ (مجم البلدان، جلدا، ۲۹۹)

حضور کی ذبان فیض تر جمان سے نظلے ہوئے ان الفاظ نے اس بدوی کی شان اور نام کو

آلبہ ذندہ جلویہ کر و بایسال آیک چیز غور طلب ہے کہ کفار کے اس لشکر کا قائد ابو جمل تھا۔

اسلام دشمنی میں اس کی کوئی مثال ہی نہ تھی طبعی لحاظ سے برااڑ بل براضدی۔ برابت و هرم۔

اس کی لشکری تعداد تین سوتھی جب کہ اسلامی لشکر صرف تمیں افراد پر مشمل تھا۔ اگر اے اپنی

کامیائی کا کچے بھی امکان نظر آ آبا تو وہ کسی صلح کر انے والے کو خاطر میں نہ لا آجس طرح بدر کے

کامیائی کا کچے بھی امکان نظر آ آبا تو وہ کسی صلح کر انے والے کو خاطر میں نہ لا آجس طرح بدر کے

موقع پر اس نے کیا۔ اور مسلمانوں کی اس بظاہر مختصری نفری کو یہ تنظ کرنے سے بازند آ آ ،۔

مسلمان اگر چہ تعداد میں تمیں تھے لیکن جس ولولہ ایمانی سے وہ سرشار شے اس کہ آب لانا

ابو جمل کے بس کار دگ نہ تھا چنانچہ اس نے صلح کی اس پیشکش کو نفیمت جانا اور وہاں سے مکہ

روانہ ہو گیا۔

# (۲) سربه عبیده بن حارث رضی الله عنه

جرت کے آٹھ ماہ بعد شوال کے صینہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیک مم معزت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں دوانہ کی ۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم نے سفیہ پرچم اپنے وست مبارک ہے باتہ حااور مسلح بن اٹا یہ کواس کواٹھانے کاشرف بخشا۔ اس شکر میں بھی ساٹھ صابح شرکت کی دعوت ضیں دگ گئے۔ بحفہ ، وس ساٹھ صابح شرکت کی دعوت ضیں دگ گئے۔ بحفہ ، وس میل کے فاصلہ پر دالغ کی وادی میں ایک چشمہ ہے۔ جس کانام اخیاء ہے ابو سفیان اپنے دوسو آٹھ و میاں فروکش تھا۔ حضرت عبیدہ اپنے لگئے سمیت شغیۃ المرة کے پاس جو چشمہ ہے وہاں آکر محصرے۔ جب ووٹوں گروہ آسنے سامنے ہوئے توایک دوسرے پرتی برسانے پرتی اکتفاکیا آلوار میں بے نیام کرنے اور صف بست ہونے کی توست نہیں آئی۔ حضرت معدین ابی و قاص نے اس دوز تیم چلا یا۔ اسلامی جنگوں میں اسلام کے مجانم بن کی طرف سے سعدین ابی و قاص نے اس دوز تیم چلا یا۔ اسلامی جنگوں میں اسلام کے مجانم بن کی طرف سے بے پہلا تیم تھاجو جس کہ دھنرت سعد نے لینے ترکش کے سام ہے تیم چلا گا و اور جرجی البت علامہ مقریزی لکھتے جس کہ دھنرت سعد نے لینے ترکش کے سام ہے تیم چلا گا و اور جرجی البت علامہ مقریزی لکھتے جس کہ دھنرت سعد نے لینے ترکش کے سام ہے تیم چلا گا و اور جرجی شائے بر لگا جس کو لگا ہی کورٹ کی کر تا کیا۔ اس کی جنگوں کی سام ہے تیم چلا کے اور جرجی البت علامہ مقریزی لکھتے جس کہ دھنرت سعد نے لینے ترکش کے سام ہے تیم چلا کے اور جرجی شائے بر لگا جس کو لگا ہی کورٹ تیم کا در اس کے این جرجی کی دو تیم کی دورٹ کی کر تا کیا۔ (1)

اس سریہ میں آیک جیب واقعہ چیش آیا ابوسفیان کے نشکر سے دو هخص مقداد ابن عمرہ اس سریہ میں آیک جیب واقعہ چیش آیا ابوسفیان کے نشکر سے دو هخص مقداد ابن عمرہ البسرانی جو بنی زہرہ کے حدیف منے اور متبہ بن الفزدان الماذ نی جو بنی نوفش بن عبد مناف کے

ارالامتاخ جلدا منحواه

طیف نے نگل کر مسلمانوں کے نظر میں شال ہو گئے۔ در حقیقت وہ مدت سے اسلام قبول کر بھی شخصہ نئے نگل کر مسلمانوں کے نظر میں شال ہو گئے۔ در حقیقت وہ ہجرت کر کے اپ آقا کے قد مول میں حاضر نہ ہو سکے وہ ابو سفیان کے اس دستہ میں محض اس غرض کے لئے شریک ہوئے کہ شاکد انہیں موقع مل جائے اور وہ اپ مجبوب رسول کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ مقداد کہ شاکد انہیں موقع مل جائے اور وہ اپ مجبوب رسول کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ مقداد میں محروکو مقداد بن اسود بھی کہ اجا آ ہے کیونکہ اسود نے انہیں متبنی بتالیا تھا۔ (۱)

اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد ساٹھ یاسی تھی اور بوسفیان کے دستہ میں دوسوسٹرک تھے۔ لیکن مسلمانوں کے ایمانی جذبہ سے مرعوب ہو کر انسوں نے بھی مسلمانوں سے اکرنہ فیض سلمتی سمجھی اور دُم و باکر مکہ واپس آ مینے (۴) ۔ واقدی نے اس تر تیب سے ان مربوں کاذکر کیا ہے لیکن ابن اسحاق نے سربہ عبیدہ کو پسلما اور سربہ حمزہ کو دوسرا قرار دیا ہے۔

#### ( ۳ ) سربيه سعد بن الي و قاص

جرت کے نوباہ بعد ذی انقعدہ کے مہینہ بی حضرت سعد بن انی و قاص کی قیادت میں آیک مم الخرار کی جانب روانہ کی گئے۔ اس کا جمنڈ ابھی سفید تھا اور اس کو اٹھ نے کی سعادت مقد او بن عمروالبرانی کے حصہ میں آئی جو ابھی ابھی لشکر کفارے فرار اختیار کرے حضرت عبیدہ کے لشکر میں آکر شامل ہو گئے تھے اس مہم میں میں مہاجر شریک ہوئے اور ان کے بیمینے کامقعمہ یہ تھ کہ قرایش کا جو تجارتی قافعہ کہ تاقامہ کے تعاقب میں اندیش کا جو تجارتی گئی تھی کہ قافعہ کے تعاقب میں اندیش میں جرایت کی تنی کہ قافعہ کے تعاقب میں اندرارے آگے اور ان کے بیمین خرار کے بارے میں یا توت حموی لکھتے ہیں۔ میں اندرارے آگے از یکھا کے ارکی بارے میں یا توت حموی لکھتے ہیں۔ میں آئے کہا آئے کہا تھی کہ تا تھی کہ تا تھی کہ تا تھی کہ تا تھی کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی ک

سو سوطِيع بِ ربعب ربيان موسوب جعطه ايك بهتي كانام بي جو جحفه كة زيب ب-

ابن سعدنے اس کی مزید تفصیل تکھی ہے۔

الْحَنَوَّارُجِيِّنَ تَرُوْمُ مِنَ الْجُكُفَةِ إلى مَكَلَّةَ البَارُعَنَ بِسَايرِ الْمُكَتَجَّةِ قَرِيْبٌ مِنْ خُدْرِ

" يعنى جحف سے كمدى طرف جائي وبال كنوئي بي جو يحف كے بائي

۱- الامتاع، جلد الصفحه ۱۷ ۲- خاتم النيس جلد ۲. صفحه ۵۷۷

جانب فم کے قریب ہیں۔ وہ کوئی الخرارے موسوم ہیں۔ "(۱)

دھزت سعد بتاتے ہیں کہ حکم لمنے پر ہم پیدل دواند ہوئے۔ ون کے وقت ہم چھپ جاتے
اور رات کے وقت سؤرکرتے۔ ہم پانچ روز بعد صح کے وقت الخرار پنچے ہماں ہمیں معلوم ہوا
کہ جس قاظہ کی طلب میں ہم نظے تصوو کل ہماں ہے آگے نگل گیاہے۔ کیونکہ اس جگہ ہے
آگے جانے کی ہمیں اجازت نہ تھی اس لئے ہم ہمینہ طیبہ لوث آئے۔ (۲)

الم سیرت ابن اسحاق کے نز دیک سے مینوں سریے ہم جمری میں ہوئے ان کے نز دیک سب
الم سیرت ابن اسحاق کے نز دیک سے مینوں سریے ہم جمری میں ہوئے ان کے نز دیک سب
عمر الواقدی نے ان سروں کے وقع کو امدے وابستہ کیا ہے اور حافظ ابن کشر نے بھی واقد ی
کے قول کو ترجے دی ہے۔ (۲)

ا ـ الطبقات، جلد ۲، صفی ۵ ح اطفات طد ۲ صفی ۵ ۳ ـ خاتم اینیس جلد ۲، صفی ۵۵ ۲

سلسله غروات رسالتات

# سلسله غزوات رسالتمآب عليه الصلوات والتسليمات

# غروه أبواء نبي كريم عليه الصلوة والتشليم كابسلاغروه

ببحرت کے بارہ موابعد سرور عالم صلی انتد تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ماہ صفر میں ابواء کی طرف پسلاستر جماد فرما یاس لفکر کاعلم حضرت جمزہ رضی انتد عنہ کو عطاکیا گیا۔ اسے غری و ابواء اور غری و وقالن کے تامول سے یاد کیا جاتا ہے۔ "فرعد" ایک مسلع کا نام ہے جو ، محراحمرے ساحل پر واقع ہے۔

اس میں سے دوشر آباد ہیں۔ ان کے درمیان چدیا آٹھ میل کا فاصلہ ہے اس غروہ کا متعمد بھی قریش کمہ کے تجارتی قافلہ پر چھاپا مرنا تھا۔ حضور علیہ العساؤة دالسلام نے مدید طیبہ سے روانہ ہوتے وقت سعد بن عبدہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اس لشکر میں بھی صرف مہاجرین شریک ہوئے کی انصاری کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں لی۔ جب یہ لشکر ابواء کے مقام پر پنچا تو وہ قافلہ نے کر تھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لئے نی کریم مدید واپس تشریف لے کئے۔ اگر چہ اس قافلہ پر قبضہ کرنے کامقصد تو پورانہ ہوا۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم کام پاید محمد کے۔ اگر چہ اس قافلہ پر قبضہ کرنے کامقصد تو پورانہ ہوا۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم کام پاید سخیل کو پہنچا۔ اس علاقہ میں بنو شمرہ قبیلہ آباد تھا۔ اس زمانہ میں اس قبیلہ کامر دار مخشی بن عمرہ استمری تھا۔ اس کے ساتھ نبی آکر م علیہ العساؤة والسلام کی ملاقات ہوئی اور باہی دوستی کا معلم و طے پایا۔ جس کامتن درج ذیل ہے۔

بِسُوِاللهِ الرَّحْمٰنِ الزَّعِيْمِ عَلَا اکِتَابُ مِنْ تُحَتَّهِ رَبُولِ اللهِ ابَيْنَ صَمِّرَةً بِالْمُهُوامِنُونَ عَلَى المُوالِهِ هُو الْفُيرِهِ وَانْفُرِهِ وَانْ لَهُ وُ النَّصْرَةَ عَلَى مَنْ رَامَهُ وُلَّ انْ يُحَارِبُوا فِي وَيْنِ اللهِ مَا بَلَ بَعُرُّمُ وَقَةً وَانَّ النَّيِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا هُوْ لِنَصْمِ ﴾ أَجَابُوهُ عَلَيْهِ وَبِذَٰ لِللَّهُ وَمَّهُ اللَّهِ وَوَقَةً

"الله كتام عيجوبست وحم كرفوالا اور بيشه مرباني قرمان والا بيه تحرير محد رسول الله كي طرف سي في مبره كے لئے لكمي حق ب ليتى وه امن سي رہيں گے ان كي جان و بال كوامن ہو گااور جو آ وي ان پر حملہ كرنے كاراوه كرے گاانسي اس كے مقابله ميں دودى جائے كى بجراس كے كہ وہ الله كے دين ميں لڑائى كرے سيه معلم و باتى رہے گاجب تك سمندر كا پانى اون كو كيلاكر آرہ كاور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم بسب التى دو كيلئے ان كو دعوت ويں كو وه اس وعوت پر ليك كسيس جب التى دو كيلئے ان كو دعوت ويں كو وه اس وعوت پر ليك كسيس كے ۔ الله اور اس كارسول اس بات كاذه و دارے اور ان كي دوكى جائے كى جوان پر حملہ كرے گاؤاہ نيك اور متى ہو۔ " (1)

اس معلدہ کی اہمیت اور اس کی قدر و حزات کا مجے اندازہ صرف جنگ اور سیاست کے میدانوں کے ماہرین بی لگا سکتے ہیں۔ بنو ضرہ اگر چداہی تک اپنے مشر کانہ عقائد پر قائم سے لین اب وہ اپنے ہم عقیدہ الل مکہ کی اعلینت پر مسلمانوں کے خلاف ان کی کوئی دو نہیں کر سکتے ہے۔ اور ان سے کسی فتم کا تعاون نہیں کر سکتے تھے یہ قافلہ پر قبضہ کر نے کی کامیانی سے بھی کسی بڑی کامیانی تھی جوادتہ تعانی نے اپنے ہی مگرم کو مرحمت فرمانی ۔ اس معلدہ کی تحمیل کے بعد حضور مراجعت فرمانی ہو ایت منورہ ہوئے اس سفر میں حضور مراجعت فرمائے مدینہ منورہ ہوئے اس سفر میں حضور کی ہندرہ دراتی صرف ہوئیں ۔ یہ پہلا غرورہ تھا جس میں قائد کاروان انسانیت اور فائح قلوب و از بان علیہ العسلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ (۲)

غر**نو 6 بُواط** بُواط کے ہرے میں یا**توت حوی لکھتے ہ**یں۔

۱ یا اس اردی جدم سفوه به الوقائق السیامیه، متواه ۲۹ ۱ یا الردی جدم منوه

هُوَجَبَلُ مِنْ حِبَالِ جُهَيَّتَ بِنَاجِيِّةِ رِصْوَى " یہ جہمینہ کے مہاڑوں میں سے آیک مہاڑ ہے جو رضواء مہاڑ کے

رُهُ صُّحَلُ جَيَلُ وَهُوَمِنَ يَنْهُوْ

" رضواء ایک بہاڑ ہے جوینبع کے قریب واقع ہے۔ "

سے غ**ری بھرت سے تیرہ ماہ بعدا**بن سعد کے نز دیک ربیع الاول میں اور ابن ہشرم کے نز دیک ر بھاڭ اللى مى وقوع بذير ہوا حضور دوسومهاجرين كو ہمر كاب نے كر بواط كى طرف روانہ ہوئے اس مهم میں علم ہر دار سعدین ابی و قاص تھے۔ مدینہ طبیبہ میں اپن ٹائب بغول ابن سعد . سعدین معلقہ کو اور بقول ابن ہشام صائب بن عثان بن مظعون کو مقرر فرمایا۔ اس مهم کے پیش نظر بھی قریش کمہ کے اس تجارتی قافلہ پر جھاپہ مارنا تھاجس کی قیادت امیہ بن خلف کر رہاتھ۔ اس کے ساتعيوں كى تعدا دايك سوتھى بەر قافلەا ژھائى ہزار اونۇل پرمشتىل تھاحضور جب بواما بہنچ توپەتە چلا کہ وہ چافلہ نگل کیا ہے چنانچہ سر کار دوعالم صلی انقہ تعالی علیہ وسلم سراجعت فرہ نے مدینہ طیہ ہوئے۔

#### غروه صفوان

علاء سیرت کااس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ غروہ التحشیرہ کے غروہ سے پہلے وقوع پذیر جوا۔ یابعد میں ابن سعداور چند دیگر علاء کی رائے ہے کہ یہ غروہ العُشیرہ کے غروہ سے پہلے موالیکن ابن اسحاق نے دوسرے قول کو ترجے دی ہے۔

هدینہ کے نواح میں ایک چرا گاہ تھی جسے الجماء کما جا آ تھا دہاں مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑ كرياں چرنے كے لئے چھوڑ دى جاتى تھيں۔ اور ان كى وكھ بھل كے لئے ايك آ دھ چروا ہ مقرر کر دیا جا آناتھا۔ کفار کمہ نے اپنی و حمکیوں کوعملی جامہ پہنانے اور مسلمانوں پر اپنی توت اور طاقت کی وحاک بٹھانے کے لئے پہلامملی قدم مید اٹھایا کد اپنے ایک سردار کرز بن جبر ک سركروكي مي ليشرون كى أيك يار في بهيجى انهول في جرا كاه ير حمله كردياج والله كو قل كرديا-یجے در شت کاٹ دیئے اور جتنے اونٹ اور بھیز بریوں کو ہاتک کر لے جاسکتے تھے انسیں لے اڑے۔ رحمت عالمیان ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کواطلاع لمی۔ تو حضور اس کے تعاقب میں ا بينے صحاب كرام كے ساتھ لكلے حضور نے ان كاتعاقب وادى صفوان تك كياجو بدركى آبادى

ك قريب تعاليكن وه قاظم تيزى سے آكے نكل كيا۔ اس كے رحمت عالم ملى الله عليه وسلم مديد اليس تشريف لے آئے۔ اللہ دائيس تشريف لے آئے۔

اس وادی کی نبعت سے جمال تک حضور نے ان کاتعاقب کیا سے غروہ صفوان سے موسوم
کیا گیااور کیونک بیدواوی بدر کے بہت قریب تھی۔ لور اس سے زیادہ مشہور تھی اس لئے اس
غروہ کو غروہ بدر اولی کما جاتا ہے۔ اس مہم میں افکر اسلام کے علمبروار سیدنا علی کر م اللہ وجہ
تھے۔ زیدین حارشہ کو ہدیت منورہ میں اپنا نائب مقرر فرما یا۔ ابن سعد کے قول کے مطابق بیہ غروہ
بجرت سے تیمو ماہ بعد ۱ ربیج اللول میں چیش آیا۔

# غروة ذى الغشيرة

ر سول کریم علیہ انصلوٰۃ والتسلیم کو اطلاع لمی کہ اٹل مکہ کا ایک تجارتی کارواں شام کو جارہا ہے۔ تمام اہل مکہ مرد و زن نے اس میں بڑھ چڑھ کر مرمایہ کاری کی ہے ابو سفیان جو اس قافلہ کامروار تھااس کا قول ہے۔

وَاشْوِمَا بِمَكَّةَ مِنْ قَرْشِي وَقَرْشِيَةٍ لَهَا نَثْمَى وَصَاعِدًا إِلَّا بَعَثَ بِهِ مَعَنا -

" بخدا! کمه میں کوئی قربی مردادر کوئی قربی عورت ایک نہیں تھی جس کے یاس کچھ سریابیہ ہواور اس نے اس قافلہ میں نہ لگا یہو۔" علامہ صلی تکھتے ہیں۔

إِنَّ قُرَيْتُنَا جَمَعَتْ جَمِيْعَ اَمُوَالِهَا فِي تِلْكَ الْعِيْرِلَوْ يَنْبَى عِكَّ لَا قَرْتُكُ وَلَا قَرْتُنَيَّ لَهُ مِثْقَالٌ فَصَاعِدًا اللهِ بَعَثَ بِهِ فِيْ تِلْكَ الْعِيْدِ

" قریش نے آئے تمام اموال اس قافلہ جس لگادیے کمہ جس کوئی قریش مرو اور عورت جس کے پاس متقال برابر سونا تھا ایسانہیں رہا جس نے اے اس قافلہ جس تجارت کے لئے نہ لگایا ہو۔ " (۱)

الل مکہ مید پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے ایب کرنے کی بر ملا و ممکیاں عبداللہ بن ابی کواور خود مسلمانوں کو بھی دی تھیں یہ تیاریاں وسیقی پیانے پر مصال علمان ہورہی تھیں ایسی تیار یوں کے لئے سرمایہ کی ضرورت مختاج بیان نہیں اس ضرورت کو پور اکرنے کے لئے انہوں نے بیہ فقید المثال تجارتی قافلہ تیار کیا آگہ اس کی آ مدنی سے وہ ستوقع حمد کے اخراجات پورے کر سکیں۔

مورُ خین نے لکھا ہے کہ اس قافلہ میں بچاس ہزار سنہری اشرقیوں کی سرمایہ کاری کی تھی اس وقت کے حالات کے پیش نظراتنی سرمایہ کاری بڑی جیرت انگیزیات تھی۔

مرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلہ کو ہرا سال کرنے کے لئے اپنے ڈیڑھ سور فقاء کے ساتھ مدینہ طبیبہ سے روانہ ہوئے سواری کے لئے صرف تمیں اونٹ تھے جن پر سارے باری باری سوار ہوتے تھے۔

ان مجلدین کاتعلق می ممایرین سے تعاصفور نے وہاں سے روائی کے وقت اہمی بن عبد الاسد کو اپنا نائب مقرر فرمایا اس معم کا پر ہم حضرت حزور رضی اللہ عنہ کو مرحمت ہوا حضور عُشیرہ کے مقام تک اس قافلہ کے تعاقب میں تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ قافلہ کچے روز پسے نکل گیا ہے۔ حضور نے ادی الاول کے باتی ون اور جماوی الثانی کے چند روز پسیس قیام فرہ یا بن ہے۔ حضور نے ادی الاول کے باتی ون اور جماوی الثانی کے چند روز پسیس قیام فرہ یا بن اسماق اور ابن حزم کی ہی تحقیق ہے کہ سے غروہ جمادی الاول میں وقوع پذیر ہوا اور اقرب ال

عشیرہ کاقصبہ پنبع کے علاقہ میں ہے اسے ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں یہ ایک قلعہ ہے جو پنبع اور ذی المروہ کے در میان واقع ہے یسال عمدہ تسم کی تھجوروں کے باغات ہیں جن کا پھل بہت اعلٰ ہو تا ہے۔ نیبر کی صبح انی اور مدینہ طعیبہ کی ہرنی اور مجوہ تھجوروں کے علاوہ سے تھجور حجز کی تمام تھجوروں سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بنو مدنج قبیلہ کامسکن تعا۔ (۱)

قاقلہ و الشکر اسلام کے دیاں پہنچے سے گی روز پہلے نکل گیاتھ الیکن وہال چندروز قیم کرنے
سے حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے آیک دوسری عظیم سیاسی کامیابی حاصل کی۔ بنو مدنی بنو
ضرہ کے حلیف بنے جن شرائط پر بنو ضرہ سے دوستی کامحلیم ہواتھ القریباً انہیں شرائط پر بنو مدنی سے بھی دوستی کامعلیم طریباً انہیں شرائط پر بنو مدنی سے بھی دوستی کامعلیم طلح یا گیا۔ اس تحریر کیا گیا ور فریقین نے اس پر دستی کار دیئے۔ ان
وو قبیلوں سے دوستی کے معلیموں کے باعث مسلمانوں کی پرزیشن اس علاقہ بی بروی مضبوط ہو
مسلمانوں یہ جملہ آور ہوتی صورت میں ان کے ساتھ مل جاتے اور رسدو غیرہ کی فراہمی میں
مسلمانوں پر جملہ آور ہوتی کی صورت میں ان کے ساتھ مل جاتے اور رسدو غیرہ کی فراہمی میں

ا \_ بجم البلدان، جلد ۳، صنح ۱۲۷

ان کی در کرتے۔ اس طرح یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں کی گنا اضافہ ہوجایا۔
اس غروہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کو ابوالتراب کی کنیت ہے سر فراز فرمایا اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔
حضور جب اس غروہ پر روانہ ہوئے تو نقب نی وینار سے کررتے ہوئے "فیفاء العباد"
پنچ بطحاء بن الاز ہرکے مقام پر آیک در شت کے بنچ ازے وہاں نماز اوافر الی جمال معجمعادی
مینی بطحاء بن الاز ہرکے مقام پر آیک در شت کے بنچ ازے وہاں نماز اوافر الی جمال معجمعادی
مینی وہال حضور کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔ امام ابوالرئ الکلائی الاندلسی متونی سے سے اپنی کتاب الاکتفاء میں کھیتے جس۔

" کہ چو لیے کے وہ پھر جن پر ہایڈی رکھ کر پکائی گئی تھی وہ اب تک جوں کے توں موجو دہیں اور لوگ انسیں جانتے ہیں۔ ( 1 )

# سرييه عبداللدين جحش الاسدى رمتى الله عنه

جرت سے سترہ ماہ بعد رجس بی ایک اور سریہ چیں آیا حبد اللہ بن الاسدی اس کے امیر مقرر کے گئے ایک روز نبی کرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عشاہ کے وقت حضرت عبد اللہ کو یا و فرما یا اور تھے مانا جی کہ حسب ارشاد جی آباور جھے مانا جی نے مسلح ہوکر آ نا اور جھے مانا جی تحسیس کیس بھیجتا ہے۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ حسب ارشاد جی می نماز کے وقت مسلح ہوکر حاضر ہوا میرے پاس کوار ۔ کمان ۔ ترکش و فیرہ ہتھیار تھے۔ سرکار تشریف لے آئے۔ سوگوں کو صبح کی نماز پر حالی اور اپنے جمرہ شریف جی تشریف نے جی بہلے می دراقد می بوگوں کو صبح کی نماز پر حالی اور اپنے جمرہ شریف جی تشریف نے جی میں جلے می دراقد می برخور کی آب کا انتظار کر رہا تھا وہ ہاں قبیلہ قرایش کے چندا افراد بھی موجود تھے۔ پھر سول اکر م ایک خضور نے انسیل ایک خطور کے پاس اندر چلے سے حضور نے انسیل ایک خطور نے انسیل ساتھ لے کر سفر پر دوانہ ہوجاؤ جب ووراقی سفر کر چکو تواس خط کو کھول کر برحنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جی نے عرض کی یارسول اللہ! کر چکھے کس سے سفر کرنے کا تھم دیا جارہا ہے فرما یا تجدیہ کی سے مذکر کے جمل پڑو۔ یہ تھم من کر حضرت عبد اللہ آئے ہیں یا جو اور کی جمراہ لے کر روانہ ہوگئے وہ آو می ایک اونٹ پر ہاری کا میں جو ہو تو میں ایک اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جی نے عرض کی یارسول اللہ!

باری سوار ہوئے تھے۔ دورات سفر کرنے کے بعد انہوں نے تھم بار کول کر پڑھااس میں تحریر تھا۔

> افذ کے نام کی پر کت سے سفر جاری رکھویماں تک کہ بعلن نخلہ پہنچ جاؤ۔ کسی کواپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کر ناوہاں پہنچ کر قریش کے قافلہ کا انظار کرنا۔ لوران کے حالات سے جمیں آگاہ کرنا۔

فَتَرْضُدُ مِهَا قُرَيْتُنَا وَتُعَلِّمُ لَنَامِنَ اَخْبَادِهِمْ وَعَقَالَ سَمُعًا

" تم وہاں قریش کا تظار کرنا اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ عرض کی کہ میں بسروچیم حاضر ہوں۔ "

جب مجلبدین نے بیہ قرمان سناتو سب نے کما کہ ہم سب دل وجان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے ر سول مکرم کے ہر تھم کے سامنے سر تسلیم ٹم کے ہیں۔ آپ چلئے ہم سب آپ کے پیچیے ہیں جب یہ لوگ بطن نظلہ مہنچے تو وہاں قریش کے ایک فاقلہ کو موجود یا یابیہ قافلہ سمان تجارت لے کر عراق كي طرف جارياتهان مين عمروين الحعرى - تحم بن كيسان مخدوى - نوقل بن عبدالله مخزدی - عثمان بن عبدالله مخزدی بھی شال تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کرستم کے عکاشہ بن محصن نے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لئے جذب ہیں اڑائی ہے انسیں کوئی مرو کار شعی ایتا سرمندُوا و یاانسیں اس حالت میں دیکیہ کر مشر کین کو تسلی ہوگئی انہوں نے اپنی سواری کے جانوروں کورسیوں سے باندھ کرجے نے کے لئے چھوڑ ویا اب مسلمان سوچے کھے کہ انہیں کیاکر ناجاہے۔ یہ ماہ رجب کا آخری دن تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ آج ہم اگر انسیں کچھ نہیں کتے توکل ہے حدود حرم میں داخل ہوجائیں سے اور ہم انسیں کچھ نہیں کہہ عمى محاوراً كر آج بهمان يرحمله كرتي بي تويه رجب كاممينه بي حواشرح م سے ب اور اس میں جنگ کرناممنوع ہے۔ کثرت رائے ہے یہ فیعلہ ہوا کہ انہیں یوں ہی نسیں جانے دیتا چاہتے۔ واقدین عبداللہ البربوعی الحنظی نے باک کر تیرمارا جس نے عمروین حضری کا کام تمام كرديا- ووسرے مجلدين في مشركين برطد بول ديا- اور على بن عبدالقداور حكم بن كيسان كو كر فلا كرليابه تعلم كو مقدا و في اسيرينايا به نوفل بن عبدانند بعال حيا- سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں برہمی مسلمانوں نے قبضہ کرلیا عبدالندین جھش دوقید ہوں اور لدے ہوئے او تنوں کو لے کر حضور کی خدمت اقد س میں پہنچ مجے او حر کفار نے شور محادیا کہ ویکھو محمد

(عليه العسلوة والسلام) نے حرمت والے مينول كى عزت كو خاك جي طاو يا ہے ان جى بھى جنگ كرنے كى اجازت وے دى ہے۔ الزام تراشيوں كا ايك طوقان الد كر آم يا حضور عليه العسلوة والسلام نے مال غنيمت ہے اپنا حصد لينے ہے افکار كردياان مجلدين كو خصرے فرما يا مكا أحكرت كو باليقت إلى في اكت الحكوار هي نے تو حميس تھم نميں و ياتھا كہ تم ان حرمت والے مينول جي بنائي كران علم مينول جي بنگ كرو۔ يہ من كران مجلدين پر كو ياتيامت نوث پرى لوگ خيال كرنے والے مينول جي دونول جي بار جو كے۔

حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے دو صاحبان سعد بن ابی و قاص اور عتبہ بن غروان رمنی اللہ عنما کا اونٹ کم ہو گیا تھاوہ اس کی خلاش کے باعث چھے رہ مجھے قرایش کہ نے اپنے دو قید ہوں کا فدیہ اداکر نے کے زرفدیہ دے کر اپنے آ دمی بھیج حضور نے فرہایا جب تک جملا ہے دو آ دمی سلامتی کے ساتھ یساں نہیں پہنچ جاتے ہم فدیہ قبول نہیں کریں ہے۔ اگر تم جملا ہے اس دو آ دمیوں کو قبل کر دیا توہم تمہارے ان دو قید ہوں کو ان کے بدلے میں تہنج کر دیں گے۔ کر دیں گے۔

کچے دنوں کے بعد سعد اور عتبہ بغیریت واپس آگئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان دو قید ہوں کافدیہ چالیس اوقیہ چاندی فی کس لے کر اضیں آزاد کر دیاان میں ہے آیک عظم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیااور احکام شرع کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہے اور حضور کیسان نے اسلام قبول کر لیااور احکام شرع کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہے اور حضور کے قد موں میں ی ذیر گی بسر کرنے کاعزم کر لیایماں تک کہ شرمعونہ کے حاد ہے میں آپ نے جام شماد ت نوش کیا۔ دوسر اقیدی عثمان بن عبداللہ کمہ واپس آئیااور حالت کفر میں اس کو موت آئی۔

مجام بن کے غم واندوہ کی انتہاہو گئی اور اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کواپنے طعن وتشنیج کا بدف بنایا توانقہ تعالیٰ نے اپنے صبیب کریم صلی القہ تعانی علیہ وسلم پرید آیات نازل فرمائیں۔

يُتُنُونَكَ عَنِ النَّهُو الْحَرَّ مِ وَتَالِ فِيْدِ قُلْ قِنَالُ فِيْدِكِيدٍ وَصَنَّ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ الْفَلِهِ مِنْ أَكْبُرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَ أَكْبُرُونَ الْفَتْلِ - وَلَا يَزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَتَى يُرُدُوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا يَزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَتَى يُرُدُوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

" وو پوچھتے ہیں آپ ہے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے آپ فرہائے کہ لوائی کر ٹااس میں ہوا گناہ ہے لیکن روک دیٹاانند کی راہ ہے اور کفر کرنالس کے ساتھ اور روک دینامسجہ حرام سے اور نکال دینالس میں اسے والوں کواس ہے۔ اُس سے بھی بڑے گناہ میں اللہ کے نزویک اور فقنہ و فساد قبل سے بھی بڑا گناہ ہے اور بھیٹہ اور تئے رہیں گے تم سے یمال مند و فساد قبل سے بھی بڑا گناہ ہے اور بھیٹہ اور بھیٹر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ " (1) میں کہ چھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ " (1)

## اسلامي جهاد اوراس كي امتيازي خصوصيات

اہتے کفار نے وہاں بھی انہیں آرام کاسانس نہ لینے و یاان کے فلاف بھی عبداللہ بن اللہ ہے ہیں انہیں آرام کاسانس نہ لینے و یاان کے فلاف بھی عبداللہ ب اللہ ہیں اور اس کے حوار ہوں کو بھڑ کا یا جارہا ہے۔ بھی سیمانوں کو علے الاعلان بید و حمکی دی حملہ کر نے کی ساز بازی جارہی ہے۔ بھی مسلمانوں کو علے الاعلان بید و حمکی دی جارہی ہے کہ ہم طوفان برق وبادین کر آئی گے اور تمہاری امیدوں کے گلشن کو جارہی ہے کہ ہم طوفان برق وبادین کر آئی گاور تمہاری امیدوں کے گلشن کو جلائر راکھ کاؤ جربناد ہیں گے۔ سعدین معلق کے ساتھ اثنائے طواف جو بدکلای اب جہل نے کی اس سے بھی ان کے عزائم کا پید چان ہے۔

چندا کیے لوگ جن براپنے آپ کو محقق کملانے کا خبط سوار ہے ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعضب ہونے کاسرٹیفکیٹ ضرور عطاکر تے رہیں۔

ا برساري تغييلات امتاع الايماع لهقريزي سي اخوذ ين، جلدا، سفي ٢٩ - ٥٠

یہ لوگ را ہر انسانیت صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ان کار روائیوں پر چی ہجیں ہیں وہ
ان اقدامات کو لوث مار ، اور قواتی و فیرہ سوقیانہ الفاظ ہے تعبیر کرتے رہے ہیں لیکن جے
ذکھ رہا ہو صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سارے عالم انسانیت کی قلاح و بربود کے لئے دہ ان
میب طوفائوں کے سامنے ہے بس تماشلاکی طرح کمڑائیس رہ سکا۔ کہ دہ آئیں اور خس و
فاشاک کی طرح ان کی امیدوں کے نیمین کواڑا کرلے جائیں۔ بلکہ اس کی ذری کا علی وار فع
مین اس سے نقاضا کر آئے کہ دہ ان طوفائوں کے سامنے چٹان کی طرح سراہ نچا کر کے اور
مین آن کر کھڑا ہو ۔ بھال تک کہ اس طوفائوں کے سامنے چٹان کی طرح سراہ نچا کر کا اور
اپنا سر پھوڑ پھوڑ کر والی ہوئے پر مجبور ہو جائیں۔ دہ ان نقاضوں کو کمال ہجا ہت ، سے
اور اپنا سر پھوڑ پھوڑ کر والی ہوئے پر مجبور ہو جائیں۔ دہ ان نقاضوں کو کمال ہجا ہت ، سے
رکگ ویو کا گوشہ گوشہ اس کے نور سے رفٹک طور بن جانے اور تیا مت تک اس کی آب بندہ اور
رفٹ میں کر شمیر حم کی آر کی کو فاکا پیتا م دہتی رہیں۔ اس شع کا پاسیان کی ہے اس پند
ہوئے کا تمنہ لینے کے لئے کسی یز دئی اور نامردی کا مظاہرہ حس کر سکا۔ دہ اپنی امیدوں ک

رحت کائات علیہ العسلوات والسلیمات اس شوق جی کہ آنے والے مؤرخ آپ کو آشی پنداور امن دوست کے القاب سے نوازیں۔ بروقت مؤر اقدامات نہ فرماتے عرب کی تجارتی شاہراہ کے ارد کر و بسنے والے قبال سے دوسی کے مطلب دیکر ہے۔ مختلف علاقوں میں اپنی جہیں بھیج کر وہاں کے جغرافیائی طلات سے واقعیت بہم نہ پہنچاتے و شمن کی عدوی کمرت، وسائل کی فرلوائی، اسلو کے انبادوں سے سم کر وبک کر بیٹے جاتے تو سحاب کرام جی شروں جیسی جرات، چیتوں جیسی چستی اور پھرتی شاہین کی بلند پروازی اور جسس جیسی خوبیاں کی کر نشوو نما پاسکتیں۔ اللہ کے نام کوبلند کرنے کے لئے جان دینے اور سرکٹانے کا واول ان کو کی کر نشوو نما پاسکتیں۔ اللہ کے نام کوبلند کرنے کے لئے جان دینے اور سرکٹانے کا واول ان کو جا آوائل کر دیتا۔ راہ حق جی سرفرو ٹی، جاں سپاری کے جذبات کو آگر پروان نہ جڑھا یا جا آوائل کہ کے فرور و نفوت کا طاب کو تکر حمکن تھا۔ عزمیت واستقامت کے یہ پہاڑ شرکین عرب کی فرعو نیت کی سرکش موجوں کے سامنے سید آبان کر کھڑے نہ جوتے تو وہ اس دین عرب کی فرعو نیت کی سرکش موجوں کے سامنے سید آبان کر کھڑے نہ جوتے تو وہ اس دین فرط نے بام ونشان کو بھی مناکر رکھ دیتیں۔ نور اگر اس معرک جی کفرو باطل کی طافوتی تو تھی فرط ت کے بام ونشان کو بھی مناکر رکھ دیتیں۔ نور اگر اس معرک جی کفرو باطل کی طافوتی تو تھی

البيئة فدموم مقاصد من كامياب موجاتين تؤعاكم انسانيت پر چهانی موتی بيه تاريک رات مجمی سحر آشانہ ہوتی۔ حق کی حاعت کے لئے۔ اس کی بقائے گئے۔ اس کی نشود نما کے لئے اس کے وشمنول اور بدخوابول كو فكست فاش دينے كے لئے جو قدم سر كار دوعالم صلى الند تعالى عليه وآلدوسكم في الثماياده صرف بيانيس كم ميح تفابلكه از حد ضروري تفار اس بيس مرور عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے عظيم مشن كى كامياني اور عالم انسانيت كى نوز وفلاح كار ازمضر تعا۔ اسلام کے نظریہ جماد پر سخ پاہونے والے اور بادی ہر حق پیکر رافت ور حمت صلی الشد تعالیٰ علیه وسلم پر خونریزی اور لوث ماری جمونی متمتیں لگانے والے اگر حقائق کی آنکھوں میں آ تکمیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت رکھتے ہیں تو آئیں نتائج کی زبان سے حقائق کی واستان سنیں وہ یقیناً تسلیم کریں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والشلیم نے اس سلسلہ میں جوقد م افھایا وہ مرف جزیرہ عرب کے مکینوں کے لئے نہیں بلکہ سارے جمان والوں کے لئے۔ آپ ر حت تابت ہوا صرف امت مسلمہ کے لئے ہی اس میں خیرات ویر کات کے فزیئے پنال نہ تھے بلکہ جملہ اولاد آ دم کے لئے اس میں ابدی سعاد تیں لازوال رحمتیں، بے پایاں احسانات اور گراں بماانعلات کے خنج ہائے گراں ملیہ <del>حقی تقے بعثت کے بعد مکہ م</del>رمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے تیرہ سال گزارے اس عرصہ میں شرک و کفرے علبرواروں نے جو ظلم كئے۔ حضور اور حضور كے غلاموں نے جس مجرالعقول مبرواستقامت كامظاہرہ كيا۔ اس كا تذكره آپ ياه چياس-

عدید طیبہ بی حضور پر نور نے پورے گیارہ سال گزارے اس عرصہ بی کفار کے حملوں

اللہ و فاع کے لئے جنگیں بھی ہوئیں۔ جائیں کے آدمی قل بھی ہوئے زخی بھی ہوئے۔ اس

اللہ جو مقاصد حاصل کئے گئے بڑے افتصار سے ان کا ڈکرہ کر آ ہوں۔ اسلام سے پہلے

بزیرہ عرب بینکڑوں حصوں بی منظم تھا۔ ہر حصہ مطلق العنان تھا۔ کیس کوئی ذمہ دار

عکومت تہ تھی۔ قانون وعدل کا کوئی نظام رائج نہ تھا۔ اس خطہ کے باشندوں کی محاثی فلاح اور

معاشرتی بہود کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہ تھی۔ ہر طرف طوائف الملوک کا دور دورہ تھا۔

قبائل عصبیت کی حکرانی تھی طاقتور، جس طرح چاہتے اپ سے کروروں کا استحصال کرتے ان

مرستی جوروستم کرتے ان سے کوئی بازیرس کر سے والانہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مرستی جوروستم کرتے ان سے کوئی بازیرس کر سے والانہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مینکڑوں گڑیوں بھی ہے ہوئے ملک کوآیک وصدت بھی تبدیل کر دیا وہاں قانون کی بالاد سی

قائم کی۔ عدل دانصاف کا بے نظیر نظام عطاکیا شاہ و گوا کے سادے انٹیازات مث گئے رنگ

نسل، زبان، اور علاقد کی بنیادول پر گاڑیوں میں بٹی ہوئی انسانیت کوانسانی مساوات اور شراخت کے پرچم کے نیچے متحدومتقم کیااور سب سے بڑااحسان میہ فرمایا کہ بندوں کاٹو تاہوار شتہ ان کے خالق ومالک سے جوڑ دیا۔ معبودان باطل کے آستانوں سے اٹھا کر انسیں خداوند ذوالجلال کی بارگاہ عظمت میں مربسجہ ودکر دیا۔

القد تعالی کی طرف ہے اس ہی مکرم و معظم کو جو امانت سپر دی حمی تھی۔ مصائب و آلام کے ہزاروں طوفانوں کے بنوصف ہزے احسن طریقہ سے اس امانت کو اس کے حق داروں تک پہنچادیا۔ اس صادق و مصدوق نبی کی مسامی جیلہ ہے جو جیران کن انتقاب ایک قلیل مدت میں ہزیر و عرب میں رونما ہوا۔ اس کی مثال آریخ انسانی میں نمیں ملتی۔

اس عظیم اور بے نظیر کار نامہ کو انجام دینے کے لئے ان گیارہ سالوں میں کفار دمشر کین کے ساتھ بھتی جنگیں لوی گئیں ان میں فریقین کا کتا جائی نقصان ہوااس کی تفسیلات پڑھ کر آپ سشہد رردہ جائیں گئیں اور غروات میں نہ دشمن کا کوئی آ دمی قتل ہوا۔ نہ کوئی گئی ہوا۔ نہ کوئی گئی ہوا۔ نہ کوئی گئی ہوا۔ نہ کوئی گئی ہوا۔ اور بدر کئی شہید ہوا وہ غروات و سرایا ہے ہیں ۔ الاہواء ۔ سیف ابحر۔ ہوا ہے۔ العشیرة - اور بدر اللی ان میں فریقین کا کوئی جائی نقصان نہیں ہوا۔

عبدالله بن بخش کے سریہ میں کفار کاایک آدمی عمروبن حضری مارا گیا۔ اسمامی جنگوں میں یہ پہلا مقتول تھا۔ غروہ بدر الکبری میں کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور چودہ مسلمان شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔

غری مبدر کے بعدا ہے تھین جرائم کی پاداش میں دو مشرکوں کو قتل کیا گیا گیا گیا۔ حد شاور دوسراعقبہ بن افی معیط تھا۔

> غزوہ سویق میں صرف ایک مشرک قتل ہوا۔ مصرف مسلم میں مصرف ایک مشرک قتل ہوا۔

غروه بنی سلیم میں تین انصاری شهید ہوئے۔ غروہ ذی امریس جو نجد میں ہوا کوئی هخص نسیں مار اگیا۔

يمودي قبيله في قينقاع كے جلاوطن كرنے كارروائي مي دو آوى مارے كئے۔

مريه زيدين حارثه هي فريقين كاكوني آ د مي شيس مار احميا-

اس کے بعد اسلام و شمنی اور شرا تھیزی کے باعث ان یبود یوں کو تکل کیا گیا۔ کعب بن اشرف اور ابورافع سلام بن الی الحقیق ۔ اور ان کے بعد کعب بن یبوذا غروہ احد بش سر مسلمان نعمت شہوت ہے بسرہ ور بوئے اور بائیس مشرک معتول ہوئے۔ غوی حراء الاسد میں ایک بد زبان ابوع زی موت کے محات آبر آئی۔ یوم رجع میں چھ مسلمانوں نے جام شمادت نوش کیا۔

پٹر معونہ کے غدارانہ منصوبہ میں ستر مسلمانوں نے آج شادت زیب سر کیا۔ اس کے بعد عمروین امیہ نے غلطی سے تین کافرول کومار ڈالاان میں سے دوکی دیت ، رحمت عالم نے خودادا کی ۔ غروہ بنی نفسیر میں ایک آ دی کام آیا۔

غری ذات الرقاع میں ایک انصاری شہید ہوئے۔ وہ رات کو پسرہ دے رہے تھے کہ کافرون نے کے بعد دیگرے انہیں تین تیروں کانشانہ بنایا۔

بدر اخريٰ مِن کولَ آ د مي قُلَ نهيں ہوا۔

غروہ خندق میں تین مشرک قتل کئے گئے اور چھے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غروہ بنی قریظہ میں دومسلمان شہید ہوئے اور چھ یا سات سو بہودی مقتول ہوئے اس کے بعد خلدین سفیان الہندلی قتل ہوا۔

غروه ذي قروش يانج افراد كام آئے۔

غروه ني مصطلق بي صرف دو آدمي کام آئے۔

غروه حديبيه يش أيك آ دى كام آيا-

غروہ خیبر میں زیادہ ہے زیادہ جانبین ہے ہیں آ دمی مارے گئے۔

اس کے بعد جو سرایا بیسیع گئے ان میں فریقین کا کوئی فرونسیں پر اگیا۔ یہاں تک کہ جب بن صفاعہ کی گوشالی کے لئے کعب بن عمر کی امارت میں سریہ روانہ کیا گیا اس میں چودہ آ دمی متعقل ہوئے۔

غروہ موجہ میں بارہ شخص مارے گئے۔ امام ابن ہشام نے بارہ شداء کے نام لکھے اِں۔ (۱)

غروہ فلح کمہ میں بھی بارہ آ دمی ارے گئے۔

غری و حنین اور ہوازن میں چار مسلمان شہید ہوئے اور قبیلہ تقیف کے بچپتر کافر ہارے گئے اور غروہ طائف میں بذرہ مسلمان سعادت شہادت ہے مشرف ہوئے۔

غروه تبوك من مرف أيك مسلمان شهيد بوا -

دونوں فریقوں کے وہ متنول جو جزیرہ عرب کے باشندے تھے ان کی تعداد چار صد چالیس

١ - سيرت ابن بشام ، جلد ٣ ، صفحه ٢٥٠ الاكتفاء في مغازي رسول القد، جلد ٢ ، صفحه ٢٨٦

ہان معتولوں میں وہ لوگ بھی شکر کے گئے ہیں جنمیں وجو کا لور فدر سے قل کیا گیا تھا۔ یہ علی سے قل کیا گیا تھا۔ یہ علی سے قل اوے شخصان میں آپ چھ سو یا ملت سویرو دیوں کو بھی شار کرلیں جسیں قل کرنے کا تعلم معترت سعدین محاذ نے ویا تھا جنمیں خود یمود ہوں سنے اس قضیہ میں اپنا تھم تسیم کیا تھا۔ اس کی تضمیل آگے آری ہے۔ فریقین کے تمام معتولوں کی تعداد جنمول معترین نی کیا تھا۔ اس کی تعداد جنمول معترین نی قریطہ ایک جزار چالیس یا گیارہ سوچالیس جتی ہے۔

اتنی قلیل جانی قربانیوں اور نقصالات سے نوع انسانی کو جو فائدہ پنچاوہ ہے مثال اور 'ب عدیل ہے کوشش بسیار کے باوجو داقوام و مملک کی جنگوں کی آریخ میں آپ کواس کی مثال نمیں ملے گی ہر گزشیں ملے گی۔ (1)

اس کے مقابلہ میں جدید تمذیب اور سائنسی ترقی کی آغوش میں پرورش بنے والے بورپ کے وانشوروں اور حکرانوں نے صرف اپنے اہل وطن کو بی نہیں بلکہ سری انسانی یرادری کو نصف صدی ہے کم عرصہ میں جن دوہولناک عالمگیر جنگوں کا تحفہ و یا ہے۔ ان کی بناہ کاربوں کا اندازہ لگانے ہے انسانی عمل و وائش قاصر ہے۔ پرامن شری آباد ہوں۔ بہتالوں۔ درسگاہوں بلکہ نہ ہی عبادت گاہوں کو بھی جس سنگد لی سے اپنی بسیانہ بمباری کا مثانہ بنایا گیااور ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی تی۔ ان کے تصور سے بی انسانیت اور شراخت کا سریاد ندامت سے قم ہے۔

ویکر برصم کے نشمان کواکر آپ ایک لو سکے لئے نظرانداز ہی کر دس فتا انسانی جانوں

کے نقصانات کائی سرسری جائزہ لیں قوانسائی خون کی ارزائی کو دیکھ کر آپ پر لرزہ ھاری ہو

جائے گا۔ ناگاسائی اور ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹم بموں نے جو قیامت پر پاک ۔ کیااس
خونچکان واستان کو بخنے کا آپ میں حوصلہ ہے۔ صرف جائی نقصانات کے اعداد وشار چیش فدمت ہیں جو دو سری جنگ صفیم میں ہوئے۔ اتحادی ممالک پر طانیہ ، امریکہ و فیرہ کا جائی نقصان آپ کروڑ چھ لاکھ پچاس ہزار ہے۔ فریقین کاجموی جائی نقصان ڈیڑھ دو کروڑ کے قوان کو برائی سے مرف روس کے پچپڑلا کو فوجی مارے گئے۔ جاپان کے چدرہ لاکھ پچاس ہزار جو انہاں کے جدرہ لاکھ پچاس ہزار ہے۔ قریقین کاجموی جاپان کے چدرہ لاکھ پچاس ہزار قوجیوں نے اپنی تیتی جوائوں کو موت کے گھاٹ آثار آگیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار قوجیوں نے اپنی تیتی جوائوں کو موت کے گھاٹ آثار آگیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار قوجیوں نے اپنی تیتی تیتی کے دوس میں جھینٹ چڑھایا۔ (۲)

ا بدرالکبری شوقی ابوطلیل، جلدا، صفحه ۱۹۴۱ ۲ بارسائیکوییذ یا آب برخانیکا جلد ۲۳ صفحه ۵۳ مایدیش ۱۹۷۲

انسانی جانوں کی ان عظیم اور ان محت قربانیوں بے محلبہ خونریزیوں جاہد کن بمباریوں، جنوں نے سینکٹروں نسیں ہزاروں بارونق شہروں کورا کھ کے ڈھیروں میں بدل دیا آتی کر ان قیت اواکر نے کے بدلے میں انسانیت کو کیا ہا۔

" ويواريرلن "

روی بے رحم آمریت ہے جس کی ایز یوں کے بیچے یور پاور ایٹیا کے کئی ممالک پیاس سال سے پس رہے جیں اور کر اور ہے جیں۔ سے پس رہے جیں اور کر اور ہے جیں۔

بروز مرى كروز منكل بديل اطاق باخلى-

وَقَاتِلُوْافِيْ مَبِيْلِ اللهِ اللَّذِيْنَ يُقْتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَفْتَدُ وَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْتِلُونَكُمْ وَلَا تَفْتَدُ وَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْمُفْتَدِينَ -

" اور الروالله كى راو بن ان سے جو تم سے الرقے بيں اور (ان بر بھى) زيادتى نه كرنا ب شك الله تعالى دوست سيس ركھ ب زيادتى كرنے والوں كو- "

وومرى آيت ش ارشاو قرمايا

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ وَثَّنَ ۗ وَيَكُونَ الدِّينَ يِلْمِ فَرَانِ

الْهَاوُا فَلَاعُدُ وَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِينَ -

"اور ار آئے رہوان کے بیال تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد اور ہوجائے دین صرف اللہ کے لئے پھر اگر وہ باز آجائیں تو سمجھ لو کہ مختی کسی پر جائز نسیں مگر ظالموں بر۔ " (1)

اس ہے آ گے ارشاد خداوندی ہے۔

فَهَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ وَاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ مِنَ وَانَّعَوُ اللهُ وَاعْدَمُوْ اَنَ اللهُ مَعَ الْمُثَّقِيْنَ

" توجوتم پرزیادتی کرے تم اس پرزیادتی کر لو۔ لیکن ای تدرجتنی زیادتی س نے تم پر کی ہو۔ اور ڈرتے رہا کر واللہ تعالی سے اور جان لو۔ یقینا اللہ تعالی (کی نصرت) پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ " (۲)

ان آیت میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت ہے ویے کی اجازت دی جاتے ہے۔ اور تسلیم اجازت دی جاری ہے جن پربارہ تیرہ برسمسلسل کھلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہے۔ اور تسلیم ور منسا کے یہ بجنسے خاصوشی ہے بر واشت کر تے ہے۔ وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اور مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کے تھم جماد کو سجھنے کے لئے اس تمن چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیاجائے۔

ا- کس مقعد کے لئے۔

۲۔ کس کے ساتھے۔

سو\_ کن شرائط اور قیود کے ساتھ ۔ قر آن نے جماد کی اجازت دی ہے۔

ان آیت بی تینوں امور کی وضاحت کر دی مئی مقصد جماد کے متعلق فرادے فی سیل اللہ ۔ حق کی سرملندی کے لئے لوشار ۔ تجارتی و صنعتی د قابت ۔ نسلی عداوت و تعسب یاس سم کے سفلی مقاصد ، مومن کی جگ کے چیش نظر نمیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ اَلَٰذِیْنَ بِیْقُنِیْدُوْ مَنْکُوْ ہِ جَو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو تم پر یافار کرنے کے لئے پر قال

ال سورة لِقبة ١٩٣٠

الان مورويقو الما

رہے ہیں اسی شرط کے ساتھ کو آلا تھتاں گوا جب جذبات پر قابو نہیں رہنا۔ ہتش اشقام بھڑک ری بہوتی ہے۔ خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو کیونک زیادتی کر نے والے کو ابقہ تعالی ووست نہیں رکھتا اور عورتوں معصوم بچوں ایا بچوں بوڑھوں کسانوں مزودود در اور را بہول پر ہاتھ افعانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے (بشر طیکہ یہ وگ جنگ میں شرک نہ بول) حضرت صدیق اکبرجب اسپنا ایک سپ سالار یزیدین الی سفیان کو انوا اس کے ساتھ گئے تور خصت کرتے وقت انہیں بھاد رور ختوں کے کائے اور خص اور شیروار جانوروں کو بلا ضرورت بھاک کرتے وقت انہیں بھاد رور ختوں کے کائے اور خور اور شیروار جانوروں کو بلا ضرورت بھاک کرتے سے منع فرمایا۔

مستشرقین جو اسلام کے نظریات جورد پر طرح طرح کے عقر اض کرتے ہیں وہی انصاف سے بتاکی کہ دنیا میں کوئی قوم اس گرری ہے یا آج کی صفر و مشدن دنیا میں کوئی سی قوم موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدر وانصاف کا یوں لی ظرر کھا گر ہو۔ آج تو جنگ شروح ہوتی ہے تو پر امن شریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم مجوں سے ڈاکر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور عور تول ، معصوم بچوں ، یوڑھوں ، بیمروں کسی سے در گزشیں کی جاتی ہی تالوں در سگاہوں عبادت خانوں تک کا حرام بھی ہیں پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ (۱)

مندرجہ بالاان آیات میں بی حق سیھنے کی نبیت سے غور کیا جائے تواسوں کے نظریہ جماد اس کے مقاصد اور جنگ کرنے کے وہ انداز و آداب جن کے بارے میں ابقد تعالی نے امت مسلمہ کو ماکیدی عظم و یا ہے تو سدرے شہمات دور ہوجاتے ہیں اور حق کارخ زیبا بے نقاب ہو کر دلوں کو موہنے گلاہے۔

آیات قرآنی کے علاوہ متعد واجادیث میں جن جس مسلی القد عید و آلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آواب جہادی کلفین فرمائی ہے چندار شادات نبوی کا آپ بھی مطالعہ کیجے۔
رحمت عالم نے محلدین کے ایک لشکر کوالوداع کہتے ہوئے یوں دھیت فروئی۔
اِنْطَیْدِقُو ْ اِباللّٰیو اللّٰہِ وَعَلَی بَرْکَیۃِ اللّٰہِ لَلّا لَقَتْتُو اللّٰیَ فَالْنِیْنَ فَا اللّٰہِ لَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ فَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّ

کرنا۔ اور خیانت نہ کرنا۔ خنائم کو اکٹھا کرنالور طلات کو ورست کرنے کی کوشش کرنا وشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے دالوں کو دوست رکھتا ہے۔ "

ایک دوسرے اللکر کور نصت کرتے ہوئے حضور نے آخری وصیت یوں فرمائی۔ یسٹرڈوا پاشیواللہ فی سیسٹیل اللہ تعالی و قایالوا اعداء اللہ وَلَا تَعْدُوْا وَلَا تَغْدُدُوْا وَلَا تُعْمَیْلُوا وَلَا تُعْمَیْلُوا وَلَا تَعْمُنُوْا وَلِیْلًا ا

"الله كاتام في كرراه خدامي جماد كرف ك في روانه بوجاؤ الله ك دشمنول كوية تيج كرنا. خيانت ند كرنا. كي سه وهو كاند كرنا - كسي مقتول ك لاش كاشتار ند كرنا - اور كسي بيج كو قبل ند كرنا - " (1)

سركار دوعالم عليه العلوة والسلام نے التي أمت كے سلار اعظم حضرت خالد كوارش ور، يا.

لَاتَقْتُلْ ذُرِيَّةٌ وَلَاعَسِيْفًا

" بچوں کو قتل نہ کر نااور نہ کسی مزدور کو گل کرنا۔ " مناب قب جنہ استان کی ماروں کی کا میں کا ایک کا ہے۔ یہ

الغرض برموقع پر حضورات مجلدوں کو اور مجلدین کے افکر کے سلاروں کوان آد ب کا خیال رکھنے کی ماکید فرما یا کرتے۔

رحمت کائنات علیہ الصلوات والتسلیمات اپنی فوجوں کو کھیت اجازئے، در خوں کو ب ضرورت کائے، شیردار جانوروں کو قتل کرنے اور کنووں میں زہر ملانے ہے بھی بختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔

فَقَدْكَانَ النَّيِّيُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةَ لُوْعِي بِالْآيَعُوْهُ الْجَيْشُ بِإِثْلَافِ زَمْجِ اَوْ قَطْعَ شَجَهِ أَوْ قَتْلِ الضِّعَافِ مِنَ الذَّرْبَةِ وَالنِّسَاءِ وَالرَّجَالِ النَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُوْ دَاعَ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ يَشْتَرِكُوْ افِيْهِ بِأَنِي نَوْجٍ

" نی کریم صلی القد تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے لئکر کو وصیت فرما یا کر ۔ کہ دو سر سبز کھیتوں کو بر باوٹ کریں در ختوں کونہ کاغیں۔ کزور بچوں اور عور توں کو قبل ند کریں۔ ان مردوں کو بھی قبل ند کریں جو جنگ ئے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں ویتے اور کسی طرح جنگ میں شرکت نہیں

(1) \* - と /

سمى زخى كو قتل كرنا- سمى منتقل كالمثله كرنابعي ممنوع تغا-

آن کے سائنسی انگشافات اور ایجادات کے دور میں جب کہ ٹی قومی اپنے آپ کورتی یافتہ مہذب اور شائنتہ کملانے پر معمریں کون ہے۔ جو اپنے دشمن کی فیجوں کے ساتھ ایبارجیما نہ اور کر کھانہ سلوک روار کھتا ہو۔ یہ اللہ تعالی کے اس مجبوب بندے اور پر گزیدہ رسول کی ہی شان تھی کہ جنگ جیسی خو فناک چیز کور حم و کر م کا آئینہ دار بنادیا۔ اس نمی صادق ومعدوق علیہ العسلوة والسلام نے بچ فرمایا جب یہ فرمایا آنا بنگ الرّخيسة آئا اَن بنگ الْمُلْحَمَّة مِن رحمت کا علیہ روار ہول۔ حضور کی جنگ بھی نوع انسانی کے لئے سرا پار حمت و یہ عامن وامان کو عارت کرنے والوں کی بخ احسان تھی۔ کیافتنہ فساد کی آگر جمانا اور معاشرہ کے امن وامان کو عارت کرنے والوں کی بخ احسان تھی۔ کیافتنہ فساد کی آگر محسور کی جنگ میں و امان کو عارت کرنے والوں کی بخ

دین اسلام کواپنی ابتدائی ایام میں جن تعمین طالت کا سامنا کرنا پڑا۔ سرور عالمی راہبر انسانیت اس وقت اگر بید اقد امات نہ کرتے تواس کا نتیجہ کیا لگتا؟ دشمن آگے بڑھ کر رشد و ہواہت کے اس مرکز کو آخت و آراج کر دیتا۔ جس کلمہ گوپراس کا بس چالاس کو موت کے گھاٹ اقد دیتا۔ کس مرکز کو آخت و آراج کر دیتا۔ جس کلمہ گوپراس کا بس چالاس کو موت کے گھاٹ اقد دیتا۔ کس مرکز کو آخت کو زندہ نہ چھوڑا۔ اور اس سے بھی زیادہ بھیانک اور آپ در دتاک حادث بید رونما ہونا کہ توحید کی شع جے روش کرنے کے لئے صفور نبی کر ہم اور آپ کے صحابہ نے بو در اپنے قربانیاں دی تھیں وہ بچھ جاتی۔ اور ساری کا کتات کفر وشرک کی فاریک و ساری کا کتات کفر وشرک کی آخری ہوجاتی۔ قوم کے اس قاکد اور افکر کے اس سلار کے بارے میں آپ کیا کہیں میں جس کے جس نے فقط صلح پہنداور اس وست کملانے کے شوق میں اپنی فوج کو بھی و مشمن کے ہاتھوں یہ تینے ہوئے دیا اپنی ذات کو بھی ہلا کت کے گڑھے میں بھیشک و یا ور اس سے میں زیادہ بید کہا ہے موت کی فیند سے کہا تھیں ایک توقی سے کہا تھیں ایک توقی میں بھیشک کے گئے موت کی فیند سے کوئی جی بیان سے دیا ہوں اللہ صلی اللہ تعلی علیہ و آلہ وسلم اور ان کے جال نگار سے کوئی اس بات کی توقع رکھی و حقور کے تو رسول اللہ صلی اللہ تعلی علیہ و آلہ وسلم اور ان کے جال نگار سے کوئی اس بات کی توقع رکھی و حقور کے تو رسول اللہ صلی اللہ تعلی علیہ و آلہ وسلم اور ان کے جال نگار سے کوئی اس بات کی توقع رکھی توقع رکھی و حقور کے تو دو جنگ نگا تھیں بیں رہا ہے۔

د شمنان اسلام اور مستشرقین کی طرف ہے اس نجی انسانیت پر جس کواس کے بیمینے والے نے رحمت للعالمین بناکر بھیجاہے لوث مار اور قزاتی کے الزامات ان کی کورچشی کی ولیل ہیں باطل کے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ بیقیبراسلام سے پہلے بھی متعدد انبیاء کرام کامعمول رہا ہے حضرت عینی علیہ السلام جنہیں عیسائی دنیا میں عنو و در گز۔ صلح و آتش اور امن و سلامتی کا پیکر سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی طاغوتی قوتوں کے سرغرور کو نیچا کرنے کے لئے اپنے حواریوں کو آلمواریں بے نیام کرنے کا تھم دیا۔

حضرت می علیه السلام نے صرف پونے تین سال کی قلیل دے بنی اسرائیل کور شد دہایت کی دعوت دی ان کی سمج بھیوں ، اور ساز شوں اور دل آزار یوں سے تھ آگر اپنے حوار یوں کو تھم دیا تھا۔۔

> اس نے ان سے کما گراب جس کے پاس بڑہ ہووہ اسے کے اور اس طرح جمعولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک نے کر کلوار خریدے۔ (۱)

اس سلسلہ میں اوقا کے باب ۱۷ کی آیت ۵۲ بھی طاحظہ فرمائیں آپ نے کہا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرائے آیا ہوں۔ میں تم سے کمتا ہوں کہ نمیں۔ بلکہ جدائی کرائے۔

اس مضمون کو آپ نے متی کے باب ۱۰ آئے۔ ۳۵۔ ۳۳ میں یوں بیان کیا ہے۔ بیانہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔ مسلح کرانے نہیں بلکہ آلوار جلوانے آیا ہوں۔

آگر حضرت عینی علیہ السلام صرف ہونے تین سال تبلیغ کرنے کے بعد تلوار افعانے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور پر بھی آپ کوامن وصلح کا پنیبر کماجا آپ ہواگر تیرہ چو دہ سال کا عرصہ کوتا گوں اؤ بیتیں ہر واشت کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانے والوں کو کفار کے مقابلہ میں جماو کا تقلم دیتے ہیں تو آپ پر طرح طرح کے بستان تراشے جاتے ہیں کیا ہیں گاری مقابلہ میں جماو کا تقلم دیتے ہیں تو آپ پر طرح طرح کے بستان تراشے جاتے ہیں کیا ہیں کے افسائی کی انتہا نمیں۔

بغم العرفان غزوهٔ بدرالکبري

1800 Jan 182 وَالْمُ الْأَلْمُ فَالْمِيْ الْمُ اور مبیک مرو فرائی بخی تھٹ ری انڈ تعالی ہے (میدان) م*ارز*می مالا كمرتم إلك كمزورت بي ورت رياروالتلط سے ناکرتم (اِس بروقت امراد کا) مشكرا داكرسكور دال عمران ۱۲۳)

# غزوه مدر الكبري

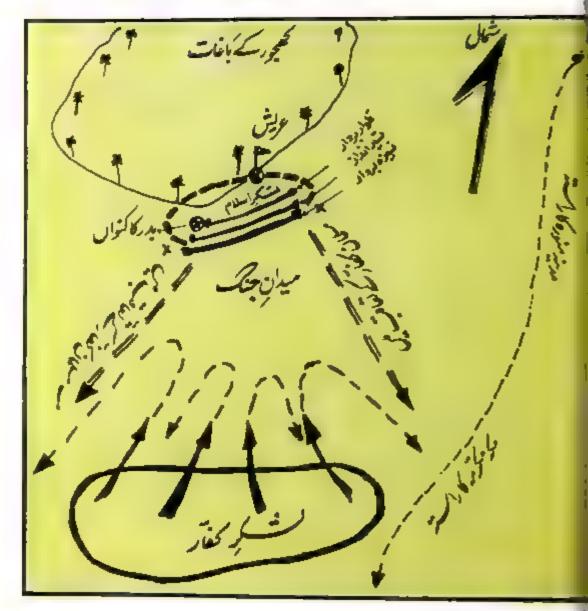

## يوم الفرقان، غروهٔ بدر الكبري

وَلَقَدُ نَصَرُكُوا لِللَّهِ بِينَ إِذَّا لَكُمْ الْذِلَّةَ الْإِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"اور بینک دو کی تھی تمهاری الله تعالی نے (میدان) بدر میں حالانک تم بالکل کمزور تھے۔ " (آل عمران بالک)

تفرخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر حق اور باطل، کے اور جھوٹ کی پہلی کر ہوئی اسی معرکہ میں فرز عدان اسلام کی تعداد لفکر کفار کی تعداد ہے ایک تمائی تھی۔ وسائل اور اسلام کے افتہار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسران کے فلاف تھا۔ انتہائی خوش منی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی پیش کوئی شعیں کی جاسمتی تھی۔ کفربزے کر وفر کے ساتھ حق کی ہے سروسلانی سے نیرد آزماہونے کے لئے تمن گنافوج کے کریوے خوور ور عوزت سے میدان میں آ یا تھالیکن اسے الی فیصلہ کن بزیمت کا سامناکر فالے کریوے خوور ور عوزت سے میدان میں آ یا تھالیکن اسے الی فیصلہ کن بزیمت کا سامناکر فالے مور خین اس معرکہ کو غروہ بدر الکبری ۔ غرو ہر العظلی کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن رب مور خین اس معرکہ کو غروہ بدر الکبری ۔ غرو ہر بر العظلی کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن رب قدوس نے اپنی کتاب مقدس میں اسے ہوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرما یا ہے لینی وہ وان قدوس نے اپنی کتاب مقدس میں اسے ہوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرما یا ہے لینی وہ وان جب حق اور باطل کے در میان فرق آ شکارا ہو گیاا ندھوں اور بسروں کو بھی ہے چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کے در میان فرق آ شکارا ہو گیاا ندھوں اور بسروں کو بھی ہے چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون = ارشاد ربائی ہے۔

وَمَا آنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ ثَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعِينُ (الانفال ١٣١٠)

"لور جے ہم نے انگرااپنے (محبوب) بندہ پر فیصلہ کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تتے دونوں لشکر۔ "

ایک دوسری آیت بی اے ہم البطشة الکبری بنایا گیاہ ارشادہ -یو مرنی بنطش البطشنة الکُبری إِنَّا مُنْتَقِعُونَ (الدخان ۱۷۱)

"جس روز ہم انہیں پوری شدت ہے کاریں گے۔ اس روز ہم ان ہے بدلہ لے لیں گے۔ "

بتوفیقد تعالی میں کوشش کروں گاکہ سیرت اور آرخ کی اصلت الکتب ہے استفادہ کرتے ہوئے آیات قرآن کریم اور ارشادات نبی دؤنسد جیم کی دوشنی میں اس غروہ کے تفصیل ملات میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ واقعات کاربا اور تسلسل برقرار رہے آگ کہ تاکہ کوئی قریش مکہ کے کفرو عناد، غرور اور تحکیراور فرز ندان اسلام کے جذبہ ایگر و جانفروشی کامیح اندازہ لگا تکیں۔

خودة العشيرة ك حلات آپ بزد آئيس ال من مرور عالم صلى الله الله والله على الله الله الله والله وا

هٰذَا أَبُوسُفْيَانَ قَافِلًا بِيَهَارَةِ قُرَلْتِي فَاخْرُجُوالَهَا لَعَلَ اللهَ عَزْدُو اللهَا لَعَلَ اللهَ عَزْدَجُلَ يُنَفِلْكُمُوْهَا -

" لینی یہ ہے ابوسفیان جواہے قافلہ سمیت والی آرہا ہے نکلوشاکد اللہ تعالی آن ہا ہے نکلوشاکد اللہ تعالی ان کے اموال ہمیں مرحمت فرماوے۔"

رسول القد صلی القد علیہ و سلم کی اس دعوت پر چند حضرات تو ہمر کاب ہو گئے اور پکھ چیچے رہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ جنگ تک نوب آئے گان حضرات نے کی ان حضرات نے بھی خیال کیا کہ قافلہ کے ساتھ چالیس کے لگ بھگ محافظہ یں کا وست ہے۔ ان کو د ہو ج لیا کوئی ایس کا منابقہ جانا ضرور کی ہو۔ نیز حضور کر یم نے بھی کوئی ایس کام نمیں جس کے لئے سب مسلمانوں کا ساتھ جانا ضرور کی ہو۔ نیز حضور کر یم نے بھی سب کواس مہم میں شرکت کا تھم نمیں فرمایا تھا حضور کالرشاد تھا۔

مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ عَامِمْوًا فَلْيُزَكَّبِ مَعَنَا وَلَوْ يَلْتَظِرْمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ عَلَيْهُ وَهُ عَامِمُونَا فَلْيُزَكِّبِ مَعَنَا وَلَوْ يَلْتَظِرْمَنْ كَانَ '' بعین جس کی سواری حاضرہ وہ تو سوار ہوجائے اور اہارے ساتھ چلے اور جن کی سواریاں وہاں موجو و نہ تھیں بلکدان کی چرا گلہوں میں بازر می فار مول میں تھیں۔

حضور في كانتظار نه فرمايا...

جہرت سے انہیں ہا اِ بعدر مضان المبارک کی بارہ کاری تھی ہفتہ کا دن تھا۔ حضور کریم صلی
الفہ تعلقی علیہ وسلم اپنے تین سوتیرہ یا تین سوپیدرہ جان نگر دل کے ہمراہ مدینہ طیب سے روانہ
ہوئے۔ مسلمان افکر کے پاس سواری کے لئے آیک گھوڑ اوراس اونٹ منتے باتی مجادین بایادہ سنے
رحمت عالم صلی افتہ تعلقی علیہ وسلم نے ایسانہ میں کیا کہ جس کے پاس سواری کا اونٹ ہے وہ
تواپنے اونٹ پر سوار ہوجائے اور باتی پایا وہ سفر کریں حضور نے تین صحابہ کے لئے آیک آیک
اونٹ مقرر کر دیا جس پر وہ باری باری سوار ہوا کریں حضور نے ہر تین صحابہ کے لئے آیک آیک
اونٹ مقرر فرہ ویا۔ اور باتی پایا وہ سفر کریں حضور نے ہر تین صحابہ کے لئے آیک آیک
اونٹ مقرر فرہ ویا۔ اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لئے مخصوص ضیں فرمایا۔ حال نکہ
اونٹ مقرر فرہ ویا۔ اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لئے مخصوص ضیں فرمایا۔ حال نکہ
مواری کے لئے مختص فرماتے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تا لیکن ہو تی انسانی مساوات کی تعلیم و سنے
سواری کے لئے تشریف لا یا تھا۔

اگر وہ اپنے حسن عمل سے مساوات کا درس نہ دیتا تواور کون دیتا۔ حضور نے اپنے اونٹ کے لئے بھی تین آ دی تجویز فرمائے۔ حضور خود۔ حضرت علی مرتفنی اور ابولبابہ جب دوجاء کے مقام پر حضور نے ابولبابہ کو مدینہ طیب کا والی بناکر واپس بھیج دیا تو مرقد بن ابی مرقد کا اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ حکوتیوں کا بیہ نورانی لشکر اس شان سے اپنے مرکز سے رفصت ہوا۔ حضور علیہ العملوٰۃ والسلام جنب اپنی بدی کی مسافت طے کر چکے اور از نے لگ یا کہ وو مرا ساختی سوار ہوتو دونوں جال نگر صحابیوں نے عرض کی یار سول اللہ ابھری باری میں بھی حضور مسافت ہوں ہوار دہیں۔ ہمارے لئے اس سے بزی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اونٹ پر سوار بول تا ہارے ہاتھوں میں ہو۔ اس کے یاؤں کی کر دا ڈر ہی ہو ہماری آ کھوں کا سرمہ اور چروں کا عازہ بن رہی ہو۔ اس کے یاؤں کی گر دا ڈر ہی ہو ہماری آ کھوں کا سرمہ اور چروں کا عازہ بن رہی ہو۔ اس کے پیائس کی کر دا ڈر ہی ہو ہماری آ کھوں کا سرمہ اور ہوں مالے اس سرور عالم نبی رحمت شرف انسانی کے چیا ہم مساوات انسانی کے دائی علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل العملوٰۃ واطیب السلام نے قرایا۔

هَا أَنْهُمَا بِالْقُوى مِنْ قَدَمَا أَنَا أَغَنَى عَنْتُلُمَا عَنِ الْآتِمِي "اے میرے دوستو! تم دونوں نہ جھے سے طاتور ہواور نہ میہ بات ہے کہ جھے اجرکی ضرورت نہ ہو صرف حمیس اجرکی ضرورت ہو۔"

اپنے آقا کا یہ ایمان افروز ارشاد من کر صحابہ کرام کے کیف و مرور کا کیمانالم ہوگا۔ ان کے ایمان کو کئی جلاء اور تو تا کیاں نصیب ہوئی ہوں گی۔ قیامت تک آنے والے قائدین قوم اور سالار ان افواج کو مساوات انسانی اور عمل کی عقمتوں کا کتاجلیل الحرتب سبق طاہو گا۔ (۱) ہی ایک جنوب کی المراح اللہ ہوگا۔ (۱) ہی ایک جنوب کی اللہ ہوگا۔ (۱) ہوانہ ہواتھا می وقت بھی حضور نے تمار اتعاقب کیا تھا۔ اور اب تماری وائی کی انسین اطلاع می روانہ ہواتھا می وقت بھی حضور نے تمار اتعاقب کیا تھا۔ اور اب تماری وائی کی انسین اطلاع می بودا ہوئے ہیں۔ بودا ہوئے ہیں۔ بودا ہوئے ایک معرب نظر کو بہت افر لاحق ہوئی۔ اس نے بہت سے والے میں اپنے جاموس پھیلا دیے گاکہ مسلمانوں کی سرگر میوں کے بارے عمی اسے مطلع کرتے رہیں اس کے جاموس پھیلا دیے گاکہ مسلمانوں کی سرگر میوں کے بارے عمی اسے مطلع کرتے رہیں اس کے جاموس نے اسے اطلاع دی کہ اس کے قاطل پر تمار کرنے کے مطلع کرتے رہیں اس نے خوف لاحق ہیں قوات اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمار سوا خوف لاحق ہوں شقال سونا بطور الحرت و یا در اس کے ماکہ دو بھی کی سرعت سے کہ پہنچ اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمار سے تھارتی کار دان پر جملہ کرنے کے فور ان پڑھی کی سرعت سے کہ پہنچ اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمار سے تھارتی کار دان پر جملہ کرنے کے فور ان پڑھی سرعت سے کہ پہنچ اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمار سے تھارتی کار دان پر جملہ کرنے کے فور ان پڑھی ہوں آلہ تھیں۔ الے اس قافلہ کو بھانے کے لئے فور ان پڑھی ہوں تھا تھید و آلہ وسلم چل پڑے جی اس

اس قافلہ کی سلامتی ہے مکہ کے تمام قرایش کا مفاد وابستہ تھا۔ قبیلہ قرایش کا کوئی مردیا عورت انہی نہ تھی جس نے اپنے مقدور کے مطابق اس قافلہ جس سرمایہ نہ لگا یا ہو۔ صفحتم ففادی کے مکہ عینچنے ہے تمن رات پہلے معزت عبدالمطلب کی صابزادی عائکہ نے ایک خواب ویکھاجس نے انہیں ہراساں کر دیا نہوں نے اپنے بھائی معزت عباس کو بلا بھیجا آپ آئے توعا تک نے کہ ۔ بھائی جان ایخدا جس نے آئے رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے صددر جہ خوف زوہ کر دیا ہے۔ جھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کو افشانہ کریں سے قوجس آپ کو بتاتی ہوں۔ معزت عباس نے راز افشانہ کرنے کا وعدہ کی آپ نے اپنا خواب ہوں بیان کر ناشروٹ کیا۔

ا رانباب الاثراف جلدا صفي ٢٨٩

میں کیا دیکھتی ہوں کہ آیک شتر سوار آیا اور ابطح دادی میں آکر کھڑا ہو کیا اور اس نے بند آوازے چیخ کر کھا۔

> اَلاَدَانْهِلُ وَایَا اَلَ عَدُرِدِ اِلَىٰ مَصَادِعِکُوْ فِیْ ثُلَاثِ "اے وحوکا بازو! اپنی قتل گلہوں کی طرف تمن ونوں کے اندر اندر دوڑ کر آؤ۔ "

میں نے دیکھا کہ لوگ اس شتر سوار کے پاس جمع ہوگئے پھر وہ مسجد میں داخل ہوا۔ ہوگ اس کے پیچھے بیچھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا دنت کعبری چھت پر کھڑا ہے اس شخص نے وی نعرہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونت کو جبل ابی جبیس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھا وہاں جاکر اس شتر سوار نے پھر دی نعرہ لگا یا اور ایک بھاری بھر کم چٹان کو نیچے اڑھکا دیا جب وہ لڑھکتی ہوئی نیچے پہنچی تواجائک بھٹ کئی مکہ کا کوئی ایسا گھر نہ رہا جس میں اس چٹان کا کوئی کھڑا نہ کر اہو۔

یہ خواب من کر حضرت عباس نے اپلی بمن کو کہا۔ کہ یہ تو پردا اہم خواب ہے عائلہ! کسی

کے سامنے اس کاذکر نہ کرنا۔ اس کو پوشیدہ رکھنا حضرت عباس یہ کہہ کر وہاں سے نظے راست
میں ان کی طاقات ولید بن عتبہ ہے ہو گئی ہے ان کا دوست تھے۔ انہوں نے اس خواب کاذکر
ولید ہے کر دیا اور اسے مخفی رکھنے کی آگید کی۔ ولید نے اس کاذکر اپنے باپ عتبہ ہے کیا۔ اس
طرح یہ راز افشا ہو گیا۔ حضرت عباس کتے ہیں کہ میں شام کو حرم شریف میں حواف کرنے
مراح یہ راز افشا ہو گیا۔ حضرت عباس کتے ہیں کہ میں شام کو حرم شریف میں حواف کرنے
ہور ہا ہے ابو جسل کو دیکھا کہ قریش کی آیک مجلس میں بیشا ہے وہاں اس خواب کا ڈکر و
ہور ہا ہے ابو جسل نے مجھے ویکھا اور کھا ابو الفضل! طواف سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا
چنانچہ میں طواف سے فارغ ہواتواس کے پاس چناگیا ہو جسل نے جھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اے ہو عبد المطلب! تم میں یہ نبیہ کب پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اے کما
تمہد اس سے کیا مطلب ہے! اس نے کہ میں اس خواب کا ذکر کر رہا
ہوں۔ جوعاتکہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنے ہوئے کہا س نے کیا
دیکھا۔ ابو جمل نے کہ اے عبد المطلب کی اولاد! تم اس پر مطمئن نہیں
کہ تم میں ایک نبی ظاہر ہوا اور اب تمہاری عور توں نے نبوت کا دعویٰ
کر ناشروع کر ویا ہے۔

پھراس نے کماعاتکہ کا کمتاہے کہ اس شترسوار نے تین دن کے اندر نکلنے کے لئے کما۔ ہم تین دن انتظار کریں گے۔ اگر ان تین دنوں کے اندر اس کا یہ خواب سچانہ ہواتو ہم یہ لکھ کر

برجگہ چسیاں کر دیں **گے۔** 

إِنَّكُوْ ٱلْذَبُّ إِهْلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ

"کہ ملک عرب میں تہارا گھرانہ سب جمونا گھرانہ ہے" جھے ہے ہیں ہوکر اس خواب کاا نکار کرنا ہڑا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے خصر سے اسے کما کہ اے برول! جموث تھے میں ہے یا تیرے خاندان میں۔

هَنْ أَنْتُ مُنْتَهِ يَامُسَقِّمَ لِاسْتِهِ

حفزت عباس کہتے ہیں کہ شام کو ہیں گھر گیائی عبدالمطلب کی کوئی خاتون باتی نہ رہی جس نے جھے یہ کمہ کر ڈانٹ نہ چائی ہواور یہ نہ کماہو۔

> ٱڎٞڔۜۯڹؙڝٝٳڽۮۜٵڵڣٵ؈ۣٵۼٛڽؚؽؿٲ؈ٚؽقع في ڔڿٳڸڴۄٛڷؙۼۘۊۜڡٞ تَنَاوَلَ النِّسَآءَ وَٱنْتَ تَسْمَعُ تُحَرِّلُوْ يَكُنْ عِنْدَكَ عَيْرَةً لِتَنَّ لِمَّنَّ لِمَّنَّ لِمَنْ مِنَّاسَمُوتَ -

" پہلے وہ خبیث فائل تسادے مردوں پر الزام زاشی کر آرہا تو تم نے اے برداشت کر لیا اب وہ تمارے فائدان کی خواتین پر بہتان لگارہ ہے اور تم خاموثی سے س رہے ہو۔ تم میں آئی فیرت بھی نمیں کہ اس کامنہ تو جواب دے سکو۔ " (۱)

جس نے یہ کہ کر اپنی جان چھڑائی کہ جس اہمی اس کے پاس جا آاہوں اور اگر اس نے پھر کوئی الی بات کمی توجس اس کا کام تمام کر دول گا۔

اس واقعہ کے تیسرے روز میں پھر حرم شریف میں گیا۔ آج میں نے ول میں تمان کی تھی کہ اگر ابو جمل سے میری طاقات ہوئی توجی اس سے بدلا لے کر داول گا۔ جب میں مجد حرام میں واقل ہواتو بھے ابو جمل نظر آیا میں اس کے پاس جائے گئے آگے بوطاش کیاد کھتا ہوں کہ ابو جمل کا ہوا مسجد کے وروازے کی طرف جاریا ہے۔ میں نے اپنے ول میں سوچا کہ اس نے بھے ور کھے لیا ہے۔ ور حقیقت سے بات نہ تھی۔ اس نے بھے ور حقیقت سے بات نہ تھی۔ اس نے وضعتم بن عمروالفغاری کی جی سن کی تھی اور وہ او حرد وڑا جاریا تھا میں ہی باہر آگیا دہاں میں نے وضعتم بن عمروالفغاری کی جی سن کی تھی اور وہ او حرد وڑا جاریا تھا میں ہی باہر آگیا دہاں میں نے وضعتم بن عمروالفغاری کی جی سن کی تھی اور وہ او حرد وڑا جاریا تھا میں ہی باہر آگیا دہاں میں نے وضعتم بن عروالفغاری کی جی سن کی تھی اور وہ او حرد وڑا جاریا تھا میں ہی باہر آگیا دہاں میں نے مضمند کو واوی کے در میان اپنے اونٹ پر سوار کھڑا ہوا و کے لیاس نے اپنے اونٹ کی

<sup>.</sup> ميرت اين كثير، جلدي ملح ٣٨٢

ٹاک اور کان کاٹ دیئے تھا ہے کبوے کوالٹاکر دیااور اپنی آیمی آ مے بیجیے ہے جہاڑ ڈالی تھی اور چچ جج کریداعلان کررہاتھا۔

اللَّطِيَّةَ اللَّطِيَّةَ أَى أَذُرِكُوااللَّطِيْةَ وَهِيَ الْعِيْرُالَّقِيِّةَ عَمِلُ اللَّطِيْةَ وَهِيَ الْعِيْرُالَّقِيِّةَ عَمِلُ اللَّطِيْةَ وَالْمَوْرَاكُمُوْمَعَ إِنِي سُفْيَانَ قَدُّ عَرَضَ لَهَا الْطَيْبُ وَالْمُوْرَاقِ مَا أَنْ مَنَايِهِ لَا أَذْرِي آتَ مُنْدِرُكُوْهَا الْغُوْتُ الْغُوْتُ . فِي أَضْمَايِهِ لَا أَذْرِي آتَ تُدْدِرُكُوهَا الْغُوْتُ الْغُوْتُ .

"اللطيم اللطيم البيناس قافله كو بچاؤجس پرخوشيو برازي اورديگر اموال تجارت لدے ہوئيس مع ابوسفيان اس پر حمله کرنے کے لئے محر (صلی الله تعالی عليه وسلم) اور آپ کے محله نے پر حمل کر دی ہے۔ میرے کمان جس بید نہیں کہ تم بروقت وہاں پہنچ جاؤے۔ فریاد پاکر فریاد۔ " (۱) مناسبہ نہیں کہ تم بروقت وہاں پہنچ جاؤے۔ فریاد پاکر فریاد۔ " (۱)

اس نے حادیثہ نے جمعے بھی اور اسے بھی ہوں مصروف کر دیا کہ پھر ہم اس موضوع پر کوئی بات نہ کر سکھے۔

منعتم کایہ اعلان سننے کے بعد لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عاتکہ کے خواب کے باعث ہرایک پر خوف وہراس طاری تھا۔ کفار کمہ ڈیکیس مدنے گئے اور شخی بھیارنے گئے۔ محمد (فداہ الی وامی) اور اس کے محابہ نے ہرایک کو حضری والا تافلہ سمجھ رکھا ہے۔ اب جب ہم سے کارلیں سے توان کوانی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

قبیلہ قرایش میں جوش و فروش کا ایک عجیب عالم تھا۔ ان میں سے ہرایک خوداس جنگ میں شرک ہونے کے لئے بہ تاب تھا۔ اگر کسی مجبوری کے باعث خود جانے سے قاصر تھاتوا پنے تاہم مقام ایک جوال کو بھیج رہا تھا جو لوگ مالی لحاظ سے طاقت ور تھے۔ وہ نادار افراد کی مالی اعاقت کر کے انسیں سامان جنگ، سواری کے لئے او نٹ مہیا کر رہے تھے۔ قرایش کے رؤساء عام لوگوں کو بھی مختصل کر دہے تھے کہ وہ اس مہم میں یوجہ چڑھ کر حصہ لیس سیل بن عمرد۔ جو مکہ کار کیس اعظم تھا۔ وہ لوگوں کو بید کر حرا نگینی تہ کر دہا تھا۔

ٱتَارِكُوْنَ ٱنْتُوْخُنَدُ اوَالصَّبَاةُ مِنْ آهِلِ يَتْرِبَ يَأْخُذُونَ آمُوَالكُوْمَنَ آزَادَهَا لَا فَهِذَ امَّالِيْ وَمَنْ آزَادَ قُوَةً فَهُذِهِ

ئْزَيْنَ -

"کیاتم محمہ (فداہ ابی وامی) اور عثرب کے بے دینوں کو اس بات کی اجازت دے دو گے کہ وہ تمہارے مال لوٹ کر لے جائیں جس فض کو دولت کی ضرورت ہوتو میری دولت اس کے لئے حاضرے اور جس فخض کو اسلحہ کی ضرورت ہوتو دہ میرے اسلحہ خانہ ہے اسلحہ لے سکا ہے۔ "

اس كے اعلان پر اميہ بن الي صلت نے اس كے بارے من مدحيہ تصيدہ تكھا۔ نونل بن معاويد، مكمہ كے الل ثروت كے پاس كيااور اشيں اس بات پر برانگيخت كياكروہ اس نظر كے لئے كھل كر مانى امداد و بيں اور فوجيوں كی سواری كے لئے اونٹ مسياكر بيں۔ نوفل كى باتم سن كر عبدالله بن الى ربیعہ بولا۔

یہ لو پانی سوائر فیاں۔ جمال مناسب سی ہے ہو ترج کرو۔ عوبیطب بن عبدالعزی نے تین سوائر فیاں چیش کیں۔ طعیمہ بن عدی نے جیں او تث چیش کے اور میہ وعدہ کیا کہ جو لوگ جنگ کے جائیں گے وہ ان کے اہل و عمیال کی جملہ ضرور بات پوری کرے گا۔ الفرض ابو جمل نے تمام سر کر وہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس لفکر جس شریک ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لئم سر کر وہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس لفکر جس موجود تنے ان کو بھی معاف نہ کیاان جس کے جو افراد مکہ جس موجود تنے ان کو بھی معاف نہ کیاان جس کے بھی حضرت عباس بن عبد المطلب، نوقال بن حارث، طالب بن ابی طالب اور عقبل بن ابی طالب اور عقبل بن ابی طالب کو مجبور کیا کہ وہ اس لفکر جس شائل ہوں۔

امیہ بن طلف، جومکہ کارکیس اعظم تھااور اپنی توم میں معزز و محترم تھااس نے بھی جگٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز وہ اپنی توم کے پاس حرم میں بیٹیا ہوا تھا کہ مقبہ بن الی معید آیہ۔ اس کے ہاتھ میں کا گنزی (چھوٹی اجمیشی ) تھی جس میں پکھا ٹنگرے تھاس نے ان پر بخور ڈالا ہواتھ اسے اسے اسے اسے اسے اگر کوریاور کہا محترمہ! آپ و حونی لیں آپ مرد نہیں مورت ہیں۔ دراصل ابوجس نے فقیہ کوالیا کرنے کے لئے بھیجاتھا۔ عقبہ احتی فخص تھا۔ امریہ نہیں ہے اس کے پاس آیا اور اسے کہائے ابا صغوان! (امید کی کنیت) تم اس علاقہ کے سردار ہوجب لوگ دیکھیں گے کہ تم اس جنگ میں شرکت نہیں کر رہے تو وہ بھی شرکت سے بازر ہیں گے اور اس سے برااثر پڑے گا۔ آپ ایس شرکت نہیں کر رہے تو وہ بھی شرکت سے بازر ہیں گے اور اس سے برااثر پڑے گا۔ آپ ایس کریں کہ یمان سے داور دروز کے بعد بے شک آپ وائیں جا گئیں۔ امریہ کے فوفر دو ہونی وجدود دھمکی تھی جو حضرت سعدین معافی آب وائیں جے آئیں۔ امریہ کے فوفر دو ہونی وجدود دھمکی تھی جو حضرت سعدین معافی نے اس دی تھی۔ اس کی تفسیلات آپ ایمی پڑھ آئے ہیں۔

امید بن خلف، غتبہ شیبہ - زمد بن اسود - عمیر بن وہب، حکیم بن حرام وغیرہ اکابر کمہ
فال نگالنے کے لئے اپنے بڑے بت ہمل کے پاس اکٹے ہوئے - جب انہوں نے فال نکالی تو
وہ تیر نگلاجس میں جنگ میں شرکت کی ممانعت تھی چنانچہ انہوں نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا
فیملہ کیا ۔ لیکن ابو جمل نے ان کو ان مجبور کیا کہ وہ بول نخواستہ لشکر میں شمولت پر آبادہ ہو گئے ۔
غیملہ کیا ۔ لیکن ابو جمل نے ان کو ان مجبور کیا کہ وہ بول نخواستہ لشکر میں شمولت پر آبادہ ہو گئے ۔
عداس کے بارے میں آپ پڑھ بھے جی بین میہ عقبہ اور شیبہ کا غلام تھا۔ اس نے طائف میں
حضور کی خدمت میں آگور چیش کئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا جب اس کے آتار بید کے دونوں
فرز ند عقبہ اور شیبہ جنگ پر دولتہ ہونے لگے توازراہ خیر اندیٹی عداس نے کہا۔

بِأَيِيْ وَأُتِيْ ٱلْنَهُ اللهِ مَا تُسَاقًانِ إِلَّالِمَصَادِعِكُمَا -

'' میرے مال باپ تم دونوں پر قربان ہول۔ تم اپنی قبل گاہوں کی طرف رواند ہورہے ہو بھترہے کہ بیرارادہ ترک کردو۔

انسیں بھی ابو جہل نے مجبور کیا وروہ اس خیال ہے روانہ ہوئے کہ چندر وزبعد والی آجامیں کے۔ تین روز تک یہ لفکر اس سفر پر جانے کی تیاری کر آر ہاجب تیاریاں کمل ہو گئیں جنگ جو بہاوروں کا کیک ففکر جرار ، اس کے لئے سلمان جنگ اور سواری کے جانور فراہم ہو گئے توانہوں نے عزم سفر کیا قریش کمد کی فوج کی تعدا و نوسو بچاس تھی۔ ان کے پاس ایک سو کھوڑے تھے جن پر سوزرہ ہوش سوار تھے۔ پیدل سپاہیوں کے لئے زرجی ان کے علاوہ تھیں۔ اس روز ان کا علمیر وار صائب بن برید تھا۔ صائب اے اللہ تعالی نے بعد میں نعمت ایمان ارزانی فرمائی۔ اور

ا مه ميرت وطان، جلدا، صفحه ٣٦٣ وميرت حلييه، جلدا، صفحه ٥٣١

ان كى پانچ يں پشت میں حضرت الم شافع جيسى بابغدروز كار ستى پردا ہوئى۔ يد فكر كس شان عد كلد سے روائد ہوا۔ اس كمبارے ميں تمام مور فين نے يوں لكھا ہے۔ دَمَعَ مُولَاقِيّانُ وَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُغَنِّمَاتُ يَفْرِيْنَ بِالدَّوْنِي يُغَنِّيْنَ بِهِ جَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوْ فِي غَالَةٍ فِنَ الْبَطْرِ وَالْمُنْكِدِهِ حِيْنَ خُودُ حِهدةً ۔

"ان كے ساتھ رقص كر فيوانى كنيزى تھيں جو وفي بجارى تھيں انہيں جوش دلانے كے لئے كيت مكرى تھيں اور مسلمانوں كى جو ميں اشعار سنا كر ان كى آتش فضب كواور بحر كارى تھيں نيز كفار كمہ جب كمه سے لكے تو غرور و نخوت كا پكير ہے ہوئے تھے۔ " (1)

الله تعالى فرقان حميد صان ك غرور و تحبر كافاص طور برذكر فرمايا -و لا تَكُونُوا كَالَّنِ بُنَ خَرَجُواْ مِنْ دِينَا دِهِمْ بَطَرًا وَرِبَّاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِينِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بُعِيْظً -(الانفال: ٢٥٠)

"اور ( ویکھو) نہیں جاتاان او گول کی طرح جو نظلے تھا ہے گھروں ہے۔ اٹراتے ہوئے اور محض او گول کے دکھلاوے کے لئے اور روکتے تھے اللہ کی راو ہے اور اللہ تعالی جو پکھ وہ کرتے ہیں اسے (اپنے علم و قدرت ہے) گھیرے ہوئے ہے۔ "

### ابلیس، سراقه بن مالک کی شکل میں

جب تیاریاں کمل ہو چکیں توا ہاتک ایک خیال نے ان سب کو پریشان کر ویا۔ قرایش نے بی کنانہ کے ایک ہو ڑھے فخص کو گل کر ویا تھا۔ ان کے علاقہ سے قرایش کا ایک خوبر وجوان کزر اانہوں نے اسے پکڑا اور موت کے گھاٹ آبار ویا۔ پچھ عرصہ بعد متر الظیران سے بی کنانہ کا ایک سر وار عامر نامی گزر رہا تھا۔ متعول قریش کے ہمائی نے موقع یا کر اسے قبل کر دیا۔ اور اس کی گوار لے کر مک آیا اور اسے غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب میں ہوئی تو آیش نے ایک اس کی گھوار لے کر مک آیا اور اسے غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب میں ہوئی تو آیش نے ایک گوار غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب میں ہوئی تو آیش نے ایک گوار غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا ویا۔ جب میں ہوئی تو آن موں نے پہلی لیا کہ یہ بنو کنانہ کے سروار عامر کی

ولاكل النيطة ليسيتي ، جلد ٣، صلى ٣٣ - ميرت زيلي وطلان ، جلد ا، صلى ١٩٣٣، بدر الكبري، صلى ١٨٠

کوار ہے انہیں ہے بھی ہے جل گیا کہ فلال قربی نے عامر کو قبل کیا ہے۔ اب انہیں ہے فکر لاحق ہوئی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کہ سے اتنے وور چلے جائیں ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کہ سے اتنے وور چلے جائیں ہو کہ نازہ ہملاے گھروں کو خالی پاکر حملہ کردیں ہمارے اہل و عمیال کو قید کرے اور ہملاے مال واسباب لوٹ کر لے جائیں۔ انہوں نے سوچاکہ ایسے حالات جم ان کا باہر جانا ہوا تعلی المبار جانا ہوا خطرناک ہے جانا تھے انہوں نے اس می کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا جانک المبار معون سراقہ میں مالک الدلی کی شکل جمی ظاہر ہموا اور انہیں تسل دی کہ بنو کن نہ ان پر حملہ آور نہیں ہوں کے اور ایسے آپ کواس بات کا ضام میں بنایا۔ اس نے انہیں کی۔

اِنَّالَكُوْجَادُ-مِنْ آنُ تَيَّالِيَكُوْكَنَانَةُ مِنْ خَلُونَكُوْمِثَنَّ ثَكُوهُوْنَهُ " هي حميس اس بات كي مفانت ويتا مول كه بنو كنانه تمهار ، يَجِهِ كوتَى الى حركت نبيس كريس مجروحهيس بالهند مور "

اس نے لیک اور جموث بھی بولا۔ کہ بو کنانہ تو تمہاری اواد کے لئے آئے تیاریاں کررہ ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں شیطان کی اس مکاری کا تذکرہ ہے۔ وَاِذْ ذَیْنَ لَهُوُ الشَّیْطَانُ اَعْمَالَهُوُ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَکُوْ الْمُؤْمِّرِونَ

وادُ زَيِّنَ لَهُوَ الشَّيْطَنَ اعْمَالَهُوَ وَقَالَ لِاعْالِبَ لَكُوَ الْهُوَ النَّاسِ وَإِنِّيُّ جَارِّكُكُوَّةِ (الانفال: ٣٨٠) ما وكروحه مِن المَّة كروسِكان كراكِمُ اللهِ

"اور یاد کر وجب آراستہ کر دیے ان کے لئے شیطان نے ان کے اعمال اور اس کے اعمال اور میں سے اور میں اسکا تم پر آج ان لوگوں میں سے اور میں تمام ان جون تمام ا۔ " تمام ان جون تمام ا۔ "

چنانچہ کفار قریش کالشکر جراران مفی بحر مسلمانوں کی بیج تی کے لئے ہوئے کر وفرے دوانہ ہوا اب ہم لفکر قریش کو اچی صاحت پر چھوڑتے ہیں اور ابو سفیان اور اس کے قافلہ کی طرف قد کمین کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔

منعنم غفدی کو مکہ بیعیے کے بعد ابو سغیان ہے فکر نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی جاسوی سرگر میاں تیزر کر دیں اس نے عموی راستہ کوچھوڑ کر وہ راستہ افتیار کیا بو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو جا آتھا۔ اور بڑی تیزر فاری ہے مسلسل مسافت طے کرنا شروع کر دی۔ اس طرز عمل سے وہ مسلمانوں کے حملہ کی ذو سے محفوظ ہو گیا۔ اس وقت اس نے قیس بن امرؤائقیں کو قریش کے فکر کویہ بینام وینے کے لئے بھیجا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جمال وہ مسلمانوں کے حملہ کے خطرہ سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایداد کے لئے اب فکر کی مسلمانوں کے حملہ کے خطرہ سے محفوظ ہو گیا ہے قائلہ کی حفاظت اور ایداد کے لئے اب فکر کی

ضرورت شیں۔ اس کئے آپ لوگ کمہ واپس لوث جائیں۔

جب ابوسفیان کا قاصد پیغام لے کر پہنچاتو کفار کالشکر چھفہ کے مقام پر خیمہ زن تھ۔ جھفہ مکہ سے تمن چار منزل کی مسافت پر ہاس نے وہ پیغام لشکر کے سید سالار ابو جمل کو پہنچ ویا۔ لیکن اس فرعون مزاج قربٹی نے ابو سفیان کے مشورہ کی ذرا پروا نہ کی۔ اور کہا۔

> حَتَى فَصَنَرَ بَدُرًا فَنُقِيْهِ وَفِيهِ تَلاَثَةَ آيَاهِ وَتَعُرَالْجُزُورَ وَ نُطْعِمَ الظَّعَامَ وَنَسْقِى الْخَمْرَ. وَتَغْيِرَفَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ بِالْمُعَازِدِ وَشَمْمَعَ بِنَا الْعَرَبُ. وَبِمَسِيْرِنَا وَجَمْعِنَا فَلاَ تَزَالُونَ يَهَا أَوْنَنَا آلَدًا فَمُصُولًا.

" بخداہم ہر گزشیں جائیں گے۔ یمال تک کہ ہم بدر پنچیں وہاں تمن دن آیام کریں گے۔ اونوں کو ذرج کریں گے وہاں سارے الشکر کو کھانا کھلائیں گے۔ شراب کے جام پر جام لنڈھائیں گے ہماری کنیزیں سار تکیاں اور وفیں بجاکر رقص و سرود کی محفل گرم کریں گی ساراعرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر کے متعلق اور ہمارے لفکر کے بارے میں سنے گاہم بیش کے لئے وہ ہم سے خوفز دور میں گے۔ اے دوستو! بر سے سلے جاؤ۔ "

اگر چاہ بہل نے ابو سفیان کے مشورہ کو مسترد کر دیالیمن کی سلیم الطبع نوگ ہے بھی تھے جنہوں نے اس پر خور کیااور اس پر عمل کرنے جس بی اپی قلاح تھی۔ افغن بن شریق اشغنی جو بنی زہرہ کا طبیف تھا۔ وہ جمعقہ کے مقام پر بی بنی ذہرہ کے پاس کیااور انسیں جا کر کو۔
تمہارے اموال بھی انتہ تعالی نے بچائے۔ تمہارا آ دمی مخرمہ بن نوفل بھی بسلامت واپس پہنی گیا۔ تم گھروں ہے اس لئے لگلے تھے کہ مخرمہ کو بچاؤ اور اپناموال تجارت کی تفاقت کر و تمہارا اور مقصد پورا ہو گیااب تم اس جگھ کے گرمہ کی تھی اپنا آ ہے کو بلامقصد کیوں جمو تھتے ہو۔
تمہار اور مقصد پورا ہو گیا ہے تم اس جگھ کی آگ جس اپنے آپ کو بلامقصد کیوں جمو تھتے ہو۔
تمہری رائے ہے ہے کہ تم واپس جاؤ۔ اگر کوئی جمیس بز دلی کا طعنہ دے تو تم یہ الزام جھ پر عائمہ کر دیتا ہیں اس الزام سے خود نیٹ اول گا۔

افض جو **پا کافر تھااس میں یہ تبدیلی کیونکررونماہوئی۔** علامہ مقریزی '' الامتاع '' میںاس راز ہے پر دہ اٹھاتے ہوئے نکھتے ہیں۔ ایک د قعہ اس سفر میں افض نے تحالی میں ابو جہل ہے ملاقات کی اور اس ہے ہو چھا جا تھ (عليه العلوة والسلام) تيرك فيل من جموث بير - الإجمل في كمار كَيْفَ يَكُنْ بُ عَلَى اللهِ وَقَالُ كُنّا أَسْمِيْهِ الْرَّمِيْنَ لِاَنَّهُ مَا كُنْ بَ قَطُّ لَكِنْ إِلَا كَامْتُ فِي عَبْدِ مَنَافِ السِّقَايَةُ وَالرِفَادَةُ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالَّا فَيْ مَنْ اللهِ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

"ابوجهل نے کہا۔ وہ اللہ پر کیے جموت باندھ کے بیں طاائکہ ہم خود انسیں امین کماکر تے تھے، انہوں نے بھی جموث نہیں بولاتھا۔ لیکن بات بیسے کہ عبد مناف کے پاس پہلے ہی سقایہ۔ رفادہ اور مشورہ کے اہم اور اعلٰ مناصب بیں اگر ان میں نبوت بھی آجائے تو ہمارے کے کیاباتی رے گا۔ "

افنس نے اور جسل کی جب سے بات سی تواہے یقین ہوگیا کہ یہ تحض افتدار کی جگ ہے اور جسل کے دل جس بنواہم کے بارے جس جو حسد اور بنخس ہے محض اس لئے وہ حضور نبی صادق و معدوق کی تخالفت کر رہا ہے چنا نچہ اس نے بنوز ہرہ کو مجمایا اور انہیں اس جگ میں شال ہتے وہ شرکت نہ کرنے کی و عوت وی۔ چنا نچہ بی زہرہ کے جسنے افراد کفار کے لفکر جس شال ہتے وہ سب والیس چلے گئے اور بنویوں قبیل کے افراد اس ہے پہلے مرائلمران سے والیس چلے گئے ہے۔ مور نجین کااس بارے جس اختلاف ہے کہ افض اور بنوز ہرہ کس مقام پر لفکر کفار ہے جدا ہوئے مقربین کا خیال ہے کہ ابواء کے مقام پر سے جدائی وقوع پذیر ہوئی لیکن اکثر مور نبین مور نبین محدوثیرہ کی رائے جس جمانی ہے کہ ابواء کے مقام پر سے بوائی وقوع پذیر ہوئی لیکن اکثر مور نبین طبری۔ ابن محدوثیرہ کی رائے جس جمانی ہی اس لفکر جس شرک بی بنوز ہرہ وائین جلے گئے ہے۔ (۱) محضرت ابو طالب کے ساتھ ان کی منظو ہوئی اسی قریش نے طالب کو کما۔ بخدا اللہ بی ساتھ ان کی منظو ہوئی اسی قبل ہو لیکن تمہاری قبلی ہور دیاں مجد (علیہ باشم ایسی جانے ہیں کہ بظاہرا کرچہ تم ہمارے ساتھ ہولیکن تمہاری قبلی ہور دیاں مجد (علیہ باشم ایسی جانے ہیں کہ بطابی اس سے باشم یہ بی جانے ہیں کہ بظاہرا کرچہ تم ہمارے ساتھ ہولیکن تمہاری قبلی ہور دیاں مجد (علیہ باشم ایسی ہوئے والیام) کے ساتھ جی سے بیت س کہ طالب کو بہت خصہ آیا اور اپنے کئی ساتھ والیہ کی ساتھ والیہ کی ساتھ والیہ کی ساتھ وہ بھی کہ لوٹ گیا۔ (۱)

اب ہم آپ کو دینہ طیبہ لے چلتے ہیں جمال اللہ کامجوب اپنے قدی صفات تمن صد تیرہ محلبہ کے ہمراہ دینہ طیبہ سے روانہ ہور ہاہے۔

حضور نے عبداللدین ام مکوم کو نماز پر حانے کے لئے اپنی جگدامام مقرر فرمایااسلامی الشکر

اب لامتاح. جلدا. سني اي. ۸۰

٣- ميرت اين كثير، جلد ٣. صني ٥٠٠

جب دوحاء کے مقام پر پہنچاتو حضور نے ابولیا۔ کو دالی من بھیج دیا اک وہ حضور کی دالی تک نیابت کے فرائن انجام دیں۔ لنگر اسلام کاپر جم جوسفیدر تک کاتھاں حضرت مصعب بن عمیر کوارزائی فرما یا حضور علیہ العسلوۃ والسلام کے آگے آگے دواور جمنڈے لرار ہے تھے آیک پر جم سیدنا علی مرتضی کے دست مبارک میں تھا اس پر جم کاتام مقاب تھااور دو مرابح جم این ہشام کی دائے کے مطابق حضرت معدی معلق کے پاس تھا۔ لیکن بعض اصحاب میرئے حضرت حباب بن منذر کوافسار کاعلم روار کھا ہے۔ (1)

ابن اسحاق فرماتے ہیں نظر کے ساقہ (آخری حصہ) پر قبیں ابن ابی صعصعہ کوامیر مظرر فرمایا جو بنو نجار کے بی ماؤن قبیلہ سے تھے میمنہ (دائیں جانب) پر سعدین نیبیٹر کو میسرہ (بائیں جانب) پر مقداو بن اسود کو امیر مقرر فرمایا۔ جب نظکر اسلام روانہ ہونے لگاتو حضور نے تھم دیا کہ جن او نؤل کے ملے میں محمنیاں ہیں انسیں کاٹ دیا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ لشکر کی راز داری پر قرار رکھی جائے۔

الم بخاری افی سمج میں عبداللہ بن کعب ہے روائت کرتے ہیں کہ میں ہے ( عبداللہ ہے )
کعب بن ملک کو یہ کتے ہوئے سنا کہ میں فروہ بدر میں شریک نمیں ہوسکا۔ اور حضور ہے اس
غروہ میں شریک نہ ہونے والوں پر کسی پارائمتنی کا ظمار نمیں فرمایا کی تحد جب یہ لئنکر روانہ ہواتو
اس کے پیش نظر ابو سفیان کا تافلہ تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے محص افی قدرت اور حکمت سے
مسلمانوں اور کفار کھ کو آ سے ساسنے کر ویا جس کے بارے میں پہلے کوئی میعاد مقرر نہ کی محقی

حضور باره رمضان البارك بروز بفت مدينه طيب سے روانه اوت پهلا پراؤ مدينه سے ايک ميل و ور بئر ابی بعنبية مرج الفليد كے مقام پر فكر كا جائزه ليا حضور عليه الصلوة والسلام اپنے جال فكر صحاب كے ساتھ مندرجه و بل مقلات سے گزرتے ہوئ الى منزل مقمود كی طرف برحتے جال فكر سحاب كار متحب العقيق . و والحليف - اولاة الجبيش - تران - كفل - هيس الحام ، مستخيرات اليمام ، الستيال ، في الروحاء - شنوك ،

یں دو در میانی راست ہے جو مدینہ طیب ہے مکہ کی طرف جاتا ہے۔

بب الشكر اسلام مرج النبيد بينها . تودبال أيك بدوى سے ملاقات موئى مسعمانوں فياس

ا - ميرت ابن كير جلد ٢. صلى ١٨٠

۱ این و شیف بهرت این کیر. جدم. منی ۱۳۹۹

ے فکر کفار کے بارے میں ہو جہاتواس نے لاعلی کا ظرر کیا۔ اے کما کیا کہ سلم علی رسول اللہ صلی افتد علیہ وسلم کدا مے قلال افتد کے رسول کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ اس نے ہو جہاکیا تم میں کوئی افتہ کارسول بھی ہے مسلمانوں نے کہاں تم سلام عرض کرو۔ وہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر کھنے لگا۔

آگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائے میری او نفنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ سلمہ بن سلامہ ایک محانی یو لے۔

لَا تَسْتَلُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَ عَلَى وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْ وَالنَّا اُخْيِرُكَ عَنْ وَلِكَ م

'' یہ سوال اللہ کے رسول سے نہ ہوچھوا و حر آؤیمی تمہیں اس سے آگاو کر آنا ہو۔ '' یہ د سے میں رومی و میں رومی و میں سے میں ج

نَزَوْتَ عَلَيْهَا لَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخُلَةً .

" تم نے اس ہے بد معاشی کی ہے ادر اس کے بیٹ میں تھے ہے ہے۔ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرما یا چھوڑوا ہے تم نے اسے رسوا کیا۔ (۱)

من الظبید کے مقام پر نظر کا جائزہ لیااورجو کم عمر بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ عبداللہ ین عمر، اسلمہ بن ذید، رافع بن فعد کی، براء بن عازب، اسید بن خفیر زید بن ارقم اور زید بن علیت الانصاری الحجاری کو واپس جانے کا تھم دیا۔ عمیر بن الی وقاعی جب ملاحظہ کے لئے چیش ہوئے اور حضور نے انہیں کمسنی کی وجہ سے واپس جانے کا تھم دیا تو وہ رو پڑے ان کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر حضور کو ترس ہمیاتو انہیں ساتھ چلے کی اجازت دے وی انہوں نے میدان بدر جس جام شادت نوش کیاس وقت ان کی عمر صرف سولہ سال تھی۔ (۱)

بعر منعیا ہے حضور نے بھی پانی نوش فرہ یااور اپنے صحابہ کو بھی تھم دیا کہ اس کنوئیں کا پانی پیس پھروہاں نماز اداکی اور اس روز ان الفاظ سے مدینتہ طعیبہ کے لئے دعافر مائی۔

اَللَهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنِيتُكَ دَعَاكَ لِأَهُنِ مَلَّةَ وَإِنْ هُمَّمَنَّ عَبْدُكَ وَنِيتُكَ اَدْعُوْكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُنِهِمْ وَيُمْنَادِهِمُ اللَّمَةِ عَبْدُ

ا - ميرت اين كثير، جلد ٢، متى ١٣٩٠

٣ - سل الهدى، جدم صفيه ١٨ - امتاع الاسوع، جدد صفي ١٨ -

اللّهَ الْمَهُ الْهُ اللّهُ الل

ای مقام پر تجبیب بن اساف جویزا بها در اور جنگ جوتھالیکن ابھی مسلمان نمیں ہواتھا۔ وہ اپنی قوم فزرج کی مدد کے لئے اور فئیمت کے لا کی کے لئے آیا در ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ محابہ اس کی آمہ سے بوے فوش ہوئے کہ ایسابما در اور جنگ آز ملبانی ہمارے ساتھ جارہا ہے لیکن رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلے جانے سے الکار کر دیا اور فرمایا۔ جارہا ہے لیکن رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلے جانے سے الکار کر دیا اور فرمایا۔

وہ کہ ہم کسی ایسے فخص کوا ہے ہمراہ نہیں لے جائیں مے جو ہمارے وین برنہ ہو۔ '' (۲)

الوّارى شَام كُوسَفياتُ مَكَانُول عَ جبروانه وعَوَالَهُ وَحُرَاةً فَاكْمِهِمْ وَجِيَامٌ فَاتْبِعَهُمْ وَصُلَا اللّٰهُوَّ إِنَّهُوْ حُفَاةً فَا حَمِلْهُوْ وَعُرَاةً فَاكْمِهِمْ وَجِيَامٌ فَاتْبِعَهُمْ وَجَيَامٌ فَاتْبِعَهُمْ وَعَالَةٌ فَا غِنْهِمْ وَمِنْ فَضَيِكَ .

"اے اللہ یہ پیادہ ہیں ان کو سواریاں مطافرہایہ حریاں ہیں ان کو لباس عنایت فرمایہ بھوکے ہیں ان کو سیر کریہ مفلس ہیں ان کو اپنے فعل ہے فنی فرمادے۔ "

وہاں سے چل کر حضور سمسے ، جمہ پرالروجاء بھی کتے ہیں آگر ازے۔ وہاں سے

ا - سيل المدي، جذرس، صلحه ۱۳۸۸ اشتاع الاس ع جدا صفوحه

جب منعرف کے مقام پر پنچ تو کہ کے اس راستہ کو ہائیں جانب چھو زااور نازیہ کے راستہ بدر کا قصد فرما یا پھروا دی کو در میان سے چیرتے ہوئے دھان نامی وادی سے گزر کر معنیتی الصفر او سے ہوتے ہوئے مقام پر تعریف فرما ہوئے ہمال سے حضور نے دو جاسوس ابو مغیان کے ہارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بدر روانہ کئان میں سے آیک کانام بسبس بن عمروا بجبنی تعلیم کی ساعدہ کا حلیف تھا۔ دو سرے کانام عدی بن ابی زغباء تھا۔ جو بسبس بن عمروا بجبنی تعلیم کی ساعدہ کا حلیف تھا۔ دو سرے کانام عدی بن ابی زغباء تھا۔ جو تنی نواز کا حلیف تھا۔ وہ تھین ارشاد کے لئے بدر کی طرف چل دیے۔ پانی کے چشوں کے تنی نواز کا حلیف تھا۔ وہ تھین ارشاد کے لئے بدر کی طرف چل دیے۔ پانی کے چشوں کے قریب دیت کا ایک ٹیلہ تھا۔ اس کی اوٹ جس انہوں نے دیکھا کہ دونو عمر عود تیں جارتی جیں آیک نے دوسری کو اس طرح پکڑا ہوا ہے جس طرح قرض خواہ اپ مقروض کو پکڑا ہے جس عود سے کو پکڑا ہوا تھا اس نے پی دفیقہ کو کہا کہ۔۔

إِنَّمَا تَرِدُ الْعِيْرُغَدُّ الْوَبَعُدُا لَا فَاعْمَلُ لَهُوْ تُعَدَّا تَضِيكِ.

ویک کل یا پرسول قافلہ بیال پنچ گا بیں ان کی خدمت کروں گی جو معلوضہ ملاجی اس سے تمہارا قرض اوا کرووں گی۔ "

مجھی بن عمرو دہاں چشمہ پر موجود تھااس نے کما کہ تم ربح کمتی ہو۔ یوں اس نے ان کے در میان چے بچاؤ کر دیا۔ بسیس اور عدی وونوں ان کی ہاتیں سن رہے تنے وہاں سے واپس آگئے اور مردر عالم کواطلاع دی۔

ایوسفیان کو ہروقت مسلمانوں کے عملہ کا دھڑ کالگاہواتھا۔ وہ اپ قافلہ ہے آگے بدر کی طرف نکل آیا گا۔ کی معلومات عاصل کر سکے۔ جب وہاں پہنچاتو مجدی ابھی وہیں موجود تھا ابوسفیان نے اس ہے ہو چھاکیاکوئی ملکوک آدی تم نے ویکھا ہے اس نے کمانسیں۔ البت می نے دوشتر سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اس نیلے کے پیچھے اپنے اونٹ بیٹھائے۔ پھر اس چشمدے محک میں پانی بحرالور پھل دیئے۔ ابوسفیان وہاں آیا جمال اونٹ بیٹھے تھے وہاں اونٹوں کے لیدنے پڑے اور اس کھورکی محملیاں نظر آئیں لیدنے پڑے انہاں اونٹوں کے لیدنے پڑے نے۔ ایک لیدنا تھا یا اور اسے پھوڑ اجب اس میں اسے مجورکی محملیاں نظر آئیں لیدنے پڑے اٹھا۔

هْذِهِ وَاللَّهِ عَلَائِفُ آهْلِ يَثْرِبَ

" بخدابه الل يثرب كے جارہ كے ليد لے بيں۔ "

وہ جلدی ہے واپس بھاگا۔ اور اپنے قافلہ کو لے کر ساحل سمندر کی طرف لکل کیا بدر کو اپنی بائیں جانب چھوڑ کر ساحل کے کنارے کنارے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (۱) قیس بن امرؤ انقیس نے ابوسفیان کا پیغام مختکر قرایش کو پہنچا یا لیکن ابوجهل نے واپس جانے سے اٹکار کر دیاقیس نے واپس جاکر ابوسفیان کو ساد اصل بتایا۔ اس نے س کر آ ہ بحری اور کیا۔

وَا قُوْمَاهُ ! هٰذَاعَهَ لَعَمْ وَبِي هَشَاهِ

" إئ ميري توم كى بديختى يه حمروبن بشام كاكار نامد ب.

بنوز ہرہ افغن کے مشورہ پروائیں چلے آئے تھے۔ وہ عمر پھراس صائب مشورہ کے لئے اس کے شکر گزار رہے بنواشم کے جو چند حضرات لشکر کے امراہ آئے تھے انہوں نے بھی واپس جانے کاارادہ کیا ہو جمل کو پیتہ چلاتواس نے آکر انہیں کماکہ ہم کمی قیت پر تم لوگوں کو واپس نسیں جانے دیں مجے ہوں بادل نخواستہ انہیں وہاں رکنا بڑا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك دن يا دودن روزه ركما - رمضان كاممينة تعا- باتى صحابه بهى روزه ركورب تح دوروز يعد حضور في اعلان كرايا -

إنى مُفْطِرُ فَأَنْظِرُوا

م نے روزہ افطار کر دیا ہے تم بھی افطار

" -97 S

حضور علیہ العساؤة والسلام جب ذفران کے مقام پر چنجے قودہاں قیام فرمایاای جگہ ہے اطلاع ملی کہ قرایش کا لککر بری شان و شوکت کے ساتھ برحا چلا آ رہا ہے آکہ دو اپنے قافد کا بچاؤ کر سکے اس اطلاع نے سادی صورت حال کو بدل کر رکھ دیا پہلے مسلمان ابر سفیان کے تعاقب بی بین وجے چلے آ رہے بی اب اچانک معلوم ہوا کہ قافلہ تو نے کر نگل گیا ہے اور قرایش کہ ایک لئکر جراد کے ساتھ برحضور سرور عالم نے مجلس مشاورت قائم کی۔ مساجرین ۔ افعاد اوس و فرزج کے قبائل سب کواس مجلس می شمولت کی وجودہ صورت حال ہے ان کو آگاہ کیا اور وجودہ صورت حال ہے ان کو آگاہ کیا اور دو ہوں دی۔ جب سب جمع ہوگئے تو حضور نے موجودہ صورت حال ہے ان کو آگاہ کیا اور خوب دو جب سب جمع ہوگئے تو حضور نے موجودہ صورت حال ہے ان کو آگاہ کیا اور خوب سب جب پہلے حضرت صدیق آکبر اشے۔ اور بڑی نو بھورت منظام دو بھورت کا نگلوکی پھر محفرت عمرا شمح انہوں نے عمرانے جذبہ جال نگادی کا بھر پور مظام دو بھورت کا مدین نگادی کا بھر پور مظام دو بھر مقدادی تا عمروا شمح انہوں نے عمرانے جذبہ جال نگادی کا بھر پور مظام دو بھر مقدادی عمرانے مورث عمروا شمح انہوں نے عمرانے جذبہ جال نگادی کا بھر پور مظام دو بھر مقدادی عمروا شمح انہوں نے عمرانے کا بھر پور مظام دو کری کی انہوں نے عمرانے کا بھر پار مقدادی عمروا شمح انہوں نے عمرانے کا بھر پور مقدادی عمروانے انہوں نے عمرانے کا کھر کیا کہ مقدادی عمروانے انہوں نے عمرانے کا کھر کیا کہ بھر کھر دیا کہ مقدادی عمروانے کا کھر کا کھر کیا کہ کا کھر کیا کہ کہر کیا کہ کا کھر کیا کہر سے کا کھر کا کھر کیا کہ کا کھر کیا کہ کہر کیا کہ کھر کو کھر کور کے کہر کیا کہر کیا کہر کیا کہر کیا کہر کور کے کہر کے کہر کور کھر کیا کہر کور کے کہر کیا کہر کور کے کہر کور کے کہر کیا کہر کیا کہر کیا کہر کھر کے کہر کھر کے کہر کے کہر کے کہر کیا کہر کیا کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کیا کہر کے کہر کے کہر کیا کہر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے کہر کے کہر کی کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کے

يَّارَسُوْلَ اللهِ مِضْ لِمَ أَرَّاكَ اللهُ وَخَنْ مَعَثَ، وَ اللهِ لَا لَيْرَالُوسَى الْفَعْفُ مَعَاتُ وَ اللهِ لَلا لَقُولُ لَكَ وَلَهُ لَا لَكُوسَى الْفَعْفُ لَتَ وَرَبُكَ لَقُوسَى الْفَعْفُ لَتَ وَرَبُكَ

فَعَاتِلَا إِنَّاهُمُنَا قُولُ وَنَ - وَلَكُنْ إِذَهَبِ الْمَنَ وَمَ بَحِيَةَ فَيْدِرَةَ مَعَالِمُ الْمَنْ وَمَ بَحِيْدَ وَمِنْ الْمَعْ وَيَهِ وَمَنْ وَوَجَهُ مَعْ الْمَعْ وَيَهِ وَمَا لَالْمَا مَعَ لَكُونَ وَوَجَهُ مَعْ فَيْ الْمَعْ وَيَهُ وَمِنْ وَوَجَهُ مَعْ فَيْ الْمَعْ وَيَهُ مَعْ فَيْ الْمَعْ وَيَهُ مَعْ فَيْ الْمَعْ وَيَعْ وَمِلْ اللهِ الْمُعْ وَيَا اللهِ اللهِ الْمُعْلِقِ وَمِلْ اللهُ الْمُعْلِقِ وَمِلْ اللهُ اللهُ وَمِنْ الْمُعْلِقِ وَمِلْ اللهُ اللهُ وَمِلْ اللهُ اللهُ وَمِعْ وَاللهِ اللهُ وَمِعْ فَيْ وَمِلْ اللهُ اللهُ وَمِعْ فَيْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْمُعْلِقُ اللّهُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِي

اس ذات پاک محم! جسن آپ کوخ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اگر آپ ہمیں برک الفیاد تک بھی نے جائیں اوہم آپ کے ساتھ چلیں سے

اور آپ کی معیت میں وحمٰن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں کے بال تک کہ

آپ دہاں پہنچ جائیں۔ " (۱)

حضور عليه الصلوة والسلام في مقداد كان ايمان افروز بوذبات كوس كر انبيس كله خير عن و انبيس كله خير عن و السلام في الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الله عليه وسلم من اس ك بعد كام فرايا.

اَيْنَادُوْاعَلَىٰۤ اَيُقَاالنَّاسُ "اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔"

حعزت سعدین معاذب من کراٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی۔ وَاللّٰهِ لَکَالَّکُ ثُوْلِیْ کَا اِیَّالِیَ اللّٰہِ

"اے اللہ کے عارے رسول! یوں لگتے جیسے حضور ہماری رائے ہوچھ رہے ہیں۔"

حضور نے فرمایا میک ! توسعد کو یا ہوئے۔

فَقَدُ الْعَنَىٰ بِكَ وَصَدَّفَنَاكَ وَشَهِدُ نَكَنَ مَا جِثْتَ بِهِ هُوَالْحَقُّ وَاعْطَيْنَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ عُهُوْدَنَا وَمَوَا شِيْقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ لَكَ ـ فَامْضِ يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَا الدَّدْتَ وَفَعَنُ مَعَكَ فَوَالْدِنْ يُهَتَكَ بِالْحَقِى لَوْاسْتَعْمَ ضَتَ بِنَ الْبَحْرَ فَنُحُضْتَهُ كَفْمُنَاهُ مَعَكَ مَا غَنَكَ مَنَا رَجُلُ وَالِعِنَّ وَمَا تُكُرُهُ أَنْ لَخُمُنَاهُ مَعَكَ مَا تُكُرُهُ أَنْ تَلْفُى مِنَا مَكُورٍ وَهُا تُكُرُهُ أَنْ تَلْفُى مِنَاعَدُ مِنْ وَهُدُ وَهُدُ وَهُدُ وَهُدُ مَنْ وَكُورُ وَهُدُ مَنْ وَكُورُ وَهُدُمُ فَلَ مَنْ وَهُدُمُ فَلَ مُرْعَلَى مَنَاعَا لَعَرُورٍ فِي الْحَدَلِهِ عَيْنَاكَ فَيدُمُ عَلَى مَرَّكَ وَاللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ ول

" برنگ ہم آپ رایمان لے آئے ہیں ہم نے آپ کی تعدیق ہے ہم
نے گوائی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے ہیں وہ حق ہے۔
اور اس رہم نے آپ کے ماتھ وعدے کئے ہیں۔ اور ہم نے آپ کا تکم
خوار اس کو بجالانے کے پچے بیان بائد ھے ہیں۔ یار سول اللہ! آپ
تشریف لے جانے جدھر آپ کا ارا وہ ہے ہم حضور کے ماتھ ہیں اس
ذات کی ضم! جس نے آپ کو حق کے ماتھ معوث فرما یا اگر آپ ہمیں
مندر کے مائے سمندر میں چھانگ لگادیں گے ہم میں افل ہو جائیں آوہ م ہی آپ
مندر کے مائے سمندر میں چھانگ لگادیں گے ہم میں سے آیک فیض ہی چھے
مندر ہے گا۔ ہم اس بات کو بائیند نہیں کرتے اگر آپ کل ہی و شمن کی سے
منالہ کریں۔ ہم جنگ کے محمسان میں مبر کرنے والے ہیں دشمن سے
مقابلہ کریں۔ ہم جنگ کے محمسان میں مبر کرنے والے ہیں دشمن سے
مقابلہ کروں ہم جائیں امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہم ہے وہ
مقابلہ کے وقت ہم سے جی ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہم ہے وہ
کار نامے و کھائے گاجس سے آپ کی چشم مبادک فعنڈی ہوجائے گا۔ پس

حضرت سعد كان پاكيزه اور محليدان جذبات كوس كر حضور كي خوشى مدندرى - بارفرهايا -يسيرُدُ ا وَ آيَتُ مُنْ وَا فَإِنَّ اللهُ وَ فَلَ وَعَدَ فِي إَضْ كَى الظَّائِفَ نَيْنِ وَاللهِ لَكَا فِي الْأَنِّ الْأَنَّ ٱلْفُلُو إِلَىٰ مَصَادِعِ الْفَوْهِ . "روانه موجاؤ - اور حميس خوشخبرى موالله تعالى في محصد و كرومول مِس

ے ایک گروہ پر غلب دینے کاوعدہ فرمایا ہے۔ بخدا میں قوم کے متحقولوں کی عمل محمول کو دیکھ رہا ہوں۔ " ( ۴ )

ا برستان كثر جلد مني ١٩٦٠ وديكر كتب ميرت

مجلس مشاورت بخیرانجام پذیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وحمن کے مقابلہ کے لئے جانے گا و حوت دی وہاں سے روانہ ہوکر صفور بدر کے میدان میں پنچے۔ یماں میدان بدر کے محل وقوع کے بارے میں پچھ عرض کرنا ضروری ہے آکہ جنگ میں رونما ہوئے والے واقعات کا آپ میچ میچ جائزہ لے سیس۔

علامہ بیقوب الحموی مجم البلدان جی بدر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

مَاءُ مَثْمُهُوُ أَنْبَيْنَ مُكَّةَ وَالْمَدِينِينَةِ السَّفَلُ وَادِى الصَّفَرَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَادِ وَهُوَسَاحِلُ الْبَعُولَيْلَةً وَيُقَالُ إِنَّهُ يُفْسَبُ إِلَى يَدَدِبْنِ يَغُلُدُ بْنِ نَفْهِم بْنِ كِنَانَةً .

ورمین اس بام مشور کانام ہے جو کمہ اور مدین کے درمیان اس بام سے مشہور ہے داری مغراء کے خیب میں ساحل سمندر سے ایک دات کی مسافت پر دان سے ایک دات کی مسافت پر دان سے ایک دات کی مسافت پر دان سے تاکہ بن نفز کی طرف مفسوب ہے۔ "

اس کے اس نام ہے اس کوشرت می۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے بدر کے موقع ومحل کے بارے موقع ومحل کے بارے میں بنا کے م

بدر، مدیند منورہ سے قریباً اسی میل مغرب مائل بجنوب اس شاہراہ پر
واقع ہے جو زمانہ قدیم سے شام اور مکہ مکرمہ کے در میان تجارتی قاطوں کی
جولا نگاہ رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے اور رائے بھی ہیں
جن میں سے بعض کافاصلہ نسبتہ کم ہے لیکن اوگ بدر ہو کری آتے جاتے
ہیں اور حال میں جو بائنہ سڑک موڑوں کے لئے حرجن شریفین کے
در میان بینل می ہے وہ بدر سے ہوتی ہوئی می کی ہے۔ بحرہ احمر کے ساحل
در میان بینل می ہے وہ بدر سے ہوتی ہوئی می کے ۔ بحرہ احمر کے ساحل
سے اس مقام کافاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا۔ (۱)

۔ مولاتا کے زمانہ میں حرین شریعی کے در میان جو مؤک بنائی کی تھی وہ تو بدر سے گزر کر جاتی تھی وہ مؤک اب مولاتا کے زمانہ میں حریث شریعی کے در میان جو مؤک بنائی کی وہ تو بدر کی زیارت کے شاختین اس مؤک پر جاکر شداء بدر کی زیارت کا شرف ماصل کرتے ہیں لیکن سعودی محکومت نے تبائی اور زائرین کی سمولت کیلئے لیک نئی مؤک بنائی ہے جو بدرے کانی ہن کر گزرتی ہے بدیات وسیع مؤک ہے آنے جانے کیلئے الگ الگ داستے ہی اور بیک وقت ہر مؤک پر تیمن تین موثریں آج کی جو اس مام اور بیک وقت ہر مؤک پر تیمن تین موثریں آج کی ہیں عام فرینک آج کل (۱۹۹۰ء) اس شاہراہ پر جاتی ہے جب سے یہ وسیع

برر بینوی شکل کے ایک میدان میں واقع ہے ہے پہاڑوں نے چاروں طرف ہے گیر
رکھا ہے اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے ار دگر د کے
پہاڑوں کے نام الگ الگ ہیں مشرقی جانب کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نام معلوم نبیں ہو سکے شال
وجنوب میں دوسفیدی ماکل ٹیلے ہیں جو دور ہے رہت کے بلند تو وے معلوم ہوتے ہیں ان میں
ہے شالی ٹیلے کا نام "العدوة الدنیا" (قریب کا ناکہ) جنوبی ٹیلا کا نام "العدوة القصوئی"
دور کا ناکہ ) آخری ٹیلا کے پاس جو او نچائیلہ ہے اسے عقیدتی کما جاتا ہے مغربی جانب کا ٹیما
جبل اسفل کملاتا ہے۔ یماں سے سمندر صاف تظر آتا ہے۔ سورہ الفال میں بسلسلہ غروہ بدر
مسلمانوں اور قرایش مکہ کے تھمرنے کی جھوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔

#### آبادي كي كيفيت

" خوش قدم " کے ذیر اہتمام الار بچ الاول ۱۱ مار مطابق ۱۵ اکتویر ۱۵۰۰ میں بی تھی۔ یک سل ہے جب مصر کے برجی مملوک حکم انوں جس سے اشرف قانصورہ خوری مند نشین ہواتھ۔
در اس کو اس سلسلہ کا آخری حکم ان سجھنا چاہئے بھر مملوک سلطنت اور عبای خلافت وونوں علیان سلطان سلیم کے حوالے ہو حکش اور ترکوں کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ " خوش قدم" حکومت مصر کی طرف سے سرکاری تعمیرات کامتم تھا۔

ترکول کے عد حکومت بی شریف حبدالمطلب نے بدر میں ایک محکم قلعہ بنوا یا تفاظر بور میں دکھیے بھال نہ ہونے کے باعث وہ ٹوٹ پھوٹ کیا بدر لیک بدا تجارتی مرکز اور مشہور شہراہ تجارت کا نمایت اہم مقام تھااس لئے وہاں زمانہ جائیت میں بھی ہرسال میلد لگ تھا جو کیم ذی قعدہ تک رہتاتھا۔ ڈاکٹر حمیداللہ فرماتے میں کہ آج کل ہر جعد کو سال بازار لگا ہے اس میں نوگ دور دور سے اشیاء بغرض فروخت لے آتے ہیں مثلاً تھی چہڑا اور چیزے کی بنی ہوئی مختف چزیں، روغن بلسان، کمیل، عباض اونٹ پھیز کریاں دفیرہ بعض او قات گائیں بھی اس بزار

## ميدان بدر مي حضور كي قيام گاه

میدان بدر می حضور نے کہاں قیام فرمایاس واقعہ کوامام بیسی نے دلائل النبوۃ میں بزی تفعیل سے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں۔

قرایش نے آتے ہوں کرواری کے دور اقدوہ کنا ہے العدوۃ انقصوی پراپ نے نے نصب کے۔ لیکن سارے پرانے کوئیں وادی کے نیلے کے نشی علاقہ میں تھے۔ سرور عالم صلی القہ تعالیٰ علیہ وسلم عدوۃ الدنیائی طرف ہے وادی بدر میں داخل ہوئے۔ جب پہنے کؤئیں پر پہنچ تو وہاں قیم کاارادہ فرمایا۔ حضرت دبیب بن منذر نے عرض کی بارسول القد! کیا ہے وہ جگہ ہے جمال القد تعالیٰ نے آپ کو خیمہذن ہونے کا حکم ویا ہے۔ اور ہماس ہے آگے جا کے جی نہ اس ہے ہیں وہ کے اس القد تعالیٰ ہے اور جنگ جا اور جنگ جا لیے جی نہ اس ہے۔ جنگ ہے اور جنگ جا اور جنگ جا اور جنگ جا در جنگ ہے اور جنگ جا در جنگ ہے اور جنگ جا ہیں کہ سارے پرانے کوئیں میں ہو جا میں ہو کہ دوں اور صرف آیک کنواں رہے

ار دسول دهنت جنی ۱۷۲۱ س ۲۷۵

دیں اور وہاں آیک حوض بناکر سارا پائی جمع کرلیں کہ حوض بحر جائے۔ پھر ہم و مگن ہے جنگ کا آغاز کریں ہم الی بوزیشن جس ہوں کے جب ہمیں بیاس کے گی ہم سیر ہو کر پائی تک گے ۔ اور و شمن کو پائی کا ایک کھونٹ بھی نعیب نہیں ہو گا۔ اس طرح ہم و شمن ہے معروف جماد رہیں کے بیماں تک اللہ تعالی ہارے ور میان اور ان کے ور میان کوئی فیصلہ فرماوے۔ حضور نے فرمایا تھماری رائے ہوی صائب ہے اور اس کے مطابق تمام کوؤں کو پاٹ ویا گیا اور ایک کوئی کو حوض بناویا گیا اور اے پائی ہے بھر ویا گیا۔

اس رات کوانڈ تعالی نے باول ہمیج دیے خوب موسلاد حاربارش ہوئی۔ مسلمان ریکے علاقے میں خیمہ ذان تھے اس بارش ہے وہ رہت جم کر مائٹ ہوگئ اور مسلمان آسانی سے چلنے علاقے میں خیمہ ذان تھے۔ وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑی کیچڑہو کیا ان کے لئے چانا پھر ناد شوار ہو گیارات بھروہ اپنے نیموں میں محصور ہو کر بیٹھے رہے۔

ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکر اسملام نے اپنے آ قائی قیادت میں اس مبکہ یر اپنا بڑاؤ کیا جس کو بارش نے ہموار میدان میں بدل و یا تھا۔

یہ جمدی رات تھی ہر فخص پر نیند مسلط تھی اور وہ او تھے رہاتھا۔ مسلمانوں اور کفار قرایش ک
تیام گاہوں کے در میان رہت کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا حضور پر نور علیہ العسلؤة والسلام نے
حضرت قرار بن یا سر اور عبدائقہ بن مسعود رضی القہ فنما کو کفار کا حال معلوم کرنے کے لئے
بھیجا انہوں نے واپس آکر بتایا کہ وہاں موسلاد حملہ بارش شروع ہے وہ لوگ سخت سراسیمی
کے عالم میں ہیں سر کار ووعالم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت حباب کے مشورہ کے
مطابق ان چشموں پر قبضہ کر لیا۔ (۱)

اس موقع پر حضرت سعدین معلق نے ایک دوسری تجویزیار گاہ رسالت میں چیش کی ہے وہ می سعد ہیں جنبوں نے ذفران کے مقام پر مجنس مشاورت میں ایمان افروز جواب دے کر حضور کے قلب مبارک کو مسرور کیا تھا انہوں نے عرض کی یار سول اللہ ! کیا ہم حضور کے لئے ایک عربی نہ بنادیں یا کہ حضور انتائے جنگ اس میں تیام فرمائیں ۔ اور حضور کی سوار کی کے لئے اور ن بھی وہاں تیار کھڑے دہیں۔ پھر ہم دشمن سے نبرد آزماہوں ۔ اللہ تعالی اگر کے لئے اور ن وہ ہوں تا کہ خضور کو ہوار کے مقال اگر بھی عرب وہ از ماہوں ۔ اللہ تعالی اگر بھی عرب وہ تا ہو ہو ہے اگر تو ہوارا یا بوریا ہوگیا کی ہم بہند کرتے تھے۔ اگر جس مربری صورت بیدا ہوجائے تو حضور او نؤل پر سوار ہوگیا کی ہم بہند کرتے تھے۔ اگر دوسری صورت بیدا ہوجائے تو حضور او نؤل پر سوار ہوگیا ہو گیا ہے ہم بہند کرتے تھے۔ اگر دوسری صورت بیدا ہوجائے تو حضور او نؤل پر سوار ہوگر ہونے طیبہ تشریف لے جائیں جمال

<sup>1 -</sup> ولا أل النبوة بنيسيقي . جلد ٢ صفحه

حضور کے وفات علم غلاموں کی معقول تعداد موجود ہے جو ہم ہے کمیں زیادہ حضور پر فریفتہ ہیں اس کے بعدا کر دشمنوں سے جنگ کرنے کی توجہ سے گاؤوہ حضور کے پر چم کے بنچا ہی جان کی بازی لگادیں گے اور ان میں سے کوئی بھی چھے نہ رہے گا۔ خلوص وایار میں وہ کس سے کم نازی لگادی کا حق اوا ان میں سے کہ شمیر حضور کی معیت میں میدان جماد میں داد شجاعت دے کر اپنی غلامی کا حق اوا ان کے لئے سر کار وہ عالم نے اپنے جال نگار معملی ہے رائے من کر ان کو آفرین کی۔ اور ان کے لئے وہاں و عالے خیر قربائی انہوں نے اجازت ملئے کے بعد ایک ٹیلے پر حضور کے لئے عریش ہنادیا۔ وہاں میٹھ کر میدان جنگ کا سرادا حال دیکھا جاسکیا تھا۔

وَكَانَ فِيْهِ هُو وَالْوَيْكِرِ وَلَيْسَ مَعَهُمَّا غَيْرُهُمَا.

ہس عرایش میں اُیک نبی کریم علیہ العسلؤۃ والسّلیم تشریف فرما ہوئے ووسرے حضرت صدایق اکبرر منی اللہ عنہ تیسرے کسی فخص کووہاں ٹھسرنے کی اجازت نہ تھی۔

حضرت سعدین معلقہ خود تکوار سجاکر پسرہ دینے کے لئے اس عریش کے دروازے پر آگر کھڑے ہوگئے۔ (۱)

یہ جعد کی رات تھی اس رات مسلمانوں کوخوب نیند آئی میج اہمے تو ترو آزہ اور بشاش بشاش تھے سفر کی ساری تمکن کافیر ہو چکی تھی۔ سیدناعلی مرتعنی کرم الله وجد الکریم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں۔

> ٙڝٵڲٵؽ؋ۣؽٮؙٵڣٵڔۺۘؽۄ۫ۿڔۜڽڎڕۼٙؽؙۯڵؠڡڠ۫ٮٵۅۦۘۅٛڵۼۘۮۯٲؿۺۜ ۅۜۿڶڣؽٵٳڵٳػٵۯٷٞٳڵۮۯۺۘۅٛڶؙٲۺ۠ڡۭڞٙڲٙٵۺؗؗۼٮۜؽ؞ؚۅؘ؊ڷۘۊؽڡۣڡۣ ۼۜٮٛؾۺۼۘڔۊڿؿٚؽٲڞؠڿۦ

" ہم میں مقداد کے بغیر کوئی بھی گھڑ سوار نہ تھاہم نے دیکھا کہ سب اوگ سوئے ہوئے ہیں بچرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور رات بھر ایک در خت کے نیچے نماز پڑھتے رہے یمال تک کہ میج ہوگئی۔ " (۲) دیا میدان بدر کے نیلے زبان حال سے عرض کناں نئے۔

تو بخت عالى، بيدار به بخت.

" لیعنی یار سول الله ! حضور سارے جمال کا بخت میں اور بخت بیدار عی بستر

ہو آہے۔ "

المصراليدي جلدته صفحه

سر کار دوعالم منی افتہ تعلی علیہ وسلم سویرے سویرے وادی بدر جس پہنچ گئے۔ اب قریش
کالشکر بھی خوب بن سنور کر کیل کانے ہے لیس بوکر بڑے طمطراق ہے پیکر نوت ور عونت
ہند وادی بدر کی طرف آ ناشروع ہوا۔ ان کے سے اسلام ، کونیراسلام ، اور فرز ندان اسلام
کے لئے فیقا و فضہ سے بھرے ہوئے تھے وہ فصہ سے وانت پیں رہ تھان کابس چال تو مسلمانوں کو کھا چہا لیے اللہ تعالی کے مجوب رسول افتہ مسلمانوں کو کھا چہا لیے اللہ تعالی کے مجوب رسول افتہ مسلمانوں کو کھا چہا لیے اللہ تعالی کے ایک ایک جناب میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلا دیا ور عرض کی ۔

ٱللَّهُ مَّ هٰذِهٖ قُرَنْتُ مِّنَا ٱلْبَلَتُ عِنْيَلَاهِ عَا وَغَنْمِهَا عَنَادُكُ وَتُكَذِّبُ رَسُولِكَ ٱللَّهُمَّ فَنَصْرُكَ اللّذِي وَعَدَّ ثَنِيُ ٱللّهُمَّ أَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ -

"اے اللہ! یہ قریش کا افکر ہے جو پڑے تھیرے اور افخرے چانا آرہا ہے اگ تیرے ساتھ کرائے اور تیرے دسول کو تعثلات۔ اے اللہ! اپی وہدد بھیج جس کاؤنے تھے سے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ کال ان کو ہانگ کر دے۔"

عتب بن ربعید، مرخ اونث پر موار جو کر میدان سے مزر رہاتھا حضور لے اسے د کھے لیاور فرہا یا۔

الخکر قریش میں ۔ اگر دو لوگ اس کی بات ہائی ہے تو مرف مرخ اونت کے اس سوار ۔ ۔ اگر دو لوگ اس کی بات ہائیں گے ۔ اے علی ! ذراحزہ کو آواز دو۔ حفرت حمزہ اس دفت فکر کفار کے الکل قریب تھوہ آ کے توان ہے جہا۔ کہ یہ سرخ اونٹ والا کون ہے ۔ انہوں نے تابایہ عبدین رہے ہے لوگوں کو جنگ ہے بازر ہے کی تلقین کر رہا ہے لور انہیں واپس چلے مبازر ہے کی تلقین کر رہا ہے لور انہیں واپس چلے مبازر ہے کی تلقین کر رہا ہے لور انہیں واپس چلے مبازر ہے کی تحقین کر رہا ہے لور انہیں واپس چلے مبازر ہے کی تحقین کر رہا ہے لور انہیں واپس چلے مبازر ہے کی تحقین کر دہا ہے۔ وہ اپنی قوم کو کہ رہا ہے۔

يَا قَوْمِ أَعْصِبُوْهَا ٱلْيُؤْمَرِ إِلَيْ وَقُولُوْ اجَبُنَ عُقْبَةً وَٱلْوَجَهُلِ

"اے میری قوم! واپس کاسار االزام جھے پر عائد کر دو تم یہ کمتاکہ عتب نے بردی کامظاہرہ کیا س تجویز کو بردی کامظاہرہ کیا س تجویز کو بات ہے۔ " (۱) باتنے ہے انگار کر رہا ہے۔ " (۱)

ل ميل المدي جلدم. صفي ٥٠

قریش کے چندلوگ جن میں تعلیم بن حرام بھی تھاوہ حضور اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے حوض پر پانی چنے کے لئے آئے مسلمانوں نے انہیں دو کناچابا صفور نے فرما یا انہیں پانی چنے دو۔ جن لوگوں نے وہاں سے پانی پیادہ سب میدان جنگ میں ارے کئے سوائے تکیم بن حرام کے۔ یہ اس کے بعد مشرف باسلام ہوئے اور مسلمان ہونے کا حق اواکر و یا۔ اس واقعہ کا ان پر ایسا کمرا اثر ہواکہ ذنہ کی بحر جب ضم کھاتے تو ہوں کتے۔ لاک والڈیٹی غیران پر ایسا کمرا اثر ہواکہ ذنہ کی بحر جب ضم کھاتے تو ہوں کتے۔

" این اس فات کی تم جم نے بدر کے دن جھے نجنت دی۔ " ( ۱ )
جب سب لوگ اپنا ہے مورچوں میں ڈٹ کے تو گفتر نے عمیر بن و ب الجمی کو بھیجا کہ جہوا کہ انداز و لگا کر ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کے نشکر کی کتنی تعداد ہے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر اس نے مسلمانوں کے نشکر کی کتنی تعداد ہے گھوڑ ہے کہ فران ہو کر اس نے مسلمانوں کے نشکر کے ار دگر دچار لگا یا پھر آگر اشنی بتا یا کہ ان کی تعداد تمین سوہ یا پھوڑ یا وہ یا پھوڑ یا وہ یا کہ کو کہ جون کو انہوں نے یا پھوٹ کی کہوں کہ کہا ہو تو جیوں کو انہوں نے کہیں گاہوں میں تو چھیا تھیں رکھا۔ وہ گھوڑا دوڑا آیا ہوا وادی جی دور تک چلا گیا۔ اسے کوئی آخر نظرنہ آئے واپس کر انہیں بتا یا کہ جس نے کسی کھوٹ کا چین ان کاکوئی سائی شیس دیکھائین معالی سے کہا ہے۔

نكِنْ رَآيَتُ يَا مَعْتُمْ فَرَيْقٍ الْبَلَايَا عَيْدِلُ الْمَنَايَا ـ فَوَافِئُمَ يَرْبُ عَيْدُلُ الْمَوْتَ النَّاقِعَ قَوْمُرْلَئِسُ لَهُوْ مَنْعَةً وَلَا صَلْحِاً إِلَا مُنْبُوفُهُو لَهُو لَهُمَا مَنَ وَنَهُو خُرُسًا لَا يَتَكَلَّمُونَ مَيْسَتَمَعُونَ شَنْفَظَ الْمَا فَيْعِيْ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ أَنْ يُقْتَلُ رَجُنَّ فِنْهُمْ فَمَا فِي الْعَيْشِ رَجُلًا مَنْكُمُ وَوْدَ الصَّابُوا مِنْكُورًا عَدَا وَهُمْ فَمَا فِي الْعَيْشِ خَيْرُبُعْتُ وَإِلَى ، فَرَوْ الرَّا يَكُورً

" لیکن اے گروہ قرایش! میں نے ایک اونٹنیاں دیکھی ہیں جن پر موتمی سوار ہیں۔ یٹرب کے اونٹ اپ اوپر بقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کوئی بچاؤ کا سلمان نہیں اور ان کی مکواروں کے سواان کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ کیا تم انہیں دیکھتے نہیں ہو کہ وہ گونٹے ہے جو کے جس کوئی بات نہیں کررہے اور زہر کے ساتھوں کی طرح بچ و آب کھارہ ہیں بخدامی ہدد کھ رہاہوں کہ ان میں ہے آیک آدمی ہی قبل نمیں کیا جائے گاجب تک تم میں ہے آیک آدمی متحول نہ ہوجائے اور اگر اپنی گنتی کے مطابق انہوں نے تسلام آدمیوں کو یہ تخ کر دیا تو اس کے بعد زندگی میں کیا لطف باتی رہے گا۔ میں نے اپنی رائے تمہیں بتادی اب جس طرح تم مناسب بھتے ہو۔ کرو۔ "(۱)

سی عرب کے مشاہدہ کی گرائی اور وسعت کا آپ نے اندازہ لگانا ہوتو عمیر کے ان جملوں کا بغور مطالعہ سیجئے آپ کو پند میل جائے گا کہ افتد تعالی نے انہیں کس ضنب کی صلاحیتیں اور وہ بھی کتنی فیاضی سے عطافر مائی تھیں۔

عمیر کے بعد کفارنے ایک اور فخص کو مسلمانوں کی طاقت کا ندازہ لگانے کے لئے بھیجااس کانام ابو سلمہ البخشی تھا۔ اس نے بھی محوزے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے نظر کا چکر لگایا اور واپس آگر انہیں بتایا۔

" کفدا! میں نے نہ ان کے پاس کوئی قوت وطاقت و یکھی ہے نہ اسلو کے انبار۔ نہ گوڑ سواروں کے وستے۔ لیکن میں نے ایک ایک قوم و یکھی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف او شنے کا کوئی اراوہ نمیں رکھتے ایک تو م جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ ان کے پاس ان کی کمواروں کے بخس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ ان کے پاس ان کی کمواروں کے بغیر کوئی قوت اور جائے ہا ہ نمیں۔ ان کی آئیمیں نیکلوں ہیں۔ گو یا وہ کشر یاں جی چڑے کی ڈھال کے نیچے۔ میں نے اپنی رائے سے جہیں آگا و کر دیا اب جیسے تم مناسب مجمو کرو۔ " (۲)

عیمین حرام نے جب بیاتی سیں قواس نے مختلف لوگوں سے طاقات کی۔ پر عتب کے پاس آیااور اے کما۔

۱ - سیل الردی، جندس صفحه ۱۵ ۱ - سیل الردی، جلدس صفحه ۲۵

اے ابادلید! (عتب کی کتیت) تو تبیله قریش میں بدایر گزیدہ مخص ب ساری قوم کاسروار اور مطاع ب كياتم ايك ايساكل نامد انجام دينے كے لئے تيار ہو ماكہ تھے آا بدكل خيرے يادكيا جانارہے متبہ نے پوچھاوہ کون ساایبانس ہے۔ تھیم نے کمالوگوں کواس میدان جنگ ہے

عمروین المحضری مقتول تمهارا حلیف تقااس کا بوجه تم انمالو۔ عتبہ نے کہ جمعے منظور ہے اور میں سکتے اپنا ضامن مقرر کر رہا ہوں اس کی دیت بھی اپنی گرہ ہے اوا کروں گاہور جواس کا یل ضائع ہوا ہے اس کا معاد ضربھی میرے ذمہ ہے تم جاؤ۔ ابن منظلیہ (ابوجمل) کے یاس اور اس کواس بات پر آمادہ کرو۔ جھے اغریشہ ہے کہ وہ لوگوں کو ازاکر رہے گا۔ عتبے خکیم کوابو جمل کے پاس جمیجا خود اس نے ساری توم کواکٹ کیاور ان کے سامنے یہ

تقربري-

اے مروہ قریش! تم محمر ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) اور ان کے اصحاب سے جنگ کرے کیا کر و مے اگر تم انہیں گل کر دھے تووہ سارے تمہیرے قری رشتہ وارجی چرزندگی بحرتم ایک دوسرے کامنہ دیکمنانسیں گوارا کرو ہے۔ سی نے كسى كابعاني قل كيابو كا- كسى كاجيا- كسى كالجياتل كيابو كا- كسى كالمول - ميرا مشورہ میہ ہے کہ اپنے اپنے محرول کولوٹ جاؤ۔ حجد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) كوعرب كے دومرے قبيلوں سے لڑنے دو۔ اگر ان قبائل نے ان كو قبل كر ديا تو تمهارا معابورا ہوگیا۔ اور اگرید عالب آسے تو تمہیں ان سے طعے ہوئے کوئی شرم نسیں آئے گی کیونکہ تم نے ان کا پھر بگاڑا نہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم این آپ کو نقصان يتيائ بغيران تك رسائي حاصل شيس كريكة اور ندانسين نقصان بانجاسكة مو-اے قوم این دلی تمت تم محے رجردواوراعذان کر دو کہ علیم بردلی ک وجہے ہم جنگ شیں کر سکے۔ حالاتکہ تم حانے ہو کہ میں پر دل سیں۔

تھیم۔ عتبہ سے بات کر کے ابو جمل کے پاس آیا۔ کیاد کیتنا ہے کہ اس نے اپی زرہ تھلے ے تکالی ہوئی ہاور وہ اے درست کررہاہے میں فاے کمااے ابالکم! مجے متبے تمارے باس اس متعدے لئے بھیجاہے میری بات س کر ابوجل مجر کیا۔ کہنے لگا۔ إِنْتَفَخَ وَاللَّهِ مَعْرُهُ إِنَّ مَأْيِ مُعَمِّدًا وَاصْمَابَهُ كُلَّا وَاللَّهِ لاَ

علیم کوروی ہے مروتی ہے تکا سابھوا ہو سے کے بعد اس نے عمروین الحضری (معول)
کے بھائی عامر کو بلا بھیجاوہ آیا تواسے کھا۔ وکھی اس المعلق مقبد اوگوں کو واپس لے جاتا جاہتا
ہے اور تیرے بھائی کے خون کو ضائع کرنا جاہتا ہے۔ تم اٹھوا ہے مطابہ اور اپنے بھائی کے خون کو ضائع کرنا جاہتا ہے۔ تم اٹھوا ہے مطابق بیجے ہے اٹی خون کی دہائی و دعامرین المحضری ۔ کھڑا ہو کیا ور زماتہ جائیت کی رسم کے مطابق بیجے ہے اٹی جون کی دہائی و دعامرین المحضری ۔ کھڑا ہو کیا ور زماتہ جائیت کی رسم کے مطابق بیجے ہے اٹی جوار افعادی پھر جلا کر کھنے لگا داخی اور جنگ ہو اٹی اس کی اس چیج و بکار پر لوگ بھڑک اشے اور جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے اس طرح مصافحت کی کو ششیس ناکام ہو گئیں۔
جب ختبہ کو ابو جمل کی بات پیچی ۔ اِنْسَفَحَةُ وَاللّٰہِ سَعْدُونَا

سَيَعْلُوُ (عِسْفَرَ إِسْرَةِ) مَنْ إِنْتَفَخَ سَعْرُهُ. أَنَا أَمْرَهُوَ.

"اس ذلیل کو جلدی معلوم ہوجائے گا کہ کس کا سانس پھولا ہے میرایا اس کا۔ " (۱)

## سوز و گداز اور ادب و نیاز میں ژوبی ہوئی دعائیں

وشمن کی تعداد، حق کے علمبر داروں کی تعداد سے تمن گنا ہے ان کے پاس صرف ایک گھوڑا، سترای کے قریب اونٹ، ٹوٹی ہوئی کھائیں۔ شکت نیز سے اور پرائی کھواریں ہیں جب کہ اعدائے اسلام کے پاس سوہر ق رفتار عربی گھوڑے ہیں جن پر سوزرہ ہوش آ زمودہ کار لڑا کے سوار ہیں چید سواعلیٰ نسل کے اونٹوں کا بیڑا ہے خورونوش کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار ہر داری کے جانور ان کے سواہیں۔ ٹوٹو دس وس لونٹ ہرروز ذیح کے جاتے ہیں۔ ہردوز ان کا کوئی نہ کوئی رئیس استے اونٹ ذیح کر آئے اور افکر کھاری پر نطاف دعوت کا اجتمام کر آئے۔ کارٹی نہ کوئی رئیس استے اونٹ وزایو جمل نے وس اونٹ فن کئے۔ دوسرے دوز قسمان کے جب مقام پر سیبل بن مرو نے مقام پر سیبل بن مرو نے

ا - بل الهدي، جلدس، صفح ٣٠٠

وس اونٹ۔ اس کے بعد شیبہ بن رہید نے نواونٹ۔ پھر جمغیہ کے مقام پر عمبہ بن رہید نے وس اونٹ چرابواء کے مقام پرندیہ اور منبہ پسران الحجاج نے دس اونٹ۔ مجرعارث بن عامر بن نوقل نے نولونٹ۔ لور جب بدر کے چشمہ پر بہنچے تو کیوالبختری نے دس لونٹ۔ دوسرے روزاس مقام پر مقیش الجمعی نے نولونٹ ذیج کئے اور پھروہ جنگ کی تیاری میں معروف ہو گئے۔ (۱) برشب برم میش نشاط برپاکی جاتی ہے جس میں باد واللہ فام کے جام پر جام انڈھائے جاتے ہیں۔ معقود طراز کنیزیں اپنے رقص و سردو سے اپنی نشلی اداؤں اور رسلی نواؤں سے ان کی ا تش غضب وعناد کو بھڑ کاتی رہتی ہیں۔ اس کے بوجود ان مصطفوی ورویشوں کے چرول پر اطمینان وتسکین کالوریرس رہاہے۔ ان کے قلوب میں یقین وائےان کی جو مثم قروزاں ہے اس نے ہے گاور ہے بیٹن کے اند میروں کو کانور کر دیاہے۔ صمیاء محبت سے سمر شد اپنے رب كريم كے نام كو بلند كرنے كے لئے اور اس كے حبيب كے دين حنيف كاپر جم اونچالرائے كے شوق میں سر د حزکی بازی لگنے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔ مستانہ وار منزل رضائے محبوب ک طرف بزھے چلے جارہے ہیں انہیں وشمن کی تعداد کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی کا ذرا خوف نسیں۔ باطل کے تھین قلعوں کو پاؤ*س کی ٹھو کر سے دیزہ ریزہ کر دینے* کاعزم انسیں ماہی ہے آ ب کی طرح تر یار ہاہے۔ غور طلب امریہ ہے کہ بیہ عزم محکم، بیہ باطل سے تکرا جانے کلوالہانہ شوق، خداوند قدوس کے نام یاک کوبلند کرنے کی تزب، یہ بے خولی، یہ دلیری،انسیں کمال سے ار زانی ہوئی ہے۔ آب حیات کا یہ چشمہ، ہوز و گدا زلور ا دب و نیاز میں ڈولی ہوئی ان وعلوٰ ل ے پھوٹا ہے جو زبان حق تر جمان نبی انس وجان صلی اللہ تعالی عدیہ و آلہ وسلم سے نکل ہیں جنبوں نے مجیب الدعوات کی شان اجابت دعا کو مائل بکرم کر دیا ہے۔

آئے! کوٹروسلسیل میں دھلے ہوئے ان دعائیہ جملوں کا آپ بھی مطالعہ فرہائیں آگہ یہ سرنماں آپ پر بھی آشکارا ہوجائے کہ عددی کثرت اور مادی وسائل کی فراوانی کے بوجود کفر کے چرو پر ہوائیاں کوں اڑر ہی ہیں اور حق کے رخ زیار سکون و طمانیت کی جاندی کوں چک

ری ہے۔ میدان بدر میں حضور اتور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی چند وعائیں حضرت حدیث مدین میں مانفی رمنی اللہ تعالی عدے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا۔ مَنْ گانَ رِفِيْنَ قَادِينَ يُوْمَ بَدْيْرِ غَيْراً نِهِ عَنْدَ الْاِعْتَ وَعَلَى فَرْبِيرِ اَبْكَ

ا - ولاكل النبوة ليسينتي . جلد ٣، صفحه ١٠١ - ١١٠

وَلَقَدُ وَأَيْثُنَا مَا فِيْنَا إِلَّا كَايْمُ إِلَّا وَسُوْلُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَ السَّمُرَةِ يُصَلِقَ وَيَهْكِلْ حَيْثِ اصْبَحَ .

"بررك دن جهار باس حضرت مقداد كے بغير كوئى سوار نہ تھا۔ آپ اہل محور بر سوار تھے۔ اس شب سب لوگ نيند كے حرب لوئے رہے سوائے اللہ تعالی كر سول كريم صلى اللہ تعالی عليه وسلم كے، حضور سارى رات مبح تك نفل پڑھتے رہے اور رحمت الى كو لمتخت كرنے كے لئے اپنے آنسودل كے دريا بماتے رہے۔ " (1)

ا الشکوں کی زبان سے نصرت حق کے لئے بار گلور ب العزت میں جو دعائیں، جو التجائیں کی مئی موں گی ان کی تیولیت کا کیاعالم ہوگا۔

سیدناعل مرتضیٰ بی ہے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

فَهُ يَرِلْ يَقُولُ دُلِكَ حَتَّى فَنَّحَ اللَّهُ عَلَيْدِ

" آپ ب<u>ی کتے</u>رہے حق کہ القد تعالی نے آپ کو دستمن پر فتح مطافر مانی ۔ "

ا .. ولاكل النبوق جلد ١٣ مني ٢٩

#### حغرت فبدالله سے مروی ہے آپ نے کما۔

مَا سَمِعْتُ مُعَاشِدُ المَنْشُدُ حَقَّالَهُ الشَّدَمِنَ مُعَاشَد وَعُمَيْدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ يَوْمَ بَدِرٍ - جَعَلَ يَعُولُ اللهُمَ إِنِي الْمِشْدَافَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللهُمُورِانَ تُهْلِكُ هٰذِي الْمِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ تُمَّ الْتَفْتَ وَكَانَ شِنْ قَ وَجِهِدِ الْعَمَرُ، وَقَالَ كَانَمُا الْظُرُولِي مَصَادِعِ الْقَوْمِ عَيشَيَةً .

" میں فیاس شدت اور قوت سے کسی کواپ خی کاواسطہ ویتے ہوئے میں سنا۔ جس شدت اور قوت سے حضور نے روز بدر اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا۔ حضور عرض کرتے رہے ، اے اللہ! میں تجے اس عمد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے ، اے اللہ! اگر تواس کروہ کو اسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے ، اے اللہ! اگر تواس کروہ کو ہلاک کر دے گاتو پھر تیری بھی عبادت نمیں کی جائے گی۔ وعاکے بعد حضور نے جب رخ مبادک کچیرا تو وہ جائد کی طرح چک رہا تھا۔ پھر فرما یا کو بایس کو اگر کے اور کے ہوں جوال وہ کل کرے بھیرا تو وہ جائد کی طرح چک رہا تھا۔ پھر فرما یا کو بایس کو اگر کے ہوں ہوں جوال کے۔ "

حضرت عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور اپنے قبہ میں تشریف فرہ تھے اور بید وعالمک رہے تھے۔

> ٱللَّهُوَّ إِنِّى أُنْشِنُكَ كَعُهُدَكَ وَوَعْدَكَ ٱللَّهُوَ إِنَّ شِئْتَ لَوْرِ تُعْبَدُ يَعْدَالْيَوْمِ البَدَّا-

"اے اللہ! میں سیجے اس عمد اور دعدہ کاداسطہ دیتا ہوں جو توتے میرے ساتھ کیاہے۔

اے اللہ! اگر تواہے پورانہیں کرے گاتو پھر آبابد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ "

حضرت صدیق اکبرنے اپنے آقاکواپنے ہاتھوں سے پکڑلیا۔ اور عرض کی یار سول اللہ! یہ کافی ہے یہ کافی ہے آپ نے اپنے رب پراصرار کی صد کر دی ہے۔ حضور نے اس و تت زرہ پس رکمی تھی آپ اس حالت میں نکلے اس و تت حضوریہ آیت پڑھ رہے تھے۔

سَيْهُ زُمُّ الْجُهُمُ وَيُولُونَ الدُّبُو، بَلِي الشَّاعَةُ مَوْعِدُهُ وَاسْتَعَ

أذهى وَأَمَرُ-

" عنقریب پہاہوگ یہ جماعت اور چنے کھیر کر بھاک جائیں سے بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بدی خوفاک اور تلخ ہے۔ " (القمر ۳۵۔ ۳۷)

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت محربن خطاب رصى الله عند سے روایت كرتے

<u>ال</u>-

کہ ہوم بدر، رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھاان کی تعدا و ایک بزار سی اور حضور کے سحابہ کی تعدا و ۱۳۱۹ تھی۔ یہ تفاوت و کچھ کر حضور قبلہ رو کھڑے ہوگئے اور اپنے دونوں ہاتھ بار گاورب العزت میں پھیلا و بے اور اس حالت میں اپنے رب کے حضور میں فریا و شروع کر دی یمال تک کہ محوت کے عالم میں حضور کے کندھوں سے جاور نے گر پڑی حضرت ابو بکر تیزی ہے آئے وہ جاور اٹھائی اور حضور علیہ العملاۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر ڈال دی پھر چھے سے حضور کو سینہ سے لگالیالور عرض کی۔ اے القد کے بیارے نی ! آپ نے واسطہ و سینے میں انتہا کر دی ہے بیتیان تہ تعالی اپنے عمد اور وعدہ کو بورا فرمائے گاای وقت جبر کیل ایمن بارگوالئی ہے ہے آ ہے مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد سی ہوئے۔

إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُوْ فَ سُتَجَابَ لَكُوْ أَقِيْ مُمِذُكُوْ بِٱلْفِ مِنَ الْمَسَنَّلَةِ مُرْدِفِئْنَ -

" یاد کر وجب تم فریاد کر رہے تھا ہے دب سے تو من کی اس نے تسماری فریاد (اور فرمایا) یقینا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری أیک ہزار فرمایا) یقینا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری أیک ہزار فرمایا کے ساتھ جو پے در پے آنے دالے ہیں۔ (سورہ الانفال: ۹) ایک ہار پھر اس طرح حضور علیہ العسلوة والسلام نے خداوند قدوس کی ہار گاہ میں بڑے مجزو نیازے دعاما تکمنا شروع کی۔

اللَّهُ مَّ إِنْ ظَهُرُ وَا عَلَى هٰذِهِ الْحِصَابَةِ ظَهْرَ الشِّرْكُ وَلَا يَعُومُ

لَكُ دِيْنَ -

" اے اللہ ! اگریہ کافر۔ مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آھئے تو شرک غالب آ جائے گااور پھر تیرا وین قائم نمیں ہوئے گا۔ "

حفزت صدیق اکبے عرض کی میرے آتا بخد الله تعالی آپ کی مفرور مدو فردے گااور

حضور کے رخ اقدی کو فقی مسرت سے روش فراوے گا۔ اللہ تعالی نے ای وقت ایک ہزار فرشنے نازل کے جو قطار ور قطار نازل ہوئے اور وشنوں کو اپنے گیرے بیل لے ایاس وقت رسول کرم نے فرمایا اے صدیق! مرده باو۔ یہ ہے جبر کیل جو زر و عمامہ باندھے کو زے کی باک پڑے آئے جی اور آسان و زمین کے در میان کرے ہیں۔ پھر وہ نے اترے اور ایک ماعت جھے سے عائب ہو گئے پھر ظاہر ہوئاس وقت ان کے پاؤں پر گر و جمی ہوئی تھی اور عرض کی ادر کو پاکر اواللہ تعالی نفرت آپ نے اپنی رب کو پاکر اواللہ تعالی کا فرت آپ کے پاس آگئے۔ (1)

اپنے حبیب لبیب علیہ وعلی آلہ افغل انتخبیات واحس انبر کات کی اس گریہ و زاری.
عاجزی و نیاز مندی نے عرش و کری کے رب کریم کو اپنے محبوب بندے کی و تشکیری اور اس
کے سرا پا خلوص و ایٹار غلاموں کی نصرت و آئید کی طرف مائل کیا۔ اور نوری فرشتوں کو تقلم
طا۔ کہ آج آسان کی رفعتوں سے نیچ انروز کر و فکر کی محفلوں کو بچھے وقت کے لئے خیر باد کہ
دو۔ اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کر و جمال میرا محبوب بندہ اپنے جاں ناروں
میت میرے نام کو بلند کرنے کے لئے سربکف اور کفن بدوش کفر کی طاغوتی قوتوں کے سامنے
سیت میرے نام کو بلند کرنے کے لئے سربکف اور کفن بدوش کفر کی طاغوتی قوتوں کے سامنے
سین میرے۔

ابھی چیٹم مازاغ، آنسوؤل سے ٹر تھی۔ ابھی افتکوں کے موتی سرمڑ گان اپنے کریم ورحیم خدا کے حضور اس کی رحیمی اور کریمی کی بھیک ہ تکنے کے لئے سربسہود ہونے والے تھے کہ آیات کریمہ کانزول ہو گیا۔

إِذْ يُوْجِى رَبُّكَ إِلَى الْمَدِينَكَةِ الْفِي مَعَكُمُ فَتَيِّبَتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا \* سَأُلُقِيْ فِي قُلُونِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الزُّعْبَ فَاغْدِبُوا فَوْقَ الْاَفْنَاقِ وَاضْدِيُوْا مِنْهُ مُرْكُنَّ بَدَيْنَ -

تَضَكُّرُونَ الْهُ تَعُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ النَّيْكُونِكُو الْهُ تَعُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ النَّيْكُونِكُو الْهُ الْمُؤْمِنِيْنَ النَّيْكُونِيكُو النَّيْكُونِيكُو النَّيْكُونِيكُونَ الْمُكَوْمُ النَّيْكُونِينَ الْمُكَوْمُ النَّيْكُونِينَ الْمُكَوْمُ النَّيْكُونِينَ النَّيْكُونِينَ اللَّهُ اللَّ

" اور بے شک مدد کی تھی تعملی اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر جی ملائکہ تم بالکل کرور تھے ہیں ڈرتے رہا کرو اللہ سے ہاکہ تم اس (بروفت امداد کا) شکراداکر سکو۔ بجیب سمانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہ ہے تھے مومنوں سے کیا جہیں یہ کانی نہیں کہ تعملری مدد فرمائے تعمارا پرورد گار تین بڑار فرشتوں سے جو اثار سے جی ہیں۔ ہاں۔ کانی ہے بشرطیکہ تم مبر کر واور تقوی افتیار کرو۔ اور اگر آد حمکیس کفار تم پر تیزی سے اس وقت تو مدد کرے گا تعماری تعمارارب پانچ بڑار فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ اور نمیں بنایافرشتوں کے انرے کو اللہ نے کر خوشخبری شمارا سے بانچ بڑار فرشتوں سے جو تمان والے ہیں۔ اور نمیں بنایافرشتوں کے انرے کو اللہ نے کر خوشخبری تعمار سے لئے اور ہاکہ مطمئن ہو جائیں تعمار سے دل اس سے۔ اور دھیقت تو یہ ہے ) کہ نمیں ہے منح و نصرت گر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب پرغالب (اور) عکمت والا ہے۔ " (آل عمران ساتا۔ ۱۲۲۱)

شب اسریٰ کاشهسوار یکران براق جنگاه بدر میں

ا مام ابو عینی ترفدی رحمته الله علیه الی منن می حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت کرتے میں۔

صَفَّنَا رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يُوهُ مَلِا دِلَيْلَا "العِن قائد الل حق صلى الله عليه وسلم في رات كه وقت ي الشكر اسلام كي صف بندى فرادى - " علامه ابن كثير لكهن بين.

وَ قَدْ صَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَصْحَالَهُ وَعَبَّاهُمْ

آخسن تعبية -

" بعنی ان کی صفوں کو مرتب کرنے کے بعد جنگ کے لئے بدی عمری سے انسی تیار کر دیا۔ "

سب مجلم اسلامے اسلامے لیس ہو کر جاتی دینے بندا ہے اس مورجوں پر ڈٹ مکے انسیں آگید کر دی گئی کہ وہ ہر حالت میں نظم و منبط کو پر قرار رکھیں۔ تھم کے بغیر کوئی اقدام کرنے گئی ہے۔ ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابو ابوب انعیاری رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

کہ بدر کے دوز جب حضور انور نے فکر اسلام کی صف بندی کر دی توایک مجاد جوش جماد میں اپنی صف سے ۔ " بعنی میرے ساتھ مل میں اپنی صف سے آگے جانے لگا حضور نے دیکھاتو تکم دیا " معی سی ۔ " بعنی میرے ساتھ مل کر دیکمن پر حملہ کرو۔ بے ترجی ہے آگے مت پر حو۔

اى انتاء من أيك جيب واقعه بيش آيا-

حضور پر نور صلی اند تعالی علیہ و سلم کے دست میارک جن ایک تیم تفاد جب صغی در ست کر لرہے تھے۔ کر لرہے تھے۔ و آگے یا بیچے ہو آباس کواس تیم کے اشارہ ہے صف حلق ہے منع فرمارے تھے۔ حضور ایک صف کے آگے۔ گزردہ تھے دیکھا کہ سوادین غزید صف ہے آگے نظے کوڑے جس ایک تیم ہے ان کے شکم پر ہلی ہی چوٹ لگائی اور فرہا یا۔ " اِسْتَقِ یَا سَوَادُ " اے سواد! ہیں ایک تیم ہوجاتو وہ سیدھے ہوجاتو وہ سیدھے ہوجاتو کو میں معا کو یا ہوئے یا رسول اند! جھے اس چوٹ سیدھے ہوجاتو وہ سیدھے ہوجاتو کہ ایک کو عدر و انصاف کرنے کے لئے مبدوث فرہا ہے " فرہا ہے در و ہوا ہے اللہ تعالی نے آپ کو عدر و انصاف کرنے کے لئے مبدوث فرہا ہے " فرہا ہے اس قبل نے آپ کو عدر و انصاف کرنے کے لئے مبدوث فرہا ہے اس قبل ادبی یا گستاخی پر محول نہیں کیا۔ میدان جنگ میں ایک سینی کا بیٹے سلار اعلی ہے اس قسم کا اور نے بڑک مول نہیں کیا۔ میدان جنگ میں ایک سینی کا بیٹے سلار اعلی ہے اس قسم کا فرہا ہے در و بیار کی مراحے ہیں کر دیاور مطالبہ من کر اے کورٹ یکر شمل کرنے کا تھی نہیں و بلکہ کسی اوٹی سی بر ہمی کا اظہاد کئے بغیر ذرو کے بڑر کھو لے اپنی تیم مبارک اٹھاوی اور اپ شکم اندس کو اس کے سامنے ہیں کر دیاور فرمایا " اِسْتَقِین " اے سواد! آؤ بدلہ لے اور

فَى عَنْفَقَهُ فَقَدَّلَ بَطْنَهُ وَهُ لِيكَ كُر آم يوسع، حضور كو كل لكالياور يطن مبارك كو جوم لياحضور نے يو جهاسواو تم نے ايب كول كيا۔ عرض كرنے كلے يارسول اللہ! -يَا رَسُولَ اللهِ ؛ حَضَرَهَا تَرْى فَارَدْتُ أَنْ يَكُونَ الْحَوالْحَهُمِ

بِكَ أَنْ يَمَنَّ جَلْدِي جَلْمَكَ -

" جومر حلد جميں در چين ہے وہ حضور طاحظہ فرمارے جي ميري بير آرزو

#### تھی کہ اس دنیاہے رخصت ہوئے وقت میری جلد، حضور کی جلد مبارک سے مس ہو جائے۔ "

اس محبوب د مواز نے اپنے عاشق دلفگار سواد کی اس حسرت پر خوشنو دی کااظمیر فرہ یا اور اے دعاخیرے سرفراز کیا۔

محابه کرام کی سرفروشی کالیک اور روح پرور واقعه ساعت فرمایے۔

موف بن حارث ان کی والدہ ماجدہ کا تام حفراء ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور پوچھنے گئے یکڈ سول الذہ مقائیضیوٹ الوّت مِن عَبْدِ ہو۔ یار سول القد اید فرمائے اللہ تعالی
اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہوتا ہے۔ فرما یا بندہ کا سرپر ہمنہ حالت میں دعمن کے حلقہ
میں اپنا ہاتھ تھی رہنا۔ یدارشاہ سنتے می انسوں نے اپنی ذرہ الآد کر پرے پھینک دی پھرا پی کھوار
ہے نیام کی اور کھار کی صفوں میں تھس گئے۔ واد شجاعت دیتے رہے و شمنان اسلام کو اپنی
شمشیرے یہ تیج کرتے رہے یہاں تک کہ جام شمادت نوش کر لیا پی جان کا نذران اپنے خالق
کر ہم کے حضور میں چیش کر دیا۔ صدق واخلاص کے بدوہ پیکر تھے جنوں نے اپنے جذبہ جال
ناری سے اعداء حق کے چھڑا دیئے تھے۔ (۱)

سرور عالم صلی اللہ تعالی عدیہ و آلہ وسلم اپنے مجابرین کی معنوں کو منظم کرنے اور ضروری ہدایات ہے انہیں مشرف کرنے بعدا ہے ہیڈ کوارٹر (عریش) میں شریعہ الاب صفور کے ہمراہ صرف حضرت صدیق تھان کے علاوہ اور کوئی آ دی ہمراہ نہ تھا۔ (۲) حضور کے ہمراہ نہ تھان کے علاوہ اور کوئی آ دی ہمراہ نہ تھا۔ (۲) یہاں ایک واقعہ کاذکر مناسب معلوم ہو آ ہاں ہے اس لافانی مجست اور احرام کا آپ کو انداز و ہو گاجو محابہ کرام کے ول ہم ایک وو سمرے کے ہارے میں تھا۔ نیزاس سے ہی ہے ہی ہے۔

ا - ابن کثیر جلد ۴. منحه ۱۰

پل جائے گاکہ شرخدائی نگاہوں میں حضرت صدیق اکبر کاکیامقام تھا۔
اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر نے امام برازی مسند کے حوالہ سے اپنی سیرت میں نقل فرمایی ہے۔
لیک روز اپنے ذمانہ خلافت میں خطبہ ارشاد فرمتے ہوئے حضرت علی مرتفنی نے سامعین سے پوچھا یہ آیٹ کا انڈ سی مین اکتیابی اے لوگو! مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں سے مبادر کون ہے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہے امیرالموسنین آپ! شیر مردان نے فرمایا میں وہ ہوں جس کون ہے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہے امیرالموسنین آپ! شیرمردان نے فرمایا میں وہ ہوں جس کوجب کس نے للکاراتو میں نے اپنی کوار سے اس کے ساتھ افساف کر دیالیون سب سے زیادہ مبادر حضرت ابو بکر جس کیونکہ ہم نے جب حضور کر بم علیہ افساف کر دیالیون سب سے عریش بین بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اس عریش میں حضور اور کے ساتھ کون رہے گا ،کہ کوئی مشرک حضور پر جملہ کرنے کے ساتھ کون رہے گا ،کہ کوئی

فَوَاسَهِ مَا وَنَا مِنَّا اَحَدُ إِلَّا اَبْوَ تَكُرِ شَاهِرَّ الِاسْتَيْفِ عَلَى وَأَسِ رَسُوْلِ اللهِ صَنِّى اللهُ عَنَيْ وَسَنَّمَ لَا يَهْوِى إِنَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا اَهْوَى إِنَيْهِ فَهُذَا اَتَنْجَعُ النَّاسِ .

" بخدا اکوئی آ دی اس دعوت کو تبول کرنے کے لئے نہ اٹھاسوائے ابو بکر کے۔ جو اپنی ہموار امرائے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے قریب آکر کھڑے ہوگئے آک اگر کوئی بدیخت حضور پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو حضرت ابو بکر اس کاجواب دے سیس۔ میہ مب اوگوں سے بڑا شجاع: "

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت شیر خدانے فرہ یا کہ جس نے ایک وقعہ سید الہر ر
صلی القہ علیہ و آلہ و مہم کو دیکھا کہ کفار نے حضور کو پکڑا ہوا ہے۔ کوئی دھینگامشتی کر رہا ہے اور
کوئی بک کر رہا ہے۔ اور وہ حضور کو کسہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداؤں کے
بجائے ایک خدا کو مانے کا وعویٰ کیا ہے بخدا ہم جس سے کوئی بھی حضور کو ان کے فرنے سے
نگالنے کے لئے آئے نہ بڑوہ سکا۔ سوائے ابو بکر کے ۔ آپ آگے بڑھے کسی کو ادر کر کسی کو دھکا
دے کر پرے ہٹا یا اور ان کی ہرزہ سمائیوں کے مسکت جواب دیے۔ اور ان کو بار بار یہ کہ کر
جنجو ڈتے رہے۔

ُویدگُوْ اَنَّقْتُلُوْ تَا رَجُلًا اَنْ یَقُوْلُ دَیِفَ اللَّهُ "تمهار استیاناس ہو تم ایسے مخص کو مارنے کے دریے ہوجو یہ کہتاہے کہ میراردر و گرافتہ تعالی ہے (حمیس شرم نہیں آتی)۔ " علی مرتعنی نے دہ چادر اٹھائی جو آپ نے اور ھی ہوئی تھی آپ کی آگھوں سے سل اشک رواں ہو گیاجس سے آپ کی ریش مبارک بھیگ ٹی پھراوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اُنیٹٹ کی گھڑا انڈے اُمٹر بھٹ ایل ذِنْرِ بَوْنَ کَوْنَ کَوْرُنَ کَوْرُوں کَوْ خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

> " على حميس الله كاواسط و سه كر يو جمعنا بول جمعي بناؤكه آل فرعون كا مومن بهتر تھا يا معفرت ابو بكر\_ "

ساری قوم نے خاموش افتیار کرلی۔ انظار کے بعد سیدناعل نے فرمایا۔

عُوَّا اللهِ كَسَاعَةُ مِنْ إِنْ يَكُمْ خَيْرُونَ مَّلَوُّ الْدَرْضِ مِنْ أَوْمِنِ أَوْمِنِ أَوْمِنِ أَلْمُ اللهُ اللهِ كَالْمُ اللهُ اللهُ وَهُنَا وَمُلْاً وَمُلْاً وَمُلْاً مَعْلَاتَ اللهُ اللهُ

" خداکی هم اابو بکر کی ایک ساعت آل فرعون کے مومن کی سازی رندگی سے بمتر ہے۔ وہ فخص اپنے ایمان کو چھپا آتھالیکن یہ اپنے ایمان کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے خلام کرتے تھے۔ "

اس موقع پر جب کہ قریقین ہوری تیاری کے ساتھ صغیں باندہ کر ایک وہ سرے پر نوٹ پڑنے کے لئے تیار کھڑے تھے۔ اس وقت اللہ کے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ و "لہ وسلم نے لئے کراسلام کوایک خطاب فرمایا آپ اگر اس کامطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گاہر جمد سے نور نبوت کی شعاعیں پھوٹ رہی جیں قلب اور ذہن کو منور کر رہی ہیں۔ جذبات شجاعت و استقامت کوئی زندگی پخش رہی جیں اگر چہ یہ خطاب قدرے طویل ہے۔ لیکن سرت نبوی کا مطالعہ کرنااز حدائم ہے آکہ اللہ کے لئے اس کا مطالعہ کرنااز حدائم ہے آکہ اللہ کے لئے اس کا مطالعہ کرنااز حدائم ہے آکہ اللہ کے لئے اس کا مطالعہ کرنااز حدائم ہے آکہ اللہ کے لئے اس کا مطالعہ کرنااز حدائم ہے آکہ اللہ کے لئے اس ہو جائے۔ جرنیلوں جی قراور عمل کا تفاوت واضح ہو جائے اپنے رہی کے حدوثائی۔ پھر فراور عمل کا تفاوت واضح ہو جائے اپنے رہی کے حدوثائی۔ پھر فراور ا

" میں متنہیں اس پاسٹیربرا نگیفتہ کر آبوں جس پر اللہ عزوجل نے تنہیں برانگیفتہ کیا ہے۔ اور ان کامول سے منع کر آبوں جن سے اللہ تعالی نے حمیس منع فرمایا ہے۔

جَنْ عَنْهُ يُنِيَّ اللهُ عَرِّوَجَنَّ عَطِيْهُ شَالُهُ السَّسَالِي شَانِ بحديثِ مِن سَ

فَوْانِيْ آحِلْتُكُوّ عَلَى هَاحَتُكُوْ اللَّهُ

نِهَ كُوعَتَ زَدَ كُواسَهُ عَزْ

عَزُّوْجَنَّ عَلَيْهِ

يَأْمُوُمِالْحَقِّ وَيُحِبُّ الطِّدْقَ وَيُعْطِيٰ عَلَى الْمُغَيْرِ آهَ لَهُ عَلَى مَنَازِلِهِمْ عِنْدُهُ -

بِهِ يُذَكِّرُونَ وَبِهِ يَتَعَاضَلُونَ

وَإِنَّكُوْ قُدُ آمْ بَعْنُ تُمْ يِمَ أَرْبِ مِنْ تَمَنَازِلِ الْحَيِّق

> لَايَقْبَلُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ آحَدٍ إلَّاهَا أَبْتُغِيَيهِ وَجُهُهُ

وِّإِنَّ الصَّابُرَ فِي مَوَاطِنِ الْبَأْسِ مِمَّا يُقَرِّجُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِهِ الْهَمَّ

وَيُنْتِي إِلْمِ مِنَ الْغَيْرِ.

فِيْكُمْ نَبِي اللهِ يُعَانِّرُكُمُ

وَيَأْمُرُكُ

يعقنكم عكيه

ٱنْظُرُوْآ إِلَى الَّذِي آمَرُكُمْ بِهُ - جواتين

وَارَاكُمْ مِنْ أَيَاتِهِ

وَاعْزَكُونِهِنَا ذِلَّهِ فاستشيكوا به يرضى به

وہ حق کا تھم رہاہے اور سچائی کو پیند کر آ ہے۔ اور نیک کام کرنے والوں کو اپنی بار گاہ میں ان کی بلند حزلول يرفائز كرياب

اس کے ساتھ ان کاؤ کر بلند ہو آ ہے اور اس سے انسیں فنيلت حاصل ہوتی ہے۔

اور آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے

اس مقام پراللہ تعالی کس ہے کوئی عمل قبول نسیں کرے کا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لئے کیا حمیا

"اور جنگ کے موقع پر مرف مبری الی چزہے جس ے اللہ تعالی حرین وائدوہ کو دور کر ماہے۔

اوراس مبرکی برکت سے غم سے نجات رہا ہے۔ وَ تُكُ لِكُونَ بِهِ النِّجَاتَ فِي الْمُخْفِرة اوراى مبرے ثم آخرت ش نجات باؤك-

تم میں اللہ کانی موجود ہےجو حمہیں بھن چیزوں ہے منع

كرياب اور بعض چيزون كاحميس عم وياب-

فَاسْتَحْيُوا الْبَوْهَ أَنْ يَظَلِمُ اللهُ آج تهيس حاكر نامائ كدا لله تعالى تمارك كي اي عَذَ وَجَكَ عَلَى شَكَ إِهِ مِنْ أَمْرِكُمْ عَلَى آكاه ندموجس عدد تم يراراض مو-

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لَكُمُّتُ كما لله تعالَى تم عيزارى مت محت عاس بزارى اللهِ ٱلْمُرْمِنُ مَّقَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْ عجر تمين النَّهِ آپ عب

اس نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا حمیس عم دیاہے ان کوغورے دیکھو۔

اور جواجي نشانيان حميس د ڪمائي جي-

اور ذلت کے بعد حمیس فرت بخش ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی ہے پکڑلواس سے تسمارار ب تم پر

رامتی ہو گا۔

رَبُكُو عَنْكُمُ

وَ أَبُوا رَبُّكُهُ فِي هَٰذَا الْمُوَاطِينِ أُوران مقامات رِالبِّدب كُو آزماؤُ تم اس كَار حمت اور مغفرت کے متحق ہو جاؤ محے جس کا س نے تم ہے وعدہ

أَمْرًا تَنْ تَوْجُبُوا الَّذِي وَعَدَكُمْ بِهِ مِنْ زَمْسَتِهِ وَمَغُفِرَتِهِ

کیاہے۔

فَرِنَّ دَعْدَةً حَقَّ

ب شک اس کاوعدہ حق ہے۔ اوراس كاقول سياب\_

دَتَّوْلَهٔ صِدُقٌ وَعِقَابَهُ شَبِدِيْ

اوراس کاعذاب بہت بخت ہے۔

وَإِنَّكُ أَنَّ وَأَنْتُوْ بِاللَّهِ الْحِي

پیچن*ک میں*اور تم اس اللہ کی م**رو طلب کرتے میں جو حی و** قوم ہے۔

إلَيْهِ ٱلْمُ ثَنَّا ظُهُوْرَنَا وَبِهِ اعتصبتا

وی جاری پشت بنای کرنے والا ہے اور اس کا وامن کرم ہم نے پڑا ہوا ہے۔

دَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَللَّيْهِ الْمَصِيرُ الريهم في مروساكيا إوراك للرف بم لوث كر جائیں کے۔

يَغْفُرُ اللَّهُ لِكَا وَلِلْمُسْلِمِينَ

ا نند تعالیٰ جاری مغفرت فرمائے اور سارے مسلمانوں (1) " - 5

آپاس خطبیش جناغور کریں گے شان نیوے کے اسے جلوے آپ کونظر آپ مکیس مے۔ د شمن بوری طرح مسلح ہوکر سامنے کھڑا ہے محمسان کارن پڑنے والا ہے۔ اس کے بوجود قائد لشکر اسلام سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وشمن کوت تیج کرنے کے لئے جوش نہیں دلارہے بلکہ اس ٹاز ک مقام پر بھی بندے کے رشتہ عبدیت کوایئے معبود ہر حق کے ساتھ استوار کرنے کے لئے کوشال ہیں۔ یہ ایک نی کی شان می ہو سکتی ہے۔ جو تمام امورے صرف نظر کر کے ہرحالت میں املہ کی رضا کا طابی ہو باہے۔ اور اپنے مانے والوں کے ولوں میں بھی رضائے النی کے شوق کی چنگاری سلکا و بتاہے۔

مرور عالم مسلی الله تعالی عدیه وسلم مجلعه بن اسلام کواس انعان افروز اور روح پرور خطب سے سر فراز کرنے کے بعدایے عریش میں تشریف لے آئے اور اپنے قدیر وظیم پرور و **گار کی بار گاہ** بیکس بناہ میں انتہائی تفنرے ہے ، عالوں کا سلسد شروع کر ویا۔ کام عرض کی۔

ا، سل الهدى جلد ٣. صفحه ٥٥

اے اللہ! میں تیری لفرت کاطلب گار ہوں۔ "

اَللَّهُمْ نَصْرُكَ

ہاتھ آسان کی طرف بلند کرے عرض حال کرتے رہے۔ حتیٰ کہ محدیت کے عالم میں عادر مبارک کندھوں سے سرک کرنے گر پڑی۔ حضرت صدیق کو یارائے مبرنہ رہا۔ دوڑ کر آئے اور چادر درست کر دی ازراہ شفقت گزارش کرنے تھے۔

يَارَسُولَ اللهِ ؛ بَعْضَ مُنَاشَدَ رِلكَ رَبِّكَ فَوْنَهُ مَيُمْ فِي زُلكَ مَا دَعَدَكَ

"اسالقد كى يارىدرسول!اب آپ يى فرمائية ـ ب شكالند تونل ق آپ سى جو دعده كيا ب ده پورا فرمائة گار"

اسی اثناء میں حضور کواو تھے آئی۔ پھر بیدار ہوئے اور قرمایا۔

ٱبْشِرْكِيَا ٱبْ بَكْرِاكَاكَ نَصْمُ اللهِ هٰذَ احِبْرَ شِيْلُ احِنْ إِجِنَانِ فَرْسِهِ يَقُوْدُهُ عَلَىٰ ثُنَاكَاهُ النَّقْعُرُ

"اے ابو بکر مڑدہ باد! اللہ کی دد آئن یہ جبر کیل میں جو گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے جا رہے میں اور اس گھوڑے کے پاؤں مرد آلود میں۔ " (۱)

حق کے علمبر داراور باطل کے برستار صغیں باندرد کر آئے سامنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور بے سروسامانی کو دکھے کر گفار کے تنکبراور رعونت میں حرید اضافہ ہو کیااور ' بوجسل نے للکار کر اپنے ساتھیوں کو کھا۔

لات وعرشي كي تشم إ بهم بر كزواليس نهيں جوں مے ۔ جب تك ان مفعى

بھر مسلمانوں۔ محد لور ان کے اصحاب کو ان بھاڑوں میں تحر ہتر نہ کر دیں۔ دوستو! انسیں قبل کرنے کی ضرورت نسیں۔ ان کو پکڑتے جاؤ اور رسیوں میں بائد جتے جاؤ۔

قریش کمد، سے پندارے مخبور شے اور بے خیال کر رہے تھے کہ مسلمان ہمارے پہلے جملہ کی آب بی نہ لاسکیں ہے۔ ہم طوفان بن کر اقدیں ہے اور انسیں خس و فاشاک کی طرح اڑا لے جائیں ہے بین اس وقت اللہ کا پیارا مبیب اور اس کے جال نٹار غلام جیب الدعوات کی بارگاہ جس آنسوؤل کے نڈرانے ویش کر رہے تھے۔ اور قادر و عزیز خدا سے اسلام کی نصرت و فنج کی خیرات انگ رہے تھے۔

> اَسَّغَافَ بِرَبِهِ سَيِّدُ الْآنِينِيَاءِ وَحَنَجُ الصَّعَابَةُ بِصُنُوْفِ الدُّعَاءِ إلى رَبِّ الْآرُضِ وَالسَّمَاءِ سَاوِمِ الدُّعَاءِ وَكَاشِفِ الْبَلَاَءِ .

" سيدالانبياء اپني رب كى بار كاه من فرياد كرد ب تصادر محابه كرام. زمن و آسان كرب، دعاؤل كو قبول كرف والى. بلاؤل كو ثالنے والے، خدادند قدوس كى بار كار مى دعائيں انگ رہے تھے۔ " ( 1 )

#### جنك كا آغاز

جگ کی پہلی چنگاری اسودین عبدالاسد المخودی نے بھڑ کائی۔ یہ صفی بڑا بدس شت اور بد نو تھا اس نے اعلان کیا کہ جی نے القدے وعدہ کیا ہے۔ دہ مسلمانوں کے حوض ہے پانی ہے گا اور اسے منہ دم کر دے گا یا پی جان وے دے گا۔ جب وہ قاسد نیت ہے پانی کے آلاب کی طرف بوصا۔ تواسلام کے شاہین حضرت جمزہ اس چھنے جب ان کا آ مناسامناہواتو آ ب نے اس طرف بوصا۔ تواسلام کے شاہین حضرت جمزہ اس پر جھنے جب ان کا آ مناسامناہواتو آ ب نے اس پر کوار کلوار کیا ور اس کی پندلی کاٹ کرر کہ دی۔ وہ اپنی پیٹے کے بل کر پرااس کی کئی ہوئی بائک ہے خون کا توارہ سنے لگا پھر بھی وہ ریکتا ہوا حوض کے قریب پنجا۔ اس کا ارادہ تھ کہ اس میں کے خون کا توارہ سنے لگا پھر بھی وہ ریکتا ہوا حوض کے قریب پنجا۔ اس کا ارادہ تھ کہ اس میں اس میں ہوئی کو تا تا بل استعمال بنادے۔ حضرت جمزہ نے اس پر دو سراوار کیا اور اس کا میں میں یہ بسلاکافر تھا۔ جس کو حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ منے دیوانہ وار افعالی استور کو بوں وہ کونیوں وہ گئے کر ( ربعہ بن ) خبر بن ربید بوش خضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کو بوں وہ کونیوں وہ گئے کر ( ربعہ بن ) خبر بن ربید بوش خضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کو بوں وہ کونیوں وہ گئے کر ( ربعہ بن ) خبر بن ربید بوش خضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کو بوں وہ کونیوں وہ گئے کر ( ربعہ بن ) خبر بن ربید بوش خضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کو بوں وہ کونیوں وہ گئے کر ( ربعہ بن ) خبر بن ربید بوش خضب سے دیوانہ وار افعالی اس میں میں بیانہ کونیوں دیوانہ وار افعالی میں دیوانہ وار افعالی کی میں دیوانہ وار افعالی کی میں دیوانہ وار افعالی کیا کہ میں کئی کونیوں دیوانہ وار افعالی کی کان کونیوں دیوانہ وار افعالی کی کی دیوانہ وار افعالی کیا کہ کونیوں دیوانہ وار افعالی کی کی کونیوں دیوانہ وار کی کونیوں کی دیوانہ وار افعالی کی کی کی کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں ک

ا - میرت این کشر جلد ۴. صفی ۱۹۳۰

شجاعت کے اظمار کے لئے ہے باب ہو گیا۔ اپنے بھائی شیبہ کواپنے دائیں طرف اور اپنے بینے ولید کو بائیں طرف لے کر صفول کے در میان آگر کھڑا ہو گیا۔ اور " ھَلْ هِنْ مُبَادِينِ " کا فعرو لگاکر ہے تینوں اپنے اپنے یہ مقابل کا تظار کرنے گئے۔

تمن انصاری نوجوان - حعزات عوف اورمعاذ - پسران علیث اور عغراء اور عبدانند بن رواحه - شیرول کی طرح دهاڑتے ہوئے ان سے مقابلہ کے لئے نکلے۔ عتب وغیرہ نے یوجھاتم كون بو- انسول فيجواب ديا- "معطَّا فِينَ الْدَيْصَالِد" بمار اتعلق فبيدانسار عب- وو یو لے جمیں تمماری ضرورت سیس دوسری روایت میں ہے کہ انسول نے کما واقعی تم معزز مد مقابل ہو لیکن ایمرے مقابلہ کے لئے جارے چیازا دول کو بھیجو۔ ان میں ایک مخص نے بلند آ وازے کوں۔ "يَا نُحَمَّدُ (فِدَا أُورُونِي) آخْدِ شِرَالْيَنَا أَكُفَاءَ نَامِنَ قَوْمَنَا" " عارے ماتھ پنج آزمائی کے لئے جماری قوم میں سے مدمقلل جمیجو۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس چينج كوتبول كرتے موت فرمايا- " فَتَوْمَا عُبَيْدَةً فَوْيَا حَرْمًا فَوْمِا عَلَى" اے ابو عبيدہ تم اٹھو-اے حمزہ تم انھو۔ اے علی تم انھو۔ اللہ کے یہ تینوں شیر جب ان کے نز دیک بہنچے توانہوں نے یو چھ تم کون ہو۔ کیونکہ انہوں نے زر ہیں پہنی ہوئی تھیں ہتھیار سجائے ہوئے تھے اس کئے بحیان نہ سکے۔ ان تینوں معنزات نے اپناا پانام لے کر اپناتعدف کرایا۔ یہ س کر وہ کہتے لگے " نَعَمَد اللَّفَ الْأَكِرَاهُ" ب شك تم معزز مدمقائل بو- عبيده جوان مينول مي س عمر مي بن سے تھے انہوں نے عتب کو للکارا۔ حضرت حمزہ نے شیب کو۔ سیدہ علی نے عتب کے بیٹے ولید کو۔ حضرت حمزہ نے اپنے مدمقاتل کو سنجھنے کاموقع ہی نہ دیا۔ بکل کی سرعت ہے اس یہ اپنی شمشير خدا شكاف سے وار كيااور آن واحديس اس كے دو فكرے كرك زين ير پھيتك ديا۔ اس طرح حضرت سیدناعلی نے بھی ولید کو مهلت دیتے بغیرایٹی شمشیر برال ہے اس کا مرغروراس کے تن ہے جدا کر کے موت کے کھاٹ آبار دیا۔

البت عبیدہ اور عتبہ آپس میں مختم گتھا ہوگئے۔ ایک دوسرے پر اپنی گواروں سے جمعے کرتے رہے معزت عبیدہ نے اپنی قاران کی ٹانگ پر پڑی اور اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ معفرت عبیدہ کوزخی کر دیا۔ عتبہ کی تاقاء میں اپنے حریفوں کا کام تمام کر کے فارغ ہو بچے تھے۔ وہ اب معفرت عبیدہ کی ایداد کے لئے تیزی سے بڑھان کی گواریں کیکل کی سرعت سے کوندیں اور عتبہ کی لاش کو پارہ پارہ کر دیا۔ معفرت عبیدہ کو شدید زخی صالت میں ایور شقیع عصیان صلی اللہ تعدل علیدہ سلم۔ جمال کھڑے تھے وہاں ماکر لنادیا۔

فَوْضَعَرَخَتَهُ عَلَى قَدَمِهِ الشَّيرِيُفَةِ وَقَالَ يَادَسُولَ اللهِ ؛ لَوْدَا فِيْ ٱبُوطالِبِ تَعَلِعَ انْيَ آحَقَّ بِقَوْلِهِ

'' تو آپ نے اپنار خسار حضور کے باہر کت قدموں پر رکھ دیااور عرض کیا یار سول ائند! اگر ابو طالب جھے اس حالت بیں دیکھتے توانسیں پینہ جل جا ، کہ ان کے ان اشعار کا حق دار ہیں ہوں ۔

كَذَبْتُهُ وَبِيْتِ اللّهِ مُنْدِى عُمَّدُاً وَلَمَا نَطَاءِ فَ مَوْلَهُ وَنُفَاضِلُ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْدِى عُمَّدُاً وَلَمَا نَظَاءِ فَ مَوْلَهُ وَنُفَاضِلُ اللهِ مَشْرَكُو! خانه ضداكى قتم! تم جموث بول رہ ہو۔ جب تم يہ كتے ہو كہ جم محمد كو چمور ديں كے اور اس كے اردگر ديروں اور نيزوں ہے

جنگ نبیں کریں گے۔

وَنُسْلِمُهُ حَتَىٰ نُصَمَّعُ حَوْلَهُ وَنَدُهُ فَانَ مَنْ الْبَاوِنَا وَالْمُلَاثِلُ مِن اللّهِ الْمُلَاثِلُ م من لوہم انہیں تمہزے حوالے نہیں کریں ہے جب تک ہاری لاشوں کے ڈھیراس کے آس پاس نہ لگ جائیں۔ ہم اس کے دفاع میں اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھی بے بروا ہو جائیں گے۔ "

ا ہے جال بلب عاشق کا یہ نعرہ مستانہ س کر حضور نے اسے مڑوہ سایا۔

اَنْتُهَدُ اَنَّكَ شَيِهِيدُ مِن كواي وعامول كرتوشميد - (١)

ہندہ زوجہ ابوسفیان کو جب متبہ۔شیبہ۔ اور ولید کے مقتول ہونے کی اطلاع می تواس نے نذر انی کہ وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبائے گی۔ جس کی تفصیل غروہ احدیث بیان ہوگ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ (۲)

قریش کے جب یہ تینوں سروار اسلام کے مباوروں نے سوت کی محمات آبار ویے تواس اندیشہ سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں ابو جسل نے بلند آواز سے یہ نعرولگایا۔

> لَنَا الْعُزِّى وَلَاعْزِى لَكُمْ عِمرا مدد كل عزى ہے اور تسامے پاس كوئى عزى نيس جو تسارى مدد كرے۔

سر كار ووعالم مسلى القد تعالى عليه وسلم في اسلام ك مجلدين كو تعم وياك اس ك جواب من به نحره بلند كرين -

و سرت این کشر جدم متی ۱۳۰۰

م ، يت أن ش طدم صفي ١٥٥

ٱسَّهُ مَوْلَانَا وَلَامَوْلَا لَكُوْرَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُو الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمُ

مواللہ تعالیٰ ہمارا بدر گار ہے اور تمہارا کوئی بدر گار نسیں. ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتوں دوزخ کا ایند ھن بنیں گے۔ "

میدان بدر میں مسلمانوں میں ہے جس نے سب سے پسے جام شادت نوش کیا وہ جمئی نے تھے۔ جوسید نافلروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہیں کسی تیرانداز نے اپنے تیر کاہد ف بنایا جو جان لیوا جابت ہوا۔

اس کے بعد بنو عدی بن نجار کے قبیلہ کے حضرت حارث بن سراقہ کو باج شادت زیب سر
کرنے کی سعاوت بخش گئی۔ آپ اللب پر پانی بی رہے شے کہ کسی کافرنے آگ کر نسیں تیر کا
نشانہ بنایا تیران کی گردن بیس آگر پیوست ہو گیا اس طرح وہ درجہ شادت پر فائر ہوئے۔
ایام بخدی اور ایام مسلم نے صحبحیین بیس حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت
علاظ غروہ بدر میں شمید ہوئے۔ انہیں کسی نامعوم شخص کا تیرنگا تھا۔ جس سے ن کی وفات
مول فرق بدر میں شمید ہوئے۔ انہیں کسی نامعوم شخص کا تیرنگا تھا۔ جس سے ن کی وفات
مول فرق ان کی مال بار گاہ رسمانت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئی یارسول اند المجھے بندیئے کہ
میرا بینا حارث کی مال بار گاہ رسمانت میں جو تو پھر میں حبر کروں گی اور گر نمیں تو پھر میں بی بھر کر
اس پر نوحہ کروں گی ابھی تک میت پر نوحہ کر ناممنوع نمیں ہو تھا۔ رحمت کا نات عدیہ و حلی کہ
اس پر نوحہ کروں گی ابھی تک میت پر نوحہ کر ناممنوع نمیں ہو تھا۔ رحمت کا نات عدیہ و حلی کہ
اطیب التحیات نے اسے فرمایا۔

وَيُحَكِي أُهْبِلْتِ آنَهُ أَحِنَانُ ثَمَّانُ وَإِنَّ ابْنَكَ آصَابَا لِفِرْدُوْسَ الْآعَلَى ..

" تیرا بھا ہو۔ ایک جنت نمیں ہے آٹھ جنتیں ہیں اور تیرے بینے کو فردوس اعلی میں جگہ عطافر مال گئے ہے۔ "

اس مجع حدیث سے معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت نے لحد بھر میں آٹھوں جنتوں کاان کی بیکراں وسعتوں کے بلوجو و مشاہرہ فرمالیااور اس خاتون کا بیٹا جہاں تھاس کو دیکھ کراس کی مال کو آگاہ فرماویا۔

ی مصفقی عدیہ التحییر الثناکی قوت بینائی کا ندازہ لگائیے۔ بل بحریس مسلموں جنتوں کاجائزہ لے کریتادیا کہ اس یو زھی خاتون کاشہید بیٹا کہال تشریف قرماہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دو مرے سے عمقم متھا ہو گئے رسول کریم صلی الند تعالیٰ عدیہ وسلم نے اپنے مجلدین کو میہ ہدایت فرمائی تھی کہ حضور کے اذن کے بغیر حملہ نہ کریں ہور اگر قوم قرایش ان کامحاصرہ تھ کر لے توان پر تیرول کی بو چھاڑ کر کے انسیں پرے ہٹادیں۔ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما تھے حضرت صدیق حاضر خدمت تھے۔ حضور بارگاہ الہی میں امداد کے لئے فریاد کر رہے تھے۔

> إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُوْ أَنِّى مُمِدُكُوْ بِالْفِ مِنَ الْمَلِئَاةِ مُرْدِ فِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَا بُتُكُوٰى وَلِمَظْمَرُنَ بِهِ قُلُوْبُكُوْ وَ مَا النَّصُرُ الَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْرُ حَكِيْرَةً

" یاد کرو جب تم فریاد کررہے بھے اپنے رب سے تو من کی اس نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) یقیناً میں مدد کرنے دالاہوں تمہاری آیک ہزار فرشتوں کے ممائلہ جو پود پ آنے والے جی اور نمیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ تعالی نے مگر ایک فوشخبری اور ماکہ مطمئن ہوجائیں اس سے تمہارے دل۔ اور نمیں ہے دہ مگر اللہ تعالی بہت تمہارے دل۔ اور نمیں ہے دہ مگر اللہ کی طرف سے بیٹک اللہ تعالی بہت مالب ہے حکمت والا ہے۔ "

پھرر حمت عالم صلی القد علیہ وسلم عریش ہے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے سے اور انہیں کفار کے ساتھ جماد کرنے پر پر انگیخت کرتے ہوئے قرمایا۔

تُوْمُوْ إِلَى جَنَّةٍ عَرِّضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهُ لَا يُقَايِنُهُمُ الْيُؤَهَ رَجُلُ فَيُقْتَلُ صَرَبِمٌ فَعْتَبِمًا مُقْبِدٌ غیر من بر الله اُدُخَلَهٔ النهٔ النّهٔ کرے و ست قدرت میں میری جان ہے۔ جو قفص آج مشر کین سے جنگ کرے اور وہ اس حالت میں قبل کیا جائے کہ وہ میر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو اللّه کی رض کا امید وار ہو و میر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوئے ہو اللّه کی رض کا امید وار ہو و میں کی طرف منہ کے ہوئے ہو۔ چینے پھیرے ہوئے نہ ہوئے نہ ہو۔

اليه فخص كوالقد تعالى جنت مين داخل كرے گا۔ " (١)

حضور جنب میہ کلمات طبیات ارش د فرمارے تھے تو عمیر بن حمام وہاں پنچے۔ ان کے ہاتھوں میں محجوریں تھیں جنہیں وہ کھارے تھے حضور کاارشاد سن کر کئے گئے۔ بَیْخِ بِیَجْزِیَّ دَسُوْلَ اللّٰہِ ؛ عَدْحَاتُهُ الشّهوٰتُ وَالْاَدُضْ

" واه وا بارسول الله إكياجت كي جوزائي آسانون اورزين كرابرب-

حضور نے فرمای بیٹک۔ عمیر نے کماکی میرے در میان اور جنت کے داخل ہونے کے در میان اس کے سواکوئی چیز حائل شیس کہ یہ ٹوگ جھے قبل کر دیں۔ دوسری روایت بیں ہے۔ لَدِّتْ خُیِنْیْتُ حَتَّی اکُلُ تَعْذُ اِلْیْ هیز ہم اِنْکَ تَحْیَا لَا تَعْدِیْرِیَّ اَلَّا عَلَوْیْرِیَّ اَ

"اگر میں یہ محبوریں کھانے کی دیر تک زندہ رہاتو یہ بہت لمباعر صد ہوگا۔" پھر انہوں نے اپنے ہاتھ والی محبوریں پھینک دیں اپنی تکوار بے نیام کرلی اور کفار کے ساتھ جنگ شروع کی بیمال تک کہ وہ شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔

این جربر کتے ہیں کہ عمیر دشمن کے ساتھ الزائی کررہ مصاور بدر جزئی پڑھ رہے تھے۔ ڈکٹ ڈاٹٹ اللّی اللّه بِغَتْ پُرِیزَادِ اِللّٰہِ النَّفْی دَعَمَنَ الْمُعَادِ وَالضَّبِرُ فِی اللّهِ عَلَی الْجِبَادِ وَکُلُ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَاد غَیْرَ الْتُغِی وَ الْہِرْ وَ الزَّشَادِ

"التدكى المائن كو خطاب كرتے ہوئے كتے ہيں۔ المد ميرے نفس!التدكى طرف تيزى سے برد عو بغير كسى زاد سفر كے وہاں صرف تقوى اور آخرت كے لئے نيك عمل اور جہ دفي سبيل الله ميں صبر سب سے بهترزاد سفر ہے۔ اور ہر زاد سفر محتم ہونے والى ہے۔ بجز تقوى نيكى اور

راست روی کے ۔ (۱) خوب محمسان کی جنگ ہور ہی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بننس نفیس اس جنگ جس شریک تھے حضرت صدیق بھی اپنی تکوار سے کفار پر صلے کر رہے تھے۔

> كَمَا كَانَا فِي الْعَرِيْشِ يُجَاهِدُ ان بِالدُّعَاءِوَ التَّضَرُّعِ ثُوَّ اَلْآ هَ رَضَا وَحَثَّ عَلَى الْفِتَالِ وَقَائلًا بِالْبَدَ انِهَا جَمْعًا بَايْتَ الْمَقَامَانِي

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق کے ساتھ پہلے عریش میں اسلام کی فتح و تصرت کے لئے عاجزات دعائیں کر کے اس جماد میں شریک تھے پھر دہاں ہے میدان جنگ میں تشریف لائے پہلے مسلمانوں کو جماد کے لئے تر غیب ولائی پھر دونوں صاحبان اپنی کمواروں سے کفار سے نبرد تر ما بو گئے اس طرح حضور علیہ العسلؤة والسلام نے اور حضرت ابو بحر نے دونوں سعادتیں جمع کرلیں۔ " (۱)

سیدناعل مرتعنی کرم اللہ وجہ ہے معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت وجرات اور اللہ تعالیٰ کے نام کوبلند کرنے کے شوق کابایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْدٍ . حَضَّرَ الْبَأْسُ أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ وَالْفَيْنَ بِهِ وَكَانَ الشَّدَ النَّاسِ بَأْسًا يَوْمَيْدٍ وَمَا كَانَ آحَدُ الْدُرْبِ إِلَى الْمُثْمِ كِيْنَ مِنْهُ

" برر کے دن جب جگ شروع ہوئی تو حضور الاری چیوائی فرمار ہے تھے
اور ہم حضور کے ساتھ اپنا بچاؤ کررہے تھے اور سب سے خت جنگ
کرنے والے اس دن حضور تھے۔ اور حضور سے ذیادہ مشرکین کے
نزدیک کوئی نمیں تھا۔ " (")

ا به میل الروی جلد ۴ منفی ۲۰ ۱۱ به میل الروی جلد ۴ منفی اند ۱۱ به میل الروی حد ۲۰ منفی به ۱۲ به مناس شروع مد ۱۹۶۶

## ابوجهل كى بديختى

فریقین جب ایک دو سرے کے بالکل قریب آگئے توابو جمل کی بدیختی نے زور پکڑااور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے نگلے۔

ٱللهُوَ اَفْطَعُنَا لِلرَّحْمِ وَاتَانَا مِمَالَا يُعْرَفُ كَأْجِنَ الْعَلَاقَ الْعَدَاقَ الْعَدَاقَ الْعَدَاقَ الْعَدَاقَ اللهُوَمِ اللهُوَمَ اللهُوَمَ اللهُومَ مَنْ كَانَ الْحَبَ اللَّهِ وَالرَّضَى عِنْدَكَ فَانْصُرْهُ الْهَوْمَر

"اے اللہ! جوہم دونوں فریقوں ہے زیادہ قطع رحی کرنے والاہ اور غیر معروف چیزیں لانے والا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ یاللہ! جو تیما زیادہ محبوب ہے اور جو تیمرے نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے آج اس کی مدد فرا۔ " ( 1 )

اس کی ہے التجا تبول ہوئی ان دونوں میں ہے جوالقد کا محبوب تھااور جس ہے القد تعالی راضی میں اس کی ہے التجا تبول ہوئی ان دونوں میں ہے جوالقد کا محبوب تھااور جس ہے اور جو قطع رحمی میں ان جنگ ہے والی آئے۔ اور جو قطع رحمی میں جنگ چیش چیش تھااور غیر معروف باتیں کر آتھاوہ ہلاک ویر باد ہوااور اس کے ساتھی بری طرح میں جنگ کی ست کھاکر دم دباکر ہماگ سے ارشاد باری ہے۔

إِنْ تَسْتَفْقِهُ وَافَقَدْ جَاءَكُو الْفَتْهُ وَانْ تَنْبَعُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُونَ وَإِنْ تَعُودُوْا نَعُدُ وَلَنْ تُعُنِى عَنْكُوْ فِئُتُكُو شَيْعًا وَلَوْكَا تُرْتُهُ وَإِنْ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الانفال: ١٩)

"اگرتم فیصلہ کے طلب گریتے تو (لو) سمیاتہ الرے پاس فیصلہ۔ اور
اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہترے تمہارے گئے اور تم پھر شرارت کرو
کے ہم پھر سزا دیں گے۔ اور نہ فائدہ پہنچائے گی حمیس تہاری جماعت
کچھ بھی جاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ یقینا اللہ تعالی الل
ایجان کے ساتھ ہے۔ " (انفال: 19)

علامہ زمخشری نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کفار جب مکہ سے روانہ ہوئے تنے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دع انجی تھی۔

ال-سل الردي، جلد ١٧. صفحه ال

اللَّهُ وَالْكُنَّ الْمُعَلِّمُ الْقُرَانَ الِلصَّيْفِ وَالْوَصَلَمَ اللَّرِحْوِهِ وَافْلَمْ اللَّعَانِيْ وَالْنَ كَانَ عُمَّةً مَّ عَلَى حَتَى فَانْصُرَّهُ وَالْنَ كُنَّا عَلَى حَتِى فَالْعُمْنَ اللَّهِ اللَّهِ الم "اعالله! بهم دونول فريتول سے جوزیادہ ممان نواز ہے جوزیادہ صلہ رحم ہے جوقید بول کوزیادہ آزاد کرنے والا ہے اس کی مدوفرہا۔ اگر محمر (علیہ العملوة والسلام) حق پر ہے تواسے فقح دے اور اگر ہم حق پر جی تو بہمیں غلیہ بخش۔ "(1)

کفارے کما جارہا ہے کہ وہ دعا ہوتم نے ماتلی تھی وہ تبول ہوئی۔ جو حق پر تھاوہ عالب ہوااور جو باطل سے چینے ہوئے تھے وہ مفلوب۔ اب باز آ جاؤ تممارے معیار کے مطابق حق واضح ہو کیا ب و کیا ب تو کسی قسم کی غلط فنی نہیں رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیا اور اس کی مخالفت ہے بہتر نہ آئے تو یاور کھو حمیس آئندہ بھی ایک اندو ہناک شکستوں سے وہ چار ہوتا پڑے گا۔ (۲)

# دشمن خدا در سول ،امیه بن خلف کامقتول ہونا

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت سعدین معاذ اور امیر بری خفی گائیں ہیں دیرینہ دوئی تھی۔ امیرہ اگریشرب آبا تو حضرت سعد کا معمان بغمآ اور حضرت معدا گر مکہ کرمہ جاتے تواس کے بال فحمرا کرتے تھے۔ اثاث طواف حضرت سعداور ابو جمل کے در میان بو جمزب ہوئی وہ ہی آپ کے یا دہوگی امیر نے اس دوزے اپنے دل جی طے کر لیاتھا کہ دہ مکہ ہے بہر قدم تمیں رکھے گا۔ بدر کی جنگ کے لئے ابو جمل نے جب تیاری شروع کی تواس نے کہ کے تمام دو ساء کو اس میں شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر جو اس میں شرکت کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر ماری وادی کے مردار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہا آثار کیا تو دو مرے لوگ بھی اس می ماری وادی کے مردار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہوا تا تاد کیا تو دو مرے لوگ بھی اس میم میں شرک میں ہوں گے۔ اس کے بابر بار کے اٹھار کے بابر جو دابو جمل کا اصرار بو ھتا گیا۔ آثر کاراس نے امید کو مجبور کرلیا کہ وہ ساتھ بھے۔ اس نے کہا گر تم جمعے جانے پر مجبور کرتے ہوئو گیریں کہ سارے اور نے موال کے اور میں ہوں گے۔ اس نے کہا گر تم جمعے جانے پر مجبور کرتے ہوئو گھریں کے مدارے اور نوٹ اپنی سواری کے کہا اس قدراون تا ہی سواری کے کہریں کہ کہا اے مقوان کی بال! میرا

ا رالکشاف

ي نهاه القرآن، جلد ٢. صلى ١٣٨ حاشيه ٢٣ متعلقة سوره اطال

ملان جنگ تیار کرو۔ اس نے کماکیاتم نے اپنے بیٹرنی بھائی کی بات کو فراموش کر ریا ہے اس نے کمانمیں۔ بس نوگوں کو د کھلنے کے لئے تھوڑی دور تک لفکر کے ساتھ جاؤں گالچر لوٹ آؤس گا۔

امام بخاری لور اہم ابن اسحاق، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور امیمہ دونول دوست تھے میرا پہلانام عبد عمروق ۔ جب جس شرف باسلام بواتو میں نے باتا م تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ لیا۔ جب امیہ جھے ملکو جھے ازراہ طعن کہ تاکہ اے عبد عمرو! تم نے اپنادہ ہام ترک کر دیا ہے جو تیرے باپ نے رکھاتھا۔ میں کہ تابینگ ۔ اس نے عبد عمرو! تم نے اپنادہ ہام اس کے میں حمیس عبدالرحمٰن کہ کر ضمیں بلاؤل گااور اپنے کے کما میں الرحمٰن کو شمیں جاتیا اس لئے ہم آپس میں تممارے لئے ایک نام طے کرلیں کہ بسب بیس حمیس بلاؤل تو اس نام سے بلایا کرول چنا نبیہ ہم نے باہمی مشورہ سے عبداللا اللہ نام جب بیس حمیس بلاؤل تو اس نام سے بلایا کرول چنا نبیہ ہم نے باہمی مشورہ سے عبداللا ناور بیس تجویز کرلیا۔ اس کے بعد جب بھی میرے پاس سے وہ گزر آتو بھے عبداللہ کہ کر بلا آلور بیس اس کا بخواب وہا۔

جب جنگ یدرش ہم اکٹے ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اسے اس جنگ میں شرکت میں سرے پاس چند زرجی میں ہونے والے اس خیاری اس اس خیاری میں ہونے اس نے بھے میں ہونے اس نے بھے ویکھاتواس نے بھے میرے پاس نے بھے ویکھاتواس نے بھے میرے پہلے نام سے بلایا یا عبد عمروا بیں نے اس جواب دریا پھراس نے بھے میری میرالالد کر کر پکارا میں نے '' بال '' سے جواب وی پھراس نے بھے کہ کہ کیا تھے میری ملامتی کی مفرورت ہے۔ تو پھران زر ہوں کو پرے پھینکواور بھے بچانے کی فکر کرو۔ میری جان ان زر ہوں سے زیادہ تھے میری میں نے در ہوں ہونے کہ اس کے بینے علی نے بھو سے پوچھا سے عبدالالد! کا بین میں ان کولے کر چار ہا تھا کہ اپنے علی نے بھو سے پوچھا سے عبدالالد! میں میران میں میں ان کے بینے علی نے بھو سے پوچھا سے عبدالالد! میں میران میں میران میں میں ان ہونے کہ میں ان میں سے کہ سے کہ سے میں ان میں سے کہ جس سے اس کے بینے علی نے اللہ ان کے جرم میں ان میں سے کر جار ہا تھا کہ اچانک مسلمان ہونے کے جرم میں اذب سے میران میں دیا تھی آپ نے جب اسے دیکھی تو بلند آواز سے پکارے۔ میں ان میں ان میں ان میں میں اذب نے میران میں دیا تھی آپ نے تھی ہوئے کہ میں اذب کے مسلمان ہونے کے جرم میں اذب ناک میران میں دیا تھی آپ نے تب جب اسے دیکھی تو بلند آواز سے پکار سے ۔

#### " میہ ہے کفر کامر خندامیں ہن خلف۔ اگر آج دو نکے کرنکل میاتو پھر میراپچا محل ہے۔ "

آپ نے یا معشر الانصار کر کرائی دو کے لئے افسار کو بلایا چیز افساری فرجوان لیک کران
کے پاس آگے اور ہمارے تعاقب میں نظے جب میں نے ویکھا کہ وہ ابھی ہمیں آلیں سے تو میں
نے امید کے لڑے کو ان کے حوالے کر ویا ناکہ وہ اس کے مہاتھ الجھ کر مشخول ہو جائیں اسے
میں امید کو میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دول گا۔ امید فریہ اندام قعااس سے تیزی سے چا نہیں جا
میں امید کو میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دول گا۔ امید فریہ اندام قعااس سے تیزی سے چا نہیں جا
میانونل میں نے اسے کہ امیشے جاؤ۔ اور میں اس پر سپر بن کر لیٹ گیا اگر اس کو حضرت بلال کی
موار کے وار سے بچاسکوں۔ یہاں تک کہ حضرت بلال لور ان کے مماتھیوں نے ہمیں اپنے
موار کے وار سے بچاسکوں۔ یہاں تک کہ حضرت بلال لور ان کے مماتھیوں نے ہمیں اپنے
موار کے وار سے بیاسکوں۔ یہاں تک کہ حضرت بلال وہ وہ وہ اس کے ماتھیوں نے ہمیں اپنے
موار کے وار سے بیاسکوں۔ یہاں تک کاٹ دی اور وہ وہ حزام سے ذہن پر گر ا۔ امید نے یہ منظر
موار کے وار سے اس کے بینے کی ٹائٹ کاٹ دی اور وہ وہ حزام سے ذہن پر گر ا۔ امید نے یہ منظر
موار کے وار سے اس کے بینے کی ٹائٹ کاٹ دی اور وہ وہ حزام سے ذہن پر گر ا۔ امید نے یہ منس نی دکھی کو کہا اس کو اب چھو ڈو اب اپنی جان بچاؤ میں اب تمماری کوئی مدو نہیں
میل میں نے امید کو کہا اس کو اب چھو ڈو اب اپنی جان بچاؤ میں اب تمماری کوئی مدو نہیں
کر سکنا۔

حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے اپنی کمواروں کے چیم واروں ہے اس کے پرزے اڑا ویئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بعد میں مجمی کھا کرتے تھے۔

يَرْحَهُ اللهُ بِلَالَّا ذَهَبَتْ آذَرَاعِي وَ فَيَعَنِيْ بِأَسِيْرَيَّ

" الله بلال پررخم گرے میری ذرجی بھی چلی شکیں آور میرے ووقید یول کو قبل کر کے جھے ان کے زرفد یہ ہے بھی محروم کر دیا۔

وہ حیثی بلال ہو دوات ایماں ہے مشرف ہونے کے پہلے بی نیجے کی ایک مشرک مورت کا زرخرید غلام تھا۔ اور دن رات اس کی خدمت گزاری میں جنار ہتاتھا اس نے جب ادی پر حن سلی القد علیہ وسلم کی دعوت تو حید قبول کرئی۔ تو کفروشرک کے سرخنے ابوجس اور امیدانیوں طرح طرح کی سزائیں دیا کرتے تھے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر چنداوباشوں کو پکڑا دیتے وہ انہیں کہ کی پھر لی گلیوں میں تھینے پھرتے جب ان کاسر کسی پھرے کر آناتویہ تہتے نگا کر ہنتے۔ اور غشی کی جات میں بھی بلال کے منہ ہا حداحد کی صدائیں بلند ہوتیں۔

آج وہ کزور اور بے توابلال توت ایمان اور اسٹے اسلامی بھائیوں کے تعدون سے اتنا طاقت ور ہو کر میدان بدر میں ابھراکہ اس کی تھوار آج مک کے لیک رئیس اعظم اور اس کے نوجوان بیٹے پراٹھ رہی ہاور کی کی جال نمیں کداس کے آڑے آے اوراس کو چھڑائے۔ اس روح فرس بلک روح پرور منظرے اللہ تعالی کے اس ارشادی عملی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ دَیْوَیْدُ اَنْ مَّنْ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتُصْعِفُوا فِی الْدَرْضِ وَ غَجْعَدَ اُوهُ اَیْمُ اَنْ فَعَلَیْ اَلْوَایِ اِیْنِیْ اَنْ اُو اُنْدَیْنَ اَلَٰهُ اَلْوَایِ اِنْ اِنْ اَلْدَامِیْ وَ اَلْدَرْضِ وَ خَجْعَدَ اَلْوَایِ اِنْ اِنْ اَلْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ اَلْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدَامُ وَ اِلْدَامُ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ الْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدَامُ وَ اِلْدَامِیْ وَ الْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدُورِیْ وَ اِلْدُیْمِیْ وَ اِلْدِیْ وَ اِلْدُیْمِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدِیْمِیْ وَ اِلْدُیْمِیْ وَ اِلْدُیْمِیْ وَ اِلْدَامِیْ وَ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدُیْمِیْ وَ اِلْدَامِیْمُ وَ اِلْدَامِیْ وَ اِلْدَامِیْمَ وَ اِلْدُیْمُ وَ اِلْدُیْمُ وَ اِلْدُیْمِیْ وَ اِلْدُیْمُ وَ اِلْدُیْمُ وَالْدُیْمِیْ وَالْدُیْمِیْمُ وَالْدُیْمُ وَامِیْمُ وَالْمُوامِیْمُ وَالْدُیْمُ وَالْمُوامِیْمُ وَالْمُوامِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَامِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُومِیْمُ وَالْمُومِیْمُ وَامِیْمُومُ وَامِیْمُومُ وَالْمُومِیْمُ

> "اور ہم نے چاپا کہ احسان کریں ان او گول پر جنہیں کزور بنادیا گیاتھا طک (معر) میں اور بناویں انہیں چیٹوا اور بنادیں (فرعون کے آج و تخت کا۔) وارث اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین (معر) میں اور ہم و کھائیں فرعون اور بابان اور ان کی قوجوں کو ان کی جانب سے (وی خطرہ) جس کاوہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ " (القصص ۵-۲)

سمسان کارن پڑرہا تھا۔ فریقین کے ہمادر جوان اپی مکواروں سے اپنے مخالفین کی گراروں سے اپنے مخالفین کی کر ونیں اڑارہے تنے اس حالت میں فرشتے قطار ور قطار ''سان سے نازل ہو کر مسلمانوں کی امراد کررہے تنے صحابہ نے اپنے چٹم دید حالات بیان کرتے ہوئے بتایا۔

تجلدین اسلام غروہ بدر میں وقوع پذر ہونے والے چٹم دید حالات بیان کرتے ہیں کہ۔ بساد قات ہم کسی کافر پر حمد کرنے کے لئے آگے ہوجتے توہم دیکھتے کہ ہمری تکوار کے پہنچنے سے پہلنے اس کاسر کٹ کر دور جاگر آ۔

" میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نسیں دیکھ رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر آ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب شدید ہے۔ " (1)

مشر کین نے جب دیکھا کہ ان کاسر مرم معاون میدان جنگ ہے ہوگ نکلا ہے توان کے

توصلے پت ہونے گئے۔ ابو جمل کواس بات کا علم ہوا ق بھاگا ہا گا یالورا ہے فوجیوں کو کئے لگا۔ کہ سراقہ کے بھاگ جائے ہے تم پت ہمت مت ہو۔ اس نے قو پہلے ی مسلمانوں سے ساز باز کرر کئی تھی کہ وہ مین طالت جگ جی بھاگ کھڑا ہو گااس طرح دو سرے لوگ بھی بھاگنے لگیس کے دہ چلا گیا ہے تواجھا ہوا خس کم جمل پاک ابو جمل نے حرید کماشیہ ۔ عتب اور ولید کے قبل ہونے ہے بھی پرشان ہونے کی ضرورت نمیں وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے ولید کے قبل ہونے ہے جسی پرشان ہونے کی ضرورت نمیں وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کا کوئی کمال نمیں دہ آگر سنبھل کر مقابلہ کرتے تواجے حریفوں کو بھیار کر رکھ دیتے ۔ ذراصبر کر واور ڈٹے رہو۔ و کھو ہم ان چند سر پھروں کا کس طرح خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ تممادے ایک ہلہ کی باب بھی نمیں لاسکیں گے۔

قَوَاللَّاتِ وَالْعُزْى لَا نَرْجِعُ حَتَى نُفَرِ فَهُمُ مُحَتَّى الْوَاصَحَابَهُ إِنْ إِنَالِ فَلَا الْفِيْنَ رَجُلًا مِنْكُو قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُ وَ وَلِكِنْ فُلُومُهُمُ إِنْ إِنْهَالِ فَلَا الْفِيْنَ رَجُلًا مِنْكُو قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُ وَ وَلِكِنْ فُلُومُهُمُ اَخُنَّ احْتَى نُعَرِ فُو هُمْ سُوءً صَنِيْهِ فِي هِنْ مُفَادَقَرِهِ وَإِنْ الْكُومُ وَرَغْبَتِهِ مُوعَى اللَّاتِ وَالْعُرْقِي

"الات وعزی کی قسم! ہم یماں سے نہیں لوٹیں کے یماں تک کہ ہم محمہ اور ان کے ساتھیوں کو ان میاڑوں میں منتشرتہ کر دیں تم ان میں سے کسی آد می کو قبل نہ کر تا بلکہ ان کو گر فبار کر کے رسیوں سے باتدہ دینا۔

اکہ انہوں نے تم سے تعلق توڑ کر اور اپنے خداؤں لات اور عزیٰ سے منہ سوڑ کر جو تحق تعطی کی ہے اس پر دو ندامت کا اظہار کریں۔ " (1)

ابوجہل کی اس انگیخدے پر مشر کین کے جوش د خروش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ بڑھ بڑھ ار مسمانوں کی صفوں پر جملے کرنے تھے سرور عالم صلی ائتد تعالی علیہ وسلم نے پھروست دعابر گاہ رب الارض والسسماء میں ہلند کر کے عرض کی -

فررا جبر کیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے حبیب! ایک مقی بحر ملی فررا جبر کیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے حبیب! ایک مقی بحر ملی فران کا کموری کو تھم دیا۔ ایک آران کا کموں کی طرف چینکے سرور دوجہال نے ایسان کیا۔ حضرت علی مرتضی کو تھم دیا۔ ایک آرنی قدم کے تقدید کے مسئوں کا سمتھ بحر کھر یاں افعا کر ججھے دو۔ حضور علیہ الصلوة والسلام

الإرائدي عدم مقيمة الإستان في جدم صفي الأم

نے وہ کنگریاں لے کر کفار کی طرف میں میکیس۔ اپنے وست مبارک سے کنگریاں میں میکیس اور زبان مبارک سے فرمایا۔

> شَاهَتِ الْوُجُوْمُ اللَّهُوَ آرْعِبٌ قُلُوْبَهُمْ وَزَلْزِلْ آقْدَ الْمَهُمُ وَ الْمُؤْلِقُ الْمُعَمُّرِ الْم "اے الله ! ان کے چرول کو بگاڑ دے ان کے دلوں کو مرعوب کر دے اور ان کے قدم ڈکمگانے لگیں۔"

ابو حدیقہ بیہ بات من رہے تھے جو غصہ میں ان کی ذبان سے نکل کیا کہ ہم تواہنے بابوں بینوں اور بھائیوں کو قبل کریں اور عباس ملیں توانہیں چھوڑ ویں بخراا کر عباس بھے بل گئے تو ہیں ان کے منہ میں توار کی لگام ضرور ڈالوں گا۔ ڈائٹی تیقیٹ ان گئے ہیں تا گئے ہیں تا ان کی بات جب حضور علیہ السلام نے سی تو حضور نے حضرت عمر کو فرما یا بیا این حقیص آیکٹی بٹ دیا ہے تی تو حضور نے حضرت عمر کو فرما یا این این حقیص آیکٹی بٹ دیا ہے تو میں ایک دینوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا کے چرے پر کھوار کا وار کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ! ابو حذیفہ یقینا متافق ہوار کا وار کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ! ابو حذیفہ یقینا متافق ہوا ہے جمد حضرت ہوگیا ہے جہد حضرت ہوگیا ہے جمد حضرت ہوگیا ہے جمد حضرت ہوگیا ہے تھیا ایک ہوگیا ہے جمد حضرت ہوگیا ہے تھیا ہیں ہوگیا ہے جمد حضرت ہوگیا ہے تھیا ہیں ہوگیا ہے تھیا ہی تا ہوگیا ہی ہوگیا ہی ہوگیا ہے تا ہوگیا ہی ہے تا آنا ہا ہوں ہوگیا ہوگیا ہوں جس کو تا ہوگیا ہ

مِلْكَ الْكِلْمَةِ الَّذِي قُلْمُهُمَّا يُوَهَيْدِوه بات جواس روز ميرى زبان سے نكل مى تقى جھے اس كے يائك الْكِلْمَةِ الَّذِي قُلْمُ الْكُورَةِ اللهِ الْكُلْمَةِ اللهِ الْكُلْمَةِ اللهِ الْكُلُورَةِ اللهِ الْكُلُورَةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

چتا نچداللہ تعالی نے ان کی بیہ تمنابھی پوری فرمادی جنگ یمامہ میں دشمنان شم نبوت کامقابلہ کرتے ہوئے انسوں نے جام شمادت نوش فرمایا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں ہیہ پہلاون تھاجب میرے ولنواز آقانے مجھے ابو حفص کی کنیت ہے مخاطب فرمایا۔ ( 1 )

### اس امت کے فرعون ابوجہل کی ہلاکت

امام احمد امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے بید عبرت ناک سانحہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رمنی اللہ عشرے حوالے سے یوں روایت کیا ہے۔

روز بدر جب میں مجلم میں کی صف میں گھڑا ہوا تھا تو میں نے اپ وائیں بائیں دو نوعمر
انصاری جوان کھڑے ویکھے۔ میں نے خیال کیا کہ بجائے ان کے آگر میری دونوں جانب
آ زمود و کار بہادراور جنگ جو ہوتے تو بہت بستر ہوتا۔ میں یہ سوج می د ہاتھ کہ آبستہ ان
میں سے ایک نوجوان مجھ ہے ہوچھے لگا ہے عم اس میں نقر نے آبانج فیل " بچا جان کیا " پ
ابو جمل کو پچھانے ہیں۔ میں نے جواب د یا بھیج میں اسے خوب پہچ نتا ہوں حبیس اس سے کیا
کام ہے۔ اس نے کہ جھے یہ چلا ہے کہ وہ میرے آتا کے بارے میں ہاد لی کے انفاظ استعمال کرتا ہے۔

ۗ ۅٙٲؽٙڹؽ۬ڹٛڡٚٚڹۼؠؠٙۑڔۿڷؠۣڹٛ؞ؘٲؽؾؙ؋ؙڵٲؽڣۜٳڔڰ۫ۘۘۘۘۅؘٳۅؽ۫ۘۘۅٙٳۮ؋ ڂؿٙؽؠؙؙۅٛؾؙٳڵٲۼٛڹڵؙڝؙؙڶؙۼ

'' بخدااگر میں اس کو دکھے نوں تومیرا بدن اس کے مدن سے جدانہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے دونہ مرجائے ہے مرنے کی جندی ہے۔''

٤٠٠ سال الروى جلدم متى ٢٠

اس نے ایسی بیشکل اپنی بات ختم کی تھی کہ ووسرے توجوان نے میری چنگی لی۔ اور آہستہ
سے جھے سے وی سوال پوچھا اور وہی بات کی جو پہلے نوجوان نے کسی تھی اچانک میں نے دیکھ کہ
ابو جسل لوگوں کے در میان چکر لگار ہا ہے۔ اور سے رجز پڑھ کر انسیں جوش ولار ہے۔
مما تَنْقِتُهُ الْحَدَّبُ الْعَوَّانُ مِنْی بَاذِلُ عَامَیْن حَدِیْنُ مِسِنْیُ مِسِنْیُ

لِمِثْنِ هَٰذَا وَلَدَ ثَيْقَ أَرِقَى "ب شدید جنگ جھ سے کیااتقام لے عمل ہے۔ میں نوجوان طاقت ور اونٹ ہوں جوائے عنفوان شبب میں ہے میری ماں نے جھے اسی جنگوں کے لئے ی جناہے۔ "

بیں نے اسمیں کما ہے ہے وہ فخص جس کے بارے بیس تم نوچے رہے تھے۔ وہ عقابوں کی طرح جھیٹے اور اس پر جملہ آور ہوئے اور اپنی کواروں کے واروں سے اسے کھائل کر دیا۔ وو ہے حس وحرکت زبین پر جاگرا۔ ہے کارنامہ بحل کی سرعت سے انہوں دینے کے بعد دونوں اپنے آ قاعلیہ العسلوۃ والسلام کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! ہم نے ابو جمل کو ٹھکا نے نگاویا ہے حضور نے پوچھاتم میں سے س نے اسے قتل کیا ہے۔ دونوں نے سی جمل کو ٹھکا نے نگاویا ہے حضور نے وریافت کیا جن کواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں میں اسمی کریم صفی اللہ علیہ و آلے والے وریافت کیا جن کواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں کریم صفی اللہ علیہ و آلہ والے کریم صفی اللہ علیہ و آلہ والی بین کریم صفی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی کھواروں کو طاحظہ کیا وہ دونوں خون سے رتھیں تھیں اور فرمایا۔ پیلاگڈ قتلکہ کا جمہ وونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔

اسلام کے بید دوشاہین صفت مجاہد جننوں نے قریش کے لفتکر کے سید سالار، دشمن خداد رسول، امت محربیہ کے سرکش اور سنگدل فرعون کوموت کی گھاٹ آزا۔ بید کون تھے۔ کس ماں کے جائے اور کس باپ کے فرزند تھے اس کے بارے میں پچھ قدرے تفصیل سے بیان کرنا ضروری سجھتا ہوں۔

کے منہ طبیبہ کے وہ فرختارہ بخت افراد جنہوں نے مکہ تکرمہ میں حاضر ہوکر رخمت کا نتات مسلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست ہدا ہے بخش پرسب سے پہلے اسلام لانے پیعت کی ان کی کل تعداد
چیدیا آخر منتی ان میں ایک خاتون بھی تغییں جن کانام عفراء تھا۔ جواپی لازوال قربانیوں ، عظیم
خدمات اور در خشاں کار ناموں کے طفیل اعلی وار فع مقام پر فائز ہوئی انہوں نے دوشادیاں
کی تھیں ان کے پہلے شوہر کانام حارث بن رفاعہ افتجاری تھا۔ حضرت عفراء کے بطن سے ان

کے تمن فرزند توکد ہوئے جن کے نام میہ ہیں۔ عوف، معاذ اور معوذیہ تینوں اپنے باپ کے بجائے اپنی معلق اور معوذیہ تینوں اپنے باپ کے بجائے اپنی معلیم القدر ماں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں انسیں فرزندان عارث کنے کی بجائے فرزندان عفراء کماجا آئے۔

حارث کے بعداس کی شادی بھیرین یالیل سے ہوئی دو سرے خاوند کے ان کے شکم سے چار فرز تد ہوئے جن کے نام ایاس، خالد، عامر ہیں۔ حفرت عفراء کے ان ساؤں بیٹوں کویہ شرف حاصل ہے کہ ان سب نے حق وباطل کے پہلے معرکہ ش اپنے خالق کر ہم کے نام کو بلند کر نے کے لئے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کارنامے سرانجام دیئے جن پر ملت اسلامیہ کو بجاطور پر افخرہ ۔ ان جس سے عوف بن عفراء رضی افتہ عضا کویہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ ان تو یا چوانعماریوں جس نے ایک تھے جنوں نے کہ کر مدیس حاضر ہوکر حضور علیہ الصلوق والسلام کے دست من پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کامید واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں حضور علیہ الصلوق والسلام کے دست من پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کامید واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر کے آغاز جس یہ بار گاہ ر سالت جس حاضر ہوئے اور یوں عرض پر داز ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز جس یہ بار گاہ ر سالت جس حاضر ہوئے اور یوں عرض پر داز ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز جس یہ بار گاہ ر سالت جس حاضر ہوئے اور یوں عرض پر داز ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز جس یہ بار گاہ ر سالت جس حاضر ہوئے اور یوں عرض پر داز ہوئے۔

" یار سول اُنقد! بید فرمایئے که القد تعالی اپنے بندے سے مساب پرخوش ہو آ ہے۔ اور اس کی طرف و کھے کر ہنتا ہے۔ "

فرہ یا بندے کابر بند سرحالت میں وشمن کے حلقہ میں اپنا ہاتھ تھیٹر دیتا، ایساعمل ہے جسے وکھے کر القد تعالیٰ ہنتے ہیں۔

یارشاد سنت ی انہوں نے اپنی زرہ آبار کر پرے پھینک دی گواد کو بے نیام کیااور شیر کی طرح کر جتے ہوئے گفار کی صفوں میں تھس کئے۔ داد شجاعت دیتے رہ و شمنان اسمام کوائی شمشیر خداشکاف ہے تہ تیج کر تے رہ بیاں تک کہ جام شمادت نوش کرلیا۔ (۱) اس خاتون کے دوفرز ند معلق اور معوذ جو عوف شمید کے سکے بھائی تھے انہیں یہ شرف ارزانی ہوا کہ انہوں نے امت محدید کے فرعون ابو جمل بن ہشام کو جہنم دسید کیا۔ اگر چہ ایک روایت میں معلق بن عفراء کے بجائے معلق بن عمروین جموح کانام آیا ہے لیکن طامہ ابن مجرے ان تمام روایات پر تفصیلی بحث کر نے بعدائی تحقیق کاخلاص بول رقم کیا ہے۔ طامہ ابن مجرے ان تمام روایات پر تفصیلی بحث کر نے بعدائی تحقیق کاخلاص بول رقم کیا ہے۔ طامہ ابن مجرے ان تمام روایات پر تفصیلی بحث کر نے بعدائی تحقیق کاخلاص بول رقم کیا ہے۔ و آھے تُون قرن ڈول تی تھا بھی الفقیون ہون تعدائی تحقیق کاخلاص بول رقم کیا ہے۔

يِّنِ عَوْفٍ فِيْ قِصَّةِ آلِيْ جَهْمٍ فَصَّرَ بَهُ إِبْنَ عَفْرًا : عَثَى بَرَدَ

ا ر میرستانت کثیر جلد ۳ اصنی ۱۳

وَهُمَا مُعَادُّ وَمُعَوَّدُ -

'' تعنیٰ ان سب روا یات میں صحیح روایت وہ ہے جو صبیعین میں حضرت عبدالرحن بن عوف سے ابوجل کے قتل کے سلسلہ میں مردی ہے حعنرت عبدالرحمٰن نے فرما یا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس پر پہیم وار کئے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان دونوں کے نام معاذ اور معوذ ال- " (١)

يه سارا خاندان مردوزن، پيروجوال، خوردوكلال عشق حبيب كبروء عليه الصلوة واسلام کی شراب ملہور ہے سرشار تھے ہر فرد کی زندگی اپنے اندر ایک احمیازی شان رکھتی ہے عاد ر مہریان عفراء اور اس کے فرز ندول کے جذب ایمانی کے بارے میں آپ نے بڑھا۔ اب عفراء کی یوتی اور ان کے بیٹے معوذ کی بیٹی رہے کے عشق نبوت کی ایک جھنگ بھی ملاحظہ قر، ہے۔ ایک وفعدان کے چیامعاز نے انہیں تھجوروں ہے بھرا ہوا ایک طشت دیاور کمااہے لے جاؤاور بارگاه رسالت آب عليه الصلوة والسلام بين جاكر پيش كر دو- وه اخيس سرير تمجورول ے بھراہوا ملشت اٹھا یااور خدمت اقدیں میں پیش کیا۔ بندہ نواز آتا کانے وہ ہدیہ قبول فرمایا۔ جب ربیج واپس جائے لگیس تواس کر ہم نے سونے کاایک زیور جو بحرین کے والی نے بطور تحف بهيجاته اين مبانياز عاشق معوذ كي لخت جكر كوعطافرها يااور اسه كهابه معتقبيِّتي بيعلنَا " اس زيور كو يمتاكرو- (٢)

الم بخاری اور الم ترزی نے خالد بن ذکوان کے واسط سے روایت کیا ہے کہ میں رہیج فرماتی ہیں کہ جس روز میری شادی ہوئی صبح سوریے میرے آ قامیرے ہاں تشریف لائے اور تجحه وقت ميرے بال تشريف فرمارے اس وقت خاندان کی بچیا ں وف بجا بحاکر چند شعر گاتی رہیں حضرت عملا بن يامرك يوت ابوعبيده كت بي من في خريج سه كما-

صِغِيْ لِي رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرَ وَاللهِ وَسَلَّةَ وْرَاسِ كَارِ كَاحِلِيهِ تَوْبِيان كرو-

اس محبه صادقه نے اپنے محبوب کریم کا سرایا مختفر محر جامع الغاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا يَا يُنِي لَوْرَانَيْنَهُ لَرَائِيْنَ الشُّهُسَ طَالِعَةً -

"اے میرے بینے! اگر تم حضور کا دیدار کرتے تو تم دیکھتے کہ کویا

ا - محدر سول القداز ابراتيم عرجون . جند ٣٠ صفحه ٣٣٥ ۲ - محررسول القدر جلد ۳ ، صفحه ۲۱۲

آ فآب طلوع مور إ - " (1)

اس نیک بخت خاون کو بیعت رضوان می شرکت کاشرف تعیب ہوا۔ سر کار دوعالم معلی
الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب جہاد پر تشریف لے جاتے تو عازیان اسلام کی خدمت کے لئے ہر
غروہ میں وہ حضور کے ساتھ جاتیں میدان جہاد میں زخمی ہونے والے مجادین کی مرہم پئی
کر تمیں۔ اور تجد داری کے فرائفش انجام دیتیں اور شہداء کی میتوں کو حدید طیبہ پنچانے کا
انتظام کر تمیں۔ ان کے بارے میں این سعد نے طبقات کری میں ایک مجیب واقعہ
تحریر کیا ہے وہ بھی ساعت فرمائے۔

ابوجهل کی مال اساء بنت مخربہ کے حالات بیان کرتے ہوئے طاحہ این سعد طبقات میں رقیط از جیں رہے و ختر معود نے کما کہ عمد فاروتی میں جی چند خواجین کی معیت جی ابو جهل کی مال اساء بنت مخربہ کے بال گئے۔ اس کا بیٹا حمد افترین ابی ربعیہ جو ابو جهل کا مادری بھائی تھے۔ وہ یمن جی رہتا تھا۔ اور وہ اس عطر کو کین جیل رہتا تھا۔ اور وہ اس عطر کو فروخت کرتی تھی ہم بھی اس سے وہ عطر خریدا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ میں شیشیال لے کر عطر فرید نے اس کے پاس کی قواس نے میری شیشیوں جی عطر ڈالا اور ان کا وزن کی جس طرح میں سیلیوں کی شیشیوں کا وزن کیا گھراس نے کما میرائی جو تمال ہے ذمہ ہو وہ جھے لکھ میری سیلیوں کی شیشیوں کا وزن کیا گھراس نے کما میرائی جو تمال ہو ڈمہ ہو وہ جھے لکھ دو۔ جس نے لکھا۔ کہ رہتے بنت معود کے ذمہ اتجا بیا ہے۔ اساء میرا اور میرے شہید باپ کا مام میں کر بدکی اور بوئی کہ تواس قاتل کی بٹی ہے جس نے اپنے ملک کو قتل کیا تھا۔ جس نے کما میرا سے جس نے میں ہوا ہو ہی کو گئی بخدا اس میں کر دو کہنے گئی بخدا میں خریدوں گی۔ جس نے جسنہ جواب و یا بخدا! جس تم سے جس میں کہ کو گئی چیز فروخت نمیں کر وں گی۔ جس نے جسنہ جواب و یا بخدا! جس تم سے ہم گز کوئی چیز نمیں خریدوں گی۔ خدا کی حس میں ہوائی جس نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں سک میں ہوائی جس نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بچھے ایسے عطر کی قطعاً ضرورت نمیں۔ ربع نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بچھے ایسے عطر کی قطعاً ضرورت نمیں۔ ربع نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بچھے ایسے عطر کی قطعاً ضرورت نمیں۔ ربع نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بھے ایسے عطر کی قطعاً ضرورت نمیں۔ ربع نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بھے ایسے عطر کی قطعاً ضرورت نمیں۔ ربع نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بھے نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بھے نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بھے نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ بھے نے کہا اے بیٹے! یہ بات جس میں۔ نمی خورد کی کوئی کوئی کے خورد میں عطر تھا۔

ابوجهل کی والدہ اساء مسلمان ہوئی یاشیں اس میں علاء کا خطاف ہے علامہ ابن حجرنے الاصاب میں تحریر کیا ہے کہ۔

دَیْقَالْ إِنَّهَا ٱسْلَمَتْ وَالْدَرْكَتْ خِلاَ فَقَا غَمَرُقَ دَیْكَ ٱلْبَّتُ "کما جا آ ہے کہ وہ مسلمان ہوئیں اور انہوں نے جھنت عدوق اعظم کا

ان محررسول الله جدم متى ١٠١

#### عمدخلافت پاياوريه قول زياده قوي ہے۔ "

### حضرت معاذين عفراء رضي الله تعالى عنها

حضرت معاقر نے فرما یا کہ جس نے لوگوں کو یہ گئے ہوئے سنا کہ ابو جمل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے ول جس شمان لی کہ جس اس وسٹمن خدا در سول کو جنم رسید کر کے رہوں گا جب مجمعے موقعہ طلاقو جس آئی کھوار لہرا آیا ہوا اس پر ٹوٹ پڑا میرے پہلے دار ہے اس کی ٹاٹک پنڈلی سے کٹ کر دور جا پڑی ۔ اس کے بیٹے عکر مہ نے جو بعد جس مسلمان ہوئے میری گر دن پر کھوار سے وار کیا جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ صرف جلد کے آیک تمہ سے وہ میرے کند ھے سے بیوست رہا۔ اور نظلے نگا۔ سمارا دن جس اس نگلتے ہوئے بازو سے مصردف پرکار رہا۔ میرا کٹا ہوا ہ جسے شدید تقلیف ہوری تھی۔ میں نے میری پشت کے چھے نگلہ رہا تھا۔ اس کے چیم نشلے سے جسے شدید تقلیف ہوری تھی۔ میں نے میری پشت کے چھے نگلہ رہا تھا۔ اس کے چیم نشلے سے جسے شدید تقلیف ہوری تھی۔ میں نے اس کے چیم نشلے سے بیلے دراس سے آزاد ہو کر میں تھر کفار سے از ان ہو کر میں تھر کفار سے باؤل کے نیچے دہا کر تھینچ لیاوہ جلد کا تسمہ ٹوٹ کیاادر اس سے آزاد ہو کر میں تھر کفار سے از نا دہو کر میں تھر کفار سے سے باؤل ہو گیا۔

این اسحاق لیکھتے ہیں کہ معاذ کا زخم تھیک ہو گیا اور سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت تک زندہ رہے۔

قاضی زادہ ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ جب جنگ شتم ہوئی تو حضرت معاذ اپنا کناہوا

باز و لے کر بارگاہ رسمالت جی حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صبی انڈ تعالی عدید و آلہ وسم نے اپنا

لعاب د بمن اس پرنگایا۔ تو کٹاہواباز و کندھے کے ساتھ پھر جزئی۔ قاضی عیاض نے شفاشریف

عی لکھا ہے کہ ابو جہل کے وارے و و سرے نوجوان معوذ کا ہاتھ کٹ گیاوہ اسے لے کر سرکار

دوعالم صلی انڈ علیہ وسلم کی خدمت جی حاضر ہوئے حضور نے اس پر اپن انعاب و بمن ڈالا اور

اے کلائی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑگیا۔ معوذ دوبارہ نے عزم کے ساتھ کفار کے ساتھ جماد

کرنے می مشغول ہوگئے اور داو شجاعت دیتے رہے۔ یسال تک کر قدمت شمادت سے سرفراز

کے گئے۔ (1)

سر کار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محابہ کو ابوجسل کی لاش تلاش کرنے کا تھم و یاعبداللہ بن مسعود اپنے آ قاعلیہ العسلؤة والسلام کے تھم کی تقبیل میں ابوجسل کی لاش کی تلاش میں لیکے ایک جگہ سنچے توایو جمل کو زمین پر گرا ہوا یا بیوہ جاں بلب تھا اس کاسار اجسم فولادی زرو میں چھپاہواتھا اسنے اپنی کوار اپنی رانوں پر رکھی ہوئی تھی وہ فقاہت کے باعث ہے کسی علمو کو جنبش نسمی وے سکا تھا۔ حضرت این مسعود نے اسے اس حالت میں دیکھاتو پھپان لیا۔ آپ نے اس کے اس کے اس کے دینرے ابن کے اس کے دینرے ابن مسعود جب اس کی نخوت کانے عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی پھاتی پر چڑھ سے تو وہ بولا۔

لَقَنْ رَقَيْتَ مُرْتَقَى صَعْبًا يَا دُونِي الْغَنَهِ "اے بربول کے کتے چواہے! تونے بنے وشوار زید پر قدم رکھ ہے۔" (1)

آپ نے اس کے ار دگر وچکر کاٹا۔ اچی تکوار ہے اس کا سرانگ کرنے کاار او د کیالیکن پھر انمیں خیال آیا کہ ان کی ملوار برانی اور بوسیدہ ہے۔ شائد اس کی گرون نہ کاٹ سکے۔ انہوں نے اپنی تکوارے اس کے سربر ضرجی نگانی شروع کر دیں انہیں یاد آئی اکدوہ کہی ان کے بالوں کو تھینجا کر آتھا۔ تکوار پر اس کے ہاتھ کی کرفت ڈھیلی پڑھئی۔ میں نے اس سے تکوار تھینج لی۔ جاكتي كے عالم من اس في اينا سراني يا۔ اور يو جها۔ يمكن الدَّبَرَةُ ؟ فَحْ مَس كومونَى - مِن فَ كما "يتنه وَرَسُولِهِ" الله اور اس كے رسول كو فتح ہوئي۔ من نے اے واڑھى سے پكر كر مجتمورُ ااور كماء ' أَنْحَنَهُ بِتَلْعِالِّينِ يُ أَخْزَاكَ يَا عَدُةَ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى كاشكر بِ جس في الساسك و شمن تھے ذکیل کیا۔ میں نے اس کاخود اس کی گدی ہے ہٹایا۔ اور اس پر مکوار کاوار کیا اس کی گر دن کٹ کر سامنے جاگری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار زرہ ۔ لباس وغیرہ اللہ لیا۔ پھر اس کاسرالمفاکر بار گاہ رسمالت میں لے آیااور عرض کی۔ یار سول انتدائقہ کے دعمن ابوجہل کا يد سرب حضور نے تمن بار قرما یا الحمد بنه الّذِی اَعَدّ الاِسْلَاء وَ اَهْدَه الله تعالى كاشكر ب جس نے اسلام کواور اہل اسلام کو عزت عطافر مائی۔ پھر حضور سر سیجود ہو گئے۔ پھر فرہ یا۔ ہرامت میں ایک فرعون ہو تا ہے امت مسلمہ کافرعون ابو جمل تھا۔ (۲) علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو جمل کے قتل کی اطلاع جب حضور نے سی تؤکما۔ اللّٰهُ أَنْ جَر الْحَمْدُ بِنهِ الَّذِي صَدَّقَ وَعَدَهُ وَنُصَرَعَبْدَ الْ وَهَزَمَ الْأَحْرُبَ

"الله سب سے بوا ہے۔ سب تعریفی اللہ تعلیٰ کے لئے جس نے اپنا

آ - بیرت این کثیر. جلد ۴. متی ۴۵۵ ۱ - سیل الردی، جلد ۴ متی ۵۵ - ۸۵

وعدہ سچاکر د کھایا، لورا پنے بندے کی مدد فرمانی اور تنماسازے نشکروں کو محکست دی۔ "

المنظم کٹ گئی ہیں۔ ساراجہم زخموں سے چور چور ہے۔ سفر آخرت ور پی ہے حیات مستعار کے صرف چند لمح باتی ہیں بایں ہمد اسلام اور تیفیبر اسلام علیہ انصلوۃ وانسلام کی عداوت کالاوا پھوٹ پھوٹ کر لٹل رہاہے۔ اس نے حضرت ابن مسعود پر ٹکاوالیس ڈالی اور کی۔ آبلیٹہ گئید اُلگاری الصّالوٰ کا والسّد کھر کا اُن کُنہ اُزَالُ عَدُوَّالَ اُ

سَأَرْدُ الدَّاهِ وَالْيُؤُمِّ الشُّدُّ عَدَاوَةً لَهُ \_

"آئے نی کومیرایہ پیغام مینچارتا کہ میں عمر بھراس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بست شدید ہے۔"

حضرت عبدالقد بن مسعود نے آتا صلی القد تعالی علیہ وسلم کواس از لی یہ بخت کا یہ جملہ عرض کیاتو مرشد انس و جال نے فرہ یا کہ جس طرح بار گاہ النی جس تمام انبیاء سے ذیارہ معزز اور محرم ہوں۔ اور جس طرح میری است بار گاہ خداوندی جس جملہ امتوں جس سے افضل و اعلیٰ ہے اس طرح میری است کافر عون بھی تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگدل اور کینہ توز ہے موئ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحراحمری موجوں نے اپنے نرغہ جس لے لیاتو وہ کہ افعا۔ اُحدیث آنَا اُلَّا اِلَا الَّذِی اُحدیث بِہ بَنُو اِلْمَا وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

۔ کی نمیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ (۱) کی نمیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ (۱)

الفہ تعمل کی قدرت کے زالے انداز ہیں۔ اتنے جنگ آ زماؤں نے اس پر تمواروں کے پ
در پ وار کے لیکن یہ نمیں مرا۔ وہ عاجزو بے وست و پاہو گیا شخصے اور جنبش کرنے کی سکت باقی
نہ ری لیکن آخروم تک اس کے ہوش وحواس سلامت رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس
پیکر نخوت ور عونت کواس مخص کے باتھوں واصل بھٹم کیا جائے ہو مال خاف ہے کنگال۔ جسم نی
لخاف سے ضعیف و نزاز اور قبیلہ کے لحاظ ہے بے یارومدو گار تھا۔ اسلام ال نے کے جرم میں
ابو جسل اس کے سرکے بال پکڑ کر اے طمانے رسید کیا کر آ۔ گالیاں بکا اور طرح طرح سے
ستایا کر آتھا۔ اور اس سکین کلے کو جس یہ طاقت نہ تھی کہ کوئی جوائی کار روائی کر سکتا آج وہ

نادار اور نحیف و نراز عبدالقد بن مسعود اس کی چھاتی پر بینے کر موجک ول رہا ہے اس کے سرکو
تھوکر میں مار رہا ہے۔ اپنے پاؤل تلے رو ندر ہا ہے۔ اس کاخود اثار کر اس کے ہاتھ ہے اس کی شمشیر آبدار چھین کر اس کی گر دن کو کاٹ رہا ہے دہ بیوش نہیں وہ ہوش بیں ہے۔ اس آذلیل ورسوائی کاشعور رکھتا ہے۔ لیکن وم نہیں مار سکتا حضرت ابن مسعود اپنے کنرور کائی والے ہاتھوں سے اس کے سرغرور کو کانتے ہیں اے اٹھاکر حضور پر نور کے نعلین پاک کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس فرمان النی کاعملی اظہر ابو جس کی عبر ت ناک اور المناک موت ہے بخوبی ہورہا ہے و بیت ہیں۔ اس فرمان النی کاعملی اظہر ابو جس کی عبر ت ناک اور المناک موت ہے بخوبی ہورہا ہے و بیٹ ہو الحقوق کو النہ نوالی کے لئے اس کے دسول کے لئے مال کا کہ ساری عزت تو صرف القد تعالیٰ کے لئے اس کے دسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے مگر منافقوں کو اس بات کاعلم نہیں۔ اور ایمان والوں کے لئے ہے مگر منافقوں کو اس بات کاعلم نہیں۔

مقتل ابو ذات الكرش

اہام بخلری نے اپنی سیح میں مصرت زمیرین عوام سے روایت کیا ہے کہ بدر کے دن میرا مقابد عبیدہ بن سعید بن العاص سے ہواوہ مر ، پافواا دمی غرق تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بغیر کی بوئی تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے بغیر کی بوئی تھی اس نے جھے دیکھا تو لکار کی بوئی تھی اس نے جھے دیکھا تو لکار کر کھا۔ ایک آنکو آئی آئی آئی آئی آئی آئی گئی آئی کہ میں ابو ذات الکرش ہوں۔ اگر ہمت ہے تو آو میر سے مقابلہ میں۔ میں نے اپنا نیزہ آس کر اس کی آنکھوں میں کھونپ دیا اس ایک ضرب سے ہی س کا کام تمام ہو کیا لیکن نیزہ اس کے سرجس ایسا کھیا کہ بیری کوشش کے باوجود دونہ نگلا آخر میں سے آئیا پاوں اس کے چرب پر رکھا۔ اور اسے نکالئے کے لئے پوراز در لگا یا دہ نیزہ تو اس کی مرجس ایسا کھیا کہ بیری کوشش کے باوجود دونہ نگلا آخر میں آئکھوں سے نگل آپ لیکن اس کا پھل نیز ھا ہو گیا تھا۔

حضرت زہیر کے صاجزاوے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ نیزہ حضور میہ الصاوۃ واسلام نے حضرت زہیر سے مانک لیاانسوں نے چش فد مت کر و یا حضور کے وصال کبعد حضرت زہیر نے نیزہ والیس لے لیاان سے دوبارہ حضرت صدیق اکبر نے اس کا مطالبہ کیاتھ انسوں سے آپ کی خد مت جی چش کر و یاصدیق اکبری و قات کے بعد آپ نے پھر لے لیا۔ ان سے حضرت فاروق اعظم نے مانک لیا آپ کی زندگی بھر آپ کے پاس رہا۔ جس حضرت فاروق شہید ہوں تو پھر حضرت علیان نے میرے والد سے لے لیا۔ ان مشاہ ت تعدان کے پاس رہا۔ پھر سیدنا علی مرتضی نے آپ سے طلب کر ایا۔ جب آپ نے شماہ ت پان ہو گھر آپ کے فاتدان میں جارہ و

# ابوالبفترى بن ہشام كاقتل

بجرت سے پہلے مکہ کرمہ میں ابوالبختری کا بر آؤنی کریم علیہ الصوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ براشریفانہ تھااس نے بھی حضور کواذیت نہیں پہنچائی۔ بھی کوئی ایک بات نہیں کمی جس سے سرکار کو تکلیف پنچی ہو۔ حضور انور کے قبید تی باشم کوشعب ابی طالب میں محصور اور مقید کرنے کے لئے رؤساء مکہ نے جو عمد نامہ لکھ کر کعبہ کے اندر محفوظ کر دیا تھااس کو کالعدم کرانے میں اولین اور اہم کر وار اسی نے انجام دیا تھا۔ اس لئے حضور عیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کافیدم کرانے میں اولین اور اہم کر وار اسی نے انجام دیا تھا۔ اس لئے حضور عیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کافیدی کو تی ہوگیا۔ جو انصار کا حلیف تھا۔ نموں نے ابوالبختی کو بتایا کہ حضور نے ہمیں تجھ فتل کرنے ہوگیا۔ جو انصار کا حلیف تھا۔ نموں نے ابوالبختی کو بتایا کہ حضور نے ہمیں تجھ فتل کرنے ہے روک دیا ہوائی کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن علیہ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہ ای بخدا ہم اے نمیں چھوڑیں گے۔ رسول لنہ صلی اللہ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہ ای بخدا ہم اے نمیں چھوڑیں گے۔ رسول لنہ صلی اللہ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہ ای بخدا ہم اے نمیں چھوڑیں گے۔ رسول لنہ صلی اللہ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہ ای بخدا ہم اے نمیں چھوڑیں گے۔ رسول لنہ صلی اللہ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہ ای بخدا ہم اے نمیں چھوڑیں گے۔ رسول لنہ صلی اللہ علیہ دوست کا کیا ہمیں صرف تی ہور نے ہمیں صرف تی ہرے ابوالبختری کیے دوست کا کیا ہمیں مرف تی ہور نے ہمیں مرف تی ہور کا بی بارے میں سے تھم دیا ہے۔ ابو لیختری کمنے لگا۔

"لَا وَاللَّهِ إِذَّا لَّاكُونَتَّ آنَا وَهُوجَولِيًّا"

'' بخدا! ایسانہیں ہو گااگر حرنا ہے تو ہم وونوں اکتھے مریں گے آکہ مکہ کی عور تمی میرے بارے میں بیہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنے ووست کو قربانی کا بکرا بنادیا۔ ''

ابو البخترى نے اپنى تكوار بے نيام كى اور سەرجز پڑھتا ہوا مجذر پر حمله كر ديا۔ مَنْ يَتُرُلْكَ إِبْنُ حُرَّفًا ذَهِيلَهٔ حَرَّفًا مَعْنِيلَهٔ حَتَّى يَمُوْتَ أَدْ يَهٰ ى سَبِيلَةَ

ووک کسی آزاد مال کابیائی دوست کوشیں چھوڑے گایداں تک کدوہ مرجائے یااے اپناراستہ تظر آجائے۔ "

وونوں ایک دوسرے سے نبرد آزماہوئے مجذر نے ابوالبختری اور اس کے دوست کو قتل

کر دیا۔

### عڪاشه بن محص کي مکوار

حضرت عکاشہ الاسدی رضی اللہ عنہ کفار ہے جماد کرنے میں مستفرق تھے کہ ان کی تکوار ٹوٹ گئی دوڑے دوڑے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے
پارے محبوب! میری تکوار ٹوٹ گئی ہے اب میں کس سے لڑوں۔ سر کار کے پاس ایک لکڑی
پڑی تفی وہی اٹھا کر وے دی اور فرما یا۔ قَائِتَلْ بِہِلْانَ اینا عُکالِتُنَا قَا اے عکاشہ اس سے دشمن
کے ساتھ جنگ کرو۔

جب عکاشہ نے اسے پڑ کر ارایا تووہ شنی تھوارین گئی جو کانی لی تھی جس کالو ہارا بخت تھا۔
اس کی رحمت سفید تھی۔ عکاشہ اس کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور انہیں موت کی گھاٹ
اند تے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حق کو فتح میں عطافر مادی۔ یہ تھوار العون کے نام سے مشہور ہوئی اس کے بعد تمام غروات میں وہ اس تھوار سے جنگ کرتے دہے۔ یہاں تک کہ فتنہ انکار ختم نبوت کے استیمال کے لئے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی یہ چیش چیش رہنے یہاں تک کہ انہوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی یہ چیش چیش رہنے یہاں کے لئے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی یہ چیش چیش ہیں رہنے یہاں تک کہ ایک کہ استیمال کے لئے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی یہ چیش پیش کی دیا۔ (۱)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ عکاشہ وی ہیں کہ جب حضور علیہ الصعوۃ والسلام نے مڑد و سنایہ کہ میری امت کے سربزار آ دمیوں کو بغیر حساب کے جنت ہیں وافل کیا جائے گاتوانسوں نے عرض کی تھی۔ یار سول اللہ! وعافرہائے کہ اللہ تعالی جھے ان خوش نصیبوں ہیں کر دے حضور نے فرض کی تھی۔ یار سول اللہ! وعافرہائے کہ اللہ تعالی جھے ان خوش نصیبوں ہیں کر دے حضور نے فرہایا۔ اللہ ایسے قوان ہیں کر دے ۔ (۲)

زات پاک مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے ہی مجرات اور کمالات تنے جنہیں وکھ کر مجلدین اسلام کے قلوب شیروں سے بھی طاقتور ہوجائے تنے سلی القد تعالیٰ علیہ و علی آلہ واصحاب و سلم بخت برر کے آیک دو سرے مجلد سلم بن الحریش کی آلوا بھی اثنائے جنگ ٹوٹ گئی حضور انور نے انسیں بھی مجور کی آیک خشک شنی و سے دی اور فرمایا اس سے و شمن پروار کرو انسوں نے دب اس شاخ کو ہاتھ میں لیاتو وہ شمشیر خلاا شکاف بن گئی۔ جنگ کے انتقام تک وہ اس سے و شمن پر حملے کرتے رہے اور انسیں موت کی گھاٹ آباد تے رہے۔ یہ گوار ان کی شماوت کے وان تک ان کے پائی وہی۔

ا - میرت این کیر، جلد ۴، منی ۴۳۹ ۱۰ این کیژ جدد ۴ منی ۴۳۹

فَلْوَيَوْلْ عِنْدَا لَهُ حَتَى تُعَبِّلَ يَوْهُر جِبِّسِ إِنِي عُبَيْدَا فَا "آپ فواقعه جسر میں شماوت پائی۔ یہ جنگ عمد فاروقی میں معزت ابو عبیدور منی اللہ عند کی قیادت میں لڑی گئی۔ " (۱)

### حضرت قماده کی آنکھ

عاصم بن محرین قادہ اپنے باپ عمرے اور وہ اپنے باپ قادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ غروہ بدر جی ان کی آنکھ کو تیرنگا۔ جس سے سارا ڈھیلاان کے رخسار پر بہنے لگا۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیں۔ انہوں نے اس کے بارے ہیں سرور انہیاء سے پوچھ قربایا ہر گر نہیں۔ حضور نے قادہ کو اپنے پاس بلایا اپنے وست مبدک سے اس بہتے ہوئے وسلے کو واپس آنکھ ہیں ڈال دیں۔ اور اس پر اپنا وست مبارک پھیردیا۔

وَكَانَ لَا يَدُرِي آئَ عَيْنَيْدِ أُصِيْبَتْ

"انہیں یہ معلوم شمیں ہو آتھا کہ ان ہیں ہے کون کی آتھے چھوٹی تھی۔ "

ایک روز کی عاصم حضرت قبادہ کے بوتے امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں عاصم نے یہ واقعہ سایا۔ اور پھراس کے بعد سیہ شعریز ہا۔

الکا اِنْ الَّذِی سَالَتُ عَلَیٰ لَیْنِ عَیْدُنْ وَدُدِیْتُ بِکَلِقِ الْمُعْلَظُی آیَتَا اَدَ بِ اللهِ عَلَیْ اللّٰ ال

" ... (F

جب کفار قریش کے نامور افراد مارے گئے توان کے پاؤں اکثر گئے اور میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جائیں بچانا جاہیں۔ مجاہرین اسمام نے جب یہ بھاگد ژویکھی توانہوں نے انہیں اپنا قیدی بٹا شردع کیار سیوں سے آیک آیک دو دو دو کو ہاند ھنے گئے۔ اسمام کے فاتح سبہ سلار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اپنے عریش سے میہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ چند انصاری جان بازوں کے ساتھ اپنے آقای حفاظت کے لئے چاق دیجو بند کھڑے تھے دو بھی کفار کی افراتفری اور مسلمانوں کا ان کو قیدی بنانے کا مشلم ہ کررہے تھے۔ لیکن ان کے چرہ بر کی افراتفری اور مسلمانوں کا ان کو قیدی بنانے کا مشلم ہ کررہے تھے۔ لیکن ان کے چرہ بر تاکواری کے آخار نمایاں تھے۔ حضور نے قربایا سے معد! جھے تو یوں محسوس ہورہا ہے کہ تاکواری کے آخار نمایاں تھے۔ حضور نے قربایا اے معد! جھے تو یوں محسوس ہورہا ہے کہ تاکواری کے آخار نمایاں تھے۔ حضور نے قربایا اے معد! جھے تو یوں محسوس ہورہا ہے ک

سميس بيات پندسيس كه كفار كوقيدى بنا ياجائ انمون في مرضى \_ اَجَلْ بَارَسُولَ اللهِ ؛ كَانَتُ هَنِهَا اَدَّلَ مَعْرِكَةٍ اَوْتَعَرَّهَا اللهُ يِاَهْلِ الشَّرُكِ وَكَانَ الْإِثْمَانُ فِي الْقَتْلِ اَحْبَ إِلَى مِنْ اِسْتِهْ قَاءِ الرَّجَالِ -

" مِیْک یار سول الله! مجھے یہ بات پہند نہیں۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مشر کین کو فکست دی اس میں ان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو موت کی گھاٹ آبار تامیرے نز دیک ان کو زندہ رکھتے ہے بہت بہتر تھا۔ " ( 1 )

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب کفار میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے تو میں نے ہی کریم علیہ العملوۃ والسلام کو دیکھا کہ وست مبارک میں تکوار ہے اے اسرار ہے ہیں اور کفار کا تعاقب فرمار ہے ہیں۔ اور زبان حق تر جمان سے یہ آ ہے تلاوت کر رہے ہیں۔ سَیْرَهَ ذَهُ الْجَمْعُ وَیُونُونَ اللّٰ بُوبَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ اَدْهِی وَاَهَمَاءً۔

> "عنقریب پہاہوگی ہے جماعت اور چینے پھیر کر بھاگ جائیں سے بلکہ ان کے دعدہ کاوفت روز قیامت ہاور قیامت بردی خوفناک اور تلاہے۔" (سور قالقمر ۱۵۵ - ۲۹۱)

حفرت عمر فرماتے ہیں کہ ججھے اس آیت کا مفہوم اس روز معلوم ہوا۔ معر کہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جمعہ وقوع پذیر ہوا۔ صبح کے وقت ازائی شروع ہوئی در زوال آفقاب تک جاری ری۔ جب سورج ڈھلنے نگا تو کفار کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار افقیار کی۔ جب فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے تو کسی نے مشورہ و یا کہ۔ (۲)

عَلَيْكَ بِالْعِيْرِلِيْنَ وُوْتَهَا شَيْءٌ

" یا نبی الله اب اس تجارتی قافلہ پر بلہ بول و پیجئے اب جارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نمیں۔"

حضور کے چچا حضرت عباس جو اس وقت جنگی قیدی تصاور ایک ری سے بندھے ہوئے

ا سیل الری جدم صفی ۱۹۳ ۲- سیل الروی جدم صفی ۸۳ تھے جب انہوں نے بید بات من تو یارائے سکوت ندرہا۔ عرض کی حضور آپ کے لئے بید مناسب نسیں۔ پوچھا کیا کیوں آپ نے کمااللہ تعالی نے دوگر دبوں میں سے ایک پر آپ کوغلب دینے کاوندہ کیا تھاوہ ویدہ پورا ہو گیا۔ حضور نے قرہ یا۔ عبس تم سج کہتے ہو۔

امام بخلری نے اپنی سیح می حضرت جبیران مطعم کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ رحمت عائم
نے قربایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آباور وہ ان جنگی قیدیوں کے بارے جس سفارش کر آبو جس
ان سب کو فعریہ لئے بغیرر ہاکر دیتا۔ مسطعم بن عدی نے شعب ابی طالب جس محاصرہ کو کالعدم
کرنے کے لئے اہم کر دار اواکی تھااس لئے حضور کوان کی اس خدمت کا پاس تھا۔ (۱)
مختلف انجہ حدیث امام مسلم نسائی امام احمد نے متعدد سحابہ کرام سے یہ رویت نقل کی
ہے کہ جنگ سے ایک روز قبل سر کار دوعائم صلی الند علیہ وسلم نے میدان جنگ کامحائد فرہ یا۔
حضور جب گزرتے تو فرمائے۔

هذَا مَصْرَحُ فُرُونِ عُدَّالِ فَالْآءَاللهُ - هٰذَا مَصْرَحُ فُلَانِ عَدَّالِ فَالْآءَاللهُ - هٰذَا مَصْرَحُ فُلَانِ

"اگرانتدنے جاہا توکل اس جگ قلار کی ماش کری پڑی ہوگ ۔ اگراندنے جاہا توکل اس جگہ قلار کی لاش کری پڑی ہوگ ۔"

قریش کے رئیسوں کانام لے لے کر بتایا گذاس جگہ کل فلاں کی لاش گری ہوگی۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے جب ان مرداروں کا جائزہ لیاتو ہرا کیک کو وہاں ہی گراہوا پایا۔ جمال اس کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا تھا۔

> تَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِي يَعَتَهُ بِالْحَقِّ مَا الْفُطَّ وُاللَّهُ وَدَالَتِي حَدَّ هَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالى عَشِيرٍ وَيِهِ وَسَلَمَ

" حضرت عمرنے فرمایا بجھے اس ذات کی حتم جس نے ہمارے ہی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ ان حدود سے ذرا آگے پیچھے نہ تھے جمال حضور نے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی۔ " ( ۲ )

اگر چدید اسلام کے دعمن تھے اور انسوں نے نبی کریم صبی اللہ تعالی عدید وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کو اذبت پہنچ نے میں کوئی وقیقہ فرو گڑاشت شیس کی تھااس کے بوجود حضور نے بید

ا - سیل الدی جلد ۳ صفحه ۸۳ می معلم ۱۸۳ میل الدی جلد ۳ صفحه ۱۸۳

ہر داشت نہ کیا کہ ان کی لاشیں ہوں ہی ہے گورو کفن پڑی رہیں۔ کتے اور جنگی جانور ان کو ہم جمہوڑتے رہیں یا جمہور آن ہم بھوڑتے رہیں یا چیلیں اور کوتے ان کو نوچتے رہیں بلکہ ان سب کی لاشوں کو آیک کویں میں ڈال کر اے مٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ ہمی حضور کی شان رحمت کا آیک جلوہ ہے۔ جس کی نظیر کسی فاریخ میں نہیں ہلتی۔

سب کواس کوئی میں پھینگ ویا گیالیکن امیہ بن طف کی لاش ایک ون میں بی سوج گئی اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کوزرہ سے نکالنے لگے قاس کا کوشت اور بڑیاں بھر کئیں اس لئے وہیں بڑار ہے دیا گیااور اس پر مٹی اور پھر ڈال کر ڈھانگ ویا گیا۔ (۱)

حضرت ابوطل سے مروی ہے کہ حضور انور کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں فتے یاب ہوتے اور متعلقہ امور کا تصغیر فرماتے بدر میں بھی حضور نے تین روز قیام فرماتے اور متعلقہ امور کا تصغیر فرماتے بدر میں بھی حضور نے تین روز قیام فرمایا تیسرے روز تھم ویا کہ تاقہ پر پالان کساجائے۔ پھر حضور چل پڑے محابہ کرام بیچھے بیچھے روانہ ہوئے بعض کتے جس کہ رات کا وقت تھا حضور چل کر اس کوئیں پر آئے جس میں کفار قرائی کی لاشیں ڈائی می تھیں کوئیں کی منڈرے یاس کھڑے ہوکر ندادی۔

يَاآبَّ جَهِّلٍ يَاأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفِي يَاعُتْبَةُ بْنُ رَسِيْعَةً يَاشَيْبُ بْنُ رَسِّعَةَ آيسُنُوْلُوْ آتَكُوْ آفَعْنُوْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَلُوْلَهُ وَمَلُوْلَهُ وَمَلْ وَجَلَّا مَا وَعَدَاللهُ وَرَسُولُهُ حَقَّا فَإِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مَا دَعَدَنِيْ رَبِي حَقَّا .

"اے ابو جہل اے امیرین خلف اے تنبین رہید ،اے ثیبین رہید اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے توکی تم آج مسرور نہ ہوت حو اللہ اور اس کے رسول نے تم ہے وعدہ کیا تھا کیا اس وعدہ کو تم نے سچا پایا؟ میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا جس نے اسے سچا پایا۔"

پر قرمایا۔

بِسْ عَينَهُ وَهُ النَّيْ كُنْتُوْ لِنَهِ يَكُوْكَذُ بَشَهُوْ فِي وَصَدَقَى النَّاسُ النَّاسُ

" اینے نبی کے تم بہت برے رشتہ وار تھے۔ تم نے میری محکذیب کی اور

لوگول نے میری تصدیق کی تم نے جھے اپنے گھرے نگلااور لوگوں نے میری تصدیلی تم نے جھے اپنے گھرے نگلااور لوگوں نے میری دی۔ "
جھے پناہ دی۔ تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری ددی۔ "
حضرت عمرر منی اللہ عند نے عرض کی بارسول اللہ! انہیں مرے ہوئے تین ون گزر گئے
جیں۔ آپ آج انہیں ندافر ارب ہیں۔ بوری جسم کیے گفتگو کر سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَّنَاأَنْتُوْ بِأَسْمَعَ لِمِنَا أَقُولُ مِنْهُو الْ هُوَالَانَ يَسْمَعُونَ مَا اَقُولُ لَهُو عَنْدَا نَهُو لَا يَسْتَطِلْعُونَ اَنَّ يَرُدُ وَاعْلَيْنَا شَيْتًا -"جويس كدرم بهول - تم ان سے زياوہ شيس س رہے - وہ اب س رہے ہيں جويس كمة رما ہول - ليكن وہ جواب دينے كى قوت سے محروم ہيں - "

ان روایات سے نابت ہو آ ہے کہ اگر کفار مکہ اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ تومسلمان بھی بعد ازوفات بطریق اولی سنتے ہیں۔ لیکن یمال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما ک ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ کہ آپ نے حضرت این عمر کی حدیث کو سجے تسلیم نہیں کیاوہ کہتی جیں۔ کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔

إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْأَنَ - الَّذِي كُلُنْتُ اتَّوْلُ لَهُمُ حَقًّا-

" بعین اب ان کومعلوم ہو گیا ہے کہ میں جو پچھے انسیں کماکر یا تھاوہ حق تھا۔ "

لعنی حضور نے "مَیسَمَعُونی" شیں کما۔ لکد "مَعْلَمُونی " کما۔ حضرت صدیق نے اپنے موقف کی آئید کے لئے ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے۔ اِنّافَ لَا تُسْنِمُ عُر الْمَوْتَىٰ دَعَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّنَ فِي الْقُبُوْرِ

بینک آپ شیں سنا کتے مردوں کو: اور آپ شیں سنانے دالے جو جردوں میں ہیں۔ (ثمل: فاطر)

علامہ این کیرنے قریقین کے ولائل ذکر کرنے کے بعد اپنایہ فیصلہ سایا ہے۔ وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْجُنَمَةُ وُرِمِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعَدَامُ الْاَعَادِيْةِ

ۅٳٮڞۅٳٮ۪ۅڹۥۼؠؠۅڔۣۅؽٳڛػٳؠڔۅۻڽۼڡ؞ڔڡڡۑ ٳ؈ۜٳڵۊۣڹڝۜٵۼڮڿؚڵڒڣۣڝٙٲۮٚڝؘؠؿٝٳڵؽۜ؞ؚڗۻؚؽٳۺ۠ڠؙۼڹ۠ڡ

وَآمَرُهَاهَا۔

" جمهور محابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے علاء کاقول درست ہے کیونکہ احاد بھ بطور نص اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور حضرت معرفتہ کے قول کی مائید شیں کرتیں۔ '

یمی علامہ ابن کشرانی شرہ آفاق تغییر بی خدکورہ بلا آیے کی <del>وقیح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہی</del>ں وَالسَّلَفُ مُجِمَّعُونَ عَلَى هَذَا وَقَلْ تُوا تَرْتِ الْأَثَارُعَمْهُمْ

بِأَنَّ الْمَيْتَ يَعْرِفُ بِزِيَّارَةِ الْحَقِ لَهُ وَيَسْتَبْشِيرُ.

و کہ علماء سلف کا س بات پرا جماع ہے اور ان سے ایسے اقوال مروی ہیں جو در جد تواتر کو ہنچے ہوئے ہیں کہ میت اپنے زیارت کرنے والے کو پھائی ہمی ہے اور خوش ہمی ہوتی ہے۔ "

علامدابن قيم في ساع موتى كم متعلق الي تحقيق كاخلاصه ان الفاظيس بيان كياب لكيت بي -

وَالسَّلَفُ هُجَمَّعُونَ عَلَى هٰذَا وَقَنْ تُوَاتِّرْتِ الْالْتَارُعَنَّهُمْ

مِأْنَ الْمِيْتَ يَعْرِفُ بِزِبَارَةِ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْتِيرُبِهِ

'' تعینی سلف صالحین کا ساع موتیٰ پرا جماع اور اتفاق ہے۔ اور ان سے الي روايات مروى ميں جو ورجہ تواڑ كو پنجى ہوئى ميں جن سے ثابت ہو آ

ہے کہ میت کی زیارت کے لئے جب کوئی مخص آتا ہے تومیت کواس ک

آمد كاعم بحى بو آب اوراس ساب بدا سرور حاصل بو آب " (1)

علامه شبیراحمه عثانی فتح انملهم شرح منج مسلمین متعدد احادیث اور اقوال علاء تحریر کرنے

کے بعد لکھتے ہیں۔

وَالَّذِي يَعْصُلُ لَنَاهِنَ عَجْمُوْءِ النَّصُوْمِ وَاللَّهُ أَعْلُوْ أَنَّ سِمَاعَ الْمُوْتَى ثَابِتُ فِي الْجُمْدَةِ بِالْاَحَةِ دِيْتِ الْكَيْلَاهُ الصَّحِيْحَةِ

'' تمام نصوص سے ہمیں می حاصل ہو آ ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کا ساع عابت ہے اور اس کے لئے کثیر التحداد منج اصادیث موجود ہیں۔ " علامه سیدانور شاه کشمیری کی تحقیق طاحظه مو -

ٱ أَوْلُ وَالْإَخَادِيْتُ فِي سَمْعِ الْأَعْوَاتِ قُدْ بَلَفَتْ مَبْلَهُ النُّوالْرِ وَفِي حَدِيْتٍ صَعَيْنَ ٱبْوْعَنْرِهِ أَنَّ آحَدَّا إِذَا سَلَّهَ عَلَى لَهَيْتِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَعْ فَهُ إِنْ كَانَ يَعْ فَهُ فِي الدُّنْيَاء

و میں کہتا ہوں کہ ساع موتی کے بارے میں احادیث حدوقاتر کو پہنی ہوئی میں احادیث حدوقاتر کو پہنی ہوئی میں میں اور حضرت ابو عمرے یہ حدیث سمج مروی ہے کہ جب کوئی محض میت کو مطام کمتاہے تووہ اے اس ملام کا جواب رہتا ہے اور اگر دنیا میں وہ اس کو پہنچانیا تھا تو اس وقت بھی وہ اے پہنچان ٹیتا ہے۔ " ( 1)

مندمیں اہم احمد نے حضرت ام المومنین صدیقہ سے بلناو حسن روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ بھینہ وی جی جو حدیث الی طلومیں ندکور ہیں۔ کے الفاظ بھینہ وی جی جو حدیث الی طلومیں ندکور ہیں۔ مَا اَنْدُمْ بِأَسْمَ عَرَامًا اَنْدُولُ مِنْهُمْ -

جوش كبرر بابول تم اے ان ے زيادہ سننے والے نسي بور

الم احمد نے اس روایت کی سند کے بارے میں کما ہے کہ اس وحسن۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ام الموسنین نے دو سمری روایت اکابر صحابہ سے سننے کے بعد اپنے پہلے تول سے رجوع فرمالیا۔ (۴)

طالب حق کے لئے اتنے اشارات ہی کانی ہیں۔ میں اس مقام پر اس بحث کو حزید طول نسیں دیتا چاہتا حزید شخفیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں ضیاء القرآن جند سوم سورہ الروم آیت ۵۲ صفحات ۵۸۰ تا ۵۹۰

#### حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه کے جذبہ ایمان کی آ زمائش

حضرت ابو حذیف کا شہر ان چند سعداء میں ہوتا ہے جنہوں نے ہوئی برحق صلی ابقد تعالی عبیہ وسلم کی دعوت حقد کو اس وقت دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ جب کہ ابھی وار ارقم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بننے کا شرف نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ مکہ کے سربر آور دہ خند ان کے چشم و چراغ تھے آپ مقتبہ بن ربعد کے بینے تھے وہ عقبہ جو خاندانی وجاہت، دولت و شروت کے علاوہ اپنی عقل و دانش اور اپنے ڈاتی فضائل کے اعتبار سے قرایش کے جملہ خاندانوں میں ایک نمایاں مقام رکھتاتھ۔ لیکن ان جملہ خوبیوں اور صفات کے بوجود اسلام اور نی اسلام میں ایک نمایاں مقام رکھتاتھا۔ لیکن ان جملہ خوبیوں اور صفات کے بوجود اسلام اور نی اسلام

ن فیض انباری، جلد ۲، صفحه ۲۹۷ ۲ .، محررسول انته، جلد ۳، صفحه ۳۵۲

صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کایر لے درجه کاد عمن تھا۔

آگر چہاس کی عدادت میں ابوجسل کا ندھ انتصب اور اکھڑیں اور عقبہ بن ابی معیط جیسے کفار کی کی کمیں ہوتا کمیٹنگی اور وتائت نہ تھی اس کا شار مکہ کے زیر ک، وانشمنداور عاقبت اندلیش مرداروں میں ہوتا تھ لیکن اسلام کی بدخواتی میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھا۔

اسمام کے شاہیں نے اس خانوادہ سے جمال وولت، ریاست، شهرت اور دین حق سے عداوت اپنی انتها کو پینی ہوئی تھی ابو حذیفہ کو آا کا سے جمپیٹا اور آغوش نبوت میں ڈال دیا۔ باپ چاہمائی سارے خاندان کاہر فرولات وہمل کاپر ستار اور اس کی سطوت و عظمت کا پاسبان بناہوا تھاا سے خاتدان کے ایسے مختشم مردار کے بیٹے کاان کے معبودوں کی خدائی کے ظاف علم بغاوت بلند كر ديناكوئي معمولي سانحدنه تھا۔ اس سے سارے قبيله ميں كرام بريا ہو كيا۔ كون س البی کوشش اور حیلہ تھاجو انہوں نے اپنے خاتدان کے ایک اہم فرد کو اپنے صفہ میں واپس لانے کے لئے استعمال نہ کیا۔ بیدائش ہے اب تک جس ناز وقعم کاوہ خوکر تھا ساری بساط ہی الث وی حمی ہے۔ محرومیوں اور مانوسیوں نے ابو حذیفہ کواپے حصار میں لے لیا۔ اسے ہروقت ستایہ جاتا۔ نت نی اذبت ہے اس کاول د کھایا جا آلیکن اس مرد حق پیند کی استقامت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ جب مکہ کی سرز مین تھے ہو مجی تو پہلے اس نے صبشہ کی طرف بجرت کی وہاں کی سال تک غریب الوطنی کے ج کے ہر واشت کئے ان کی رفیقہ حیات بھی حزن والم ہے بھر ہور جلاوطنی میں ان کے ساتھ رہی القد تعالیٰ نے انہیں وہاں ایک فرزند مطافرہایا جس کانام اپنے محبوب كريم كے اسم كر امى كے مطابق محرر كھا۔ اس طرح اپنے قلب حزين كى تسكين كاسلان فراہم كرليا چند سال بعد جشد ہے كمدوالي آئے يمال كى فضائنيں يرواشت كرنے كے لئے تيار نہ تھی ان کے آ قاطبہ الصلوۃ والسلام نے جب بجرت فرمائی توبیہ بستا فتراک وفا پھر اپنے اہل و عمال کو لے کر مرکز دین وابمان مدینہ طعیب میں آگر آباد ہو گیا۔ یہاں انسیں اسے محبوب آقا کی دیدکی سعادت نصیب ہو جاتی تھی۔ سی چیزان کے ہے آب دل اور بے قرار نگاہوں کے لئے تسکین واطمینان کاسب ہے بڑا ذریعہ تھی جرم مشق میں تیرہ چو دہ سال کا عرصہ کو ناگوں اذِيتِين سيخ سيخ جذبه عشق جوال ہو كيا۔ اى اتّا وميں غروہ بدر وميْں آيادواني جان كانذرانه چش کرنے کے لئے اپنے صبیب محرم کی معیت میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے یہال انہیں دو حرید آزمائشوں ہے گزر تا پڑاوہ ونوں " زمانشیں آئی بعیلک اور سخت تغیم کے اگر ان ے بیازوں کو بھی تر رویا جا ، تووہ ہوں امتحان ہے ریزور بڑہ ہو جائے لیکن بیان کے رب کریم

کی قضی اور ان کے ایمان کی بے پایاں قوت تنی جس کے باعث وہ ان دونوں استحانوں میں سرخرو ہو کر نکلے۔

پہلی آ زمائش کا انہیں اس وقت سامتاکر تا پڑا جب حضور سرورعالم صلی اللہ تعدالی علیہ و آلہ وسلم نے منتقل کفار کی لاشوں کو ایک پرانے کر ہے میں پھینک دینے کا تھم دیا وہ لاشیں تھیسٹ کرلائی جاری تھیں اور اس گر ہے میں پھینک ہاری تھیں اس کے باپ ینتب کی الش لائی می جس کو حضرت حمزہ کی تموار جو ہر دار نے دولخت کر کے زمین پر پھینک دیا تھا اے بھی اس گڑھیں لڑھکا دیا گیا۔ بیہ منظر ابو صافحہ کے لئے بردا حوصلہ شکن اور صبر آ زماتھا ان می اس کر چرے پر ایک رشک آ رہا تھا دو سرا جارہا تھا۔ ان کی اس کیقیت کو حضور نے ملاحظہ فرمایا ان کے چرے پر ایک رشک آ رہا تھا دو سرا جارہا تھا۔ اس پر آگای پاتے ہی سر کار دوعالم نے انہیں کے دل میں غم واندوہ کا جو طوفان بریا تھا۔ اس پر آگای پاتے ہی سر کار دوعالم نے انہیں جمنجہ و ثرتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَبَالْحُدَيْفَةَ لَعَلَكَ قَدُ دَاخَلَكَ مِنْ شَأْنِ آبِيْكَ شَيْءً . "اے ابو مذیفہ! اپنے باپ کی میاست و کم کر تمارے ول میں کھی خیال تو پیدائیں ہو گیا۔ "

اس سرایا دب ونیاز غلام نے عرض کی۔

لا وَاللهِ يَارَبُوْلَ اللهِ إِمَا فَكُمُّتُ فِي آنِ وَلا فِي مَضَرَعِهِ وَلَكُنْ كُنْتُ اعْرِفُ مِنْ إِنِي رَأَيًّا وَعِلْمًا وَ فَضَلَا وَقَدْكُنْتُ اَرْجُوْا اَنْ يَهْدِيهُ ذَلِكَ إِنَى الْدِسْلَامِ فَلَمَّا رَايَتُ مَّ اَصَابَهُ وَذَكَرْتُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بَعْدَ الّذِي كُنْتُ أَدْجُوْالَة اَحْزَنَنِيْ ذَلِكَ مَا

'' پارسول اللہ! بخدا جھے اپنے باپ اور اس کے انجام کے بیرے میں کوئی شک نمیں۔ لیکن میں اپنے باپ کوصا حب رائے۔ طلیم اور ایجھی صفات کا مالک خیال کر آما تھا۔ جھے امید تھی کہ اس کی سے خوبیاں اے اسلام کی طرف لے آئیں گی۔ جب میں نے اس کے انجام کو دیکھا اور حالت کفر میں اس کے مرنے کو دیکھا تواس بات کا جھے بہت دکھ ہوا۔ '' (1) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو حذیقہ کار جواب س کر انہیں اپنی دعائے خیرے نوازا۔ دوسری آزمائش جس سے انسیں دوچار ہوتا پڑا دہ اس سے بھی تھین تر تھی اور اس غروہ کے دور ان انسیں چیش آئی اس کی تنصیل درج ذیل ہے۔

جب میدان جنگ میں محسان کارن پڑرہاتھا۔ تو حضور علیہ العماؤة والسلام نے اپنے محابہ کوار شاد فرمایا کہ بنوہاشم کے جوافراد لشکر کفار کے ساتھ یہاں آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے ضمابہ کاران ہیں سے کوئی تمہارے سامنے آئے تواسے قبل نہ سیس آئے بلکہ انسیس ذیر و سی لا یا کیا ہے اگران ہیں سے کوئی تمہارے سامنے آئے تواسے قبل نہ کر نا نیز فرمایا اگر ابو البخری کسی کے دو بدو ہو تواسے بھی قبل نہ کیا جائے اور جو محض عباس بن عبد المطلب کے درمقابل آئے تو وہ انسیس بھی قبل نہ کرے کیونکہ انسیس بھی جرا ساتھ لا یا کیا ہے۔

ابو حذیفہ جن کاباپ عتبہ، پچاشیبہ، بھائی ولید مسلمانوں کے ہاتھوں گتل ہو چکے تھے انہوں نے جب بیدار شاد تبوی سنا تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں ندر کو سکے اور بے ساختہ ان کی زبان ہے لگلا۔

نَقْتُلُ ابَآءَ نَا وَ(خُوَانَتَا وَعَشِيْرَتَنَا وَنَثْرُكَ الْعَبَاسَ؟ وَاللهِ لَيْنَ لَقِيْتُهُ لَا لَجُمَنَهُ بِالسَّيْفِ.

" ہم تواپ باپوں۔ بھائیوں۔ قربٹی رشتہ داروں کو یہ تھے کر دیں اور عباس کو پکھ نہ کہیں انہیں چھوڑ دیں ہید کیے ممکن ہے بخدااگر میرامقابلہ عباس سے ہواتومیں اپنی کموارے ان کے مندمیں لگام دوں گا۔ " ابو صفیف کی میہ بات جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنی تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا۔

يَا أَبَا حَفْقِ ؛ أَيْضُرَبُ وَجِهُ عَقِ رَسُولِ اللهِ بِالسَّيْفِ السَّيْفِ السَّيْفِ السَّيْفِ السَّيْفِ ال "اے اباحفص! كيا اللہ كرسول كے چھاكے چرو پر تموار سے ضرب لكائى جائے گی۔ "

حعزت عمرے عرض کی یار سول اللہ! ججھے اجازت قرباہیے میں ابو حذیفہ کی گر دن اڑا دوں بخدا دو منافق ہو گیاہے ۔۔

حفرت ابو صفر فلہ کی زبان ہے تک جذبات کی رومیں ہتے ہوئے یہ جملہ لکل تو کیا۔ لیکن عمر بھراس پر پریٹان رہے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ کما کرتے۔ حدّات کی جین میں بندی انگلاکی الدّی فلٹرڈ ایکو حدید و لاکا دَالُ مِنْهَا خَآنِفًا إِلَّا آنُ تُكَفِّى هَا عَنِى الثُّهَا دَةُ \_

معمیں نے اس دن جو بات کی حمی میں اس کے انجام سے اب کک ترسال ولرزاں ہوں۔ اس کے اثر بدسے میری رستگاری کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالی مجھے شہاوت کاشرف عطافر اور نے آکہ راہ حق میں میری شماوت میرے اس گناہ کا گفدہ بن جائے۔ " ( ۱ )

الله تعلق نان كاس تمناكو بوراكيا عقيده فتم نبوت كم في مسلم كذاب كافل ف جنك كرت موت الله على مسلم كذاب كافل ف جنك

رَفِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَزًّا لِمُ عَنَّا وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا لَجُزَّاءِ

جس فحض کی آتھوں کے سامنے اس کے باپ، پچالور بھائی کو بیک وقت ہے تئے کر دیا ہے ۔

ہو۔ اس کار نجیدہ خاطر ہونا آیک قدرتی بات ہے۔ بشری فطرت کے یہ ایسے شدید تقاضے ہیں جن سے دامن بچانا نامکن نہیں تواز بس مشکل ضرور ہے ان حالات ہیں حضرت ابو حذیفہ ک زبان سے ان کلمات کا نگانا قطعا محل تعجب نہیں لیکن جو نئی انہیں ہوش آیا توانہیں اپنی س غلطی کا آنا شدید احساس ہوا کہ دن رات پریشان رہے ہتے انہیں ہروقت کھٹا گار ہتا کہ مبدا القد تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو۔ اور ان کی شمع ایمان می بجھادی جائے اگر ایس سانچے رویند پر ہو توان کی دنیا وہ اکٹرسوچنے کہ اس گناہ کیرہ کا گفرہ او اگر نے ایک نوان کی دنیا و آخرت دونوں پر باو ہو جائیں گوہ اکٹرسوچنے کہ اس گناہ کیرہ کا گفرہ او اگر نے ایک نیک جب ابو جسل کو تھیسٹ کر اس کو کمی میں پھینکاج نے لگاؤ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لینے کہ ہماری تکوار ہیں مشر کین کے ساتھ ظرائی ہیں۔

اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لینے کہ ہماری تکوار ہیں مشر کین کے ساتھ ظرائی ہیں۔

اس ارشادهی ان اشعاری طرف اشهره بجو حفزت ابوطالب نے کے تھے۔
کَذَبْتُو دَبَیْتِ اللّٰهِ غُنَیْ فَعُمَّنَا وَلَمَا الْفُارِعِنُ حَوْلَةَ وَلَا الله مَا كُمْ مِعْمَدُ وَلَمَا الْفُارِعِنُ حَوْلَةَ وَلَا الله مِعْمَدُ وَ فَلَا الْفُارِعِنُ حَوْلَةَ وَالسلام ) كا مناقد چھوڑ دیں کے اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے اردگر دگھرا ڈال كر ہم نیزوں اور آپ کے ایک دور آپ کے ایک دور آپ کے ایک دور آپ کے ایک دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور

"لورجم آپ کوان کے سروکر دیں محاس بیٹٹر کے جماری الشیں آپ کے ار دگر و بھری پڑی ہوں اور ہم اپنے بچوں اور بیوبوں سے بے خبر ہو محے ہوں۔"

وَاَنَا لَعَمْرُا مَدُهِ إِنْ جَدَّ مَا أَدِى لَلْتَبِسَنَّ اَشْيَا فَتَا بِالْاَمَايُلِ الْمُعَايِّلِ الْمُعَالِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مشر كين كے ستر مقتولوں من چندوه آوى بھى تنے جنبوں نے ابتداء ميں اسلام آبول كرليا تھا۔ ليكن سر كار دوعالم صلى القد تعالى عليه و آلدوسلم نے جب بجرت فرمائى تووه دوسرے صحابہ كرام كى طرح بجرت نہ كر سكے ان كے خاندان والوں نے انسيں بجرت كرنے سے روك ويد يمال تك كہ جب جنگ بدركى نوبت آئى تووه افتكر كقارميں شريك ہوكر ميدان بدرميں پنچاور قال ہوئے۔

ایے لوگوں کے بارے میں یہ آیات ٹازل ہو کس۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِينَ الْفُيهِ وَقَالُوْ الْمُلْوَكُنْ الْمُ عَنْ لُوْ كُنَّ مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَيْضِ عَنْ لُوْ الْمَالَةُ وَلَكُنْ ارْمُنُ اللّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوْ الْمِهَا فَا وَلَيْكَ مَا وْمُهُمْ حَهَذَهُ وَسَاءَتْ مَصِلْواً.

" بید ، وہ لوگ کہ قبض کیاان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال ہیں کہ وہ تھلم توڑر ہے تھے اپنی جانوں پر فرشتوں نے اسیں کہا کہ تم کم شغل میں تھے (معذرت کرتے ہوئے) انہوں نے کہا جم تو ہے بس تھے ذمین ملیں۔ فرشتوں نے کہا کہا تم جرت کرتے میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی القد کی ذمین کشادہ آگہ تم جرت کرتے اس میں میں وہ لوگ میں جن کا ٹھکانہ جنم ہے لور جنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ " (مورة النسا، عام)

### مکه میں کرام مج کیا

ابوجهل کی آیادت میں اہل کھ کاجو افتکر اپنے تجارتی قافلہ کو مسمانوں کی است ہرو سے بچارتی قافلہ کو مسمانوں کی است ہرو سے بچائے کے نظار تھا۔ اے کافی دن گزر میکے تھے۔ اہل مُد اپنے افتکر کے انجام کے ہرے

یں جانے کے لئے سخت ہے جین تھے وہ شرسے بابرنگل کر کمی قاصد کا انظار کرتے ہے۔
جس روز مسلمانوں نے میدان بدر میں کفار کو فکست فاش دی اسی روز ایک با تف کو یہ اشعار
پڑھتے ہوئے سٹاگیا اس کی آواز سنائی دے رہی تھی کیکن وہ نظر نمیں آر ہاتی۔
اَذَادَا لَیْنَیْفَیْوُنَ بَدُادًا وَقِیْعَا اُلَّهِ سَیْنَفَقَضُ مِنْهَا ذَکُونِ کِنْ کُری کَیْفَیْوَ مُنَا کُری کَیْفَیْوَ کُری کِنْ کَیْفَیْوَ کُری کِنْ اللَّوْنَ کِنْ کُری کُونِ اللَّوْنَ کِنْ کُری کُونِ اللَّوْنَ کِنْ کُری کُونِ اللَّوْنَ کِنْ کُری کُونِ کُری کُونِ کُر اور کے بعد سے مردوں کو ہلاک کر ویا اور
بیت کی پردہ وار خواشن کو اس حالت میں خلاج کر ویا کہ وہ اپنی نگل بہت کی پردہ وہ اپنی نگل اسٹ میں خلاج کر ویا کہ وہ اپنی نگل جہاتے کی کہ وہ اپنی نگل کے بعث کے جمعاتیوں کو بیٹ ری تھیں۔

سننے والوں نے ایک دو سمرے سے پوچھا کہ میر طبیقیوں کون ہیں کی نے بتایا کہ وہ محمد (علیہ العساؤة والسلام) اور ان کے محابہ ہیں۔ کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابر اہیم صنیف کے ذہب پر ہیں یہ وہ ی دن تھ جس دن مسلمانوں نے کفار کمہ کی رعونت کا کچوم انگار و یا تھا۔

یہ اشعار سن کر اہل کمدی سراسیکی کی صدنہ رہی میدان جنگ ہے سب سے پہلے جو محفی کمد

پنچاوہ المحیسی ان بن ریاس الخواجی تھا۔ (جو بعد میں مشرف باسلام ہو گیا) لوگوں نے جب

اے ویکھا تو ہوی ہے آبی ہے پوچھا۔ " مَنَا دَدُاءَ اَفَّ " یعنی تم اپنے بیچھے کیا چھوڑ آئے ہو۔

لڑائی کا کیا تیجہ نگا۔ اس نے کما۔ علبہ شیبہ پسران ربعہ ۔ ابوالحکم بن بشام (ابوجمل) امیہ

بن طلف، زمعہ بن اسود، نمیہ لورمنعیہ پسران حجاج، ابوالبخری ان کے علاوہ کی دیگر رؤساء

قریش جگ میں اور، نمیہ لورمنعیہ پسران حجاج، ابوالبخری ان کے علاوہ کی دیگر رؤساء
قریش جگ میں اور کے جی صفوان بن امیہ اس وقت حجرمیں جیفا ہوا تھا۔ اس نے یہ اعلان

ما تو چھو وہ اس حم کا یہ سرویا جواب دے گا۔ لیکن جب الحیسمان سے میرے بار میں

میں یو چھا گیا تو اس نے کماوہ سلمنے حجرمیں جیفا ہوا ہے بخد المیسمان سے صفوان کے بارے

میں یو چھا گیا تو اس نے کماوہ سلمنے حجرمیں جیفا ہوا ہے بخد امیں نے اس کے بنہ اور بھائی ک

لاشول كوان أجمول عدد كماب

حضرت ابورافع ہونی کریم صلی افته علیہ و آلہ وسلم کے آزاد کر دہ غلام تھے وہ فرہاتے ہیں کہ میں حضرت بیاس بن عبدالمطلب کاغلام تھا۔ اسلام کی روشنی ہمل ہے گھر میں واطل ہو پکل مخی حضرت عباس اور ان کی البیہ حضرت ام الفضل نے اسلام تیول کر لیاتھا حضرت عباس کا کروہ فرہت پھیلا ہوا تھاان کی رقمیں بہت ہے لوگوں کے ذمہ واجب الاوا تھیں اس لئے وہ اپنی قوم کی محل کر مخالفت نہیں کر سکتے تھے کہ کمیں وہ ان کی رقمیں وہ بندلیں۔ ابو لب بھی اشکر کفار کے ساتھ نہیں گیاتھا بلکہ مکمیں رہ گیاتھا۔ اس نے جب فکست کی یہ اندوہ تاک خبر سن ۔ تواس کے غم واندوہ کی حدنہ رہی ۔ نیکن ہمیں (ابورافع) ان کی اس فکست سے بردی سرت حاصل ہوئی اور ہم اپنے آپ کو بست طاقتور محسوس کرنے گئے۔

ابورافع کتے ہیں۔ کہ میں دمزم کے جمرہ میں تیے بنایا کر ناتھا لیک روز ہیں اپنے جمرہ میں ہیفا تیم بنایا کر ناتھا لیک روز ہیں اپنے جمرہ میں ہینے ہوئے ابولہ بول ہی وہاں ہیٹی تھیں اپنے میں اپنے پاؤل تھمینے ہوئے ابولہ بولات آگیا س کے چرہ پر ہوائیاں از رہی تھیں وہ جمرہ کے ایک کونہ میں آگر بیٹے گیالس کی پشت میری پشت کی طرف تھی اچانک کو گوں نے کما یہ ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ۔ ابھی ابھی میدان جنگ ہے والی آیا ہے۔ ابولہ بولا۔ اے بیٹیج۔ ادھر آؤاور جمعے بتاؤکہ وہاں تم پر کیا گزری۔ دوسرے لوگ ہی تازہ حالات سنے کے لئے ابوسفیان کے اردگر دجمع ہوگئے اس نے جنگ کے حالات بیان کرتے ہوئے کما۔

ۅٞٳۺۅۣڡۜٵ۫ۿؙۅٙٳڷۜڎٳ؈ٛۑۼڽڹٵڵڣۊٚۄؙڔڣٚؠڹڿڹٵۿۄٲڵؾٵڣۜؽٵؽۣڡٚۛؿڵۅٚؽٵ ڴؠ۫ڣٙۺٵؙۄ۠ۏٳٷؽٳ۫ڛۯۏؿڬٲػؽڣۺٵٷۏٳ؞

" بخدا حالات جنگ كافلاصہ بہہ كہ جب ہمارى مسلمانوں سے فكر ہوئى توہم نے اپنے كند معے ان كے سامنے كر ديئے كام جس طرح ان كى مرضى تقى دہ جميں يہ تنج كرتے كے اور جس طرح ان كى مرضى تقى دہ باتى ماندہ لوگوں كوامير بناتے محكے۔ "

یخدا بایں ہمد میں ان کی طامت نمیں کر آ۔ کیونکہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ماہوی ان لوگوں سے ہوا جو ابلق محکوڑوں پر سوار تھے اور ذمین و آسان کے درمیان منفی باندھے کھڑے تھے ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کے جرأت ہو سکتی تھی۔ ابورافع کتے ہیں کہ بیات من کر میں نے کہا خداکی حتم اید فرشتے تھے ابولسب میری بات من کر غصہ سے لال بیلا ہو گیااس نے آیک ذور وار طمانچ میرے من پر رسید کیا چراس نے بھے اٹھا کر ذھن پر دے وارا اور میری چھاتی پر چرھ کر بیٹے کیا اور بھے گھونے وارے اگاھی و بلا پتلا کمزور آوی تھا۔ ام الفعنل سے اپنے غلام کی بیر سوائی دیمی نہ جا کی۔ وہ اٹھیں ایک چوب اٹھائی اور اس کے سرپر دے ماری۔ اس کے باعث اس کا خون باتھ لگا۔ ام الفعنل نے ابولسب کو جھڑ کتے ہوئے کما اس کا مالک یمال موجود نہیں اس لئے تو بست کر دوں گی چتا نچہ ابولسب ذاہیل و خوار خوار سے کھوال سے چلا گیا۔

## مقتولين بدر پرانل مكه كانوحه اور ماتم

الل کمہ کوجوئی اپنے عزیز واقارب کے مقتول ہونے کے اطلاعیں الیں گر گر صف، تم بھی گئی ہر طرف سے گریہ وزاری، آ و وفغان کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔ ولدوز اور جگر سوز چینوں نے مکہ کی سملری فضا کوسو گوار بینادیا۔ عور توں نے اپنے سروں کے بال منڈوا دیے اپنے مقتول عزیز کی سواری کے جانور کو لے آئیں اور اس کے ارد کر و طلقہ باندھ کر کھڑی ہوجائیں اور سینہ کوئی کر تیں۔ پھراس جانور کو گھوڑا ہوتا یا اونٹ لے کر گھوں میں گھوشیں اور نوجہ و فروا ہوتا یا اونٹ سے کر گھوں میں گھوشیں اور نوجہ و فروا دیواد کر تیں۔ بانوں کو نوچتیں منہ پر طمانچ مارتیں۔ سینہ کوئی کرتیں اور گرباں بھاڑ شرواد کرتیں۔ یہ شرمتاک سلسلہ ایک باوتک جاری رہا۔ (۱)

انہوں نے ان گوڑوں اور او نوں کی کو نہیں کاٹ دیں وہ سب قیمی جانور تزپ تزپ کر بھوکے بیاسے ہلاک ہوگئے۔ ایک ماہ بعد انہیں ہوش آیا کہ ہماری اس کریہ و زاری اور نوحہ کری سے قومسلمان خوش ہورہ ہوں گے اس لئے ہمیں الی حرکتوں سے باز "جانا چاہئے جن سے جمارے دشمنوں کو خوشی ہو۔ انہوں نے نیعلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی جمی اپنے متعقول پر آہ و فضان نہیں کرے گا نہوں نے یہ بھی ملے کیا کہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں کے ورنہ مسلمان ان سے کر ال ہما قدیہ اوا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تم اپنے اسمروں کو بالکل فراموش کر دو۔ مسلمان کب تک ان کے خور د نوش کا ہو جو اٹھائیں گے تنگ

اسودین مطلب کے ووجوال لڑکے زمعہ اور عقبل اور ایک پوٹا طرث بن زمعہ اس جنگ

عن مارے کے تصوہ رور و کر اپنے ول کا ہو جو ماکا کرنا جا ہاتھا۔ توم کے اجامی فیصلہ کے باوٹ وہ اس بات کا پابند تھا کہ اپنے قبی حزن وطال کا کسی طرح اظہار ند کرے اچاکا ایک رات کسی رو نے والی کی آواز اس کے کانوں جس پڑی اس کی اپنی بیطانی جاتی رہ کے مال رہ تھی اس نے اپنے قلام کو آواز وی کہ جاؤاور معلوم کر و کہ کیا قریش نے اپنے متحولوں پر آہ و باکلی، رونے پٹنے کی اجازت دے وی سے باکہ میں بھی روہ بیث کر اپنے بیٹے ابو حکیمہ (زمعہ) کے قبل کے غم کو باکا کر دے وی سے باکہ میں بھی روہ بیث کر اس نے اپنے ماک کو بتایا کہ وہ توالک حورت روری محل بھی جس کا ابور والی آکر اس نے اپنے ماک کو بتایا کہ وہ توالک حورت روری محل بھی جس کا ابور والی آکر اس نے اپنے ماک کو بتایا کہ وہ توالک حورت روری ہو گیا اور فی ابوری اس نے یہ شعر نظم کے ۔

تَنبَيِّنَى أَنَّ أَضِلَ لَهَا لَهِ يَرَّ وَيَمْدَعَهَا مِنَ النَّوْهِ السَّهُوْدُ "وواس بات پر روری ہے کہ اس کا اونٹ کم ہو گیا ہے اور بے خوانی اے سولے ضعی وجی۔"

فَلَا تَنْكِيْ عَلَى بَكُرِ وَلَكِنْ عَلَى بَدُرِتُقَا عَرْبَ الْجُدُودُ \* "اے كوك اونث كے كم مونے يرندروك اور اگررونا ہے توسانحہ بدر ي

روے جب ہماری قسمتوں نے ہمارا ساتھ شیں ویا تھا۔ "

وَتَكِنْ إِنْ تُكَنِّبُ آبَاعَقِيْلِ وَتَكِنْ عَارِثًا أَسَدَ الْرَّمُوْمِ

"اگرتم روناج اہتی ہو تو عقیل اور حارث کے قتل پر رو۔ جو شیروں کے شیر شہ "

وَبُكِيْنِهِهُ وَلاَ تَسَعِى جَمِيْعًا وَهَالِاَ بِيْ حَكِيْمَةً مِنْ نَدِيْهِ "ان سب پر رووُليكن ان سب پر فخرنه كرو - الى حكيمه (اس كے بينے زمعه كي كنيت) كاتو كوئى جمسر ہے ہى نہيں - "

ٱلاَ قَدْسَادَ بَعْدَ هُوْ رِجَالُ وَلَوْ لَا يَوْمَ بَدْدٍ لَوْ يَسْوُد

" اب ایسے نوگ جمارے سر دار بن محیمیں کہ اگر جنگ بدر کا عاد ہے ہیں۔ نہ آتا آبود و ہر گز مر دار نہ بن محتے۔ "

"التى! اس كور باطن كو اندها كردك ادريد الني بيول كى موت يردوك- "

الله تعالى في الله مبيب كى اس درخواست كو تيول فرمايا پيليد اس كى آنكسيس بينائى سے محروم كر دى كئيس اور جنگ بدر ميس اسے اسے تين جواں سال بچوں كے قتل ہونے بر ، تم كر نا يزار (١)

#### انتقام خداوندي اور ابولهب كي بلاكت

جگ بدر میں ان کی رسواکن فکست پر ابھی ایک ہفتہ بھی بھٹکل گررا تھا کہ اللہ کے عذاب سے ابولیب کو آپکڑا۔ اے ایک خطرناک بھنی نکل آئی جے عرب بہت منحوس سیجھتے تھے۔ اور اس سے بہت خوفرد و رہتے تھان کے نز دیک بید ایک متحدی بیاری تھی جب بولیب کے بیٹوں کو پید چلاکہ ان کے بپ کو بید خطرناک اور منحوس بھنسی نکل آئی ہے توانہوں نے اس کے بیٹوں کو پید چلاکہ ان کے بپ کو بید خطرناک اور منحوس بھنسی نکل آئی ہے توانہوں نے اس کے باس آنا جانازک کر دیا چنا نچہ وہ تنماس کی اؤ بت اور در دسے کئی روز تک ترتبار ہااور بیکسی اور پس آنا جانازک کر دیا چنا نچہ وہ تنماس کی لاش ہے گورو کفن پڑی رہی۔ مکہ کے اس رئیس اعظم کو دفن کر گئی بھول کر بھٹ گئی۔ تواس کی اعظم کو دفن کر نے بھی کسی نے ترحت گوارانہ کی جب اس کی لاش بھول کر بھٹ گئی۔ تواس کی بدیاس کی لاش بھول کر بھٹ گئی۔ تواس کی بدیاس کی لاش بھول کر بھٹ گئی۔ تواس کی بدیاس کی لاش بھول کر بھٹ گئی۔ تواس کی بدیاس کی لاش بھول کر بھٹ گئی۔

امام بیمتی دلائل النبوت میں مکھتے ہیں ایک فخص نے اس کے بیٹوں کے پاس آگر انسیں ملامت کی کہ بدیختو اِنتہیں شرم نمیں آئی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدیو آرہی ہاور تم اے دفن بھی نہیں کرتے انہوں نے کہا بمیں ڈرے کہ کمیں یہ پیلای بمیں بھی نہ لگ جائے۔ (۱) بدنای کے خوف سے اس کے بیٹے آئے لکڑیوں سے اس کے لائے کو دھکیل کر ایک گڑھے ہیں ڈال ویا اور اس گڑھے سے دور کھڑے ہوکر پھر پھینک کر اس کو بھر دیں۔

یونس بن بگیر کہتے ہیں کہ اس کو دیائے کے لئے گڑھاہی کسی نے نہیں کھود ابلکہ ایک دیوار کے سہارے اس کی لاش کو کھڑا کیا گیااور دیوار کے پیچے ہے اس پر پھر پھینک کر اس آتھوں سے اوجھل کر دیا گیاام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کا کر اس مقام پر گزر ہو ، تو اپنا چرو چھیالیمیں۔ ' تَبْتَتْ یَدُا اَکِیْ لَهَیْ تَوْتَتَ ' کافروان اللی کس طرح پورا ہواسدی دنیا نے

> آب سيل الريدي. جلد م، صفحه ۱۰۰۰ ۲ روائل النبوق جلد ۱۳، صفحه ۱۳۹

اس کا مشاہرہ کرلیا اور اپنی آنگھوں ہے دیکھ لیا کہ مستانان بار گاہ رسالت کا انجام کتا عبر نتاک، حسر نتاک اور اذبیناک ہو آئے۔ ان بد بختوں کو گورو کفن بھی نصیب نہیں ہو آان کی ہلاکت پر کسی کی آنگھ ہے ایک آنسو بھی نہیں ٹیکتا بیگانے تو ہوئے بیگانے ان کے فرزند بھی ان کی قبروں پر ایک مشت مٹی ڈالنے کے رواوار نہیں ہوتے۔

نَعْوَدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ إِسَاءَةِ الْآهَبِ فِي حَصْمَ وَحَبِيْهِهِ وَصَفِيتِهِ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَٱصْحَابِهِ اَطْيَبُ التَّهِيَّةِ وَآجْمَلَ الثَّنَآءِ.

#### ابل مدينه كوفتح كامروه جانفزا

رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب بدینہ طبیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنما سخت علیل تھیں ان کی تار داری کے لئے حضور علیہ الصافرة والسلام نے حضرت عثمان کو تھم دیا کہ وہ بدینہ منورہ میں تھمریں۔ حضرت اسامہ بن زید کو بھی حضرت عثمان کی الداد کرنے کا تھم دیا۔

الشکراسلام فتح وظفر کے پر چہ امرا آبہوا جب آئیل کے مقام پر پہنچا۔ تو نبی مکرم نے حضرت زید بن حدر شادر حضرت عبدالقد بن رواحہ رضی القد عضما کوار شاد فرما یا کہ وہ آ مے بھیے جائیں اور اہل مدینہ کو اسلام کی فتح وظفر کی خوشمخبر کی سنائیں۔ یہ دوپسر کے وقت مدینہ منورہ پہنچ ۔ حضرت عبدالقد بن رواحہ محلّہ عالیہ کی طرف مجے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے اسی حالت میں آپ نے آواز بلند اعلان کیا۔

اے گروہ انصار! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آپ کو خوشخبری ہو۔ بہت ہے مشرک قبل کر دیئے گئے اور بہت ہے جبکی قیدی بنالئے گئے۔ رہید کے دونوں جیٹے نجان کے دونوں جیٹے۔ ابو جہل۔ زمعہ بن اسود۔ امیہ بن خلف کو یہ تیج کر دیا گیا۔ اور سیل بن عمرہ کے علادہ بہت ہے کمہ کے رئیسوں کو جبکی قیدی بنالیا گیا۔

اوگوں کے لئے اس اعلان کو سیح تسلیم کر تا ہوا مشکل تھا۔ عاصم بن عدی کئے ہیں کہ ہیں ہے اعلان من کر حضرت عبدالقد بن رواحہ کے پاس میااور انہیں لوگوں سے الگ لے جاکر کہا۔
امکان من کر حضرت عبدالقد بن رواحہ کے فرزند اکیا تم کی کمہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا۔ یای قائد ہوں تا بخدا میں کی کمہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا۔ یای قائد ہوں تا بخدا میں کی کمہ رہا ہوں۔ کل مسی رسوں کرم مسلی اللہ تعالیٰ مدید وسلم تشریف لارہے ہیں۔ تم خود و کھ لوگ کہ کے جنگی امیر پابہ زنجیر ساتھ ہوں گے۔ آپ نے تشریف لارہے ہیں۔ تم خود و کھ لوگ کہ کے جنگی امیر پابہ زنجیر ساتھ ہوں گے۔ آپ نے

انصاف کے محر محر جاکریے خوشخبر کا سنائی۔ بچے خوشی سے دیوانہ وار مکیوں میں دوڑر ہے تھے اور یہ کمدر ہے تھے۔

تُعَيِّلَ ٱلُوْجِهَيْلِ الْفَالِيقُ "فَاللَّ وَفَاجِرَالِهِ جَلَّ قُلِّ كُرُو يَأْكِيالِ"

حضرت زیرین حاری قصوی تاقد پرسوار تھے۔ وہ مدید طیب کے نشیبی محلوں کی طرف مردو
سنانے کے لئے چلے گئے جب عید گاہ تک پنچ تواعلان کر ناشروع کر ویا۔ عتب وشیب جب جب
کے دونوں جنے۔ ابوجمل، ابوالبخری۔ زمعہ امیہ وغیرہ کو موت کے گھاٹ انار دیا گیا۔
ان کے چیدہ سرداروں کو قید کر لیا گیا۔ بعض نوگوں نے حضرت زید کی اس بات کو مانے سے
انکار کر دیا وہ کہنے گئے۔ مناج آنا ڈیڈ ڈیڈ اللا فیلا نے رویوں کر آگیا ہے۔ ان کے جنے
محضرت اسامہ کتے ہیں کہ جھے بھی اس وقت تک تسلی نہ ہوئی جب تک میں نے قیدیوں کو خور
د کھے نہ لیا۔

حضرت ذید میر مروہ کے کر مدینہ طیب اس وقت پنچ جب ہم سر کار دوعالم کی گئت جگر اور
سیدناعثمان کی رفیقہ حیات حضرت رقیہ کو وفن کر کے ان کے مرقد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ منافقین
دل بھی بڑے مسرور تھے۔ انہیں یہ خوش فنمی تھی کہ قریش مکہ کا نظفر ہزار مسمانوں ک
اس مختصری فوج کو = تیج کر کے رکھ وے گا۔ اور بھشہ کے لئے مسلمانوں کا خاتمہ ہوج ہے گا۔
ایک منافق نے جب حضرت زید کو حضور پر نور کی ناقہ پر سوار و یکھاتواس کو بارائے ضبط نہ رہا۔
ایک منافق نے جب حضرت زید کو حضور پر نور کی ناقہ پر سوار و یکھاتواس کو بارائے ضبط نہ رہا۔
اس نے حضرت ابولہا یہ کو کھا کہ تمہار الشکر ایسا تنز ہتر ہوا ہے کہ پھران کے مجتمع ہوئے کا کوئی امکان شعیں آپ کے بی کے جلیل القدر صحابہ کو قبل کر دیا جمیا ہوا ہے اور حضور بھی شہید ہوگئے ہیں۔ اس نے کھا۔

وَهِلْ إِنَّا قَتُهُ نَعْنِ فُهَا وَهِلْ النِّيْ لَا يَثْرِيْ مَا يَعُولُ مِنَ الرُّغْبِ وَجَاءَ فَلَا -

ور جس باقد پر زید سوار ہے وہ حضور کی ناقد تصوی ہے ہم اسے بخولی پچانے ہیں اور زید تواہل مک کے خوف سے مرعوب ہو کرید اعلانات کر رہا ہے یہ خود بھوڑا ہے میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہے۔ "

میں ودکی بھی میں رائے تھی۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے پوچھاابا جان اجو آپ کررہ ہے ہیں کیارہ حق ہے۔ آپ نے کمابخدا میں بچ کررہاہوں۔ یہ من کر جھے تسلی ہوئی پھر میں نے اس منافق کو کما کہ تم جھوٹ بک رہے ہو۔ حضور پر نور تشریف لے آئیں مے میں تنہیں حضور کے سامنے پیش کرول گاور جو پچھے تم نے کماہے وہ بتاؤں گا۔ حضور علیہ العملوٰۃ والسلام تمہارا سرقلم کر دیں گے۔ منافق تھبرا کیا کہنے نگا۔ کہ میں نے توسیٰ سائی بات کمی تھی ہید میری اپنی رائے نہیں تھی۔

## بدر فلک رسالت کی مطلع طبیبه برضوفشانی

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جال باز مجلدین کے ہمراہ روانہ ہوئے جنگی تیدیوں کاایک جم غفیر ساتھ تھااموال نئیست کی کیرمقدار او تنول پرلدی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بال نغیمت کیرمقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس میں ایک سوپھاس اونٹ۔ مختلف تشم کا سامان ۔ چیڑے کے وسترخوان پار جات کیر مقدار میں رفا ہوا چیزہ ۔ مشرکین سے سامان ۔ چیڑے ساتھ لائے تتے۔ وس محوزے کیر مقدار میں ہتھیار۔ ابو جمل کا مشہور اونٹ ۔ یہ سبب چیزیں مسلمانوں کو نغیمت میں ہاتھ ۔ آئیں یہ اونٹ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاس رکھاور اس پر سوار ہو کر خروات میں تشریف لے جاتے تھے صدیعے کے مقام پر قربانی کے جانوروں میں اس کو بھی نے جایا گیا۔ (۱)

عمر کے وقت سے کاروان ایمل کے مقام پر پہنچا۔ حضور علیہ الصافرة والسلام نے عمر کی نماز اس مقام پر اواکی جب جگ ختم ہوئی تو حضرت جرئیل ایک محوث پر سوار ہوکر حاضر خد مت ہوئیان کا چرو بھی گر و آلوہ تھا آکر عرض کی۔ اے القد کے حبیب! القد تعالی نے جمیے آپ کی فد مت میں جمیعہ! ور جمیے تھم دیا کہ جب بحک میراحبیب واضی نہ ہووالی نہیں آنا۔ حقی در جب کی میراحبیب واضی نہ ہووالی نہیں آنا۔ حقی در جب کی فد مت میں واپ کی اجازت سے مقی در اس مقام صلی القد تعالی علیہ وسلم فقح و ظفر کے پر جم امراتے ہوئے جب الروحاء کے سے۔ رسول مقطم صلی القد تعالی علیہ وسلم فقح و ظفر کے پر جم امراتے ہوئے جب الروحاء کے مقام پر پہنچ توالل مدید کے سرکر دواوگ جریہ تیم کے و تشفیت پیش کرنے کے لئے وہاں پہنچ کے اور بار گاہ نبوت میں مبارک بادیں چیش کیں۔ چیٹوائی میں آنے والوں میں حضرت اسید بن اور بار گاہ نبوت میں مبارک بادیں چیش کیں۔ چیٹوائی میں آنے والوں میں حضرت اسید بن حضرت اسید بن

بر ان مے الموں سے اور اللہ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا کام ابی عطافر مالی اور آپ کی آتھوں کو سے تو ان کام ابی عطافر مالی اور آپ کی آتھوں کو اسٹر اکیا۔

یار سول الله ا بخدا میرے بیچے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا خیل تھ کہ حضور کا بدف

ابوسفیان کا تجارتی قافلہ ہے آگر مجھے یہ علم ہو ہا کہ دسٹمن کے افتکر سے نکرانا ہے توہیں بھی پیچھے تدر ہتا۔ اپنے غلام کی یہ گزارش من کر حضور نے فرمایا۔ " حدّ کہ ڈٹ ت " اے اسیدین حفیر تم نے پچ کما ہے۔ (1)

جنب الل مدینہ نے مجلم بن کو مبار کیس دیں توسلمہ بن سلامہ بن وقش نے پوچھا۔ تم کس بات کی ہمیں مبارک دے رہے ہو۔

> مَاللَّدِى تُكَيِّنُونَكَامِهِ- وَاللَّهِ إِنْ لَقِيْنَا إِلَّا عَبَائِزَ صُلَّعَا كَالْبُدُنِ الْمُعَقَّلَةِ فَنَحَرْنَاهَا .

" بخدا! بهارے مقابلہ میں تو کو یا ہو ڑھی سنجی عور تیں تغییں ان او نشیوں کی طرح جوری سے بندھی ہوئی ہوں اور ہم نے ان کو ذریح کر دیا۔ "

اپنی اس بات سے وہ نشکر کفار کی تختیر کررہے تھے۔ گویاوہ کمزور لوگوں کا ایک انہوہ تھ۔
اور جمارے سامنے ان کی کوئی وقعت نہ تھی ہم نے ان کو اس طرح آسانی سے ذریح کر دیا جس طرح بندھی ہوئی پوڑھی اونٹنی کو ذریح کرتے ہیں۔ رحمت عالم، سلمہ بن سلامہ کی بیبات س کر مشکرا دیئے فرمایاوہ ہوڑھی عورتیں تو نہ تھیں وہ لوگ تواہے قبیلوں کے نامور سروار اور بماور رئیس تھے۔ (۲)

اسیران جنگ بشمول عقبہ بن ابی معیبط و تعزین الحارث ہمر کاب تھے۔ اموال ننیمت کی محرانی کے لئے حضرت عبداللہ بن کعب التجاری کو مقرر فرہ یا۔ مضیق الصفراء سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلا کے قریب نزول فرمایا یہ ٹیل مطیبی اور نازیہ کے در میان تھا۔ اس جگہ تمام مجلدین کے در میان اموال فتیمت کو تعتیم کیا گیااور سب کو برابر برابر حصہ دیا گیا۔

ان جنگی تیرین میں دوتیدی عقد بن ائی معیط اور نظر بن حارث اسلام دعمنی میں سب سے پیش پیش تھے صغراء کے مقام پر نظر بن حارث کو قتل کیا گیا اے سیدنا علی مرتفنی نے یہ تیج کیا عرق الذبیجہ پہنچ تو عقبہ کا سرقام کیا گیا جب سے قتل کیا جانے لگاتو وہ بولا۔ میری چھوٹی بچو ں کا کون پر سمان حال ہوگا۔ فرمایا آگ۔ اس کو حضرت عاصم بن طابت نے موت کے گھاٹ اندا جب عاصم اے قتل کرنے کے گئے آگے ہوئے۔ نواس نے کھان سب قیدی تریشیوں کو چھوڑ کر صرف بچھے کیوں قتل کیا جارہا ہے عاصم نے فرمایا۔

ا ۔ این کثیر، جلد ۳، صفحہ ۳۷۳ ۲۔ میرت ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۳۷۳

# عَلَىٰ عَدَاوَيِّكَ لَمَنَّهُ وَرَسُوْلَهُ اللهِ عَلَىٰ عَدَاوَيِّكَ لَمَنَّهُ وَرَسُوْلَهُ اللهِ عَلَى وجدے۔"

امام شعبی سے مروی ہے۔ کہ اس سوال کے جواب میں حضور علیہ العماؤة والسلام نے فرمایا اس فض نے جو زیاد تیاں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیاتم انہیں جانتے ہو۔ ایک روز مقام ابر اہیم کے چیچے جب میں سراہجود تھا۔ توبیہ آیاس نے اپنا پاؤں میری کر دن پر رکھااور اس کو خوب دبایا۔ بیجے یوں محسوس ہوا جیے میری آ بھیس باہر نکل پڑیں گی۔

پھرایک وفعہ میہ آیا جس حالت مجدہ جس تھااس نے بدیو وار اوجھ میری گرون پر آگر ڈال دیاوہ اوجھ میرے سرپر پڑارہا۔ یمال تک کہ میری کچی فاطمہ آئی۔ اس نے اے آبار پھینکااور میرے سراور گرون کو وجویا۔ (1)

یہ دونوں نی رحمت اور اسلام کے بدترین وشمن تھے۔ نظر بن طرف ذات پاک حبیب
کبریاء علیہ الصلوٰۃ والثناء کی بچو میں اشعار لکھا کر ٹاتھا۔ اس کی بسن قتیلہ بنت عدرت کو جب
اپنے بھائی نظر بن حارث کے قبل ہونے کی اطلاع ملی۔ تواس نے ایک در دناک مرشہ لکھا۔
جب حضور عدیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا مرشہ سنا تو فرما یا۔ اگر یہ اشعار اس کے قبل سے پہلے
جب نے بیوتے تومیں اس کوفدیہ لئے بغیر آزاد کر دیتا۔ (۲)

بعض علاء سرت نے اسے مولفۃ القلوب عی شار کیا ہے کہ طلا ملک موقعہ پر دیگر تو مسلموں کے علاوہ نظر کو بھی سواونٹ عطافر مائے تھے۔ یہ ان کی غلافتی ہے۔ جس کو حضور نے سواونٹ مرحمت فرمائے تھے وہ نظر نہیں تھااس کا بھائی نضیر تھا۔ عام کی مقارب کی دجہ سے یہ مودہ سنایا کہ نبی کر بم علیہ العساؤۃ والسلام نے یہ مودہ سنایا کہ نبی کر بم علیہ العساؤۃ والسلام نے اسے سواونٹ مرحمت فرمائے ہیں۔ انہیں ہی سے اسے بھی اس مردہ سنانے کی فوقی میں چکہ اونٹ ویئے۔ نفیر نے خیال کیا کہ شائم حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے میری آلیف قلب کے اونٹ ویئے ہیں۔ انہیں المام قبول کر نے پر کوئی رشوت نہیں لئے یہ عطیہ دیا ہے تو اس نے لینے سے افکار کر دیا ہیں اسلام قبول کر نے پر کوئی رشوت نہیں لوں گا۔ بعد میں اس مسئلہ پر خور کیا کہ نہ بھی نے حضور سے میداونٹ طلب کے تھے اور نہ اس کے بیرے میں سوال کیا ہے۔ رسالت آب نے از خود مجھے یہ افعام دیا ہے۔ اس کو قبول نہ کر نا ہے اور نہ اس کے بیرے میں سوال کیا ہے۔ رسالت آب نے انساؤۃ والسلام کے اس عطیہ کو بھمد تشکر قبول کے اور نہ اس کے اور نہ اس کے اور نہ اس کے اس عطیہ کو بھمد تشکر قبول

ا سان کثیر جلد ۴ مشخه ۳۵۳

۲ ، س کثیر جلد ۱۳ صلی ۳۷۴

کرلیا۔ اور انہیں سے اس فض کو دس اونٹ ویئے جس نے سب سے پہلے اسے بیہ خوشخبری سنائی تقی۔ (۱)

ای طرح کی صورت حال حضرت عمر کو بھی پیش آئی۔ رحمت عالم صلی انتد تعالی عبیہ وسلم نے انہیں پچھ مال عطافرہا یا آپ نے اس کو لینے میں پس و پیش کی۔ تو سرور کائنات نے فرمایو۔ مَمَا جَاءَ لَكَ مِنْ هَاذَ الْمَمَالِ وَأَمْنَتَ عَيْرُهُ مُسْتَمَنَّيْنِ فِي لَهُ اَوْكُولِمَانَا عَنْوَهَا لَهُ فَالْهُ مُنْ مُنْ مَانَّهُ مَانِي وَأَمْنَتَ عَيْرُهُ مُسْتَمَنِّينِ فِي لَهُ اَوْكُولِمَانَا

''اے عمر! اگر اس مال سے حمیس کچھ ویا جائے لیکن تم اس کی طرف للجائی ہوئی نظروں سے نہ تک رہے ہو۔ تواسے لے لیا کرو۔ للچائی ہوئی نظروں سے نہ تک رہے ہو۔ تواسے لے لیا کرو۔ حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد نے اس انجھن کو ہیشہ کے لئے حل کر دیا۔ (۲)

لیکن علامہ زر قانی نے مشہور سیرت نگار زبیرین بکار کابیہ قول نقل کیاہے کہ بعض اہل علم نے اس مرشیہ کو جعلی قرار دیاہے۔ (۲)

اس مقام پر حضور علید الصلوق والسلام کے تجام ابوہندنے شرف نیاز حاصل کیااور ایک مشک پیش کی۔ بد حلوہ اس نے مجور، ستو تھی سے بنایا مشک شار حمت عالم نے اپنے نیاز کیش کے اس مدید کو شرف آبول بخشا۔ اور تھم ویا کہ یہ ساری مشک انصار بیس تقسیم کر دی جائے۔

یسان سے مثل کر حضور کر نور صلی الله علیہ وسلم مراجعت فرمائے مدید طیبہ ہوئے قید ہول کواکیک دن بعدیمال لایا گیا۔

#### اسیران جنگ کے ساتھ حسن سلوک

و دسرے روز جب ستر جنگی قیدی بار گاہ رسالت میں حاضر کے مجے تو حضور نے سب سے پہلے ان کے قیام وطعام کے انتظام کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور نے انہیں اپنے صحابہ کر ام کے در میان حسب حیثیت تقسیم کر دیا اور ہراکیک کو آگید فرمائی کہ وہ اپنے حصہ کے

۱ - تحررسول الله، جلد ۴، متحد ۱۳۹۹ ۲ - تحررسول الله، جلد ۴، متحد ۱۳۷۵ ۱۲ - محررسول الله، جلد ۴، متحد ۱۳۷۹

قیدیوں کے آرام و آسائش کاپوراپوراخیل رکھیں۔ ابوعزیز حضرت مصعب بن عمیر کاسگا بعائی تھا۔ وہ خود بتایا ہے کہ بدر کے روز کعب تامی ایک انصاری میرے بازوبائد ، رہاتھا۔ کہ میرے سکے بعائی مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزدے انمون نے میری سفارش کرنے کے بجائے اس انصاری کو کہا کہ اس کے دوتوں بازڈول وقوب کس کر باند ہو۔ اس کی مال بڑی د والتمند ہے وہ حسیس کر ان قدر فدیہ اوا کر کے اس کوچھڑائے گی۔ میں مدینہ پہنچا تو جھے ایک انساری کے حوالے کر ویا میاضیح وشام جب اس انساری کے اہل خانہ کھاتا کھاتے تو حضور کی وصیت کے پیش نظر مجھے تو وہ رونی کھلاتے اور خود تھجوروں کے چند وانوں پر اکتفاکر تے جب ان میں ہے کسی کے ہاتھ میں روٹی کا کلڑا آ جا آتووہ اسے پھونک کر اس کی گر و صاف کر کے مجھے بیش کر دیتے۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی میں وہ کھڑاانسیں دینے پراصرار کر تالیکن وہ اس تكوي كو مركزند ليت - اور بعند موت كه من عي اس كھاؤں - ابوعزيز كفار من ايك ايم شخصیت تھے۔ نفز بن عار ش کے قبل کے بعد مشر کین کمہ کے لفکر کا بھی علمبردار تھا۔ جب حضرے صعب نے ابویسرانصاری کو کما کہ اسے خوب کس کر ہاند ھو تو ابو عزیز نے اپنے بھائی کی بات س كرام كما يَ أَخِي مَا الله وصَالَكَ فِي مير على مير العالى مير التي تم التي يول وصیت کررہے ہو۔ تو معزت مصعب نے فرمایا۔ اِنَّهُ آبِنی دُوِّنَكُ میرایہ بھائے تم میرے بھائی نمیں ہو۔ سب ہے گر ان قیت فدیہ ابو عزیز کی داندہ سے طلب کیا گیا ہے کہ گیا کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانا جاہتی ہو تو جار بزار در ہم ادا کرویس نے یہ فدیہ اداکیا وراس طرح اے بینے کو آزاد کرایا۔ یکھ عرصہ بعد ابوعزیز مشرف باسلام ہو گیا۔

تعضور انور صلی القد تعیانی علیه و آله وسلم منظفر و منصور ہو کر ۲۲ر مضان الهبارک بروز جمعه همینه طبیبه تشریف فرما ہوئے انصار کی بچیوں نے وف بجابجا کر ان اشعار کے ساتھ حضور کا استقبال کیا۔

طَمَعَ الْبُدْرُ عَلَيْتُ مِنْ ثَيْنِيَاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا بِثْنُهِ دَاعِ إِنَهَ الْمَبْغُونُ فِيْنَا جِثْتَ بِالْآمُو الْمُطَاعِ

حضور ثنت الوداع کے مقام سے دینہ طیب میں داخل ہوئے۔ اس فلے مہین نے دشمنان اسلام کے چکے چھڑا دیئے۔ عبداللہ بن اٹی جیسے بدیاطن نے بادل نخواستہ طاہر داری کے لئے سلام قبول کیا۔ یمودیوں کے دل بھی اس شان و شوکت کو دیکھ کر رز مجے۔ انسوں نے بھی اس بلت كالعمراف كياكدواقع بيدوى ني بين جن كي معدم و ماتورات بيل فد كور بـ (1)

#### اسیران جنگ کامسکله

جس طرح آپ پڑھ بچے ہیں کہ میدان بدر بٹی کفار کے ستر آدمی قبل کے محاور ستر کفار کو جتی قبدی بیالیا گیاس جگ ہے اور ستر کفار کو جتیدہ مسئلہ جو مسلمانوں کے لئے رو نماہواوہ بیر تھا کہ ان جنگی قید ہوں جاتھ کیاسلوک کیا جائے۔ اس اہم مسئلہ کے ہارے جس فیعلہ کرنے کہ ان جنگی قید ہوں کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے۔ اس اہم مسئلہ کے ہار کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیک مجلس مشاورت منعقد کی اور اس بٹی تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس مسئلہ کے متعلق وہ اپنی اپنی رائے چش کریں چنا نچ معترت معدان آ کبر نے اپنی رائے ہوں چش کریں چنا نچ

یار سوآل اللہ! ان سے قدیہ لیاجائے اور ان کو آزاد کر دیاجائے۔ قدیہ ہے جو سرمایہ اکتفاعہ کا وہ مسلمانوں کے لئے تقویت کا باعث مو گالور اللہ کی رحمت سے کوئی یعید نہیں کہ ان میں سے کی لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اپنی بمترین صلاحیتوں کے باحث امت کی تقویت کا باحث بنیں۔

ان کے بعد معرت عرفے وض کی۔

بخدا میں اس تجویز کو ہر گزیند نمیں کر تا۔ میری دائے ابو بکری دائے ہے مراسر مختلف ہے میری دائے یہ ہے کہ ہرقیدی کواس کے مسلمان دشتہ دار کے حوالہ کیا جائے اور ہمیں عظم دیا جائے کہ ہم اپنے دشتہ دار کافروں کی گر دنیں اڑا دیں کو تکہ می لوگ کفر کے پیٹوااور اس کے سردار ہیں۔ آج اگر ان کو یہ تنج کر دیا جائے گاتہ آئندہ یہ اسلام کی ترتی میں مزاحم نہ ہو تکیں گے۔

حضرت عبداللدين رواحد في الى تجويزيون پيش كي-

پارسول اللہ! ایک وادی میں کثیر مقدار ایندھن کی جنع کی جائے پھر اسے آگ لگائی جائے پھر آگ کے بھڑکتے ہوئے شطوں میں ان سادے جنگی قیدیوں کو پھینگ دیا جائے آگ جل کر خاکمتر ہوجائیں۔

نی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو پہند فرمایا اور باتی تبلویز کو مسترد کر دیا دوسرے دن حضرت عمر بارگاہ ر سالت میں حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ الله كاپارارسول اور حضور كالخلص مق ابو بكر دونون رورب بير محزت عمر فرض ك الله كاپارارسول اور حضور كالخلص مق ابو بكر دونون رورب بير محروسكون آپ كارسول الله! آپ اور آپ كادوست كول رورب بير آك آگر مي روسكون آپ كارس دونون كارس كارس و الله كارس دونون كارس مون اور آگر جميد و ثاند آئة كم آپ دونون كارس كارس كارس دونون كارس مناون دونون كارس مان الله عليه و سلم في فرمايا -

اَنْكِيُ لِلْكِنْ عُوَمَنَ عَنَى اَعْصَابُكَ مِنَ اَخْدِهِ هِوُ الْفِلَ آءَ

"ترے دوستوں نے فدید کینے کا جومشورہ دیا تھا جس اس کے لئے رور ہا

ہوں۔ اس رائے کے باعث جو عذاب انہیں ویا جانے والا تھا دہ اس

ور خت ہے بھی نز دیک ترمیرے سامنے چیش کی کیا۔ "
اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُوْنَ لِلَاّ اَمْرَى حَتَى يُتَّجِنَ فِي الْأَرْضِ \* تُورِيْدُ وْنَ عَرَصَ الدُّنْيَا فَوَاللهُ يُولِيدُ الْاجْرَةُ وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِيْرَةً -

" نسی مناسب نی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس جنگی تیدی ہماں تک کہ ظب حاصل کر لے زیمن جی تم چاہتے ہو و نیا کا سلمان اور اللہ تعالی چاہتا ہے ۔ " ہمارے لئے ) آخرت اور اللہ تعالی برا قالب اور واتا ہے ۔ " ہورة انفال : ۲۵)

علامه ابن تيم لكنت بي-

کہ لوگوں نے اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے کہ ان دو تجویزوں جی ہے وان کی تجویزی ہی ۔ اور دو سرے
تھی۔ ایک گروہ نے اس صدے کی وجہ سے حضرت عمل تجویز کو ترجع دی ہے۔ اور دو سرے
گروہ نے حضرت ابو بحر کی رائے کو ترجع دی ہے۔ کیونکہ آخر النام اسی فیصلہ کو پر قرار رکھا گیائیز
سناب القد جی بھی اس کو طال کر دیا گیا۔ اور حربید یہ اس میں رحمت کا اظمار ہے اور اللہ کی
رحمت اس کے ضفب پر غالب ہے۔ نیز اپنے دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت صدیق اور
حضرت فاروق کو جن انہیاء سے تجبیہ دی گئی ہے ان سے بھی حضرت صدیق کی فوقیت میں
بوری ہے۔ حضور علیہ الصافرة والسلام نے حضرت صدیق کو حضرت ابر اہیم اور حضرت
بیوری ہے۔ حضور علیہ الصافرة والسلام نے حضرت صدیق کو حضرت ابر اہیم اور حضرت
نیزاس تجویز پر عمل کرنے ہے اسلام کو خیر عشیم میسر آئی۔ ان قیدیوں میں سے تشیہ دی ہے۔
نیزاس تجویز پر عمل کرنے اسمام کو خیر عظیم میسر آئی۔ ان قیدیوں میں سے بست سے قیدی

مشرف باسلام ہوئے ان کی تسلول میں ہرے ہوے جلیل القدر افتاص پیدا ہوئے جنوں نے
اپنی خداداد صلاح توں سے محشن اسلام کو صدا بعد کر دیا نیز فدید کی رقم سے مسلمانوں کو بدی بال
تقویت پنجی - لور سب سے بوئی وجہ بیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی تجویز پر پسلے نی رحمت نے
مرتصدیق قبت کی اور آخر کار اللہ تعالی نے بھی اس تجویز کے مطابق عمل کور قرار رکھا۔ حضرت
صدیق کی نگاہ حقیقت بین کی مقلمت کا کون انداز ولگا سکت ہے ۔ کہ آپ نے پہلے ہی وہ بات کی
جس پر آخر کار اللہ تعالی کا تھم صادر ہوا۔

نیز آپ نے رحمت کے پہلو کو مقومت کے پہلو پر ترجے دی۔

رہائی رہت صلی اللہ علیہ وسلم کا کریہ فرمانا تواس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے فدید کی تجویزی کی تھی اس کیا عث جس عذاب البی کے وہ مستحق قرار پائے تھے اس عذاب کو ان لوگوں سے دور کرنے کے لئے یہ رحمت کے آسو سے اور ان کی خطابی تی کا سلمان ہو گیا۔ کی تکہ فدید وصول کرنے کا ارادہ نہ اللہ کے رسول نے کیا تھا اور نہ صد بق اکبر نے اگر چہ بعض لوگوں نے فدید وصول کرنے کا ارادہ نہ اللہ کو اللہ تعالی کو تا بہ نہ تعالی کو تا بہ نہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمل کی اجارہ ہے لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ان آیات کی تغیر بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے صراحت کے ساتھ الکھا ہے۔

وَهٰذِهِ الْآَيَةُ اَوْلَتْ يَوْهَ بَدُرِعِتَا بَا إِمْنَ اللهِ لِاَصْحَابِ بَعِيّةِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ وَالْمَعْنَى مَا كَانَ يَنْبَوِى لَحَهُ اَنْ مَعْمَاوُا هِلَ اللهِ عَلَى الدِي الْمَعْنَى مَا كَانَ يَكُونَ لِلنَّمِي صَلَى اللهُ عَنيْهِ وَسَلَّوَ السَّرى قَبْلَ الْإِ عُمَانِ وَلَهُمْ هِلَ الْإِنْبَارُ بِعَوْلِهِ ثُرِيْهُ وْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالنَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّوَ لَوْ يَأْمُرُ بِإِلْسِيْنَقَاءِ الرَّجَالِ وَقُتَ الْحُرْبِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّوَ لَوْ يَأْمُرُ بِإِلْسِيْنَقَاءِ الرَّجَالِ وَقُتَ الْحُرْبِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ عَرَضَ الدُّنْيَ وَالْعِتَابُ إِنْمَا فَعَلَهُ جَمْهُ وَرُمُهَا يَثِي فَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَتَابُ إِنْمَا كَانَ مُتَوْجِعًا بِسَبِهِ مَنْ الشَّارَ عَلَى النَّيْ فِي الْمُولِي الْفِلْ يَهِ هُولِهِ مِنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِينَ وَهُو عَلَى النَّيْ يَا خُولِ الْفِلْ الْوَلْمَ اللهِ مَنْ النَّوْلِ وَلَا اللهِ الْمُؤْلِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْلِلُهِ الْمُؤْلِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

سی آیت بدر کے روز نازل ہوئی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے محابری

حماب فرمایا جارہا ہے آیت کا مطالب سے کہ تمہارے گئے یہ ہر گز مناسب نہ تھاکہ تم کفار کی قوت کو پری طرح کیل دینے سے پہلے انہیں قیدی بناتے اور ان سے فدید وصول کرتے تم اس طرح دنیا کے سلمان کا ارادہ رکھتے تھے نبی کریم صلی الفہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کفار کو قید کرنے کا تھم دیا اور نہ متاح دنیا کو بھی لائق انتخا سجھا۔ یہ غلطی عام مجلدین سے سرز د ہوئی۔ ہی ہی حماب انبی او گوں پرہے جنوں نے فدید لینے کا مشورہ دیا۔ "

علامہ قرطیتی آخر میں فرماتے ہیں کہ اکومفسرین کامی قول ہے۔ اور اس کے بغیراس آیت کی کوئی توجیہ درست نسیں۔ (۱)

امام بخاری، امام بیماتی نے حضرت انس بن ملک رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ بعض افسار نے ور خواست کی کہ اگر حضور اجازت ویں توہم اپنے بھانچے عباس کو فدیہ لئے بغیر رہا کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہم انسیں آیک ورہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ فدیہ کے لئے کوئی خاص مقدار متعین نہ تھی۔ ہر مختص سے حسب حیثیت فدید لیا جاتا تھا۔ کس سے جاد ہزار درہم ۔ کس سے حرف ایک بزار ورہم یاوار لوگوں سے بچھ بھی نیس درہم ۔ کس سے صرف ایک بزار ورہم یاوار لوگوں سے بچھ بھی نیس لیا گیا۔ یا عوض انہیں رہا کہ ویا جمیا۔ (۲)

اسران جگ من آیک قدی ابو وواعدی هبیر والسبی مجی تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ
وسلم نے قربایا کہ اس فض کالز کابرازیر ک اور ملدار ہے ہیں معلوم ہو آ ہے کہ اپ بب کا
فدیہ اواکر نے کے لئے آیا جابتا ہے۔ جب قریش نے یہ فیصلہ کیاتھا کہ مسلمانوں کو اپ رشتہ
واروں کافدیہ اواکر کے انہیں رہاکرانے میں جلدی نہیں کریں گے۔ تواس کے بینے نے ان
کی آئید کی لور کماکہ تم فدیہ اواکر نے میں ہر کر جلدی نے کرنا۔ انہیں تو یہ کمااور خود وہاں سے
مسک آیا اور عربینہ جاپنچا۔ اور چار بزار ور ہم فدیہ دے کراسے باپ کو آزاد کرائے اپ
مسک آیا اور عربینہ جاپنچا۔ اور چار بزار ور ہم فدیہ دے کراسے باپ کو آزاد کرائے اپ
مساتھ نے آیا۔ یہ پسلاقیدی تھا جے فدیہ لے کر مسلمانوں نے آزاد کیا۔ اور کما کے دن یہ
مشرف باسلام ہو گیا۔ (۳)

ا به خیاه القرآن جدم. صلی ۱۶۱، حاثید نبر ۸۵

۲ - سل الردي، جلد ۴. متحد۵ ۱۰

٣- سيل الروئي جلدهم. صفحه ١٠٩

ان جنگی قیدیوں میں ابوسفیان کابینا عمرو بھی تھا ابوسفیان کو کما کیا کہ لوگ اینے عزیزوں کا فدیہ اداکر کے انہیں آزاد کرارہے ہیں تم بھی اپنے بیٹے عمرو کافدیہ اداکر و تاکہ اے رہائی ل جائ - كف لكا- أيَجْمَعُ عَلَىٰ وَمِي وَمَالِي لِعِنْ حَنظله كافون بحي بها، اب مِن اسين ال بحي لبلور فدید دول میہ جمعے سے شیں ہوسکتا۔ عمرد کوان کے پاس بی اسپرد ہے دو۔ وہ اے اپنے یاں رکھ لیں۔ جھے کوئی اعتراض نہیں جب وہ اس سے تھ آئیں کے توخودی چموڑ دیں گے۔ انفاق سے ہوا کہ اشیں و نول سعد بن نعمان الانصاری ع<sup>ما</sup>ئی بیوی کے عمرہ اوا کرنے کے لئے مکہ روانہ ہوئے انسیں میہ وہم بھی نہ تھا کہ کوئی انسیں اسپرینا کے گا۔ مدینہ طیبہ کے نواح میں نقیع نام کی ایک بہتی ہے اپنے رپوڑ سمیت حضرت سعد وہاں قیم پذیر تھے۔ لوگوں نے انسیں یتا یا کہ قرایش مکہ کسی ایسے شخص سے تعرض نہیں کر تے جو عمرہ یا ججا داکر نے کے لئے وہاں جا آ، ہے جب بید دونوں مکہ پہنچے توابو سفیان نے ان کواہنا قیدی بنالیااور اپنے بیٹے عمرو کے بدلے میں اسے محبوس کر لیں۔ جبان کے قبیلہ بنو عمروبن عوف کو پند چلاکدان کے والد کوابو سفیان نے ا پنا قیدی بتالیا ہے توانموں نے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیہ اطلاع وی اور عرض کی کہ حضور ہمیں محروبن ابی سفیان دیں ماکہ اس کے بدلے میں ہم اپنے باپ سعد کو چھڑا سکیں۔ حضور علیہ الصلوٰة والسلام فے ان کی اس مرارش کو شرف تیول بخشاچنا تی عمرو کو ابوسفیان کے حوالے کیا گیا جس کے بدلہ میں سعد کو آزاد کرالیا۔ (۱)

#### ابوالعاص داماد فخر كائتات

اسیران جنگ میں حضور علیہ انصاؤہ والسلام کا داماد ابوالعاص بن رہیج بھی تھا۔ یہ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب منی اللہ عنما کا شوہر تھا۔ آپ نے اپنے شوہرابوالعاص اور اس کے بھائی عمرو کا آوان جنگ اواکر نے کے لئے اپناوہ ہار بھیجاجوان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنمانے ان کوان کی رخصتی کے وقت پہتا یا تھا۔ حضور علیہ العسلوہ والسلام نے اس ہار کو دیکھاتو بچیان لیا ہے و کی کر حضور پر شدید رفت طاری ہوگئی فرمایا کہ آگر مناسب سمجھو تومیری گفت جگر، زینب کے قیدیوں کو آزاد کر دواور بطور فدید یہ جوہار زینب نے بھیجا ہے وہ بھی واپس کر دوتو بہت بہترہو گا صحابہ نے عرض کی آپ کاار شاد امارے مر جمکھوں پرچنانچہ انہوں مالیس کر دوباور ایس کر دیباور ایس کر دوباور ایس کر دیباور ایس کر دوباور ایس کی تار شاد ایسار بھی دائیس کر دوباور ایس کر دوباور ایسان کے قیدیوں کو بلا معاد ضدر ہاکر دوباور ایسان کے قیدیوں کو بلا معاد ضدر ہاکھوں پر دوباور ایسان کے قیدیوں کو بلا معاد ضدر ہاکر دیبا

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ابو العاص عدوده لياكه وه حضوركي صاجزادي كو عديد طيب روانه كروب كاجب وه جلا كياتو حضور في يان حارية اورايك افسارى كو تقم دياكه وه كله جائي اور بعن يأج عن رك جائي - جب معزت زينيان كه پاس سے گزري توان كو جمراه في كرمير سه پاس كونچا ويں - اپني آقاكة فرمان كو بجالات كے لئے دونوں روانه جو كتابو العاص جب كمه پنچاتواس في معزت زينب كو كماكه وه هديد اپنے والد ماجد كه پاس جاسكتي جن -

علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس واقعہ کا بالتعمیل ذکر کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

ابوالعاص بن ربيع. حعرت ام المومنين خديجه رضي الله عنها كي بمشيره بإله كاجياتها - انهول نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے گزراش کی کہ میری بدخواہش ہے کہ حضور کی بنی زینب کا رشته ميرے بھانجے ابوالعاص کو عطافر ہمیں۔ سر کار ووعالم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفاشعار رفيقه حيات كى بات الل نميس كرتے تھے۔ چنانچه حضور فيان كى خواہش كا حرام كرتے ہوئے به رشته دینامنظور کرلیا۔ حضرت خدیجہ ابوالعاص کواپنے قرزند کی طرح عزیزر کھتی تھیں اللہ تعالی نے جب اپناس محبوب بندے کو شرف نبوت سے سر فراز فرما یاتو معرت خد ہے۔ اور آپ کی سازی صاحبزادیاں حضور پر ایمان لے آئی لیکن ابوالعاص اینے آبائی مقیدہ پر قائم رہا حضور نے اپنی ووسری صاجزادی حطرت رقیہ یاہم کلوم کی شادی اسے چھیاابو اب کے بینے عتبہ سے کر دی۔ نبی کریم نے تبلیغ دین شروع کی توکھ کے دؤساہ جو پہلے حضور پر سوجان سے فداتھ۔ وہ خون کے پاہے بن مجے انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ تم لوگوں نے ان کی مجو ل کے رشتے لے کرانسیں اس فکرے آزاد کر دیا ہے۔ اور اب **دہ فلرغ ہو** کر تمہارے بتوں کی نخ تی میں لگ سے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان کے گھر میں بٹھادو جب وہ اپنی جوال بیٹیوں کواینے گھر اجڑ کر جیٹھے ہوئے دیکھیں گے توخو دی ان کاد ماغ در ست ہو جائے گا۔ اور ہمارے عقیدہ کے خلاف جومم انہوں نے شدت سے شروع کرر تھی ہےوہ ماند پڑ جائے گی۔ چنا نجیدان کاایک وفد ابوالعاص کے پاس گیالورا ہے کہا کہ تم زئیب د خرمجم مصطفی صلی القہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کوطلاق دے دو۔ اس کے بدلے میں خاندان قریش کی جس دوثیزہ کے رشتہ کا تم مطاب کرو گے اس کے ساتھ تمسارا عقد زواج کرو یا جائے گا۔ اس نے دوٹوک جواب دید کہ ہمرا بنی رفیقہ حیات کو کسی قیت پر جدا کرنے کے لئے تیار نسین اور نہ جھے اس کے عوش کوئی

وو مرارشتہ پندے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اس جواب پر اس کی تعریف قربایا کرتے۔ قربایا کرتے۔ قربایا کرتے۔ قربایا کرتے۔ گاروہ وفد عقبہ بن الی اللہ کے پاس کیا اور کی وظکش اس کے سامنے چش کی۔ عقبہ نے کما کہ اگر تم جھے ابان بن سعید بن العاص یا سعید بن عاصم کی لڑک کارشتہ دو تو جس اپنی فتہ دختر محمد (علیہ العملوة والسلام) کو طلاق دینے کے لئے تیار ہوں۔ چتا نچہ اس بد بخت نے طلاق دے دی۔ اور اس کا عقد نکاح سعید بن عاصم کی جی سے کر دیا گیا۔

ابھی اس و خرنیک اخری رفعتی نیس ہوئی تھی ہوں القد تعالی نے اپنے حبیب کے لخت جگر کو
ان کے سنگدل مشرک سسرال کے چنگل سے رہائی کا سامان فرمادیا۔ اس وقت تک یہ تھم
ازل شیس ہوا تھا کہ مومن کی چی کا نکاح مشرک سے نیس ہوسکتا۔ یہ تھم ابہری میں سلح
صدید کے بعد نازل ہوا۔ اس واقعہ کے چند سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی۔ ۱ ہجری میں واقعہ
بدر رونما ہوا۔ جس میں یہ ابوالعاص جنگی قید ہوں کے ساتھ کر فرار ہوکر مدید طیبہ آیا۔

حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب مکہ سے روانہ ہونے کی تیاری کررہی تھی تو ہند بنت عتبہ میرے پاس آئی اور کہنے گئی اے میرے چھائی بٹی۔ اگر تھے زاو سفر کے طور پر کسی چیز کی ضرورت ہو یا اٹنائے سفر کوئی رقم در کار ہو تو ذرانہ شرباؤ۔ جھے جیکے سے بتادو میں تمہارے تھے کی تقبیل کروں گی آپ کہتی ہیں کہ اس کی پیچکش تجی تقی۔ وہ اس سے مجھ کو دھو کا شیں دیتا جاہتی تھی۔ لیکن میں نے اس کے مہ منے اس را ذکو فاش کر نامناسب نے سمجمااور بات کو ٹال دیا۔ جب آپ نے تیاری کمل کرلی توان کے خاوند کا بھائی کناندین دیج سواری کے اُنے لیک اونٹ لے آیا۔ اس پر آپ سوار ہو گئیس کنانے نے اپنی کمان اور ترکش حمائل کیااور دن کے ا جالے میں انہیں لے کر مکہ ہے روانہ ہو کیا۔ قریش کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا توانسوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں چدرجوان آپ کے تعاقب میں لگے۔ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے آپ کو آلیا۔ ہبارین اسودین مطلب سب ہے پیش خیش تھو۔ جس ہود جیس آپ جیٹمی تھیں اس کے قریب پہنچ کرایتا نیزہ لمرالراکر آپ کوخوفزوہ کرناشروع کر دیا۔ لیک روایت ہیں ہے کہ آپ امیدے تھیں خوف وفزع کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا۔ آپ کے خاوند کے بھائی کنائے نے جب یہ دیکھاتواں نے اپنااونٹ بٹھاد واپنی ترکش کے تیم نکال کر سامنے رکھ دیئے اور انسیس للكاركر كما - بخدايو فخص تم يس بير ي قريب آفي جمادت كر ع كايس ابناتيراس ك سینے میں پیوست کر دوں گا۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیااور وہ بیچھے ہٹ مگئے۔ اتنے میں ابوسفیان مکہ کے معززین کو ہمراہ لے کر وہاں چینچ کیااس نے کنانہ کو کمابس.

بس اب تیرندچانا۔ جب تک ہم تهارے ساتھ منتکونہ کرلیں وہ رک میا۔ ابوسفیان آگے بڑھ کر اس کے قریب آئیااور اے کئے لگا کہ تم نے اچھانس کیا۔ دن کے اجالے میں لوگون کے سامنے اعلانیہ اس خاتون کو لے کرتم **جل** پڑے ہو۔ **حالاتکہ آج** جس معیبت میں ہم مِتلامیں تم اس سے بے خبر نسی ان حالات میں اگر تم اعلانیہ ان کی بٹی کو لے جاؤ کے۔ توجو لوگ میہ بات سنیں کے وہ میں کمیں کے کہ اب ہم بالکل عابز اور نا کارہ ہو گئے ہیں اور میہ بات ہمارے زخموں پر نمک باشی کا باعث ہے گی مجھے اپنی زندگی کی مسم! ہمیں ان کو یہ س روکنے ے کوئی ولچیں نسیں اور نہ اس **طرح ہمار**ی آتش انقام سرد ہوسکتی ہے۔ تم سر دست انسیں لے کر داپس مطلے جاؤ چند روز تک بیے ہنگامہ فتم ہو جائے گالوگ اس دافعہ کو بھول جائیں گے اس وقت کسی رات کواند حیرے میں انہیں لے کر چلے جلا۔ لوگ میہ و کچھ کر مطمئن ہو جائیں مے کہ ہم نے انسیں اوٹادیا۔ کنانہ نے یہ تجویز مان لی ۔ اور حضرت زینب کو لے کر کھروالیں آ کیا چندروز گزرنے کے بعد جب چہ میگو ئیاں ختم ہو گئیں اور ماحول برسکون ہو گیا تو گننہ رات کی آریکی میں خاموشی ہےان کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گیادا دی یا بچ میں معترت زید بن حارث اینے ایک ساتھی کے ساتھ چٹم پر او تھے وہاں چنج کر حضرت زینب کوان کے حوالے کر ویا حضرت زیدانسیں ہمراہ لے کر وہاں ہے روانہ ہوئے اور انسیں بخیروعافیت مدینہ طلیبہ میں حضور کی خدمت میں پہنچادیا۔ آپ کے دوسرے ساتھی کانام ابن ہشام نے ابوئیسٹریہ بتایا ہے۔ جو انصار کے قبیلہ بنوسالم بن عوف کے آیک فروشے۔

حفزت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کیا جس جس جس بھی شریک تھا۔ ہمیں رخصت کرتے ہوئے حضور نے فرہ یا۔
اگر صبار بن اسود تمہارے قابو جس آ جائے تواسے اور اس کے دوسرے ساتھی کو جنہوں نے میری بٹی کواذیت پہنچائی آگ کاال دَ جلا کر انہیں اس میں پھینک دیتا آگہ دہ جل بھن کر را کھ ہوجائیں۔
میں پھینک دیتا آگہ دہ جل بھن کر را کھ ہوجائیں۔

کل میں نے تہمیں ان دونوں کو نذر آتش کر وینے کا تھم دیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آگ میں جلا کر عذاب دینا صرف اللہ عزوجل کو سراوار ہے آگر تم ان دونوں قیدیوں پر قابو چاد نوان کو قتل کر دو۔

#### أبوالعاص كاايمان

آخر كار الله تعالى نے ایسے حلات پیدا كر دیئے كہ ابوالعاص كفرو شرك كى عنونتوں سے كھرا كر اور شرك كى عنونتوں سے كھرا كر اور دل برواشتہ ہوكر حلقه سرفروشان اسلام ميں داخل ہو كيااس كى تفصيل بھي سيرت ابن بشام سے ماخوذ ہے۔ (1)

اس واقعہ کے بعد ابوالعاص کمہ جی مقیم رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علی عاطفت جی سکونت پذیر رہیں۔ ابوالعاص برا متول، واشمند، ویانتہ ار آجر تھاس کی شعرت سارے علاقہ جی بست انہی تھی فی کھی ہے کہ عرصہ پہلے اس نے ایک تجارتی کاروان کے کر طک شام جانے گاتاری شروع کر دی اوگوں کو بدہ جاتواس کی ایجی شہرت اور کاروبار جی اس کی صارت کی وجہ انہوں نے اس قاظہ جی اپنا مراب لگا ویجب شہرت اور کاروبار جی اس کی صارت کی وجہ سے انہوں نے اس قاظہ جی اپنا سرباب لگا ویجب وہ شام جی خرید وفروخت سے قارغ بواتو کہ کی طرف واپس کا سفر شروع کیا۔ راستہ جی آیک مسلمان فیکر سے اس کی ڈیجیٹر ہوگئی مسلمانوں نے اس کا مال واسباب تو اس سے چھین ایالیکن مسلمان فیکر سے اس کی ڈیجیٹر ہوگئی جب انگر اسمام اس کا سارا مال و متاع سے کر ابوالعاص جان بچاتو راست کی قرار کی جی وہ اس آئے آیا تھا کہ حضور کی فدمت میں اپنا مالی واپس کی دورخواست کر سے رحمت عالم صلی افتہ علیہ وسلم جب مبحی کی نماز اواکر نے کے کے مجد میں ورخواست کر سے رحمت عالم صلی افتہ علیہ وسلم جب مبحی کی نماز اواکر نے کے کے مجد میں تحریف لائے اور سے بی تو رید کی اور سب مقتریوں نے بھی تحریف کر کر اپنی ہو گو باتھ باتھ وہ اس کے قاس وقت صفح انسان سے معترت زینب کی آواز باند ہوئی۔

آيُكَ النَّاسُ إِنَّ قَدْ ٱلْجَرْتُ أَبَّ لَعُ مِن

'' اے لوگو! من لوم**ں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔** ''

حضورتے جب سلام پھیرا تولوگوں سے پوچھاکیا تم نے دو آواز سنی جو جس نے سن ہے۔ انہوں نے عرض کی یہ آواز ہم نے بھی سن ہے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت ہیں، ہیں محمد کی جان ہے۔ مجھے اس واقعہ کے بارے ہیں کوئی عم نسیں میں نے بھی یہ بات اب سن ہے جیسے تم نے سنی قرمایا۔

إِنَّهُ يُعِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آدِنَا هُمُ

ویک مسلمانوں ہے آیک آ دنی درجے کا آ دی مجمی کسی کومسلمانوں ہے پناہ

وے سکتاہے '' بینی آگر میری بیٹی نے ابوالعاص کوپتاہ وی ہے تواس بناہ کا احزام سب پرلازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اپنی صاحبزا دی کے ہاں تشریف لے آئے اور حضرت زینب کوفرہایا۔

آئ بُنَيَّةُ ٱكُرِ فِي مَتُوَاهُ وَلَا يَغُلْصَنَ النَيْكِ وَانَّكِ لَا عَيْدِيْنَ فَعُلَّا اللَّهِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَ وَلَا يَغُلْصَنَ النَيْكِ وَالْمَاكِ وَ وَلَا يَغُلُمُ مِن النَيْكِ وَالْمَاكِ وَ وَلَا يَغُلُمُ مِن اللَّهِ وَلَا يَعُلُمُ مِن اللَّهِ وَلَا يَعُلُمُ مِن اللَّهِ وَلَا يَعُلُمُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَعُلُمُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ وَلَا يَعُلُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَعُلُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ

سر کار دوعائم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سریہ میں جو مجلدین شریک تھے ان کو بلا بھیجا جب وہ حاضر ہوئے تو انہیں فرما یا ابوالعاص کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا تہمیں علم ہے اس کے مال پر تم نے قبضہ کر لیا ہے اگر تم احسان کر تے ہوئے اس کا مال اس کو لوٹا دو تو جھے بردی خوشی ہوگی جھے تمہار ایہ عمل بہت پہند ہو گالور اگر تم اس کے لئے آمادہ نہ ہو۔ تو یہ مال فئی ہے جوالتہ تعمال نے تہمیں بطور غیمت بخشا ہے تم اس کے زیادہ حقد ار ہو۔

اس سلسلہ میں حضور علیہ العساؤۃ والسلام کو جو بات پیند تھی اس کا ذکر قراویا۔ لیکن ایسا کرنے پر انہیں مجور نہیں کیا انہیں صاف صاف بتادیا کہ یہ اموال غنیمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تہہیں بخشے ہیں وہ تمہارے لئے طال طبیب ہیں اگر تم انہیں خود لیما چاہو ہ تم پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جن جان شاروں نے اپناسب کھوائے مجبوب آ تھاکی رضاجو ٹی کے لئے قربان کر دیا تھا ان کے زریک ان اموال غنیمت کی کیا حقیقت تھی سب نے عرض کی۔ یار سول اند اہم بھد مسرت یہ اموال ابوالعاص کو لوٹانے کے لئے تیار ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے جو جو پیری ابوالعاص کے لوٹانے کے لئے تیار ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے جو جو پیزیس ابوالعاص کے قافلہ سے تھی تھیں وہ لوٹا دیں۔ جس جس جی پاس جوجو چیز تھی۔ وہ لاکر ڈھیر کرتے رہے۔ حتی کہ جس کے پاس ٹوٹا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گا وہ سیدہ رہی تھی وہ گا اس مقلیم ہو گا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گا ہوالوٹا تھا وہ بھی ہیں کر دیا جس کے پاس مقلیم ہو گیا۔ الغرض ابوالعاص کی پس مقلیم ہو گیا۔ الغرض ابوالعاص کی پس مقلیم ہو گیا۔ الغرض ابوالعاص کی پس مقلیم ہو گیں۔ گر ماضر خد مت ہو گیا۔ الغرض ابوالعاص کی پسو گی جسو گی گیا ہو گا ہو گا

ابوانعاص ان تمام اموال کولے کر مکہ واپس آیااور ہم چیز گن کن کر ان کے مالکوں کے حوالے کر وی اس کے قالد میں جنتا سرمانیہ کسی نے لگایا تقااصل زر سمته نفع ان حصہ واروں کو پہنچادیاس کے جداس نے اطلاق میا۔

يَامَعُتُمْ قُرُيْنِ عَلَ بَقِي رِحَوِي مِنْكُونِ عِنْنِي عَالُ لَوْنَ عَنْ فَرَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَ "اے گروہ قریش اکیاکی کاکوئی ال میرے پاس دہ کیا ہے جواس نے نہ لیا ہو۔"

سب نے کمانسی، خدا تھے جڑائے خیروے۔ بیٹک ہم نے تھے حقوق کو بحسن وخوبی اوا کرنے والا اور کریم النفس پایا ہے جب مب قرایش نے اس کی دیانت اور امانت پر مرتقد میں شہت کر وی تو بھرے مجمع میں ابوالعاص نے کھڑے ہو کرید اعلان کر دیا۔

فَأَنَا النَّهُدَاكَ لَا إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَ فَ عُمَّدُ عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ-

"لوسنو! اب من گوائی دخاہوں کدانند تعالیٰ کے سوا اور کوئی خداشیں اور محمداس کے بندے اور رسول میں متنی الله عَدَيْن وَ يده وَسَدَمَّة "

میں نے اب تک اپنے ایمان کا علان اس کے تمیں کیاتھ کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے تمیں کیاتھ کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے تمیل امال بڑپ کرنے کے لئے یہ سوانگ رچاہے۔ اب جب القد تعالی نے جھے اس ذمہ داری کو ادا کرنے ہے مرخرو کیا ہے۔ اب جس اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر ہیں ۔ اب شام ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالعاص جب مشرکین کے اموال کے ساتھ یمال پہنچا تو اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے اسلام کا اعدان کر دومشر کین کے مارے اموال کے مارک کے فیمورہ دیا کہ اپنے اسلام کا اعدان کر دومشر کین کے مارے اموال کے عاموال کے عاموال کے عاموال کے عاموال کے مارک کے مارک کے مارک کے مارک کے مارک کا موال کے مارک کے مارک کی جانب کے مارک کے مارک کی جانب کی جانب کر دیا ہے ابواندا میں گردیا۔ آبواندا میان کی کی کی کی کو میں کردیا۔ آبواندا میں گردیا۔ آبواندا میں

بِمُسَمَّا ٱبْنَا أُبِهِ رِسْلَارِي لَنْ تَخْوْلَ أَمَا تَبْقَى

"اگر میں المانت میں خیانت کاار تکاب کر کے اسپے اسلام کا تعاذ کروں توبہ آغاز بہت براہوگا۔ " (۱)

#### اسیران جنگ کافدیه

الل مدندی عالب اکثریت نوشت و خواندے بسرو تھی گفتی کے صرف چند آوی مکمتا پڑھتا جائے تھے ان اسران جنگ میں ہے جو ہوگ مفلس اور کنگل تھے۔ اور فدیدی رقم اوا کرنے سے قاصر تھے۔ علم پرورتی صلی القد عدید وسلم نے انسیں کمار کہ جو ہفض وس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاوے گااے آزاد کر ویا جائے گا۔ جب کوئی قیدی مدینہ کے وس بچوں کو تھے پڑھنے میں مشال بنا دیتا ہے فدیہ لئے بغیر آزاد کر و یاجا آ۔

حضرت عباس کو کما کیا گھ آ ہے ہی آ زاوہ و ناما ہے ہیں تو ہار سوور ہم فدید اوا کیجاور آ زاوہ و بات حضرت عباس نے کما کہ میرے پاس انتا مال نسیں کہ جس اس قدر فدید اوا کر سکوں۔ حضور سرا پانور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا چیا جان وہ مال کد حر گیا ہو آ ہے نے میری چی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین جس د فن کر و یا تھا۔ لور میری چی کو کما تھا کہ اگر میں میدان جنگ میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بچوں۔ فضل ۔ عبدالغد ۔ اور قتم کے حوالے کر دیتا۔ حضور کا بیار شادس کر عباس کی آ تجمی نے جان لیا کہ آ ہا اللہ کے بالا تھا کہ آ تجمی کی آ تجمی نے جان لیا کہ آ ہا ہاں واقعہ رسول ہیں کو خد تھا۔ اگر آ ہا اس واقعہ رسول ہیں گو جانے ہیں تو واقعی القد تعدلی کے جے رسول ہیں۔ (1)

ابن اسحاق كتے بيں كه سب ف منگافديد حضرت عباس سے ليا كياانسوں في سوادقيد سونا بطور فديد ادا كياروز بدر جب نوفل كو قيد كيا كيا تو تى كريم عليد العسلوة والسندم في اس فرمايا-

کہ جدہ میں تممارے جو نیزے رکھے ہیں دہ فدیے کے طور پر دے دو ہم
تمہیں آزاد کر دیں کے نوفل یہ س کر بھابکاہو گیا کئے لگاس بات کاعلم
میرے بغیر کسی کونہ تھا۔ اگر آپ کواس راز کاعلم ہے توہں گوای دیتا ہوں
کہ آپ اللہ کے ہے رسول ہیں۔ جدہ میں ان کے ایک ہزار نیزے ہے وہ
سب انہوں نے بطور فدیہ دے دیے۔ (۲)

چولوگ فدیہ کی رقم اوا کرنے سے عاج تصرحت عالم صلی القد علیہ وسلم نے ان کوفدیہ کے بغیر آزاد کر دیوان میں سے چند کے نام میہ ہیں۔

ا۔ ابوالعاص بن الربیج ۔ ۔ خطرت زینب نے ان کے فدید کے لئے اپنا سنہری ہار سیجا تھا جو انہیں واپس کر دیا سیااور ابوالعاص کور ہا کر دیا گیا۔ ان کا تعلق بی عبد شمس سے تھا۔ ۲۔ بنو مخزدم ہے المطلب بن منطب ۔ اے بھی یغیرفدیہ لئے آزاد کر دیا۔

عور صیفی بن الی رفاعد ۴۰ - ابو عزو ۵۰ - عمروبن عبدالقد - بید مفلس تعا- اور بهت ی یجیو ب کاباب تعالی نے بار گاور سالت میں عرض کی یارسول اللہ! آپ جائے ہیں کہ میرے

ا - سل الهدي جدم سني ٥٠٥

پاس پیوٹی کوڑی بھی تمیں میں محتاج بھی ہوں اور عیار اربی ہوں جو پر احسان فرمائے۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد قرمادیا۔ اور اس سے صرف بیدوعدہ لیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں کی ایداد نمیں کرے گا۔ اس نے حضور کی توصیف میں ایک تصیدہ لکھا جس کے دو شعر آپ بھی پڑھے اور لطف اٹھائے۔

مَنْ مُبَلِقَمْ عَنِي الرَّسُولَ عُبَدَنَّ بِإِنْكَ حَقَى وَالْبَيْكُ حَمِيدُ وَالْتَ اِفْرِيُ مَنْ مُبَلِقَ عَنِي الرَّسُولَ عُبَدَا الله عَلَيْكَ مِن اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْنَ مَ كُون مِهِ وَمِيرى طرف الله كَالله مارى قريفون معطفى ويدينام بهنائے كم آپ ير حق بي اور آپ كامالك مارى قريفون سے موصوف ہے۔ آپ وہ محض بين يو حق اور جا ايت كى طرف و عوت ديتے بين اور اس بات پرافلہ تعالى كواہ ہے جو بہت بواہے۔ "

#### شمداء بدر کےاساء گرامی

اسلام کے جان باز مجلدین میں سے کتے خوش تعیبوں کو خلصت شہادت سے سرفراز فرمایا کیان کے جان باز مجلدین میں سے کتے خوش تعیبوں کو خلصت شہادت سے سرفراز فرمایا کیان کے بارے میں این اسحال کا قول ہیہ ہے۔ کہ ان کی تعداد میں اس محلای ہے جہدر علاء تحقیق ہیہ ہے کہ ان کی تعداد چودہ محقی ان میں سے چھ مساجر تنصاور آشھ انصادی۔ جمہور علاء مخلزی اور میراور محدثین نے اس قول کو ترجے دی ہے۔ ان خوش بختوں کے اساء کر ای بطور محترک ورج ذیل ہیں۔

١- عبيده بن الحارث = بي حضور عليه السلام كري حادث ك فرز ند تهـ

۲ - عمير بن الي وقاص = يه حضرت سعد فارج ار إن ك بعال عفر شادت كودت ان كي مرسوله سترو سال تقي ـ

٣- فمير بن حمام ـ

٧- معدين تحييمه-

۵- ذوالشمالين بن عبد عمروين نصله فراعي

٧- ميشرين عبدالمنذد

٤- عاقل بن بكيرالليهي

٨- مُبْجِع ، حضرت فلروق اعظم كا آزاد كروه حبش غلام -

ماكم في واكله من دوايت كياب كه رسول كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا " خَيْرٌ. التَّوْدُ ان لُقُمَّانُ دَبِلاً لُهُ دَمَهُ جِعْ كرساه قامول عن يه تمن آوى سب من بهري -لقمان - بلال - اور مجع -

9- صفوان بن بيضاء الغبري\_

١٠- يزيدين عارث فزركي

اا - رافع بن معلی

۱۲ - حارث بن مراقبه

۱۳ به عوف بن عفراء

۱۲۰ معوذین عفراء

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُوْ وَجَزَاهُوُ اللهُ عَنَّا وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَّاءِ . خَيْرَ الْجَزَّاءِ .

## اموال غنيمت كى تقسيم

اسلام ہے پہلے اہل عرب کی قانون اور ضابط کے پابندنہ تے ان کی ذیرگی کی سلاک سرگر میں، ان کے لا آبالی حراجوں ہے وابستہ تھیں صلح و جنگ کے رسم و رواج میں عمل و انسان کے علاوہ قوت اور و حاندلی کا دور دورہ تھا۔ اسلام نے یکافت ان کی اس ہے رابردی کو قانون کا پابند نہیں کر دیا بلکہ آبستہ آبستہ حسب ضرورت احکام بلغذ کئے اس طرح وہ قوم جو ابھی چند سال پہنے اٹا نیت اور سرکشی میں ضرب الشل تھی لائم وضبط کی علیر دار بن گئی۔ بدر کی جنگ کفرواسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نے مسائل جن ہے مسلمان پہلے آشانہ سے کا وقوع پذیر ہوتا ایک قدرتی بات تھی جب نفرت ربانی ہے مشی بحر نہتے مسلمانوں نے کفار کی عظمت و نخوت کو فاک میں طاد یا ور ان کالشکر جرا را ہے سترسور ماؤں کے لائے اور سرا ایراوں بعض مسلمانوں نے آگے ہو ہے کر اس سلمان روز تک ان کے تعاقب میں چلے گئا اور بعض مسلمانوں نے آگے ہو ہے کر اس سلمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اے تھیے بعض مسلمانوں نے آگے جو ہے کر اس سلمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اے تھیے کیا جب کے یور وہ میں یا سلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہے وہ کر چلائی ہے کہ اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہے وہ سے کر چلائی کے اس گئے رہ جائمی یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہوت وہ سے کر چلائی کے اس گئے رہ جائمی یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہے دے کر جیک ہے اس کر بھت کے اس گئے رہ جائمی یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہے دے کر جیک کے اس گئے رہ جائمی یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہے دے کر جیک کے اس گئے رہ جائمی یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا ہے دے کر جیک

قرآن محیم فی الد نفال بدند والا تا و الدوسان افرادی فراکراس ساری آوارگی کوی فتم کرد یاکه میدان جنگ بین بات اس کی بنائی بین آیک میدان جنگ بین بات آن والا سازو سامان افرادی ملیت بی شیس باکه اس کی بنائی بین آیک دو سرے سے جنگزا شروع کریں بلکه اس کا مالک تواند تعالی اور اس کار سول مقبول ہے۔ اس کے اللہ کا مالک کے تقسیم فرمادے کسی کواعتراض کا حق میں سورج جائے تقسیم فرمادے کسی کواعتراض کا حق میں سیرے

حضرت ابوامامہ الباهلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا ہے آ ہے۔انفال کب نازل ہوئی۔

> فَقَالَ عُبَادَةُ فِيْنَا مَعْشَكُمُ أَصْعَابِ بَدُدِيْ فَلَتْ عِيْنَ وَفَتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ وَسَاءَتْ فِيْهِ آغُلَا قُنَا فَلَزَعَمُ اللهُ مِنْ آيْدِيْنَا وَجَعَلَهُ إِلَى الرَّسُولِ فَعَسَّمَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِمْ بَوَاءٍ يَقُولُ عَنَى السَّوَآءِ (قرطبي)

" حعرت عبوہ نے فرمایا کہ بیہ ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی جب ہم نے مال غنیمت کے بارے میں جھاڑتا شروع کیا اور اس میں ہمارے اخداق میں خوابی پیدا ہوئی توانشہ تعالی نے اسے ہمارے افقیارے انگل کرائے رسول کے حوالے کر دیا اور حضور نے اسے برابر طور پر سب میں تقسیم فردی۔"

سر كار دوعائم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدينه طيبه والهل آتے ہوئے جب مضيق الصفراء سے گزر كراس ثيلا كے پاس پنچ جومضيق اور تازيد كے درميان تعاتود بال حضور عليه الصلوٰة والسلام في مجلدين كے درميان اموال نتيمت كوتقتيم فرما يا اور تمام مجلدين كو برابر حصد ديا۔ (1)

ا - میرت این کثیر. جلد ۲، صفحه ۳۷۲

#### " یعنی میں اس قول کو ترجیج رہا ہوں جو مافظ این کثیر نے پہند کیا ہے۔ " ( 1 )

ال نغیمت بیس سے صرف ان مجابہ ین کوی حصہ تعیم ویا گیا جنہوں نے عملی طور پر جنگ میں شمولیت کی تھی بلکہ ان حفرات کو بھی حصہ ویا گیا جن کو کسی اہم فرلیند کے انجام وینے کے لئے کسی دوسری جگہ متعین فرما یا تعالمینہ طیب سے روانہ ہونے سے پہلے نبی اگر م صبی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم نے حفرت طی بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو ابر سفیان کے قافلہ اور قریش کمہ کی سرگر میول کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لئے روانہ کیاوہ تھیل ارشاد کے بعد مدینہ طیبہ بہنچ تو حضور اس وقت بدر کے لئے تشریف لے جانچکے تھے۔ بد دونوں حضور کے بعد معنور بدر میں تق بین حاصل کرنے کے بعد داہی تھی۔ بد دونوں حضور کے بیجھے روانہ ہو گئے ان کی ملا قات اس وقت ہوئی جب حضور بدر میں تق بین حاصل کرنے کے بعد داہی تشریف لار ہے تھے ان ووصاحبان نے آگر چہ جنگ جی تمملی طور پر شرکت نہیں کی حکے بعد داہی تشریف لار ہے تھے ان ووصاحبان نے آگر چہ جنگ جی تمملی طور پر شرکت نہیں کی بیکن انہیں بھی مال خشیمت سے حصہ ویا گیا۔

ای طرح بسبس بن عمراور عدی بن اگر غباء جو بی جم قبیلہ کے فرد ہے ان کو بھی و شمن کی نقل و حرکت کے بارے جس معنومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیاتھا۔ ان کو بھی بالی ننیمت سے حصہ و یا گیا۔ کیو نکہ رصت سے حصہ و یا گیا۔ کیو نکہ رصت عالم صلی اللہ عنیہ وسلم کے ارشاد کی تقبیل جس حضور کی صاحبزادی رقیہ کی تجار واری کے سلسلہ علی مدر جس شریک شہیں ہو سکتے تھے۔

مدینہ طیب سے دولتہ ہونے سے بسلے حضرت ابولباب بن عبد المنذر کو آپ نے بال کا قائم مقام دالی مقرر کیا نہیں بھی مال نمیست سے حصہ ویا گیا۔ قباور العالیہ کے علاقہ کے انتظام کے لئے حضرت عاصم بن مدی کو مقرر فرمایا اسی بھی مال نمیست سے حصہ عطافرمایا۔ الروحاء کے مقام پر خوات میں جبری پندلی کی بڈی توٹ می اور انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اس طرح حضرت حارث بن صحہ کو بھی پوٹ کی انہیں بھی ملائے کے لئے واپس بھیجان دونوں کو بھی مل نمیست سے حصہ طا۔

یہ وہ لوگ بیں جنموں نے جنگ می عملی طور پر شرکت نمیس کی لیکن سر کار دوعالم صلی افتہ سے وہ لوگ بیں جنموں نے جنگ می عمروف نے اس لئے تہ صرف انمیں مالی نفتہ میں سے انہاں علیہ و تھا اس لئے تہ صرف انمیں مالی نفیمت میں سے کہا ہیں نے برابر حصہ ویا ہی بھی ان صرف انمیں مالی نفیمت میں سے مجاد بین کے برابر حصہ ویا ہی بھی ان سب کو جماد کے اجرو قواب کی بھی بھارت وی گئی۔ (۲)

ا به خاتم البيين . جلد ۴. مخو ۱۵۲ ۲ به اساب الاشراف جد ۱. صفی ۲۸۸ په ۲۸۹

### اس فتح مبین کے اثرات

جزیرہ عرب کے باشندوں کی اکثریت بتوں کی خدائی پر صمیم قلب سے یقین رکھتی تھی۔ انسیں بار بار قرآنی آیات سنائی حمیس حضورنے انسیں بوے حقیقت افروز معجرات بھی د کھائے لکین ان لوگوں کو ذرااثر نہ ہوا۔ وہ اپنے غلط اندلیش آباؤ اجداد سے یوں جمٹے ہوئے تھے کہ ان ہے یہ توقع تنمیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ ان لغو عقائد کو نظرانداز کرکے ان عقائد حقہ کو تسلیم کرلیں گے۔ جن کی حقانیت اور صدافت کے ہارے میں کسی عقل سلیم کوذراا نکار نہیں۔ اس معرك حلّ وباطل ميں باطل كى ككست فاش نے ان تمام مجابات كو آار آركر و ياجو حقيقت كے روے زیاکوچھیائے ہوئے تھے۔ بنوں پران کالفین منزلزل ہو گیاکہ اگر جمارے بد معبود اپ تعرے لگانے والوں اور قدمی پرستاروں کو تعدا د کی کثرت اور اسلحہ کی فرادانی کے باوجو د ان مٹھی بحر نہتے مسلمانول کی دستبرد سے نہیں بچاہتے ان مصلفوی در دیشوں نے ان کے ستر سر داروں کونہ تیج کر دیاوران کے بتان کی د دکونہ آئے۔ ان کے ستررئیسوں کوجنگی قیدی بنے کی ذلت برواشت كرتا برى كيكن ان بتول في ان كى كسى زنجير كوشيس تو ژااب انسول في سنجيدگ سے ان بتول كبارك من سويح كي ضرورت محسوس كي - وعوت محديد كي حقيقت آشكارا بوئي بسل تو وہ لوگ اس کو در خور اعتمای نہیں سجھتے تھے لیکن اب انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جس دعوت نے ان غریب الوطن درویشوں کو نا قابل تسخیر بنادیا وہ اتنی معمولی چیز نسیں ہے کہ اس پر غور و خوض کرنے کی زحمت بھی ہے لوگ گوارانہ کریں۔ مسلمانوں کی اس میدان کار زار میں اس فتح ے اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کھز کا جھنڈا سرتگوں ہوا۔ اور بیہ بہت اہم بتیجہ تھ جواس جنگ ہے روتماجوا\_

ورسرا نتیجہ جو اس جنگ ہے آشکارا ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے کفار مسلمانوں کو ضعیف و نزار،

یکس و بے نوا، بے آسرا و بے سہارا بھتے تھے اور انہیں غلط انٹی تھی کہ ان کو جب چاہیں گے

د کیدتے ہوئے جلے جائیں کے لیکن اس جنگ جی جب انہوں نے ان ورویشوں کی مغربت
حیدری اور ان کے نعرہ قلندرانہ کی گرخ کا تجربہ کیا۔ تو مسلمانوں کے بارے جس ان کا پہلا
تصور سراسر کافور ہو گیا۔ اب انہوں نے ان سے تکر لے کر دیکھ لیاتھا کہ یہ رہت کے شیلے نہیں
یک سٹک خاراکی چٹانی جی اور فولاد کے بہاڑ ہیں ان کا مقابلہ کر نااور ان کو فلست ویٹا آسان
بات نمیں۔ مسلمانوں نے جانبازی کے جو جو ہر دیکھائے تھے۔ شجاعت و بماوری کے جن
بات نمیں۔ مسلمانوں نے مظاہرہ کیاس سے ان کار عب اور و معاک کفار کے داوں پر بیٹھ

#### عنى- الله تعالى ارشاد فرمات مِي \_

وَا ذَكُرُ وَآ إِذْ آنَكُمُ وَلِيْكُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْوَرْضِ عَنَا فُونَ آنُ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَا وَكُمْ وَآيَدَكُمْ بِنَصْرِي وَرَثَ تَكُمُ مِنَ الطَّيْنِيْتِ تَعَلَّمُ تَشْكُمُ وَنَ.

''اوریاد کروجب تم تھوڑے تھے کمزوراور ہے بس سمجھے جاتے تھے ملک پیس (اس وقت) ڈرتے رہے تھے کہ کمیں اچک نہ لے جائیں لوگ۔ پھرانقد نے پناہ دی جمہیں در طالت بخشی حمہیں اپنی نصرت سے اور عطاکیں حمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاتا۔ '' (سورة انفل ۲۶)

# سگان مدینه بر اسلام کی اس فتح مبین کااثر

اوی و خزرج کی اکثریت نے دل و جان ہے اسلام تیول کر لیاتھا۔ ان جی ہے بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جوا ہے مشر کانہ عقائد پراڑے رہے۔ ان کے بر تکس یمودی قبائل بنو قینقاع، بنو نفیر، بنو قریظہ ، اور بمود بنو حارث ان جی ہے گئی کے چندا لیے خوش بخت ہے۔ جو اپنی قومی عصبیت کے آئی خول کو قور کر نظنے جی کامیاب ہوئے اور ایام الانبیاو علیہ اتبحیتوالتناہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا لیکن ان کی اکثریت اپنے مقیدہ ۔ بمود بہت والتناہ تا کم رہی اور اسلام کی اس ہے مبین کے بعد ان کی قومی عصبیت نے شدت اعتبار کرئی ۔ اور ان کی آئی فصیب کو بھڑ کا دیاور پہلے ہے بھی زیادہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی فی سے بھی زیادہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسلم کی آئی فیصب کو بھڑ کا دیاور پہلے ہے بھی زیادہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسلم کی ساتھ مل کو مسلم اور کی ۔ انہوں نے اوس و خزرج کے مشرک افراد سے یادانہ گا شما اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مدید طعیب نال باہر کرنے کے منصوبے بنانے گئے۔

ان کی زہی کہ آبوں میں سرکار دوعالم کی بعثت کے بارے میں بکٹرت پیشگوئیاں موجود تھیں جن میں حضور علیہ العساؤة والسلام کی علامات اور خصائل حمیدہ کا مفصل تذکرہ تھا۔ جو انہوں نے بار بار پڑھاتھ وہ اس بحن دہر کت والے نبی کی آمد کے لئے چٹم براہ تھاور اس کے نام کے وسید سے وشمنوں کے مقابلہ میں فتح یاب ہونے کے لئے اللہ تعالی سے دعائیں ما ٹکا کرتے تھے۔ نیکن ان کی آرزویہ تھی کہ یہ عظیم الشان نبی اولاو اسحاق علیہ انسلام سے ہوئیکن جب مشیت اللہ نے یہ اولاو اسحاق علیہ انسلام سے ہوئیکن جب مشیت اللی نے یہ شرف اولاو اساعیل کو و بینے کا فیصلہ قرہ یا اور حضور تشریف لاے جن جن جس جب مشیت اللی نے یہ شرف اولاو اساعیل کو و بینے کا فیصلہ قرہ یا اور حضور تشریف لاے جن جن جس سے والے نبی کے کہ دہ اپنی خواہش کو اللہ تھا گی ۔

فیملہ پر قربان کر دیے اور ہی محرم پر صدق دل سے ایمان لے آئے انہوں نے ہٹ دھری کی انہوں انہوں نے ہٹ دھری کی انہوں انتخاکر دی اور حضور کی ذات ستودہ صفات میں ان تمام علایات کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیالور اس کی دجہ صرف یہ تھی کہ حضور ، حضرت اس عمل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔

بدر میں اسلام کی فتح مین کے باوجود انہیں جی تبول کرنے کی توفق نہ ہوئی الناوہ ہر سے حسد کے انگاروں پر لوٹے گئے۔ حضرت صفیہ جو آیک یمودی مردار تی بن اخطب کی صاحبزادی تعین ان کاواقعہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جب حضور قبامیں رونق افروز ہوئے تحضرت صفیہ کاوالد تی اور ان کا پچاابو یا مربن اخطب آیک روز میج موریہ حضور کی ملاقات محضرت صفیہ کاوالد تی اور ان کا پچاابو یا مربن اخطب آیک روز میج موریہ حضور کی ملاقات کے لئے قبائے۔ دن بھروہاں گزار نے کے بعد شام کو گھرواپس آئے میں نے انہیں حب مابق خوش آ مدید کھا۔ اور میں ان کی طرف لیکی لیکن انہوں نے میری پروا بی نے کی افروہ ور درماندہ حالت میں مشکل سے قدم افعاتے ہوئے آگے بڑھ گئے میں نے ساکہ میر ، پچاابو یا مرب باپ تی سے بوچھ رہاتھا کہ کیا ہے دی ہیں جن کاؤ کر قورات میں بار بھر آ یا ہے اس نے کا میرے باپ تی سے بی چھر ہاتھا کہ کیا ہے دی ہیں جن کاؤ کر قورات میں بار بھر آ یا ہے اس نے کا ارادہ ہے تی نے کماجنگ ابو یا مرنے بوچھا اب کی خواوی ہیں۔ پھر بوچھا کیا تم نے ان کو بچھان لیا ہے تی نے کماجنگ ابو یا مرنے بوچھا اب کی خواوی ہیں۔ پھر بوچھا کیا تم نے ان کو بچھان لیا ہے تی نے کماجنگ ابو یا مرنے بوچھا اب کی خواوی ہیں۔ پھر بوچھا کیا تم نے دور اس شقی از کی نے تو تری دم تک اسلام کو زک پہنی نے عداوت میں مرکز م رہوں گا۔ لور اس شقی از کی نے تو تری دم تک اسلام کو زک پہنی نے میں کو کی دی تھی ذوقی فروگر اشت نہ کیا۔

عبدالقدین ائی جو قبیلہ خزرج کافرد تھا۔ اور اس گروہ کا سریراہ تھ جو اوس و خزرج اپنے مشر کانہ عقائد پر پختنے۔ اس نے اس فتح کے بعد منافقت کانقاب اپنے چرے پر ڈال لیاتھا اس نے یہودی قبیلہ ٹی نفیم کو سلمانوں کے خلاف ابھار نے کی سازش شروع کی اس نے ٹی نفیم کو کما بھیجا کہ اپنے محلات اور حویلیوں کو مت چھو ڈناؤ نے رہنا۔ ہم تمہارے ساتھ جیں اگر جہیس مسلم بھی سے تکانا کمیا تو ہم بھی مدید خلل کر دیں کے اور تمہارے ساتھ روانہ ہو جائیں گے گر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ وال ہو جائیں گے گر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ جی کود پریں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ جی کود پریں گے۔ ان کی اس سازش کا تذکرہ قرآن کریم جی اس طرح کیا گیا ہے۔

ؙڷۼؖڗۜڔٳؽٵؠۜڔ۫ؿ۫؆؆ڎؘۼۛۊؙٵڲڣٛۅؙٷؾٙڔڂۼٞڗڔڹؽؗڔۺۜۯۺۜڴۄۜڎۄؽ ٵۿؙڸٵؿٙڲؾڽؠۜڔ۠ڹٞٵؙڂؙڔڿؿؙۏٛ؉ۼؙۯ۫ڿؽۜۿڡؙڰؙۊ۫ۮڒۮؙڝ۬ۼڣؽڰؙڎ ٵڂڰٵڛٛڴڎڒڽٛڞؙۊ۫ڗڴؿڴۺؙڴۺڰڰڒڰۿۯڰۺۿڛۺۿۮ

لَكُنْ بُوْنَ ٥

لَيْنَ أَخْدِجُوالا يَغْرُجُونَ مَعَهُو وَلَيْنَ ثُوْيَاوُالاَيَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَيْنَ نُصَرُوهُ هُوْلِيُونُنَ الْاَذْيَاذَ تُوَالَّانَ مُعَالَمُ لَا يَعْصَرُونَ .

''کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھاوہ کتے ہیں آپنے ہوا ہوں ہے جنہوں نے ہوں اپنے ہوا ہوں ہے جنہوں نے کفر کیا الل کتاب میں ہے کہ اگر جمہیں (یمان ہے) نکالا کیا ہوں ہے کہ کم مرور تمہارے ساتھ یمان سے نکل جائیں گے۔ اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہر گز نہیں انیں گے۔ اور اگر تم ہے جنگ کی گو تا ہم ضرور تمہاری مدو کریں گے اور الله گوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جموت بول رہے ہیں۔

(سن لو) اگر بہودیوں کو تکالا گیاتو یہ نہیں لکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نسیس کریں ہے اور اگر (جی کڑا کر کے) انہوں نے ان کی مدد کی توبقیقا چیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں ہے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ " (الحشر 11-11)

اوی و خزرج اور میمودی قبائل ہے جن لوگوں نے منافقت کو اپناشعار بنالیاتھا۔ وہ سمجد بیل ایکھے ہوتے اس طرح انہیں مسلمانوں کی صفوں بی تھی کر مسلمانوں بیل پھوٹ ڈالنے کا موقع اللہ جاتا وہ مسلمانوں کا غداق اڑاتے پھبتیاں کتے۔ کن انھیوں ہے ایک دوسرے کو اشارے کرتے اپنی ان ناشائٹ حرکتوں ہے انہوں نے مسلمانوں کے سکون قلب کو در ہم بر ہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے بارے بی وہ الیک کٹ جبتیاں کرتے، ایے شوشے چھوڑتے اور ایسے بے سرو پا اعتراض کرتے جن ہے مسلمانوں کے دلول بی ایٹ وین کے بارے مسلمانوں کے دلول بی ایٹ وین کے بارے میں فلکوک و شبمات بیدا ہوجائیں۔

# مسجدے منافقین کو نکال دینے کا تھم نبوی

ایک روزنی کرم صلی القد علیه وسلم مهیر می تشریف لائے دیکھامنائقن ایک دوسرے سے سرجوڑے جیٹے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہیں رسول کرم صلی القد علیه وسلم نے اپنے فلاموں کو تھم دیا کہ ان ٹابکاروں کو معجد ہے باہر نکال دیں چتانچ اپنے آ قاکے ارشاد کی تھیل میں مسلمانوں نے ان کو چن چن کر باہر نکالا کسی کو دھتے دے کر کسی کو بازوے وکڑ کر کی کو

ناتک ہے تھیدے کر میر سے باہر پر پینک دیا۔ اور انہیں جمڑ کے ہوئے کیا۔
خبردار آئندہ اس پاک خلنہ خدا کوا ہے تا پاک قدموں سے آلودہ کرنے جمارت کرتا۔
اس کروہ منافقین میں جن منافقوں کا تعلق قبائل یمود سے تھاوہ مسلمانوں کو پریٹان کرنے اور ان کی وقت انگیزی کا طریقة از کرنے اور ان کی ول آزاری کرنے میں سب سے چیش چیس تھے۔ ان کی فتد انگیزی کا طریقة از بس خطرناک تھا۔ وہ آتے بڑے ووق شوق سے اسلام قبول کرتے۔ چھر روز تک اسلای احکام کے بجالا نے میں بڑے جوش و خروش کا ظمار کرتے۔ پھر آہستہ ہستان کا یہ جوش و خروش کا ظمار کرتے۔ پھر آہستہ ہستان کا یہ جوش و خروش کا ظمار کرتے۔ پھر آہستہ ہستان کا یہ جوش و خروش کا قبال کر دیتے کہ ہم نے بڑے شوق ہے ہیں فتروش سے دین کو قبول کیا تھالیکن ان مسلمانوں کو قریب آکر دیکھا اور آڑہ یا تو پہ چلا کہ یہ دوگ و اندر سے بہت کھوٹے ویل کیا تھالیکن ان مسلمانوں کو قریب آکر دیکھا اور آڑہ یا تو پہ چلا کہ یہ دوگ و اندر سے بہت کھوٹے ویل کیا تھالیکن ان کا فلا ہر پھوٹا ور سے باطن پھوٹا ور ساس کے ہم نے انہیں چکھ کر سے می ان کو آب سازش کو کھول کر بیان کی گیا ہے۔

ڈراے سے ان کا مقصد سادہ لوح لوگوں کو دین اسلام سے متنظر اور برگشتہ کر تا ہو، قرش کر ہم میں ان کی اس سازش کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

وہ شب وروزائ او چیزین جی رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اتحاد داتفاق کو پر و پر ہ کر ویں اسلام سے پہلے جس طرح دو ایک دو سرے سے دست جم بن رہا کرتے تھا ہہ جم وہ ایک دو سرے سے دست جم بن رہا کرتے تھا ہہ جم وہ ایک دو سرے کی بدخوائی جی نگ جا جم ان کی یہ کوششیں بسااو قات اپنے برگ و بد سے آتیں چنانچہ اوس و خزرج کے نوجوان اپنی کمواریں ہے نیام کر کے ایک دو سرے پر حمد کرنے کے لئے میدان جی نگل آئے۔ نبی رحمت کوخود مراضلت کر تا پڑی حضور بنفس نفس موقع پر تشریف لئے میدان جی قال آئے۔ اور دونوں قبیلوں کو اڑنے سے بچالیا۔ حضور پڑنور کی نصیحت کرنے سے ان کی آئے۔ بھی وہ ایک بار پھر ہمارے در سیان فتنہ و نساد کی آگ بھڑ کا کر آئے۔ بیار گاہ رسالت میں اپنی اس مفعلانہ حرکت پر جگ بغوات کے الیہ کو دو ہرا نا جا ہتا تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی اس مفعلانہ حرکت پر جگ بغوات کے الیہ کو دو ہرا نا جا ہتا تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی اس مفعلانہ حرکت پر معذر سے کی اور ایک دو سرے کو گلے نگار ہے تھے۔

الله تعالى نے اپنے محبوب كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے غلاموں كو اپنے اس ارشادے سرفراز فرمايا۔

يَّا يَهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُوَّ إِنْ تُعِلَيْعُوْ الْمِرْنِقَا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْلُوا الْكِتْبُ يَرُدُّ وَكُوْ نَهُ دَائِمَ الْمُنَا يَكُوْ كُفِرِيْنَ - (٣٠٠٠)

"اے ایمان والوباگر تم کما مانو کے ایک گروہ کا الل کتاب ہے۔ تو نتیجہ سے ہو گاکہ لوٹا کر چھوڑیں گے جمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں ہیں۔" کافروں ہیں۔"

#### سارے یہودی ایک جیسے نہ تھے

اگرچہ یمودی قبائل کی اکثریت مسلمانوں کے در پے آزار رہتی تھی۔ لیکن سب ایے نہ تھے۔ اس میں ایسے سلیم الطبع اور حقیقت پند لوگ بھی تھے۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی جنبول نے نور حق کو دیکھاتو پچان لیاصدائے حق کو سناتوا سے تبول کر لیا ہے پاک نماد افراد کی توصیف قرآن کا حصہ ہے۔ توصیف قرآن پاک کا حصہ ہے۔

لَيْمُوْا سَوَاءُ فِينَ اهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَالَيْمَةٌ يَتُعُونَ الْبِ اللهِ انَّهَ النِّي وَهُمْ يَغِيدُ وُقَى -

"سب يكسال تنيس الل كتاب سے ايك كروه حل پر قائم ہے بيہ الاوت كرتے بين الله تعالى كى آخول كى رات كے اوقات بى اور وہ مجدے كرتے بين ۔ " (آل عمران: ١١٣)

## ان سے محاط رہنے کا حکم

کیونکہ بہودیوں کی غالب اکثریت کے دل پیٹیبراسلام لور اسلام سے بغض و حمد کے جذبات سے لبریز تھے۔ اور رات دن مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی تحدیم سوچتے رہے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان بارہائے آستین سے محکاط اور ہوشیار رہنے کا تھم ویا۔ آگر اپنی سادہ لوحی کے باعث و شمن کے دام ہر مگر زمین میں پیشن کر ندرہ جائیں۔ ان کی جائیں بھی القد تعالی کے نز دیک بہت جمہ ہیں۔ لیکن ان کی جانوں سے بھی دیادہ حمیقی ان کاوہ مشن ہے جس کو کامیانی کی منزل تک پہنچانے کے انہوں نے بھی دیادہ حقیق ان کاوہ مشن ہے جس کو کامیانی کی منزل تک پہنچانے کے انہوں نے اپنی زندگیاں و تف کر رکھی ہیں ایسانہ ہو کہ او

الی عیری سے حمیس تمہاری جی زند کیوں سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ تہاری زندگ کے مثن کونا کام بنادیں۔ ارشاد التی ہے۔

؆ٛؖڲؿؙۿٵڷؖؽؽؽٵڡٞٮؙؙۅٚٵڷۜڗۜؾۜۼ۫ڹؙڎؙٵڽڟٵؽؘڐٞۺؽۮۏؽڴۄٞڵڎؽٵٷؽڴۄٞ ڂۜڹٵڵڐٷڎؙۉٳڞٳۼڹڷ۫ؿڐٷۮؠڹۮڽٵۺۼؙڞؽؘٷ؈۠ٵڣٛۊٳۿۣۿۄٞؖٛػ ڝٙٵۼؙڹۣ۫ڡٛڞؙڎڎۯۿۄٞٵڴؿۯ؞

"اے ایمان والو! نہ بناؤا ہتا راز وار فیروں کو وہ کسرنہ اٹھار کھیں سے حمیس خرابی پنچانے میں وہ پہند کرتے ہیں جو چیز حمیس ضرر وے ظاہر موجات ہوچا کہا ہے ہوچا ہے سینوں نے وہ اس سے بھی ہوا ہے۔ "

(اَل عمران ۱۱۸)

## مشر کین مکه کی ایک خطرناک سازش

عیر بن وہب، مکہ کے اصنام پرست معاشرہ ہیں بڑی اہیت کا حال تھا۔ اس کی عیاری اور چلک کا اس کی اہیت میں بڑا دخل تھا۔ وہ اپنی دور اندیشی اور معللہ بنی کے باعث مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنی قوم کا مرجع بناہواتھا۔ سب سے پہنے میدان بدر ہیں جگ کی جنگری اس نے بھڑ کائی تھی۔ اور جب مشر کین نے راہ فرار افقیار کی قویدان بھا گئے والوں ہیں پیش پیش تھا۔ اس کی امیدین خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ بڑی گری دو تی تھی۔ عمیر کے پیش پیش تھا۔ اس کی امیدین خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ بڑی گری دو تی تھی۔ عمیر کا کو مسلمانوں نے جنگلی قیدی بنالی تھا۔ اور صفوان کے ساتھ بڑی گری دو تی تھی۔ عمیر کا کورے کورے کوری ہیں مسلمانوں کے فلاف عداوت و عناد کے شعبے کورے کورے کورے کوری ہیں مسلمانوں کے فلاف عداوت و عناد کے شعبے بھڑک رہے تھے ایک دفعہ دونوں جر میں جمع ہوئے اور دل کے پھیچو لے پھوڑنے کے عمیر نے کہا۔ اس مقوان آگر مسلمانوں نے تیم سے مردار باپ کو قبل کرے تیم سے دل کوز خی کیا جانے ہو جس بہت مقروض ہوں اور میرے پاس قرض اوا کرنے کے لئے بھی کوئی چیز نسس نیز جس میں عیار اور میں اور ان کے افزاجت کو پورا کرنے کے لئے بھی نے کوئی پس انداز نسیس عیار دار ہوں اور ان کے افزاجت کو پورا کرنے کے لئے بھی نے کوئی پس انداز نسیس عیار دار ہوں اور ان کے افزاجت کو پورا کرنے کے لئے بھی نے کوئی پس انداز نسیس عیار دار ہوں اور ان کے افزاجت کو پورا کرنے کے لئے بھی نے کوئی پس انداز نسیس عیار دار ہوں اور اس آئر اجبات ہو آئو بھی چیکے سے مدینہ چا جانا اور محمد (مسلم القد علیہ وسلم) کو قتی کردھا۔ اس طرح اس آئر ایسانہ ہو آئو جس چیکے سے مدینہ چا جانا اور محمد (مسلم القد علیہ وسلم) کو قتی

تیرے بلکہ سارے اہل مکہ کے دلوں میں بحرُک ربی ہے۔ کو کلہ میں ایسا مقروض ہوں جو قرض خواہوں کا قرض اداکرنے سے قاصر ہے اور میرے پاس کوئی ایسااندو ختہ بھی نمیں کہ اگر اس منصوبہ کو عملی جامہ بہتاتے ہوئے قبل کر دیا جاؤں تو میرا بال بچہ اس سے اپنی ضروریات یوری کر شکے۔

اگر جس وہاں جاؤں اور مارا جاؤں تولوگ ہی کمیس سے کہ قرضہ ہے بہتے کے لئے اس نے وانستہ اس خطرہ میں چھلانگ لگائی ہے اور بال بچ کو بھیک انتخفے کے لئے بے یارو یدو گار چھوڑ کمیا ہے۔

مغوان کے دل جی اپنے باپ، بھائی اور چپا کے قتل کے باعث ایک آگ می گئی ہوئی تھی اس نے جب عمیر کی باتیں سنیں تو کما اے عمیر! جی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مم کو سرکر نے جس آگر تیرے ساتھ کوئی سانحہ چیش آیا تو تیرا سال اقرض جس اوا کر دوں گااور جب تک جس زعرہ ہوں تیرے اہل و عمیال کے جملہ اخراجات کا جس کفیل ہوں گا۔ تم ان باتوں ک فکر مت کرو۔

اگر اس منصوبہ کو تم عملی جامد پہناسکو تو ساری قوم تمہاری شکر گزار ہوگی دونوں طرف ہے مناسب یعین دہانیوں کے بعدان کے در میان یہ معلمہ و طبح پاگیا۔ دونوں وہاں ہے اشحے اور صفوان ، عمیر کے لئے زاد سفر تیار کرنے لگا۔ اس نے اسے کموار دی جواز حد میں تم ادر اس کی دھار کو خوب تیز کر دیا گیا تھا اسے کئی بار زہر جی بجھایا گیا تھا چند روز بعد عمیر صفوان کو الوداع کئے کے لئے اس کے پاس آیا اور اس ہے اس معلمہ وکی تجدید کرنے کے بعد بری توقعات دل جس کے عازم مدینہ طبیبہ ہوا۔

کی دن کے سفر کے بعد عمیر ہے: پہنچا۔ مسجد نبوی کے دروازہ کے پاس انہا اون بھایا اور مسجد اس سے اترا۔ اس نے اپ اون کے پاؤل بائدہ دہتے۔ کموار کو گلے جی اٹکایا۔ اور مسجد جی داخل ہونے کاارادہ کیا جہال سر کار دوعالم تشریف فرہا تھے۔ اچاکک حضرت فاروق انظم کی نگاہ اس پر پڑئی وہ مسجد سے باہر چند انصار کے ساتھ محو انعکو تھے عمیر کود کھ کر حضرت عمر محبرا گئے ذرایا قریش کا یہ عیدهان کسی انجی نہیت سے سال نسیں آیا۔ حضرت عمر رحمت عالم کی فد مت جی حاضر ہونے اور عرض کی یارسول انتدا سید عمیر بن وہب اپنے گلے جی کموار فد مت جی حاضر ہونے اور عرض کی یارسول انتدا سید عمیر بن وہب اپنے گلے جی کموار آو بران کے ہوئے مسجد جی داخل ہوا ہے۔ یہ جانبراور و حوال باز ہے اس کا خیال رکھے۔ آو بران کے ہوئے مسجد جی داخل الصلوق والسلام نے فرہ یا۔ اس کا خیال رکھے۔ حسیب کریاہ علیہ افضل الصلوق والسلام نے فرہ یا۔ اس کا حدیثہ تھی '' عمیہ کو میرے صبیب کریاہ علیہ افضل الصلوق والسلام نے فرہ یا۔ '' دیدہ تھ تھی '' عمیہ کو میرے

پاس لے آؤ۔ حضرت عمر، عمیری طرف متوجہ ہوئاور جس چڑے کے ساتھ اس نے کوار باتھ کے گئے کے ساتھ اس نے کوار باتھ کر مطوری خدمت میں انگائی ہوئی تھی اس کو کربیان سے پکڑااور تھیدٹ کر حضوری خدمت میں لئے آئے۔ عمیر نے آکر کھا۔ " آئیعٹو احتیاتی " تمہاری میج خوشی و نعمت سے ہو۔ زمانہ جالمیت میں یہ مشر کیمن کا سلام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ قَدُنْ آلُورَهَا الله اِللَّهِ بَنِيْ بَنِيْ اَللَّهِ مِنْ بَنِيْ بَاسَدَدُ هِر نَجْنَيْ آلَانِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

"القد تعلل في جمير تسارت وعائد جمدت بمعروعائد جمله سكماياب اورابل جنت كادعائية جمله بحل يك بهد يعنى السلام عليكم "

اس ارشاد کے بعد حضور نے پوچھاعمیر کیے آناہوا؟ کنے لگامی اپنے تیدی بینے کی خبر لینے آیاہوں ناکہ اس کافدید اداکروں اور اے آزاد کراؤں۔

میرا آپ سے خاندانی تعلق ہے۔ امید ہے فدید کے معلقہ بیں آپ میرے ساتھ خصوصی مروت فرمائیں مے عمیر نے یہ خیال کیا کہ میں نے یہ بات کد کر حضور کو مطمئن کر لیا ہے۔ اب میری آمد کے بارے بیں آپ کواور کسی کو کوئی شک وشہر نمیں رہا۔ لیکن حضور نے یہ فرہ کر اس مشہد رکر دیا کہ تمہارے مگلے میں یہ کموار لنگ رہی ہے اس کی حمیس کی ضرورت تھی۔ اس موال سے ایک مرتبہ پھر گمبرایالیکن سنبھل گیا۔ اور اپنے ارادہ پر پر دہ ڈالنے کے لئے اس نے کھا۔

> قَبِّعَرَبُ اللهُ منْ مُنْ مُنْ وَ وَهَلْ اَغَنْتُ عَنَا ٱلْفُنْتُ شَيْرًا "ان مکواروں کا ستیلتال ہو ان مکواروں نے پہنے ہمیں کون سافا کہ و "نجایا تھا۔"

جمل اونٹ سے اترا۔ جلدی ہے حضور کی خدمت میں آگیا جھے اس کوار کاخیال ہی نہیں رہا۔ ور حقیقت یہ فولاد کی کلواریں نہیں یہ توکر م خور دو لکڑی کی بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں معرکہ کارزار میں دھو کا دیا تھا۔

ر حمت عالم نے اسے فرہ یا جھے تی بات بتاؤیم کوں آئے ہو۔ اس نے کروہ ی جموت وہرا یا کہ میں اپنے قیدی بیٹے کی خیریت وریافت کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن حضور نے بدیوچھ کر اس کاراز قاش کر دیا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر میں بیٹھ کر کیا شرطیس فیے کیں۔ اب وہ تھبرایا لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھال اور پوچھا کہ میں نے صفوان کے ساتھ کیا شرطیس طے کی ہیں۔ اس پیکر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمادی۔

خَمَلْتَ لَهُ بِقَتْمِى عَلَى أَنْ يُعَوِلَ بَيْنَكَ وَيَقْضِى لَكَ دُنِيكَ وَاللّهُ عَائِلُ بَنْيِيْ وَبَيْنِكَ .

" لیعنی تم نے جیسے قبل کرنے کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ
تمہارے بچوں کے اخراجات کا بھی کفیل ہو گااور تیرے قرض خواہوں کو
تیرا قرض بھی اوا کرے گااے عمیر سن میرے اور تیرے در میان اللہ
تعالی حائل ہے تیری مجل نسیں کہ میرا بال بھی بیکا کر سکے۔ "
د کی اس ضرب قام در سراس کی عمل کی حال کی اور دانشوزی کے مال سے در کی اس میں کہ میرا بال بھی بیکا کر سکے۔ "

حضور کی اس ضربت قاہرہ ہے اس کی عماری، جالاکی اور دانشمندی کے سارے قلع ہوند خاک ہو گئے بیساخت اس کی زبان ہے نکلا۔

اَشْهَدُ اَنْ كُرِّ لِلْهِ لِلَّ اللَّهُ وَالشَّهَدُ اَنَّ عُعَمَدٌ الْسُولُ اللهِ

یار سول القد اہم آ سانی وحی کے بارے میں آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے لیکن میہ راز جس ے آج آپ نے پر دواٹھایا ہے یہ تواکک سرِ مکتوم تھاجس کی ہم دونوں کے بغیر کسی کو خبرنہ تھی۔ اگریمال بیند کر آپ سینکزوں میل دوروقوع پذیر ہونے دالے داقعہ کامشاہرہ فرمدے ہیں اور الله تعالى آپ كواس سر كمتوم ير آگاه فرماديتا ب توهن يقين سے كهتابول كه آپ الله كے بيار سے اور سے رسول ہیں۔ میں اللہ کاشکر اواکر تاہوں جو مجھے اس طرح آپ کے قدموں میں لے آپ مساعلان كريابوں كرمس الد تعالى وصدائيت اور آپكى رسالت يرايان في آيابوں -ا سے خطرناک و مثمن کے مشرف باسلام ہونے سے مسلمانوں کی مسرت کی حدث ربی۔ حضور تي كريم صلى القد تعالى عليه وسلم نے محاب كو قرما ياك اسے بھائى كو دين كے مسائل سمجماؤ اے قرآن کریم کی تعلیم دواور اسکے قیدی ہیٹے کو بغیرفدیہ لئے آزاد کر دو۔ چنانچہ صحاب ۔ ا بے آتا کے فرمان کی تعمیل کی عمیر نے عرض کی یار سول اللہ! پہلے بی اسلام کے چراغ کو بجمانے کے لئے کوشاں رہااور جو آپ پر ایمان لے آن میں اس کواذیت پہنچا آ اب میری خواہش ہے کہ حضور مجھے مکہ جانے کی اجازت عطافر مائیں آکہ وہاں جاکر میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کروں شاید اللہ تعالی میری اس کوشش ہے، ان مم کروہ راہوں کو بدایت عط فرہئے۔ ورنہ میں ان مشرکوں کو اس طرح اؤ یت پہنچاؤں جس طرح پہلے میں حضور کے صحابہ کو دکھ پہنچا یا کر یا تھا۔ رحمت عالم نے اس پرجوش نومسلم کو یکہ واپس جانے ں اجازے مرحمت قرماتی ۔

جب عمير كد سے مديد روان بوا و صفوان او كول كو كما رئ قد ك عنة يب بي تميس

مین طیب سے خوش کن خبر دوں گا۔ اور جو فخص ادھر سے کمہ آ آاس سے پوچھتاکہ یٹرب میں کوئی جیران کن واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے آخر ایک روز ادھر سے آنے والے ایک مسافر ناسستنایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے ہیں کر اس پر بحل می گری اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ عمیر سے سام سلمان ہو گیا ہے ہیں کر دے گا اور بھی اسکی احاد نہیں کرے گا عمیر وہ عمیر سے سام دوستانہ مراسم کو ختم کر دے گا اور بھی اسکی احاد نہیں کرے گا عمیر والی آئے تو یماں تبلیغ اسلام کا کام بڑی سرگری سے شروع کر دیا ان کی کوششوں سے مشرکین کی لیک کیر تعداد مشرف باسلام ہوئی۔ (۱)

### ٣ ججري ميس احكام شرعي كانفاذ

جرت کے بعد امت مسلمہ کے لئے دوسرا سال موت و حیات کی کھکش کا سال تھا۔
مسلمانوں نے آگر باعزت طور پر زندہ رہنا تھا۔ تواس کے لئے ضروری تھ کہ وہ اپنی توت و طاقت کا ایبا مظاہرہ کریں کہ ان کے بدخواہ ان کے وجود کو اور ان کی قوت کو تشلیم کرنے پر مجبور ہوجائیں۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی القہ تعالی علیہ وسلم نے مجبورین کے مختمر دستے مختلف علاقوں میں جمیج کر وشمن کو ہراساں بھی کرنا شروع کیا اور مختلف علاقوں کے جغرافیائی مطاقت سے بھی واقفیت بھم پہنچائی گئی اس سال کے نصف آخر میں مسلمانوں کو میدان بدر میں وہ تاریخ ساز اور فیصلہ کن جنگ لڑتا پڑی جس کا تذکر و آپ ابھی پڑھ نے جی فرزندان اسلام اگر فرانون کی ساز اور فیصلہ کن جنگ لڑتا پڑی جس کا تذکر و آپ ابھی پڑھ نے جی فرزندان اسلام اگر ذرانوافل سے کام لیتے اور جان کی بازی لگا کر کفر و باطل کو شرمناک محکست سے دوجور نہ ذرانوافل سے کام لیتے اور جان کی بازی لگا کر کفر و باطل کو شرمناک محکست سے دوجور نہ کر دیتے تونہ معلوم مسلمانوں کا نجام کی بہتی۔

اس متم کے ہنگامی حالات میں عام طور پر دوسری قومی اپنی سدی توجہ اپنے سازے وسائل، اپنے دفاع کو تا قاتل تنخیر بتانے کے لئے دقف کر دیتے ہیں۔ قوم کی معاش، تغلیم اور اغلاقی اصلاح دفلاح کے منصوبوں کو اس وقت تک مئو ٹر کر دیا جاتا ہے جب تک دشمن کی توت کو کچل نہ دیا جائے اور ملک میں امن دامان کی فضا بحل نہ ہوجائے۔

لیکن کاروان انسانیت کارابس تحریک اسلای کاعلمبردار، احد مختار صلی القد تعالی علیه وسلم
اپنی است کے دفاع اور بقائی جنگ بھی گڑرہا ہے۔ اور اس سخن مرحلہ میں اپنی است کی انفرادی
اور اجتماعی اصلاح وفلاح کے منصوبوں ہے ایک لی بھی عافل نظر نہیں آیا۔ پورے تسلسل کے
ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام دینے کی کوششیں بھی جدی ہیں اس پڑ خطر ہنگامی دور میں بھی

## ۴ ہجری میں جواحکام اللی نافذ العمل ہوئے

ا۔ تحویل قبلہ (بیت المقدس کی سجائے کعبہ مقدسہ کوامت مسلمہ کا قبلہ مقرر کیا مما)

۲۔ یاہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے۔

٣- عيدالفطرت يملي صدقة فطراد أكرف كالحكم-

س کیم شوال کو عید محکوم میں عیدالفطر کی تماز کی ابتداء۔

مغرو حضر میں پہلے فرض نمازی دور کھتیں پڑھی جاتی تھیں سفر میں تودور کھتیں بال
رہیں لیکن حضر میں دو کے بجائے چارر کھتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔

۳۔ طت اسلامیہ کے اغیاء پر ان کے اموال کی زکو قفرض کی گئی اور اس کے مصارف کا تعین کر ویا گیا۔

الماس كا قانون نافذ كيا كيا-

٨ . ويتول كانظام مقرر موا ..

برے انتصار کے ساتھ ان امور کی وضاحت ٹایش خدمت ہے۔

#### تحويل قبليه

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم بجرت کر کے مدید طعیبہ میں روئق افروز ہوئے بخکم
الی اوائے نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے گئے سترہ ماہ تک یک
معمول رہا۔ ویسے حضور کی آر زویہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کوامت مسلمہ
کا قبلہ بنایا جائے کو نکہ یہ حضور کے جدامجہ حصرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی بیتمنا فضل الصفوة
واسلام نے تقییر فرہ یا تھا۔ ایک روز حضور ٹر نور نے اپنی اس خواہش کا الکمدہ حضرت جر تیل علیہ
اسدام کے سامنے کی انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہیں بھی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ

مول - ملساس كى اجازت كے بغيره م نسيس مارسكا آپ الله تعالى سے وعلى تلتے رہا سمجے چنا نجيہ حضور عليه العلوة والسلام تحويل قبله ك لئ معروف وعارج- الله تعالى ك تم ك انظار میں حضور کی تکابیں آسان کی طرف بار بار اشتی رہتیں۔ ایک روز سرور عالم صلی اند تعالی علیہ وسلم حضرت بشرین البرآء بن معرور کی والدہ کی ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے ان کا تھر بنی سلمہ کے محلّہ میں تھا بشر کی والدہ نے دو پسرے کھانے کا اجتمام بھی کیا اس اٹاء میں نماز ظهر کاوقت ہو گیا۔ حضور نے حسب معمول بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ظهر يزهني شروع كي - جب دور كعتيس يڙه ڪي توجر كيل اهن حاصر بوئ اوراشاره كيا كه آپ كعب شریف کی طرف روئے انور پھیر کر بقیہ نماز کھل کریں تھم النی ملتے ہی حضور نے نمازی حالت میں بی اینارخ کھید مشرف کی طرف پھیر لیالور حضور کی افتداء میں تمام نمازیوں نے بھی با<sup>ہ</sup> ال اہے منہ بیت المقدس سے بھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لئے۔ کیونک مدینہ طیب سے بیت المقدس جانب شال ہے اور کعبہ شریف اس کے بالقائل جانب جنوب ہے۔ اس لئے اس تبدیلی کا نتیجہ میہ ہوا کہ چیچے جمال مستورات نمازا دا کر رہی تھیں وہاں مرد آکر کھڑے ہوگئے اور ان کی جگه مستورات آگر کھڑی ہو گئیں اس وقت میہ آیات نازل ہوئیں۔ قَنَ نَزَى تَقَلُّبُ وَجْهِنَ فِي اسْتَمَا آيَّ فَنَنُو بْنِيَنَّكَ وَبِنْدَ تُرَفْهَا ۖ

فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرًا لْمُنْجِيلِ لَحُرَّا مِرْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُوْ فَوَلُوًّا وحوهد تصك

" ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کامنہ کرنا آسان کی طرف توہم ضرور پھیر ویں گے آپ کواس قبلسکی طرف جے آپ پیند کرتے ہیں (لو) اب پھیرنو اپناچرہ مبجہ حرام کی طرف (اے مسلمانو! ) جہاں کہیں تم ہو پھیرلیا کرو (سورة لقرو إسما) اہے منہ اس کی طرف۔

اس کئے یہ مسجر، مسجر قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ صحابہ کرام کے دلول میں اپنے بادی و مرشد مسلی القد علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کاجو جذب موجزان تھا۔ اس کے بڑے خویصورت اور جیران کن مناظراس وقت دیکھنے بس آئے۔ عمادین بشرر منی اللہ عنہ تغسر کی نماز حضور کی افتداء میں اداکرنے کے بعد انصار کے محلّہ بنی حارية ميس محط عصر كاوقت بوكياتها وبال انصاربا جماعت نماز عصراد أكررب يتصاس وقت

وہ حالت رکوع میں تھے معزت عمادین بشرنے ہلند آواز ہے کما۔

آسُّهَدُ بِاللهِ صَلَيْتُ مَعَرَبُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

'' یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شہادت ویتا ہوں کہ میں نے حضور کی افتداوی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرکے تماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی سب نمازی بلا آبال جس حالت میں تھے اس حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرکے نماز اواکر نے گئے۔ دَینِی الله نقطانی عَدَافُو اَجْدَینِی اَلله اَلله عَدِی الله الله الله الله علی الله مناز پڑھ رہے تھے کہ ایک آوی آ بالور آکر کہ ہم محلّہ بنی الله علی الله علی و علم ہو گیاہے کہ کعبہ کی طرف منہ پھیر کیا۔ لیس۔ یہ آواز سنتے بی ہمارے امام نے حالت نماز میں اپرار ٹیسے المقد س کے بیت الله شریف کی طرف پھیر لیا اور ہم تمام متحدیوں نے بھی بے چون و چراا ہے منہ پھیر لئے۔

جرت سے سولہ سترہ ہاہ بعد ماہ رجب میں بعد زوال آفقب تحویل قبلہ کے بارے میں عکم
النی نازل ہوا جب مسلمانوں نے عکم النی کے مطابق کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں
پر حناشروع کیس تو یبود نے شور مجاناشروع کر دیا بھی کتے کہ یہ لوگ پھر مکہ والول کی طرف
مائل ہوگئے میں دیکھنا اب رفتہ رفتہ انہی کے مشر کانہ عقائد کو اپنالیس گے۔ لوگو ا دیکھویہ کس
طرح پینٹرا بد لتے ہیں۔ اور اگر کعبہ کو قبلہ عثالاتھاتی پہلے ہی عالمیاہ و آپ کیا کھیل ہے کہ چند ماہ بیت
المقدس کو قبلہ بنائے رکھا۔ پھر اچانک او حرے منہ موڈ کر کعبہ کی طرف کر ایو۔ اس میں کیا
حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جمت بازی کو یہ فرماتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس میں حکمت
یہ ہوائے نقس کا اسم بیار ہتا ہے۔ فرمایا۔
ہوائے نقس کا اسم بیار ہتا ہے۔ فرمایا۔

وَمَّاْجَعَلْنَ الْقِبْدَةَ الْتِيْكُانَتَ عَلَيْهَا ﴿ لَا بِنَعْمَهُ مَنْ يَسَبِعُ الرَّمُوْلَ مِثَنَ يَنْقَبِبُ عَلى عَقِبَيْهِ :

"اور شیں مقرر کیاہم نے بیت المقدی کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے عمر اس لئے کہ ہم دیکھ لیس کہ کون پیردی کر آئے تسارے رسول کی اور کون مزآئے ۔ الٹے پاؤل۔" (سور قابقرہ ۱۳۳۳) یمود یوں کا ایک وفد جو ان کے مندرجہ ذیل چیدہ افراد پر مشتمل تھا حضور کی خدمت س ماضر ہوا۔

ر فاعدین قبیں۔ فروم بن عمرو۔ کعب بن اشرف ۔ رافع بن الی رافع۔ حجاج بن عمر۔ ریج بن ریعے۔ کنلتہ بن ریعے۔ پسران ابی اُنگیئی

انہوں نے آگر کیا۔ یا جھ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اس قبلہ سے کیوں منہ موڑی ہے جس پر آپ اب تک تنے حالانک آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی طت اور دین پر ہیں آپ اپ اس قبلہ کی طرف لوٹ جائے۔ ہم مب یمودی قبال کے افر و آپ کی چروی کریں گے اور آپ کی نبوت کی قصد ان کریں گے۔ (1)

> " بیشک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ تھم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں القد تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ "

اور پھريزے جلال سے قرمايا۔

وَكَبِّنِ بَبُعَتَ ٱهُوَاءَهُوْمِنْ بَعْدِهَ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَّالْمِنَ الضِيمِيْنَ مُ

"اور (آگر بغرض محل) آپ چیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آپ کا آپ کے پاس علم تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شار ہوں گے۔ " (سور آبقرہ نے ۱۳۵)

#### (۲) ماہ رمضان کے روزے

نی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جرت کر کے مدید طیبہ منعے تو دیکھا۔ یمال کے اے سیرت این ہشام، جلد ۲، صفحہ ۱۵۱

یمودی محرم کی وسویں آری کوروزہ رکھے ہیں مرورعالم نے اس کی وجہ ہو جسی توانموں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت موٹ علیہ السلام کو فرعون سے نجلت وی تھی اور ، محرکی موجوں سے بسلامت وہ ساحل پر پنچ تھے اس لئے ان کے بی پر اللہ تعالی نے جو یہ انعام فرمایا وہ ازراہ تشکر اس دن مید روزہ رکھے ہیں۔ حضور علیہ العسلوة والسلام نے فرمایا۔ انعام فرمایا وہ ازراہ تشکر اس دن مید روزہ رکھے ہیں۔ حضور علیہ العسلوة والسلام نے فرمایا۔ خَنَ اَحْقَ بِدُوسَى مِنْنَكُو

" حفرت موی پر اللہ تعالیٰ کے انعام کا شکرید اواکرنے کے ہم تم ہے زیاوہ حقد ارمیں۔"

چنانچہ حضور نے خود بھی روزہ رکھااور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا عم دیا ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں رمضان السبارک کے حمید میں روزہ رکھنے کا عم نازل ہوا۔ یَآیَۃُ الّذِیْنَ اللّذِیْنَ المَنْوَ اکْیَتِ عَلَیْکُو النِّصِیَا اُمِرُکَمَ اکْیِتِ عَلَی الّذِیْنَ مِنْ قَبْدِیکُو اَعْتِی اَلْمَا اَکْیِتِ عَلَی الّذِیْنَ مِنْ قَبْدِیکُو اَعْتِی اَلْمَا اُلْمِیْتِ عَلَی الّذِیْنَ

> "اے ایمان والو! فرض کئے گئے ہیں تم پر روزے جیے فرض کئے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ تمیں تم پر ہیز گار بن جاؤ۔" (سور ۃ بقرہ بے ۱۸۳)

> > اس کے بعد فرہایا۔

ؖؾؙٙۿٚۯؙڔۜٙمَڝؙۧڹؘٳؽٙؽٚٲؿٝڒۣڷ؋ۣؽۣۅٳٮٛڠؙڕ؈ؙۿڎۜؽێؚؽٙٵ؈ۮ ؠڽۜڹؾۣڣڹٙٳڵۿڔؽڎٳڷڟؙڒؾٙڹۣؖٛڡٚؠۜؽ۠ۺؚٙٚڡ۪ڎڝڹٝڂؙۿٳۺۧۿؠٙ ڡؙۜۺڞؙؽؙڎؙ

" ماہ رمضان المبارک جس میں آمار آگیاقر آن اس حال میں کہ بیدراہ حق و کھا آ ہے او گوں کو اور اس میں روش ولیلیں ہیں ہدائے گی اور حق وباطل میں تمیز کرنے کی سوجو کوئی پائے تم میں ہے اس ممینہ کو تو وہ سے ممینہ روزے رکھے۔ " (سور ۃ ابترہ - ۱۸۵)

سی دین کااہم آین فریفند انسان کی اصلاح ہے۔ انسان کی اصلاح کی کی صورت ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہو جائے اور ہے اس کے دل کی اصلاح ہو جائے اور ہے اس میں خوف النس کی طبع فروزاں اس کے دل کی اصلاح ہو جائے اور اس کا مؤثر آئین طریقہ روزہ ہے مجھے لے کر شام تک کھانے پینے اور اس کا مؤثر آئین طریقہ روزہ ہے مجھے لے کر شام تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی ہے محف اس لئے مجتنب دہتا کہ اللہ تعالی نے ایساکر نے سامع کیا ہے۔

مسلمان اگر تفاہو۔ کوئی افسانی آگھ اسے دیکھ نہ رہی ہو۔ الی حالت میں اسے سخت پیس گی ہے۔ فعنڈے پائی صراحی بھی موجود ہے۔ اس کیاوجود اس کا ہر حالت میں فرمان الی کی سراحی بھی موجود ہے۔ اس کیاوجود اس کا ہر حالت میں فرمان الی کی بھا آوری پر کار بند رہنا تفوی کا کمال ہے اور یہ مشتی اسے کمل ایک ہاو کرتی پرتی سے۔ اس طرح اس کے دل میں خوف خدا کا تقش گرا ہوجا آہے۔ پھر اس ماو کے بعد بھی اس سے کوئی ایس حرکت مرزد نہیں ہو سکتی جس سے اس کے مولا کریم نے اسے منع فروی ہے۔ سے کوئی ایسی حرکت مرزد نہیں ہو سکتی جس سے اس کے مولا کریم نے اسے منع فروی ہے۔ اس مطرح قلب اور تزکید نفس کے لئے باد رمضان کے روزے رکھنے کا فرمان النی اس سال مازل ہوا جب کہ ملت مسلمہ اسپنے کینہ توز، اور طاقتور وشمنوں سے اپنی بھاکی جنگ اڑنے میں معمورف تھی۔

#### صدقه عيدالفطر

پورامین گوتاگول پابندیوں ہیں جکڑے رہنے کے بعد جب ہلال عید نظر آت ہے وول جذب ہلال عید نظر آت ہے وول جذبات مسرت کا ظہار اچھالباس پین کر الذیذ کھانے پکا کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں تمام افراد خوشحال توشیں ہوئے گئی لوگ تان شینہ کسے ترس رہے ہوت ہیں سب لوگ توخشیال منارہ ہول لیکن ای ملت کے بعض افراذ کور دٹی کا سو کھا کلواہی میسرنہ ہوتو یہ بری شکد لی ہاس لئے نبی رحمت نے اپنا مائے والوں پر صدقہ عید انتظامت روزہ دار سوا دوسیر گندم (اس کے بدل) اپنا کہ ہرذی استظامت روزہ دار سوا دوسیر گندم (اس کے بدل) اپنا کہ ہرفری طرف سے اواکرے آکہ ملت مسلمہ کے ان افراد کی ضرور بات بم پہنچانے کا اجتمام ہوجائے جو تادار ہیں آکہ تمام مسلمان کیسال طور پر عید کی اس پر مسرت تقریب میں شریک ہو تھیں۔

نماذعيد

کم شوال ہجرت کے دو مرے سال عیدالفطرکے موقع پر نماز عبید کا اجراء کیا گیا۔

فريضه زكوة

ججرت کے دوسرے سال ہی ملت کے ذی استطاعت لوگوں پر زکوۃ فرض کی حمی زکوۃ وین

اسلام کے پانچ بنیادی اصولوں میں ہے ایک ہے یہ اسلامی معاظرہ کے ان افراد کی معاشی خوشحالی کی ضائت ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی روزی کمانے سے قاصر میں اور محرومی اور محروش اور محروش اور محروش کی فالت کے لئے ہرخو شحال مسلمان محررت کی ذکر تاریخ ایر کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ایسے افراد کی کفالت کے لئے ہرخو شحال مسلمان کو ذکر قادا اگر نے کا تھم دیا ور اس کے معمار ف بھی پری تفسیل سے خود بی بیان کر دیے آگ کہ کوئی ان میں دراخلت کر کے اس فریعنہ کے انتقلاب آفرین اثرات کو فیر موثر نہ بنادے۔ ارشاد النی ہے۔

إِنْهَا الصَّدَةُ قُلُوبُهُوْ وَإِلْمَسْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُوَّلَفَةِ قُلُوبُهُوْ وَفِى الرَقَابِ وَالْعَرِمِيْنَ وَفِي سَبِيشِلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِنْضَةٌ مِّنَ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِنْضَةٌ مِّنَ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"مدقات قوصرف ان کے لئے ہیں جو نقیر۔ مسکین۔ زکوۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی داراری مقصود ہے نیز گر دنوں کو آزاد کرائے اور مقروضوں کے لئے یہ مب فرض اور مقروضوں کے لئے یہ مب فرض ہے اللہ کی طرف ہے اور اللہ تعالی سب پچھ جانے والا داتا ہے۔ "

ز کورۃ کاپہلامعرف ققراء میں = ققیراے کہتے ہیں جو گل دست ہوا کرچہ رزق کمانے پر قادر ہولیکن اس کی کمائی اے خوشحال زندگی ہر کرنے کے قابل نہ بنا تکے۔

دوسرامصرف مساكين = مسكين، اس طخى كو كتے بيں جو كمى بارى - بزها باور مستقل معذورى كے باعث رزق كمانے كے قابل بىن روابو شلاا تدها، لنگزا، اپاجى، فرنوت وغيرويه دونوں زكوة كے مستحق بيں ليكن ان دونوں بى سے مسكين كومقدم ركھا جائے گا۔ اگر بيت المال بي اتن مخوائش ته ہوكہ ان دونوں طبقوں كو ديا جاسكے تو گار مسكين كو ترج دى جائے گا۔

تیسرامعرفعالمین ہیں = وہ اوگ جوز کوۃ فراہم کرنے کے لئے گھر گھر جاتے ہیں اس کا نظم دنسق کرتے ہیں پھرا سے حقداروں میں تقسیم کرتے ہیں ۔

چوتھا مصرف مولفتہ القلوب = ان ہے مراد وہ نومسلم ہیں جو اسلام لانے کے باعث اپنے پہلے کنیہ اور رشتہ داروں ہے کٹ محتے ہوں۔ اپنے سابقہ وسائل معیشت چس جانے ک دجہ ہے وہ بے یار دید د گار اور نا دار ہو کر رہ گئے ہوں۔

پانچاں مصرف غلاموں کو آزاد کراناہے = جوغلام زرمکاتبت اداکرنے سے قاصر ہول

ان كاس مساداد كى جائ ماكدودائ مالكول كومقرره رقم اداكر ك آزاد بوجائي -

اس کی دو مری صورت ہے ہے کہ اگر مسلمان جنگی قیدی کفار کے بقدی ہوں توان کافد ہے

یاان کی قیمت اوا کر کے اضیں کفار کی غلامی سے رہائی ولائی جائے۔ حضرت عمر بن عبرالعزیز
رضی افلہ عند کے عمد ہمایوں میں افریقہ کے مشتم صد قات نے انہیں لکھا کہ بہت امال کمی کمج
بھرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی تقیر نہیں ملاجو آکرز کو آلے۔ فرمائے اب کیا کریں۔ آپ
نے تحریر فرمایا آگر فقراء نہیں ملئے تو جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض اوا کر دو۔ انہوں نے
جنے مقروض لوگ نے ان کو حالی کیا اور ان کے ذمہ قرض خواہوں کی جو رقوم واجب الاواء
میں وہ اوا کر دیں لیکن بہت الممال پھر بھی بھرے کے ذمہ قرض خواہوں کی جو رقوم واجب الاواء
میں وہ اوا کر دیں لیکن بہت الممال پھر بھی بھرے کے حرے رہا انہوں نے امیر الموسنین کو پھر
کی بیت الممال کہ بھر کے قالی میں جی اس کے فاترن لبالب بھرے ہیں تو آپ نے انہیں لکھا۔ کہ جننے مسلمان کفار کی غلامی میں جی اس

چمنامعرف مقروض لوگ ہیں = اس کے لئے شرط یہ کدانہوں نے یہ قرضہ کسی کناہ کار تھا۔ کار تھاب کے لئے دیاہو۔ اور قرضہ لے کراسے اسراف اور فضول خرجی سے اڑانہ دیاہو۔ ایسے قرضوں کے بوجھ سلے دہے ہوئے مقروض آگر خود قرضہ اداکر نے سے قاصر ہوں تو ان کی بیت المال سے اواد کی جائے گی۔

اسی طرح وہ قرضے دو مسلمان گروہوں کے در میان مصافحت کرانے کے لئے کسی نے لئے ہوں وہ بھی اس مدے اوا کئے جا سکتے ہیں۔ بعض بے خبرلوگ کتے ہیں کہ اسلامی قانون الل روم کے قوانین سے ماخوذ ہے۔ آپ صرف اس ایک مسئلہ پری غور کریں تو حقیقت آ دکار ابوجائے گی۔

رومیوں کے نز دیک آگر کوئی مقروض قرضہ اوا کرنے سے قاصر ہوجا آ تواہے قرض نو ، کا غلام بیاد یا جا آتھا۔ اس کے بر تکس اسلام نے ہرا لیے فض کا قرضہ اوا کرنے کی ذمہ واری قبول کرلی جواجی ناداری کی وجہ سے قرض اوا کرنے سے عاجز ہوگا۔

ز کوۃ کاسانواں معرف مسافر ہیں = ایک فخص خوشحال ہے لیکن اثنائے سفراس کی عقد تی تم ہوگئی چوری ہوگئی یااس کا زاد راہ ختم ہو گیائب وہ پائی پائی کامختاج ہے توالیے فخص کی بھی زکوۃ کے مال سے اعداد کی جائے گی۔

آ ٹھواں مصرف اللد کی راہ می خرج کرتاہے =

علماء اسلام نے تی میل الفدی تشریح ہوں کی ہے کہ تمام وہ کام جو موام کے تفع اور بہتری کے لئے گئے جائمیں وہ سب نی میل الفد میں شکر ہوں سے۔ کئے کئے جائمیں وہ سب نی میل الفد میں شکر ہوں سے۔ ۱۳جری میں تازل ہونے والے اور نفاذ پذیر ہونے والے ان فد کورہ احکام کا تعلق انفرادی اور اجماعی اصلاح و فلاح کے ساتھ ہے۔

#### قانون قصاص و دیت

لیکن یہ بھی آیک نا قاتل انگار حقیقت ہے کہ جرقوم میں ایسے افراد بھی ضرور پائے جاتے ہیں جو قانون کا حرام نہیں کرتے ان صدود کو توڑنے میں انہیں پڑا اطلاق آیا ہے جو دین اور قانون نے قائم کی ہیں ایسے لوگوں کو کھلی جھٹی دے وینا معاشرہ کے امن و سکون کو یہ و بالا کرنے کے مترادف ہے اس لئے القد تعالیٰ نے ایسے قوانین کے بارے میں آیات قرآنی نافذ کیں جو اپنی آیات قرآنی نافذ کیں جو اپنی آیات قرآئی تافذ کیں جو اپنی آیات کی حصلیم نہیں کرتے۔ آئی گرفت ہے ان ہا تھوں کو مروژ کرر کے دیں جو صدود النی کی بالادی کو حملیم نہیں کرتے۔ اس سلسلہ کوہ قوانین جو ان ناگفتہ ہے صالات اور خطرہ سے گھرے ہوئے انول میں اس سال بازل ہوئے ان میں ہے اہم زین قانون قصاص کا ہے۔

يَا يُلْهُ لَدِيْنَ اعَنُوْ كُبِتِ عَنَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْفَتْنُ - ٱلْحُرَّ يِالْخُرِ وَالْفَبِدُ بِالْفَبِدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهْ مِنْ آخِيْهِ شَكَى الْفَائِمُ وَالْمُعُولُونِ وَآذَاءُ مِنْهِ بِإِخْسَانِ وَيَقَ مَنْ يَنْ فَيْ مِنْ وَرَحْمَةُ الْمُنِ اعْتَدى بَعْدَ دَيِثَ فَكَهْ عَدَ بَ مِنْهُ

"اے ایمان والو! فرض کیا گیاہے تم پر قصاص جو ناحق الرے جائیں۔
"زاد کے بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام۔ عورت کے بدلے عورت۔ پس جس کو معاف کی جائے اس کے بعائی (مقتول کے وارث) کی طرف ہے کوئی چیز تو جائے کہ طلب کرے (مقتول کا وارث) خون کی طرف ہے کوئی چیز تو جائے کہ طلب کرے (مقتول کا وارث) خون بیا۔ دستور کے مطابق اور ( فاتل کو جائے ) کہ اے اوا کرے آئی کی طرف ہے اور رحمت ہے توجس نے طرح یہ رعایت ہے تممارے رب کی طرف ہے اور رحمت ہے توجس نے ریاد تی کی اس کے بعد۔ توال کے ان والی عذاب ہے۔ "
ریادتی کی اس کے بعد۔ توال کے لئے ورو ناک عذاب ہے۔ "

اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ کسی غریب کو حقیر سمجھ کر اس کاخون اکارت منیں جانے دیا جانے گااور کسی قاتل کو معزز سمجھتے ہوئے قانون کی گرفت سے نکنے نئیں دیا جائے گابلکہ جو قض جریمہ کتل کاار تکاب کرے گااس سے قصاص ضرور لیاجائے گا۔ اس قصاص کے ساتھ ساتھ رعایت کا یک دروازہ کھول دیا کہ اگر مقتول کے وارث اپنے مقتول کاخون معاف کر کے خون بمالینا چاہیں توانسیں اس کی اجازت ہے۔

قواس ایک آیت میں قصاص اور خون بهاوونوں احکام بالند کردیے ، که سرکشوں اور اسانی خون سے ہوئی میسے والوں کوان کے کئے کی پوری سزادی جاسکے۔ اور اس سے بعدداں سبت میں قانون قصاص کی حکمت بیان کردی۔

وَلَكُوْ فِي لِقَصَدَ مِن حَيْوَةً يَهُ وِي الْأَنْبَابِ مَعَنْكُوْ لَمْ فَوَلَ "اور تمارے لئے قصاص میں زندگی ہے اے تقاندو الکر تم قتل کرنے ہے پر بیز کرنے لگو۔ " ( بیٹرو، ۱۹۵۱)

آپ نے طاحظہ فرما یا کہ وہ ہوش ہولات جن ہے است مسلمہ اس وقت وہ ہوتی بنیس ہیں اہم ترین احظام شرعیہ کا نزول جاری رہا آکہ فرز ندان اسمام کی اصلاح تعب ور ترکیہ نفس کے ساتھ ساتھ عدل وافعاف کے نظام پر بھی پوری طرح عمل کیا جائے اگر ان نفوس قد سیان ان عبر آزما حلات میں بھی احکام النی کے سامنے سر تسلیم خمر کیا اور تمام خطرات کو نفر اندار کرتے ہوئے کمال و یونقہ اری ہے ان کوعملی جہ سرسنا یاتو آئے پاستان کی حکومت کو بیرزیب نسیس وقا کہ یہ کہ کر احکام النی کی تنفیذ میں روزے انکائے کہ موجودہ دور میں ہمرے مکی حلات وزیر بن الاقوای تقاضے استان کی تنفیذ میں روزے انکائے کہ موجودہ دور میں ہمرے مکی حلات کہ حلات ورست نہ ہوں اس وقت نگ شریعت کے توانین پر عمل کر نا ہزا و شور ہے ہے کہ حلات درست نہ ہوں اس وقت نگ شریعت سے توانین پر عمل کر نا ہزا و شور ہے ہے کہ حلات درست نہ ہوں اس وقت نگ شریعت سے توانین پر عمل کر نا ہزا و شور ہے ہے کہ حملات درست نہ ہوں اس وقت نگ شریعت سے توانین پر عمل کر نا ہزا و شور ہے ہے کہ کہ میں اند تعلق کی نار انسکی اور اس کے عذاب ہے سے کو بی سے تیں اور میں موجود کر بھی ہے ہیں ہو بھی ہے اند تو بھی ہو تھی ہے اند تعلی نمیں اس دعدہ کو پور آئر ہے و د سے اپنے موجود کر پار ہوا ہو گئی ہوئی عطافرہ سے بو بھی نے باتن کا مطاب کر ہے و د سے اپنے در ہوں ہوئی ہوئی ہوئی عطافرہ سے بو بھی نے باتن کا مطاب کر ہے و د سے اپنے در ہوں ہے کہ بھی ہوئی ہوئی عطافرہ سے بو بھی نے باتن کا مطاب کر ہے و د سے اپنے در ہوں ہے گیا تھی۔

## سيدة نساءالعالمين كاعقد كغدائي

حضور سرور کائنات علیه و کل آله اطیب التحیات واز کی انسلیمات کو اللہ تعالی نے بہر صاحبزادیاں عطافر اللَی تھیں سب سے بڑی صاحبزادی کا اسم مبارک سیدہ زینب ان سے چھوٹی صاحبزادی کا اسم کر امی سیدہ اللہ کلوم تھا۔ اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کا اسم کر امی سیدہ اللہ کلوم تھا۔ اور سب سے چھوٹی اور سب سے بیاری گخت جگر کا بایر کت نام سیدہ فاظمہ تھا۔ جو سیدہ نساء العالمین تھیں۔ صنی اللہ تعالی علی ایمین و عیبین الی یوم اللہ بین ان سب کی مادر مشفق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنداتھیں۔

شیعه کی معتبر کتاب حیات القلوب میں ہے این بابو میہ بسند معتبرازاں معترت امام جعفر صادق روایت کر دہ است از برائے معفرت رسول متولد شدند از خدیجہ قاسم، طاہرتام طاہر عبداللہ بو د وام کلثوم ورقیہ وزینب و فاطمہ۔

"ابن بابویے نے سند معتبرے حضرت امام جعفر صاوق سے بول روایت کیا ہے کہ حضرت فدیجہ کے بطن مبارک سے حضور کے یہ صاجزاوے قاسم اور طاہر اور طاہر کانام عبدائقہ تھااوریہ صاجزاویاں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ بیدا ہوئیں۔ " (۱)

اسلام اور نبی اسلام کے لئے جن کی ور خش**اں خدمات صنف نازک کے** لئے وجہ صدعز و افتخار ہیں اور جن کی ذات و ختران اسلام کے لئے ایک بمترین نمونہ ہے۔

حطرت المام محرباقر، حضرت عباس رضى القدعنهما كدواسط سے فرماتے بين-

حفرت سیدہ فالمرکی والاوت باسعاوت اس سال میں ہوئی جب قریش مکہ کعبہ مشرف کی از سرنو تقمیر کررہے تھے کعبہ کی یہ تقمیر نواعلان نبوت سے یا نجی سال تمل ہوئی۔ خم کا نات سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محر مبارک اس وقت پینیتیس سال تھی آیک روایت یہ ہے کہ اس وقت حضور کی محر مبارک اکالیس سال تھی جب حضرت زہراکی پیدائش ہوئی۔

جب سیدہ سن بلوغ کو پنچیں تو خاندان قرایش کے متعدد سردار وں نے جومال ودوات، اثر و رسوخ اور اپنی اسلامی خدمات کے باعث عزت واحرام کی نگلاسے دیکھے جاتے تھے آپ کے رشتہ کے لئے بار گلور سالت میں در خواست کی لیکن حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے سب کو ہی

جواب دياكه جيسا لله جاب كار

سیدناعلی الرتفنی کرم افقہ وجد الکریم کی بھی دلی آروز تھی کہ وہ اس سعادت عظی ہے بسرہ ور بھول کین جب بی جی داماتی اور کم ایکٹی پر نظر پرتی تو پھرع رض مدعا کی جرآت نہ ہوتی۔
رورہ کر جی رو کف رحیم کی خوے بندہ تو ازی بحت بندھاتی کہ وہ کریم جسنے بھیں ہے جیے اپنے آخوش شفقت بیں لیا۔ اور جھے ہے اتن محبت اور اتنا بیار کی کہ اس کے سامتے بپ ک شفقت اور مال کابیار بی نظر آنے لگا پھر اسی تربیت فرمائی کہ ول کی آتھوں کو بینا کر وید جب اسلام کی دعوت بیش کی تو اس نور بھیرت کی بر کت ہے جو نگاہِ مصطفوی نے ارزائی فرما یاتی نور حق کو پھیا نے بیس ذرا وقت نہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی اپنے فسٹرے سامہ بیس نشوو نما پانے کو بھی آتا گئی ہوائی کے سامنے میری ان نا دار یوں کی کیا حقیقت ہے بھی کو موجی کے ایوس نمیں کرے گا۔ بڑی پس و بیش کے بعد آپ نے موجی برگوہ اور شرماتے ہوئے بارگاہ واقد سی خوجہ میں ماضر ہوئے اور شرماتے ہوئے بارگاہ واقد سی میں ماضر ہوئے اور شرماتے ہوئے بارگاہ واقد سی میں ماضر ہوئے اور سرا پا دب بن کر بیٹے گئے لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا زبان گئے ہوگئی ماری کیا دائے کی ماری کی بارائے تھی نہ دیا زبان گئے ہوگئی میں دیا تھی نہ دیا زبان گئے ہوگئی کی میں دوئے اور شرماتے ہوئے بارگاہ ہوگئی میں دیا تھی نہ دیا زبان گئے ہوگئی میں ماضر ہوئے اور سرا پا دب بن کر بیٹے گئے لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا زبان گئے ہوگئی میں میں بھی کر بی گئی ہوگئی میں دیا تھی نہ دیا زبان گئے ہوگئی میں دیا تھی دیا تھی کر دی تھی۔

نے مطاق اگر آب سخن بردی نمی دانی محبت می کند سحویا نگاہ بے زبانے را بی کرم نے مرسکوت کو تو ژافرہایا۔

مَاجَآءً بِكَ ٱلنَّكَ حَاجَةً

"اعلى إكب آئي اكبوكياكوني كامب؟"

آپ پھر بھی بول نہ سکے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے خود بی ارشاد فرہ یا۔

تَعَنَّكَ جِئْتَ خُلْطُ ۗ كَالْطُهُ

° کیافا ملمہ کے رشتہ کے لئے آتے ہو"

عرض کی ہاں! یار سول اللہ! حضور نے پوچھاتمہارے پاس مرا داکرنے کے سئے کوئی چیز ہے۔ عرض کی "لاواللہ یار سول اللہ" یار سول اللہ! بخدا میرے پاس تو پچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایاوہ زرہ جو میں نے حمیس پہنائی تقی وہ کدھر منی عرض کی وہ تومیرے پاس ہے فرمایاوی زرہ بطور میر پیش کر دو تکاح پہلے پڑھا کیااور رخصتی پچھ عرصہ بعد ہوئی۔ (۱)

ارام على محدرضا، جلدا، صنير،

حافظ این حجرنے الاصابہ میں لکھاہے۔

که نکل ماه رجب انجری میں جوااور رخعتی غروه بدر کے بعد جبری میں جوئی۔ اس د تت حضرت سیده کی عمر مبادک افعاد ه سال تقی۔

شب زفاف کونی کریم علیہ العساؤة والسلام نے دونوں کو کملا بھیجا کہ میرے آنے ہے ہے۔ کھے نہ کر ناحضور تشریف لے سے وضو قربایا پھر پانی کو دم کیاا در ان دونوں پر چھڑک دی پھر ، عا فرمائی ۔

ٱللَّهُمَّ يَا رِثْ فِلْهِمَا وَبَالِرِكْ عَلِيهِمَّا وَبَالِهِمْ وَبَالِكِمْ وَكَالِكُ لَفُنَا فِي فَشْرِيمَا

"اے اللہ! ان دونوں میں بر کت ڈال۔ ان دونوں پر بر کت نازل فرہا اور ان کے لئے ان کی نسل میں بھی بر کتیں عطافرہا۔ " ( 1 )

سیدہ علی مرتعنی کے پاس متال زندگی ہر کرنے کے لئے کوئی موزوں مکان نہ تھا۔ آپ
نے کرایے پر مکان لیااور چندراتی وہاں ہر کیں۔ حضرت سیدہ نے بار گاور سالت ہیں عرض
کی ۔ کہ حضور کے غلام صدی بن نعمان کے پاس کی مکانات ہیں اگر حضورانہیں فرائیں تو وہ ہمیں آیک مکان وے ویس سے۔ رحمت عالم صلی انقد علیہ وسلم نے فرما یا کہ صلاہ نے اس سے پہلے کی مکانات جھے ویئے ہیں اب جھے اس کو تکلیف ویئے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ بات کی طرح حضرت عدید نے بن کی فورا عاضر خدمت ہوکر عرض پر دان ہوئے یار سول اللہ المرح حضرت عدید نے بن کی فورا عاضر جیں۔ بخدامیرا جو مکان حضور قبول فرہ بیتے ہیں۔ وہ میرے سال مکان سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جو میرے پاس رہ جاتی صاحبزاوی کے بیت کی صاحبزاوی کے جو مکان حضور جاہیں پند فرائی جھے ہیں کر کے انتمائی مسرت ہوگی ۔

کریم ہوائے قربا یا کھنگہ دیت کارک الله دینک اے حارہ ایم می کتے ہوائد تھے اپی برکوں سے مالا مال فرمائے۔ چنانچہ حضرت سیدہ اپنے شوہر تارار علی مرتضی کے ساتھ اس مکان میں تشریف لے آئیں۔

حضور نبی کریم علیہ الصورة والتعلیم کو اپی اس صاحبزادی سے از صد محبت تھی۔ اللہ المؤمنین حضرت عائدہ مدریقہ رمنی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے۔ ایک روز حضرت عالمہ تشریف نے آئی آپ کی جال حضور سرور عالم کی جال سے بالکل مشاہد مکتی تھی۔ حضور نے دیکی توفرہ یا مذرک ہال حضور سے ایک حضور سے ایک حضور سے کا اپنی تاریخ ہا بندی تا ہا ہے میری گفت جگر! خوش آمدید۔ پھر حضور سے ہے کو اپنی

وائیں جانب بھایا۔ پھر بڑے رازے سر کوشی کی آپ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ اس طرح سر کوشی کی آپ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ اس طرح سر کوشی کی آپ رونے لگیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے فرمایا۔ کہ شرح سول اللہ مسل منس و یکھا۔ آپ نے معفرت سیدہ سے اس کی دجہ پڑھی آؤ آپ نے فرمایا۔ کہ شرح سول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم کے راز کو افضائیس کر سکتی۔

اس داقعہ کے پہلے عرصہ بعد سم کار دوعالم نے رحلت قربائی۔ یس نے حفرت سیدہ سے پھر

یو چھا ب تو ہتاہیئے حضور نے کیا قربا یا تھا۔ حضرت سیدہ نے ہتا یا کہ اس روز حضور نے بچھے کما کہ

پہلے جبر کیل باور مضان میں ایک بار قرآن کر ہم کا دور میرے ساتھ کرتے تھا س دفعہ دود فعہ
دور کیا ہے جس دیکھ رہا ہوں کہ میری وفات کا دفت قریب آئیا ہے اور میرے سارے
ماتھان سے سب سے پہلے تو مجھے آکر کے گی۔ رہنی آئید اور میں تسارے
کے بہترین پیشروہوں۔

یه ارشادس کر می رویزی - دوباره مجھے حضور نے قرمایا۔

ٱلاَمْرَضَيْنَ أَنْ تَنْكُونِيْ سَيِينَا لَا رَسَاءَ الْعَالَمِينَ

"کیا تم اس بات پر راضی تبین ہو کہ تم سارے جمانوں کی عور توں کی سردار بتائی گئی ہو۔ یہ سن کر میں بنس پڑی تھی۔ " (1)

ان جملہ دلنوازیوں اور دلداریوں کے باوجود فرائعٹی نبوت کی بجا توری میں مجھی کسی محبت کو حائل نہیں ہونے دیا ہمیشہ فرائعٹی نبوت کی بجا آوری کو اولین اہمیت دی۔

مندر چہ ذیل واقعہ کا مطاعہ کرنے ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔
سیدنا علی کرم القد وجہ کی ملی حالت اس امری متحمل نہ تھی کہ وہ کوئی خادمہ رکھ سکیں ہو
امور خانہ واری میں معفرت سیدہ کا ہاتھ بٹا تکے ۔ اس لئے گھر کا سادا کام آپ کوخود ہی انجام
ویٹا ہو آتھا۔ چکی چیٹا آٹا گوند حتا، کھاناتیار کرنا، گھر میں جھا ڈودینا، ہر تن صاف کرنا، کپڑے
وحونا الغرض یہ سادے چھوٹے ہوے کام شہنشاہ کوئین صلی القد تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر
اپنے دست مبادک سے انجام وہتی کھڑت کار سے نازک ہتھیایوں میں گئے پڑھے تھے۔
ایک روز معزت ملی نے سنا کہ حضور اکرم کے پاس چند غلام اور لونڈیال آئی ہیں۔ آپ
نے معفرت سیدہ کو کھا۔ کہ اگر آئی آپ جاکر حضور کوعرض کریں کہ حضورایک کئیز آپ کودے
دیں تو آپ کار ہو جھ ہلکا ہوجائے گا۔ معفرت سیدہ حاضر ہوئیں حضور انہیں دیکھ کر بہت خوش

ہوئے فرمایا۔ مَا بِلِنِ یَا بُنکَیْتِی جی کیے آناہوا۔ عرض کیا جِنْتُ لِا اُسْرِلُو عَلَیْكَ مِی حضور

کو سلام عرض كرنے كے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ شرم كے بارے اپنی گزارش پیش نہ

کر سکیں۔ کچھ دیر فحمری کھروائیں جلی گئیں اور حضرت علی کو سارا ماجرا بتا یا سیدہ علی مرتفیٰی

نے حضرت سیدہ کو ساتھ لیا اور کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے اوز آگر عرض کی کہ حضور کی
صاحبزادی ہے گزارش کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھی ادب و حیانے اجازت نہ دی۔ کہ عرض
کریں مرور انبیاء نے یہ عرضداشت جو سب سے لاؤ لے داماد نے سب سے لاؤلی بنی کی طرف

كَرُواللهِ لَا أَعْطِيْكُمَا وَآدَعُ آمَلَ الصَّفَةِ تَتَكَوَى بُطُونُهُمْ لَا رَحِلُ مَا أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَبِيْعُ وَأَنْفِقُ عَيَيْهِمْ وَإِللَّهُمْ وَلَكِنْ أَبِيْعُ وَأَنْفِقُ عَيَيْهِمْ وَإِللَّهُمْ

" نہیں بخدانمیں میں تمہیں کچھ نہیں دول گایہ کیے ممکن ہے کہ ش الل شد کو نظر انداز کر دول جب کہ ان کے پیٹ شدت فاقہ سے سکڑ کر رہ گئے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں جو میں ان پر خرج کر سکول میں ان غلاموں اور لو تذہوں کو قروخت کروں گاان کی قیمت کے گاس سے ان کی ضرور تیں ہوری کروں گا۔ "

یہ جواب باصواب من کر دونوں سرا پالتنگیم ورضا ہے ہوئے واپس تشریف لے آئے پھی دیر بعد سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے سے اور فرمایا۔

الداغير لمنابع فيرمنا سنشتنان

"کیا می حمیس ایسی چیز نه بناؤں جو کئی گتا بهتر ہے اس چیز ہے جس کا تم نے جھے ہے سوال کیا۔ دونوں نے یک زبان ہو کر عرض کی " کمی یار سول اللہ! " اے اللہ کے رسول ضرور صریانی فرمائے۔

حضور نے فرمایا۔ بید چند کلمات ہیں جو جبر کیل نے جھے سکھائے ہیں دہ سے کہ ہر نماز کے بعد تم دس مرجبہ سبحان اللہ کمووس مرجبہ الحمد مقد اور دس مرجبہ اللہ اکبر۔ لور جب رات کو سوئے لگو تو جینتیس مرجبہ سبحان اللہ۔ تینتیس مرجبہ الحمد بقد اور پہنیٹیس مرجبہ اللہ اکبر پڑھا کر و۔ ان دونوں گرامی قدر ہستیوں نے بھید تشکر اس انعام کرامی کو قبول کیا اور زندگی کے آخری دم تک اس ونلیفہ کاور د کرتے رہے۔

ایک و فعہ سیرہ علی مرتضی نے اس واقعہ کے ایک تمائی صدی گزرنے کے بعد فرہ یا کہ جب

ے نی کریم نے جھے یہ ور دسکھایا ہے بخدا میں نے اسے ترک نمیں کیا کسی محف نے دریافت کیلواللہ دَلَا لَیْدَلَةَ الْمَصْرِفِیْنِ کیامغین کی رات کو بھی آپ نے اسے ترک نمیں کیا۔ آپ نے فرمایا بخدا میں نے منفین کی رات کو بھی یہ وظیفہ تعناقیں ہونے دیا۔ (۱)

اس واقعہ کو "کشف الغمر فی معرفتہ الائمہ" کے فاضل مصنف علی بن عیسی اربی نے پری وضاحت سے لکھا ہے جس سے اس واقعہ کے وہ گوشے بھی ہے نقاب ہوجاتے ہیں جو وہ سری دوایات میں تأکفتہ رہ گئے تنے میں اختصار کو طحوظ رکھتے ہوئے اس واقعہ کے اہم پہلوؤں کو وہال سے نقل کر تاہول۔

کیک روز حفرت ابو بحر صدیق اور عمر فلروق رضی اللہ طمی مبحر نہوی بی بیٹھے تھے حفرت سعد بن معافی رشن کے بارے بیل گفتگو بھونے کی حضرت سیدہ کے رشتہ کے بارے بیل گفتگو بھونے کی حضرت سیدہ کے درخواست کے بہونے کی حضرت صدیق نے کہا کہ بڑے بڑے بڑے شرفاہ نے اس رشتہ کے لئے درخواست کے بہتے نہ کر آب گئی نے اگر م نے بھی فرایا کہ بھیے اللہ چاہے گا۔ لیکن علی مراخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا شاکہ غربت وافلاس کی وجہ سے یہ جسارت نہ کرسکے لیکن میراخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول معظم اس دشتہ کو ان کے لئے رو کے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت صدیق نے دونوں کو کہ چلو علی کے پاس اور انسیں کہتے ہیں کہ وہ میہ عرض کریں۔ بور اگر غربت وافلاس کی وجہ سے دہ ضاموش ہوں تو ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ چنا نچہ یہ سب حضرت علی کی خاصوش ہوں تو ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ چنا نچہ یہ سب حضرت علی کی حراب علی کرنے ہیں یہ حضرات اس افساری کا باغ سیراب کرنے ہیں یہ حضرات اس افساری کے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ سید ناعلی نامیس اپنی طرف آتے و کے لیا وربع چھا خبریت تو بے حضرت ابو بجرنے اپنی وجہ بنگی آپ کی حوصلہ افرائی کرتے ہوئے کہا۔

آپ انگئے حضور آپ کو ضرور ہے رشتہ دیں گے۔ شائد القد اور اس کے رسول نے ہے رشتہ آپ کے لئے رو کا ہوا ہے۔ حضرت علی نے ہے بات سی توان کی آنکھوں سے نپ نپ آنسو کرنے گئے کہا۔ میرا ول تو بہت چاہتا ہے کہ بہ شرف جمعے حاصل ہو۔ لیکن تنی داماں ہوں عرض کرنے گئے کہا۔ میرا ول تو بہت چاہتا ہے کہ بہ شرف جمعے حاصل ہو۔ لیکن تنی دامان ہوں عرض کرنے کی جرآت کیے کروں۔ حضرت ابو بکر نے تعلی دیتے ہوئے فرہ یا اے ابوائحس ۔ آپ اس بات کی پروا نہ کریں اللہ اور اس کے دسول کے نز دیک اس مال و دولت کی پرکاہ کے برابر بھی وقعت نمیں آپ ضرور خدمت اقدی میں حاضر ہوں اور ہے گزار ش چیش کریں۔

ا ـ زاجم سرات بیتالبود جدا. سنی ۹۰۱ تا ۴۳

سیدناعلی مرتفنی عاضر ہوئے۔ سمام عرض کیااور اوب سے بیٹھ گئے کہ دیر بعد حضور نے فرمایا سے ابوالحس! میراخیال ہے تم کسی کام کے لئے آئے ہو۔ بناؤ کسی کام ہے لئے آئے ہو۔ بناؤ کسی کام ہے۔ آپ نے شرم وحیاس ڈوب ہوئے لیے میں گزارش پیش کی۔ حضور پر نور کارخ انور خوش سے جیکنے نگامسکر اتے ہوئے وجیما مراد اکر نے کے لئے کوئی چیز ہے۔ آپ نے عرض کی میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں میری حالت حضور سے مخل نہیں۔ میرے باس آیک کوار۔ آیک زرواور آیک او ختی ہے جس میرے باس آیک کوار۔ آیک زرواور آیک او ختی ہے جس میرے باس آیک کوار۔ آیک زرواور آیک او ختی ہے جس میرے باس آیک کوار۔ آیک زرواور آیک او ختی ہے جس میرے باس آیک کوار۔ آیک زرواور آیک او ختی ہے جس میری بانی بھر کر لا آ ہوں۔

ر حمت عالم نے بیہ سن کر فرمایا کہ مکوار تمہاری اہم ضرورت ہے اونٹنی بھی تمہاری روزی کا ذریعہ ہے اور ذرہ کے عوض اپنی بچی کا نکاح حمیس کر دیتا ہوں۔

یه مژده جانفزاس کر آپ باہر نکلے۔ آپ کی خوشی کی انتہاء نہ تھی۔ حضرت صدیق۔ حضرت فلروق ان کاانظار کررہے تھے۔ انہوں نے یوجھا کیاہوا۔ میں نے ہتایا۔ کہ رسول اللہ مسلی القدععيه وسلم نے اپني صاحبزا دي فاطمه کارشتہ جھے دے دیا۔ ان دونوں حضرات کو بیہ بات س کر از حد مسرت ہوئی اور دونوں میرے ساتھ اکشے مسجد کی طرف آئے ہم جب مسجد میں پنچے تو ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماہوئے۔ حضور کارخ انور خوشی سے چیک رہاتھا۔ انصار مماجرین کو جمع کیا گیا۔ اور نبی محرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا عقد فرمایا۔ حضور نے مجھے فرہا یااے ابوالحسٰ! اب جاؤاور زرہ کو بچ کر اس کی رقم میرے یاس اؤ۔ سیدنا علی فرہ تے ہیں کہ میں نے چار سو ورہم میں وہ زرہ حضرت عثان کو فرو خت کی جب میں نے ررہ ان کے حوالے کر دی اور ان ہے روپے لے لئے۔ توحظرت عمان نے جھے کہ کہ اس دروکی قیت میں نے آپ کواد اگر دی اب میری طرف سے بید زرہ لیلور تخفہ آپ قبول ارمائے۔ عیں نے زرہ بھی لے لی اور روپے بھی اور انہیں لے کر بار **گا**ور سالت میں صاصر ہوا اور دونوں چیزیں میں نے حضور کے قدموں میں آگر ڈال دیں اور حضرت عثمان نے جو سلوک ميرے ساتھ كياتھادہ بھي عرض كيا۔ خَدْ مَهُ أَمَة بِعَيْمِ سرور عالم صلى القد عليه وسلم \_ عفرت عثان کے لئے وعائے خیر فرمائی۔ پھر معنزت صدیق اکبر کو تھم دیا کہ جاؤاور میری بنی ئے لئے ضروری چیزیں خرید کر لے آؤ۔ حضرت سلمان فلرسی اور حضرت بلال کو ساتھ بھیجا ، کہ وہ سامان اکٹھاکر لے آئیں۔ (۱)

ا يا كشف الغرقي معرفية الأثر جلد الصفي ٢٨٦٥ ٣٨٦٠

## سیدہ النساء کے جیز کے بارے میں

علامہ شیلی لکھتے ہیں کہ شمنشاہ کو نین نے سیدہ عالم کو جو جیزد یاوہ بان کی چار پائی، چڑے کا گذا جس کے اندر رونی کے بجائے مجور کے پتے تھے ایک چھاکل، ایک مشک، دو پیکیاں اور دو مٹی کے گھڑے۔ (1)

غزوة بنى شكيم

امام محمدین بوسف العسالحی الشامی، امام ابن اسحاق، ابو عمرو اور ابن حرم کے حوامے ہے لکھتے ہیں: -

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب فروہ بدر سے واپس تشریف لائے توایک ہفتہ بعد اطلاع می کہ قبیلسٹی سلیم اور غطف ن نے ایک لفکر جمع کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ (۲)

نی کریم علیہ العسلوۃ والسلام نے انہیں حرید معدت ویتا پیندنہ قرمایا۔ اور ووسو مجلدین کو ساتھ کے کران کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئاس عروہ میں سیدناعلی مرتفنی۔ لشکر اسلام کے علمبر دار تھے۔ بدیر جم سفیدر مگ کاتھا۔ جب یہ لشکران کے چشموں تک ہمنچاتو وہاں ان میں سے کوئی فیض بھی سوجو دنہ تھ حضور نے اپنے چند صحابہ کووادی کے بلند علاقہ کی طرف بھیجا اور خود وادی کے وسط میں فیمہ ذن ہوگئے وہاں چند چروا ہے اوشٹ چرار ہے تھے۔ ان میں سے آیک کانام بیار تھا۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے اس سے قوم کے بارے میں دریافت فرویا اس نے لاعلی کانام بیار تھا۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے اس سے قوم کے بارے میں دریافت فرویا بنے کانام بیار تھا۔ حضور کیا اور کو کائی جانے ہیں اور آج کاون بان اونٹوں کو پانی چاہے ہیں ) اور آج کاون بان اونٹوں کو پانی چاہے ہیں کا اور آج کاون بان اونٹوں کو پانی چاہے ہیں کہتے ہیں ) اور آج کاون عرب موال بیا جانے کا دن ہے جنہیں چوتھ روز یانی چاہا یا جانے کا دن جو جنہیں کو جانے کا دن ہے جنہیں چوتھ روز یانی چاہا یا جانے کا دن ہے جنہیں کو جانے کے علاقہ کی طرف چلے گئے ہیں ہم لوگ عرب موال بیانی خالوں کو چرائے کے لئے تھر مرے ہوئے ہیں۔ حضور پر تور صلی انقد کی طرف جلے گئے ہیں جانوں کو چرائے کے لئے تھرے ہیں۔ حضور پر تور صلی انقد کی طرف جلے گئے ہیں جانہیں کے ان کے لئے تھر میں طے۔ انہیں لے کائی علیہ وسلم نے تین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غیمت میں طے۔ انہیں لے کائی علیہ وسلم نے تین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غیمت میں طے۔ انہیں لے کائی علیہ وسلم نے تین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غیمت میں طے۔ انہیں لے کائی کو کائیل علیہ وسلم نے تین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غیمت میں طے۔ انہیں لے کائیس

ا۔ میرت عربی از شیل. جلد ا، صفحہ ۲۹۸ ۳ ۔ سیل الهدی، جلد ۳، مسفحہ ۲۵۵ حضور مدینہ طیبہ لوٹے۔ صرار کے کنوئی پر پنچ جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے تو مال غیمت کو مجلدین جی تقنیم قرما یا آیک سولونٹ بیلور قمس دیے گئے ہاتی چار سواونٹ دو سو مجلدین جی تقنیم کر دیئے گئے ہر مجلد کو دو دواونٹ ملے۔ بیاد کو جنگی قیدی بناکر لا یا گیا۔ یہ خوش بخت حضور کے حصہ جی آ یا حضور نے اس کو آزاد فرمادیا۔(۱)

اس عزوہ میں حضور پندرہ روز دینہ طیبہ سے باہررہ۔ جب روانہ ہونے کے آو تعرب عبداللہ بن ام محتوم کو معرب عبداللہ بن ام محتوم کو معربی میں معاصت کرائے کے لئے اور بہام بن مُرفَط الغفاری کو دیگر امور سرانجام دینے کے لئے اپنا تائب مقرر فرمایا۔

اس کے بعد شوال کے بقید ایام اور ذی القعد کا پور احمین مدینہ منورہ میں رونق افروز رہے اس عرصہ میں قرایش کے جنگی قیدیوں کی طرف سے فدیہ اواکر نے اور انسیں رہاکر نے کا سلسلہ جاری رہا۔ (۲)

عزوہ بدر اور عزوہ احد کے در میانی عرصہ میں متحد دعودات ہوئے ان کی تعداد اور ان کی تر ترب میں متحد دعودات ہوئے ان کی تعداد اور ان کی ترب میں مؤرخین کا ہے بعض نے عزوات کی چو تعداد اور بعض نے بائج تکھی ہے۔ آیک آوحد غزوہ کے بارے میں تقدیم و آخیر کا اختلاف ہے۔

میں یہاں علامہ این ہشام اور حافظ این کثیر کے حوالے سے ان طروات کی ترتیب ہدیہ قار کین کر آبوں۔

### غزوه سويق

ابوسفیان اپنے تجارتی کاروان کو بھاکر مکہ نے جانے میں تو کامیاب ہو کیا لیکن ابھی چندروز ہی گزرے تھے کہ اہل مکہ کو اپنے سور ماؤں کی عبر نتاک فکست کی اطلاعیں طئے لکیں۔ میدان بدر سے بھاگ کر آنے والوں کی خشہ حال ٹولیاں وہاں مخفجے لکیں۔ خم اور فعہ کے جذبات سے اہل مکہ کی حالت قائل رقم تھی ابوسفیان نے اپنی قوم کی پر ہاوی اور جائی کی راستان سنی تووہ ہوش و حواس کمو جیٹھا ہے کبھی ہیں وہم بھی نہ ہواتھا۔ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے چند

۱ - سل الهدى، جلد ۳. منځ ۲۵۵ ۶ - اين بشام، جلد ۶. منځ ۲۶

ب يارو مدد كار لوگ اس كى قوم كے رئيسوں كو خاك و خون ميں تزياديں كے۔ اور ان كى لاشول كو تحسيت كرايك ممرے محترے ميں پھينگ ديا جائے گااوران كے باقيماندہ سرداروں کو جنگی قیدی پیلیا جائے گا۔ غم د خصہ ہے ہے قابو ہو کر اس نے قسم کھائی جب تک وہ اپنے معقولوں کا نقام نمیں لے گاس وقت تک تھی نہیں کھائے گااور جنابت کا فسل نہیں کرے گا الجي اس فتم كوبورا كرنے كے لئے وہ دوسوسواروں كاجتمہ ہمراہ لے كر بدينہ منورہ كي طرف روانہ ہوالیکن اس نے عام راستہ الحلیار کرنے کے بجائے نجد کالمبار استہ العمیار کیا ہدینہ کی ایک واوی قناۃ ہے گزر یا ہوا پتیب نامی مہاڑ کے وامن میں پہنچ گیابہ مہاڑ مدینہ طیبہ ہے ایک برید یعن بارہ میل کی مسافت پر واقع ہے جب رات کی تاریجی پھیل مئی توبہ چھپتا چمیا اپنی نفیرے محلّہ میں آیااور ان کے لیک رئیس کی بن اخطب کے ممریر آگر وسک دی۔ لیکن اِس نے دروازہ کھولنے سے اٹکار کردیا چروہ ایک دوسرے مبودی رئیس سلام بن مسلم کے وروازے پر آیا یہ سلام، یہود یول کے اس مالی فنڈ کا بھی محران تی جو انسوں نے اچاتک تومی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اکٹھا کر رکھا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے ملاقات کا اون طلب كياس نيزى خوشى ا وخوش آ ديد كماا ا الناب الله السكر الكلف ميانت كا اہتمام کیاشراب و کہاب ہے اس کی تواضع کی دیر تک وہ جیٹھے رہے اور سر موشیاں کرتے رہے اس نے ابوسغیان کو مسلمانوں کے خفیہ حلات اور ان کے سربستہ رازوں ہے سمکاہ کیا۔ یقیبتاً اسلامی تحریک کو تاکام بنانے کے لئے ہی انہوں نے اپنی عقل و قیم کی حد تک خوب منصوبه يندى كى جوگ-

کونستانس جیور جیو وزیر خارجہ رومانیہ نے اپنی سیرت کی کتاب نظرہ جدیدہ میں اس موضوع پر حزیدروشنی ڈالی ہے۔

ایوسفیان نے سلام سے رخصت ہونے سے پہلے اسے کماکہ میں یمال اس لئے آیہوں کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دوگے۔
سلام نے کماکہ ہم اپنے عمد پر آج بھی پختلی سے قائم ہیں لیکن ہمیں یہ تو تعنہ تھی کہ تم آئی جلدی سلام نے کماکہ ہم اپنے عمد پر آج ہم تیار ضیں ہیں تم ہمیں پکے وقت مسلت دو آگہ ہم پوری طرح تیار ہو جائیں کو یا ابو سفیان مدینہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ لیکن یبود بوں نے ساتھ نہ ویا اس لئے اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ (1)

ا - تَقَرَةَ جِدِيدةٍ. جَلِد ا صَحْحَهُ ٢٣٣ - ٢٢٣

نسف شب کے بعد ابوسفیان وہاں سے افعال ورائے کی ہے جی واپس آجیا اپنے سپاہیوں کو ایک جور کے چھوٹے پودوں کا ایک بخلتان تھا۔ جمال مجور کے چھوٹے پودوں کا ایک بخلتان تھا۔ جمال مجور کے چھوٹے پودوں کا ایک بزاز خیرہ تھا انہوں نے اسے نذر آتش کیاوہاں ایک افساری معبرین عمرواور ان کے ایک ساتھی کو جنا پا یا اور انہیں شہید کر و یا ان دو کو شہید کر کے ابوسفیان نے یہ سمجھا کہ اس نے اپنی فتم پوری کر دی ہے اور اب وہ ان پابندیوں سے آزاو ہو گیا ہے جو اس نے اپنا و پر عائم کی حضور علیہ تھیں چنا نچہ اس نے مکہ واپس جانے کا قصد کیا در اصل اس کو یہ خوف تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوة والسلام کو اس کی کارستانی کا پہند چل کیا تو پھر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی خیر نہیں۔ الصلوة والسلام کو اس کی کارستانی کا پہند چل کیا تو پھر اس کی اور اس کے ساتھیوں سمیت یہاں اس لئے اس نے مناسب سمجھا کہ حضور کو اطلاع طفے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے فرار ہو جائے چنا نچہ والیس کا سفرانموں نے تیزر فراری سے طے کر ناشروع کیا۔

نی کرم صلی القد تعالی علیه وسلم کو اطلاع ملی تو حضور دو سو صابرین اور انصار کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں نظلے دینہ طعب میں بشیرین عبدالمنذر کو اپنانات مقرر قربایا اور بر صفح ہوئے قرقر آلکدر تک جا بہنچ ابو سفیان اور اس کے نظریوں کا به حل تفاکہ پاؤں سمر پر رکھ کر بھائے جار ہے تھائے جار ہے تھائے ہیں ہے۔ اور اس کے عقاب ابھی آپنچیں گے۔ اور اسمیں چوزوں کی طرح آپنے قوال دی پنجوں میں دبوج لیس گے۔ اسپنے بھائے کی رفتار کو مزید تیز اسمیں چوزوں کی طرح آپنے قوال دی پنجوں میں دبوج لیس گے۔ اسپنے بھائے کی رفتار کو مزید تیز کو راستہ میں کھوٹے انہوں نے اپنا سمان رسد جو ستو ہے بھی بوئی بوریوں پر مشمل انو۔ اس کو راستہ میں گری ہائی جان کی جان چھوٹے اور وہ تیزی سے بھاگ کی راستہ میں گری پڑی کو راستہ میں گری پڑی سیس وہ انہیں اٹھا اٹھا کر آپنا اونوں پر لادتے سے کو نکہ ستوکی بہت می بوریاں انہیں بطور طیس وہ انہیں اٹھا اٹھا کر آپنا اونوں پر لادتے سے کو نکہ ستوکی بہت می بوریاں انہیں بطور طیس میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ غروہ بھی اس کام ہے مشہور طیستہ میں اور ستو کو عرب میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ غروہ بھی اس کام ہے مشہور طیستہ میں اور ستو کو عرب میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ غروہ بھی اس کام ہو گیا۔

حضور علیہ الصلوّة والسلام کااس سفر سے مقصد و شمن کو بھگاناور خوفروہ کرنا تھا۔ جب حضور کو یقین ہو گیا کہ کفار اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی کاامکان نمیں رہاتور حت عالم صلی اللہ تعالیٰ طبیدو آلہ وسلم نے حربے تعاقب ضروری نہ سمجمالورا پنے جال نثار ساتھیوں کو واپسی کا تحکم دیا۔

کیونکہ وشمن بھاگ کیا تھااور جگ کی ٹوبت شیں آئی تھی اس لئے بعض سحابہ کو یہ ممکن ہوا کہ شاکہ یہ سفر عنداللہ جماد شار نہ ہوانسوں نے عرض کی پارسول القد! 7-1-1-

ٱتَّطْمَعُ أَنْ تَكُوْنَ غَزْدَةً قَالَ نَعَدُد "كياحضوراميد كرتے بيل كه جارايه سفر جماد شخر جو گا- سر كار دوعالم نے فرما ياجينگ-"

#### غروة ذي أمر ياغطفان

نی کریم صلی امتد تعالی علیه وسلم کواطلاع ملی که بنوغطفان قبیله کی ایک شاخ بنونغلبه بن سعید ین ذُیان اور بنو محارب بن خصار کے کچھ لوگ ذی امرے مقام پر اکتھے ہورہے ہیں ماک مسلمانوں کے زیر تھین علاقہ پر حملہ کر کے لوٹ مار کریں۔ اس شرارت کا سرغتہ دُعثور بن حارث بن محارب تعا- بيراطلاع ملتے ہى رحمت عالم صلى القد تعالى عليه و آله وسلم نے مجلدين كو جهاد کی وعوت دی چنانچه ساژھے جارسوکی تعداد میں مسلمان حضور کی قیادے میں ان کی سر کو بی كے لئے روانہ ہوئے ان ميں سے كئ مجليد كھوڑوں پر سوار تھے روائل سے يملے كى كريم في حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كوايتا نائب مقرر قرمايا - أُو والقُلْمَة كے مقام ير بيني نوان ميں ے کیک فخص جبارین نتخب سے ملاقات ہوگئی مسلمانوں نے اس سے پوچھا کد حر جدہ ہو۔ اس نے کماروز گاری علاش میں بیرب جارہا ہوں اسے بار گاہ رسالت میں بیش کیا گیااس نے اليخ قبيله كبارك مين تغصيلي حالات عرض كردية اس في بتايا كدوه تبعي آب كامقابله نهيس كريں مح آپ كى آ د كے بارے بيں سنيں مح تو بھاگ جائيں محاور بہاڑوں كى چو ثيوں ير جاكر چھپ جائیں سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور علیہ العسلوة والسلام نے اسے اسلام قبول كرفى وعوت وى جواس في قبول كرلى - اور حضور كوست مبارك يراسلام كى بيعت كرلى -حضور نے اسے حضرت بلال کے حوالے کیا آلکہ اسے دین اسلام کی تعلیم دیں جہار مشرف بإسلام ہونے کے بعد لشکر اسلام کوائی راہنمائی میں اس علاقہ میں لے کیلان لوگوں کو حضور علیہ العسلؤة والسلام كي آمدي جب اطلاع ملي تووه بعاك كر بها زون كي چينون اور غارون مين جاكر چھپ گئے لشکر اسلام کو لے کر وہ اس قبیلہ کے چشموں تک پہنچا۔ بڑے چشنے کانام ذی امر تفا۔ نی مرم نے وہاں براؤ کیا اور اپنے خیے نصب کر دیے اس روز وہاں موسلاد هار بارش ہوئی سب کے کیڑے بھیگ گئے۔ حضور ایک در خت کے نیجے تشریف فرماہوئے اور اپنے سکیے كيڑے سو كھنے كے لئے ور شت ير پھيلاد ہے اور خود آرام كرنے كے لئے ایک ور شت كے شج لیٹ مجے محابہ کرام اپنے اپنے فرائض انجام دینے ہیں مشغول ہو گئے۔ ان مشر کین نے دور

ے پہان لیاکہ حضور اکیلے استراحت فرماہیں۔ انہوں نے موقع کو تنیمت سمجما وراپ سردار وعثور کو کماکہ وہ جائے۔ اوراس بے فہری جل اس شع بدایت کوگل کر دے پھراییا موقع نہیں سطے گا۔ اس نے اپنی کموار گلے جی حمائل کی۔ اور دب پاؤں حضور کی آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا حضور کے سرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی کموار کو ارا یا اور کہا۔ روانہ ہوا حضور کے سرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی کموار کو ارا یا اور کہا۔

" آج آپ کوجھ سے کون بچائے گا۔ " فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَعَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

یہ پر جلال جواب س کر اس پر لرزہ طاری ہو گیاا ور تکوار اس کے ہاتھ ہے ' ر پڑی ہے حضور انور نے اٹھا یالیاا ور اس سے پوچھاا ب ہتاؤ تمہیں کون بچائے گااس نے کہا کوئی بچائے والا نمیں ۔ جس گواہی رہا ہوں '' لاالدالااللہ محمد رسول اللہ۔'' جس دعدہ کر '' ہوں کہ جس اب لفکر لے کر آپ پر چڑھائی نمیں کروں گا۔

سر کار دو عالم نے اس کی تلوار اسے واپس کر دی۔ اور وہاں سے وہ اپنی توم کی طرف
لوٹ گیااس کے چرہے کی بدلی ہوئی رحمت و کھے کر قوم نے پوچھا تیما خانہ خراب ہو تیمہ
ساتھ کیا بتی۔ اس نے بتایا کہ جب جس نے پر ہند تلوار ان کے سرپرلرائی توایک خویل قامت
مخص ظاہر ہوااس نے جھے سینہ پر مکار اجس پیٹے کئل ذجن پر گر گیاجی نے جان لیا کہ یہ فرشنہ
سے جس توان کی رسالت پر ایمان لے آیا ہوں اس غروہ جس مشر کین بھاک سے جنگ کرنے
کی انہیں ہمت نہ ہوئی چتا تیچہ رسمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم مع مجاہدین بخیرہ عافیت
مدینہ منورہ جس مراجعت فرما ہوئے۔

اس سفر میں حضور پندرہ روز درینہ طیب سے باہررہ ابو عمرہ کتے ہیں کہ صغر کا ہورا حمینہ اس علاقہ میں گزرا۔ اگر یہ غروہ ماہ صغر میں ہوا (۱) تو گھراس کا تعلق بجرت کے دوسرے سال سے ہو گائیکن دیگر علاء سیرت نے یہ تصریح کی ہے کہ حضور رہیج الاول کی بارہ آریج کو بروز بیج شغبہ اس غروہ کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت جیج محمد ابوز ہرہ نے اپنی تصنیف خاتم ابنیس میں کی آریج لکھی ہے اس طرح اس کا تعلق بجرت کے تیسرے سال جو گا۔ (۲)

ال سيل الروقي جلده، صفحه ٢٦١

م .. خاتم النبين . جلد ۴. صفحه ۱۷۹

مرتة سالم بن عُمير

سرور عالم مسلی الله تعالی علیه و آله وسلم جب بجرت کر کهدید طعیبه بین تشریف فرما بوئ تو هدید می ایسے والے تمام قبائل خصوصاً یہودی قبائل سے دوستی کا ایک معالم ہو کی جس کی اہم شرط یہ تھی۔

اللَّهُ يُحَارِبُوهُ وَاكَ لَا يُظَاهِمُ وَاعْسَيْهِ سَدُوه

"كەنە خود خضورے جنگ كريس مے اور نەحمد كرنے والے كسى وشمن كى امداد كريس مے \_ "

ی جو عرصہ بعد میں وی قبائل کے تیور بد لئے گئے۔ حضور کے خلاف ان کے ولوں میں حسد وعزادی چنگر یاں سلکنے آئیس اور مسلمانوں کواذیتیں پہنچا کر حضور کے دل کو دکھانے گئے۔ ان میں سے جو لوگ شعر گوئی کا ملکہ رکھتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصوة والسلام کی بجو میں قصیدے لکھنے شروع کر ویئے۔ ان میں سے ایک بدبخت '' ابوعقک'' یہودی تھا اس کی عمر ایک سومیں سال تھی۔ اس کا اس کے بغیر کوئی شغل ہی نہ تھ کہ وہ اشعد کہتا اور ان کے ذریعہ ایک سومیں سال تھی۔ اس کا اس کے بغیر کوئی شغل ہی نہ تھ کہ وہ اشعد کہتا اور ان کے ذریعہ اپنے سامعین کے دلوں میں اسلام اور ہاوی اسلام کے بدے میں حسد وعداوت کی تخم ریزی اپنے سامعین کے دلوں میں اسلام اور ہاوی اسلام کے بدے میں حسد وعداوت کی تخم ریزی از یہت سامین کے دلوں میں اسلام اور ہاوی اسلام کے بدے میں حسد وعداوت کی تخم ریزی کو کون شخص کے ذریعہ کر ام اس کی بذیاں سرائیاں سفت اور خون کے تھونٹ پی کر رہ جاتے۔ جب اس کی کو کون شخص کیفر کر دار تک پہنچ سے گا۔ حضرت سالم بن عمیر نے وست بست عرض کی۔ یارسول انقد ایمن اس بدیخت کو جشم رسید کروں گا یا بی جان دے دوں گا۔

حضرت سالم موقع کا انظار کرتے رہے۔ گرمیوں کا موسم تھ۔ وہ ایک رات اپ گھر کے صحن میں سویا ہوا تھا انہیں بید چلاتو یہ وہاں بنچے اپنی موار اس کے کلیج کے اوپرر کمی پھراس پر اپناوزن ڈالا۔ وہ موار اس کے کلیج کو چیزتی ہوئی پار ہوگئی اس نے ایک چیخ ماری اور جان دے وی۔ اس کے حواری جمع ہوگئے اٹھا کر اے مکان کے اندر لے گئے اور سپرد خاک کر دیا حضرت سالم اس کو ٹھکانے نگانے کے بعد بار گاور سالت میں حاضر ہوئے اور اس کی بلاکت کا حضرت سالم اس کو ٹھکانے نگانے کے بعد بار گاور سالت میں حاضر ہوئے اور اس کی بلاکت کا حرور سایا حضور علیہ العسلوۃ وانسلام نے آپ کو دعائے خیرے نوازا۔ (۱)

ا - ميرت الني از زي وحلان ، جلد ٢ ، صفي ١٥ ، حيلت محر ٢٤٣

ای قماش کی ایک یمودن تھی جس کانام عصاء بنت مردان تھا۔ وہ بھی ہروقت حضور کی شان جی بد کلای کرتی رہتی۔ اور لوگوں کو اسلام کے خلاف بھر کلتی رہتی۔ اس کی شرا نگیزوں بھی جب حدے تجاوز کر گئیں قو حضرت عمیر بن عوف نے اے بھی آ دھی رات کے وقت موت کے گھاٹ آبار دیا حضور کی خدمت اقدی جی اطلاع دی۔ جب وہاں سے والی آرہ ہے ویک کے حصاء کے بیٹے اور دو سرے لوگ اے دفن کروہ جی یہ جب ان دا ہی ہی آرہ ہی اس کروہ جی یہ جب ان کے پی سے گزرے توانسول نے کما تمیر ۔ کیا تم نے اے فتی کیا ہے آپ نے کما ہاں ایمی نے بی اس کو قبل کیا ہے تھی ویکاڑ لو۔ اگر تم سب اس حم کے بواسات کرتے جس کے بیس کہ دو کیا کرتی تھی تو جس تم میں ابو بھاڑ کے بوبھاڑ لو۔ اگر تم سب اس حم کے بواسات کرتے جس کا تعلق موضلہ قبیل ہے تھی۔ اس قبیل کے کئی لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے۔ لیکن خوف کا تعلق موضلہ قبیل ہے تھے۔ حضرت عمیر کے اس جرائت مندانہ جواب سے الل کا ایمان کردیا۔ اس قبیل کے خات مسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔ (۱)

## غزوة الفُرُع

نی کریم صلی القد تعدنی علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ بنی سلیم بن منصور نے ایک لشکر اکٹھا کیا ہے اور وہ مسلماتوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنار ہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو مجلبہ بن کو لے کران کی سرکولی کے لئے روانہ ہوئے حضور کی آ مد کے بارے میں من کروہ سب تیز بتر ہو گئے اور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بخیریت مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ (۴)

### غروه بنوقينقاع

یہ غربوہ بجرت ہے ہیں ماہ بعد ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ ان کا محاصرہ شوال کی پندرہ آرین بروز ہفتہ شروع ہوا جو پندرہ روز تک جاری رہا۔ (۳)

ا ، حیات سیدنا فراز پیکل، مخد ۲۷۳

٣ - امتاع الاساع جلدا. متحد ١٠

س. سال الروى جلد مع. صفحه 140

تی کریم علیہ العسلوٰق والسلام اور فرزندان اسلام کے بارے میں یمودیوں کے ولوں میں حسد وعناد کے جو جذیات پہلے مخلی متے وہ اب آشکار اہونے کیے ان کی جرزہ سرائیاں اور اؤے تصد وعناد کے جو جذیات پہلے مخلی متے وہ اب آشکار اہونے کیے ان کی جرزہ سرائیاں اور افت آمیز رسائیاں ون بدن نا قابل ہر داشت ہوتی جاری تھیں میدان بدر میں کفار قریش کی ذنت آمیز کی سست اور مسلمانوں کی ہم جمین نے انہیں پاکل بنادیا تھا۔

وہ اعلامیہ کئے گئے کہ ہم نے وہ معلوہ کالعدم کر دیا ہے جو اہلرے در میان اور مسلمانوں کے در میان طے پایا تھا۔ اب ہم پراس کی پابندی ضردری نہیں۔ گئے بہ گئے ہم زان کے بازار حلات کو سنبھالا دینے کے لئے سرور کا کتات علیہ التحییتہ والشسلیمات ایک روزان کے بازار می تشریف نے گئے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے بزے محبت بحرے انداز میں تفتیلو کا آغاز کی جس طرح آیک ہمسالیہ اپنے عزیز ہمسالیہ سے تفکیلو کر باہے حضور نے انہیں وہ معلوہ یاد دلا یا اور ایک حرکات سے باز آنے کی انسیں تفقین کی ہو کسی وقت بھی فقنہ و فساد کی جائے کو بحر کا کر جنگ کی صورت افتیار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے انسیں بزے دلنشین انداز ہیں صورت افتیار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے انسیں بزے دلنشین انداز ہیں صورت کرتے ہوئے قرمایا۔

السلام الله تعالی کے فضب سے ڈرو۔ کیس تم پر بھی وہ ایس عذاب نازل نہ کر دے جیساعذاب اس نے مکہ کے مغرور قریشیوں پر نازل کیا ہے۔ اسلام کو قبول کر لو۔ تم آچھی طرح جانے ہو کہ میں الله تعالی کافرستادہ نبی ہوں۔ میرے بارے میں تم اپنی کتاب تورات میں یہ بات لکمی ہوئی باتے ہو۔ اللہ تعالی نے تمہیں جھے پر ایمان لانے کابار بار

مرد الم محبت آمیزاور جذبہ فیراند کی معمور تفکو کا نموں نے بداکر خت واب دیا کئے گے یا مُحَمَّدُ درِدَّک تَرْی اَنْامِثْلُ تَوْمِكَ لَا یَغُرُّنْگَ اَنْکَ مَثْنَ فَیْتَ قَوْمًا لَا عِلْمَ لَهُمُ بِالْحُرْبِ فَاصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَةً وَرَثَ وَ مَدِهِ لَیْنُ حَارَبْیْکَ لَتَعْمَرَی لِنَا نَحْنُ النَّاسُ

> "اے محمہ! (فداہ ابی وای) تم ہمیں بھی اپنی توم کی طرح خیال کرتے ہو۔ اس قوم کو فکست دے کر جنہیں فن حرب کا کوئی علم نہ تھا آپ مغرور نہ ہوجاؤاگر تم نے ہم ہے جنگ کی تو تنہیں پت چل جائے گا کہ ہم سم منے لوگ ہیں۔ "

ان کی اس محتاخانہ دھم کی کا حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ مرکار دوعالم طلات کوبگاڑنے
کے لئے نہیں بلکہ ان مجڑے ہوئے طلات کو سنوار نے کے لئے تشریف لائے تنے نیز حضور
پُرنور دعمن کی دھمکیوں کا جواب باتوں سے دینے کے قائل نہ تنے حضور عمل سے جواب دیا
کرتے تنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فنمیوں کو دور کرنے کے لئے یہ آیات دے کر
جبرئیل اجن کو این محبوب کریم کے یاس بھیجا۔

قُلْ إِنْ الْمَعْ وَالْمَعْ الْمَا الْمُعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَالِ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْ ا

اس اثناء میں انہوں نے ایک ایسی فیج اور کمینی حرکت کی جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے خلاف راست اقدام کرنے پر مجبور کر دیا۔

بوایہ کہ آیک نواحی بہتی کی مسلم خاتون آئی کچھ چڑیں فروخت کرنے کے لئے بوتینقاع کے بازار بیس آئی اس نے اپنا سلمان بچاتور آیک زر گرکی و کان پر آگر بیٹھ گئی شاکداس سے کولی زیور خزید تا جاہتی تھی باتوں باتوں میں ان بد طینت میںودیوں نے بڑی کوشش کی کہ وواپ چرو سے نقاب الٹ وے لیکن وواس میں ناکام رہا اس اثناء میں انہیں آیک شرارت سوجھی ان میں سے آیک میںووی چیکے سے افعالور اس خاتون کی پشت کی طرف چلا گیاس کی نامہ بند کا آیک موٹ میں اور آیک کانے ہے اس کی قیمس کی پشت سے جانک ویا۔ یہ حرکت اس نے ایک موٹ میں گئے ویاس کی اس نے ایک موٹ میں کان میں کی بیٹ موٹ سے جانگ ویا۔ یہ حرکت اس نے ایک موٹ میں گئے ہوئی۔ جب ووانعی تواس کا است نگا ہو گیا ہے۔

و کھے کروہ کمینہ مرشت میں وی تعقید لگا رہنے گئے۔ اس فاتون نے باند آواز سے فریاد کی ایک مسلمان پاس سے گزر رہا تھا اس نے اپنی دین بس کی فریاد سنی دوڑا ہوا وہاں پہنچا اور چھم زون مسلمان پاس میں وی گوری کو موت کے گھلٹ آباد ویا۔ اس بازار کے سادے میں وی جمع ہوگئے اور انہوں نے اس غیور مسلمان کو شہید کر ویا یہ جمیا واقعہ نہ تھا کہ مسلمان اس پر خاموشی افقیار کر لیے اب تو بعود ہوں نے ان کی خصصت شعار بھن کو برہنہ کر کے ان کی غیرت کو لاکار اتھا اس و سلامتی ماسل کر نااسلامی مزاج سے کوئی آپھی چیز ہے کیئن اپنی غیرت کی قیمت اواکر کے اس و سلامتی حاصل کر نااسلامی مزاج سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ سرور کا کمات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کسی حرید با فیر کے بغیر بنو آپھاری کی بہتی کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا جو پندرہ دن تک جاری رہا۔ حضور عبیہ العساؤۃ والسلام کوئلہ بنفس نغیر میدان جنگ جی تشریف فرما تھے اور اس محاصرہ کی خور گر انی العساؤۃ والسلام کوئلہ بنفس نغیر مید ان جنگ جی تشریف فرما تھے اور اس محاصرہ کی خور گر انی فرمات ہو اس کے عرب طیب کے مدید طیب کے نقم و فستی اور اس والمان جیسے مسائل سے نبٹنے کے لئے معامرہ کے کام رہن دھرے جم اس کے عاصرہ کے لئے دوانہ ہوئے اس کے عاصرہ کے کے روانہ ہوئے اس کھر دوانہ معرب حاصرہ کیا۔ شوال کے نصف آخر جس حضور ان کے عاصرہ کے لئے دوانہ ہوئے میں سفید پر چی امرار ہا تھا۔

 ا نمیں خیال تھا کہ دیریئے تطلقات کے باعث وہ اس سلسلہ میں ان کی امداد کریں سے لیکن آپ نے ان کی استدعاس کر فرمایا ۔ لَا ﴿ وَلَا سَاعَةٌ ۚ وَاجِدَدَةٌ ﴿ فَهِي حَمِيسِ اَيِكَ مُحْرَى کَى ہمی حرید مسلت نہیں دی جائے گی۔

مرند طیبہ سے نگل کر وہ شام کی آیک ایستی الذرعاۃ میں جاکر آباد ہوئے لیکن کچے عرصہ بعد وہاں ان کانام ونشان بھی باتی ندرہا۔ اس غروہ میں دو آ دمیوں عباد وہن صامت اور عبدالقد بن ان کاکر دار کھل کر سامنے آگیا دونوں خزرج قبیلہ کے فرد تھے دونوں میودیوں کے اس قبیلہ کے طیف اور دوست تھے لیکن دونوں کاکر دار بالکل مختلف تھا۔ حضرت عبادہ کو جب پہتہ چلا کہ بنو قبینتھا کا نے حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی تعلم کھلا مخالف شمار کے کردی ہے توانموں نے کہ بنو قبینتھا کا نے حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی تعلم کھلا مخالفت شروع کردی ہے توانموں نے آگی کی لا انظار کے بغیران سے اپنے دیریت تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرمایا۔

ٛ تَوَكَّ اللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْبَرِيْ مِنْ حِنْفِ هَوْلَاّمِ لَكُفَّارِ وَوِلَا يَرِّهِمْ

" می القداوراس کے رسول کواور مؤمنین کوانیاد و ست بنانے کا اعلان کریا
ہوں۔ اور ان کفار کے معلمہ داور دو تی ہے برآت کا اظہار کریا ہوں۔ "
لیکن عبدالقدین ائی۔ آخر دم تک بنو قینفاع کے یبود ہوں کے لئے سر کار دوعالم ہے الجتنا
رہاس کا انداز تعلم انتہائی گستا خانہ تھا وہ بار بار اصرار کریار ہا کہ میہ میری پارٹی کے دوگ ہیں۔
انموں نے ہر مشکل موقع بر میری مدد کی ہے جھے اب بھی ان کی بیزی ضرورت ہے ہیں ان کو کی
قیمت پر نظر انداز نمیں کر سکتا۔ علامہ ابن اسحاق کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل آیت ان دونوں
کے حق میں نازل ہوئی۔

## كعب بن اشرف يهودي كاقتل

آگرچہ ہر میودی کے دل جی اسلام دھنی کے جذبات شعلہ ذان تھے۔ لیکن کعب بن اشرف کی اسلام دھنی کا انداز بڑا گھناؤ تا اور نرالا تھا۔ یہ خاندانی طور پر میودی نمیں تھا۔ اس کا بہا کیک اعرائی تقاجس کا اتعاق بی نبہان قبیلہ سے تھا۔ اس نے اپنے علاقہ جی کمی فخص کو قتل کر دیاوہ جان پچلے نے کے لئے بھاگ کر بیٹرب آگیا اور ٹی نفیر کا حلیف بن گیا۔ اس نے دہاں بڑی دولت کہ کی اس کے بطن بڑی دولت کہ کی اس کے بطن سے بدلا کا کھی اس کا سرنمایاں طور پر بوا سے بدلا کا کھی اس کا سرنمایاں طور پر بوا سے بدلا کا کھی بات کے علاوہ وہ بواضیح اللسمان، قادر الکلام شاعر تھے۔ دولت و ٹروت کی محل سے بدلا کا میٹ تجاز ہی بہنے والے سادے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے سادے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے سادے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے سادے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے ساد سے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے ساد سے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے ساد سے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے ساد سے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے ساد سے میود یوں کا وہ سردار بن گیاتی۔ اس نے ساد سے یو جھا۔ کے اس نے وہ بھا۔

کہ اس فض کے بارے میں تمہارے پاس کیا معنوں تہیں انہوں نے جواب دیا۔

یہ وہی ہستی ہے جن کے لئے ہم عرصہ سے چھم براہ تھے۔ ان کی جوصفات قورات میں بیان
کی گئی ہیں وہ بہ تمام ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جواب س کر اس نے ان سب کو نکا ساجواب
دیا۔ کما کہ میرے ذمہ بہت سے دو سرے فرائعن ہیں جن کو ادا کر تامیری اولین ذمہ داری
ہے۔ اس لئے میں مزید پکھ دینے سے قاصر ہوں۔ وہ جب بے نیل مرام واپس آئے توانیس
اٹی فلطی کا حساس ہوااس کی تلافی کے لئے وہ پھراس کے پاس پنچے اور عذر خواق کرتے ہوئے
کما کہ محترم! جلدی میں ہم آپ کے سوال کاسیح جواب نہیں دے سکے۔ ہم نے اپنا کابر علاء
سے اس کے بارے میں یو تھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بیدوہ فضی نہیں جس کا ہم انظام
کمارے ہیں ہے بات من کروہ ان سے رامنی ہو گیا اور ان کی جمولیوں کو اپنے عطیات سے
کھر ما۔ (1)

رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی بجو میں ہید بدبخت اشعار کما کر آ۔ قصائد لکھا کر آیا اور کفار قرایش کو حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھڑ کا آ رہتا۔ حضور کریم علیہ

ا به میرت زخی د حلال ، جلد ۴. سنحه ۳۳

السلوة والسلام كو بجرت كے بعد ابتدائى زمانہ ميں يہ تھم تھا كہ وہ ان يمود يوں كى اذبت رسائى كو مبركے ساتھ ير داشت كياكريں ارشاد التي ہے۔

> وَلَشَنْهَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ تَبْدِكُوْ وَمِنَ الَّذِيْنَ النَّرَكُوْ ا أَذَى كَيْتَايِرٌ وَإِنْ تَصْبِرُوْ ا وَتَشَغُّوْ ا فَإِنَّ فَالِكَ فَالِكَ مِنْ عَزْهِ الْأَهُوْدِ -

"اور بقینا تم سنو کے ان سے جنہیں دی حمی کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیاا ذیت دینے والی بہت ہاتیں اور اگر تم (ان دل آزاریوں پر) مبر کرو اور تقویٰ افتیار کرو تو ہے شک یہ بری بہت کا کام ہے۔ " (آل عمران ۱۸۲۰)

جومعلدہ یہودی قبائل کے ساتھ طے پایاتھا س کو توڑنے میں بنو قینقاع نے پہل کی حضور کی ذات اقد س واطہراور حضور کے جال نگار صحابہ کو دشتام طرازیوں کا ہدف بتایا کرتے بدر میں لفکر اسلام کی فتح میمین کی خوشخبر کی لے کر جب حضرت ذید بن حلا ہے اور عبداللہ بن دواحہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور انہوں نے ہر طاب اعلان کیا کہ کفار کمہ کے فلاں فلاں رئیس کو موت کی گھٹ آبار و یا کیا ہے اور فلاں فلاں سروار کو جنگی قیدی بتالیا گیا ہے تواس بد بخت کو یارائے صبح ندرہا۔ کمنے لگا یہ سفید جھوٹ ہے۔ اگر جزیرہ عرب کے یہ سروار واقعی قبل کر دیے گئے میں تو ایک ڈائون کے بورار واقعی قبل کر دیے گئے میں تو ایک ڈائون کے برقوش کا توزیمین کی پشت پر زندہ رہے ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہمیں خری کے شکم میں وفن کر دیا جائے۔

لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے قرایٹی سرواروں کوجنٹی قیدیوں کی طرق سیوں میں جگڑا ہوا و کھے لیااور ستر گہڑ کفار کی ہلاکت کی تقدیق ہوگئی۔ تو پھروہ یٹرب سے چل کر قریش کھ کے پاس آیاور ان کے متعولوں پر رونااور چلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی آنش اشام کو فوب بھڑ کا یا۔ اور اپنے متعولوں کا بدل لینے کے لئے انہیں آبادہ جنگ کر دیا۔ کہ میں یہ مطلب بن ابی دواعہ الاسمی کے پاس جا کر تھرا۔ اس کی یوی عالکہ بنت اُسید بھی اپنے فاوند کے پاس موجو و تھی۔ اس نے کھب کی بڑی فاطر تواضع کی وہاں اثنائے قیام بھی اس نے جبویہ اشعار سنانے شروع کئے۔ جب اس کی اس کارستانی کی اطلاع حضور علیہ الصلوة والسلام کو کی تو حضور سے الصلوة والسلام کو کی تو حضور سے الصلوة والسلام کو کی تو حضور سے کا تھم دیا۔ حضور سے دربار نبوت کے شاعر حصات حسان کو اس کا جواب دینے کا تھم دیا۔ حضور سان کے اشعار بھی سکت نے رہی۔ حسان کے اشعار بھی سکت نے رہی۔ حضوت حسان کو اس کے اشعار بھی سکت نے رہی۔ حسان کو اس کے اشعار بھی سکت نے رہی۔ حضوت حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو اس کے اشعار بھی سکت نے رہی۔ حضوت حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی میں کی دواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو جواب دینے کی بھی سکت نے رہی۔ حسان کو حسان کی دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کھی سکت نے رہیں کی دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کہ دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کہ دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کہ دینے کی بھی کو حسان کو کی بھی سکت نے رہی ہو کی دواب دینے کی تھی دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کہ دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کی دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کی دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کی سکت کے دواب دینے کی بھی سکت نے رہی ہو کی دواب دینے کی بھی بھی سکت کے دواب دینے کی بھی کی دواب دینے کی بھی سکت کے دواب دینے کی بھی بھی دو رہی ہو کی دواب دینے کی بھی بھی دواب دینے کی بھی دواب دینے کی بھی بھی دو رہ دواب دینے کی بھی بھی دو رہ کی بھی دواب دو رہ دواب دینے کی بھی بھی دو رہ کی دو رہ کی بھی دو رہ کی بھی دو رہ کی بھی بھی دو رہ کی بھی بھی دو رہ کی دو رہ کی بھی دو رہ کی

اشعار میں جب مطلب اور اس کی بیوی عائد نے اپناذ کر بھی سناتوانہوں نے اس کا سابان انھاکر باہر پھینک دیا۔ پھر کمہ میں اے کوئی پناہ گاہ میسرند آسکی جمال بیند کر وہ اطمینان سے شان رسالت میں جرزہ سرائی کر سکتا۔ ناچار اے خائب و خاسر ہو کر پیڑب واپس آنا ہڑا۔

یماں آگر اس کی فطرت بدنے ایک نیارخ انقیار کی جو غیور مسلمانوں کے لئے تا قائل میر داشت تھا۔ اس نے سحابہ کرام کی عصمت شعار بیویوں کانام لے نیکراپنے اشعار ہیں ان کا ذکر شروع کر دیاان سے اپنے عشق و محبت کے فرضی افسانے نظم کر کے لوگوں کو سانے شروع کئے۔ اسے باربار منع کیا گیا کہ دو ایسا کرنے سے باز آجائے لیکن اس نے ذرا پر داند کی۔ (۱) جب مبر کا بیانہ چھلک گیا تور حمت عالم صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے فرمایا۔ " ممن اُن بابن جب مبر کا بیانہ چھلک گیا تور حمت عالم صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے فرمایا۔ " ممن اُن بابن اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ " ممن اُن بابن کا مدد گار دشمنی کی انتقاکر دی ہے۔ اہل کی اعلامیہ جو کر آ ہے مکہ جاکر اس نے کفار قریش کو غلاف کھیہ دشمنی کی انتقاکر دی ہے۔ اہل کی اعلامیہ جو کر آ ہے مکہ جاکر اس نے کفار قریش کو غلاف کھیہ کے قریب جمع کیا ہے اور این سے وعدہ لیا ہے کہ دو ایم پر چرجمائی کر میں گیاور مید ان کا مدد گار و حلیف ہوگا۔ پھر سر کار دو عالم نے یہ آبیات پر حمیں۔

اَخَوَتَرَاكَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ لَكِتْبِ يُوْوِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ نَظَاعُوْتِ وَيَغُوْلُوْنَ بِثَيْرِيْنَ كَفَرُوْا هَوُّلَا الصَّالَى مِنَ الَّذِيْنَ الْمَثُوا سَبِيْلُا ٥ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ لَعَالَهُمُ اللّهُ وَمَنْ يَنْعَنِ اللّهُ فَكَنْ تَجَدَالُهُ نَصِيرًا :

و کی شیں دیکھاتم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں و یا گیا حصہ کتاب سے ۔ دواعقاد رکھنے گئے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ اور کہتے ہیں ان کے ہارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں۔

(وه بدنمیب) بین جن پر اعت کی ہے القد تعالی نے اور جس پر اعت بیج القد تعالی توہر گزئیس پائے گاتواس کا کوئی دو گار۔ " (النساء ، ۵۲) امام احد اور دیگر ائمہ مدیث نے حضرت این عباس سے بول روایت کی ہے۔ نَتُ دَیْرِهُ کَمْ مَلْمَ مُلَّمَةً تَاسَتْ لَهُ خُرِیْنِیْ . اَلَا تَمْ ی رو ها مَن الْمُسَّصَیْرِ اللَّهُ اَبْرَرِهِ مِنْ قَوْمِه یَرْعَهُ اللَّهُ خَرِیْرُ فِرْدَ دَخَنْ اَهُلُ الْحَجِيْجِ وَآهَلُ السَّدَائَةِ وَآهَلُ السِّعَايَةِ ؟ وَقَالَ ٱنْتُوْخَذُرُ. وَنَوْلَتُ ٱلْوُتَوَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا الوَ

"جب کعب کم آیا۔ تو قریش نے اس سے کما۔ کیا تم اس سطح مزاج اور
ائی قوم سے قطع تعلق کرنے والوں کی طرف نمیں دیکھتے کہ وہ یہ
دعویٰ کر آ ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے طلائکہ ہم حاجیوں کے
خدمت گزار ہیں بیت اللہ کے خادم ہیں۔ سب زائرین بیت اللہ کو پانی
پلانے کی سعادت ہمیں میسرہ ۔ کعب نے کمانسیں تم ان سے بہت بہتر
ہواس وقت اللہ تعالی نے مندرجہ بالا آیات نازل فرمائیں۔ "

امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے جور دایت نقل کی ہے اس میں ہے۔ کہ اس مہم میں کعب اکیلا مکہ نہیں گیا تھا۔ بلکہ اس کے علادہ یبودی علاء اور رؤساء بھی مجئے نتھے۔ جن میں تحق بن اخطب، سلام بن الحقیق ، ابورافع و فیرہ بھی تھے (1)

علامہ بینادی نے اس آ ہے گی تغییر کرتے ہوئے یہ واقعہ بھی لکھاہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ۔

إِنَّهُوْسَعَبِدُ وَالِدَّ إِلَيْهِ الْكُفَّ زِلِيكُطْمَيْنُوْ الْيَرْمِدُ -

''کہ اُنہوں نے (الل کتاب ہوتے ہوئے) کفار کے بنوں کو عجدہ کیا آکہ اپنی وفاداری کے بارے میں وہ ان کو مطمئن کر سکیں۔ "

ائی ایام میں کعب نے حضور کی دیوے گی۔ اس کا مقصد میہ تھا کہ حضور اس کے پاس تشریف نے آئیں گے اور وہ حضور کوشہید کر دے گا۔ حضور تشریف نے گئے۔ جبر کیل امین پر آن کر کھڑے ہوگئے کعب اور اس کے حواری حضور کونے دکھے سکے اس طرح ان کی اس نایاک سازش کوانقہ تعالی نے ناکام کر دیا۔

ان حالات میں ایسے کینے توز ، عمد شکن اور بد زبان دشمن کو حرید مسلت دینااسامی تحریک اور سازے اسلامی معاشرہ کے لئے برا خطرناک طابت ہو سکنا تھا۔ چنا نچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جال ناکر فدائیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرایا۔

مَنْ يَمْنَدِبُ لِفَشِي كَعْبِ

"كعب كوقتل كرنے كے كون استة آپ كوچي كرنا جابتا ہے۔"

یه سن کر کعب دل بی دل میں بہت خوش ہوا۔ کہنے لگامیں تو پہلے ہی تنہیں کہتاتھا کہ تم بہت جلداس سے اکتاجاؤ کے۔ ابن مسلم نے کما کہ میں تو آج اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ یا نج دس من غدیم سے مانگوں ماکداینا وراپنے بال بیچے کا پیٹ بھرسکوں۔ اس نے پوچھا۔ تمہرااپن غله كد حركياہے۔ ابن مسلمہ نے كماوہ توہم نے اس فخص اور اس كے دوستوں پر خرچ كر ڈالا ہے۔ کعب نے کمااب بھی تم پریہ حقیقت واضح شیں ہوئی کہ تم راہ راست سے بعنک کئے ہواور غلظ راستدر چل نکلے ہو۔ پھر اس نے کہا مجھے تسار ابواا حرام ہوار تمہری تکلیف کا شدید احساس ہے بعثناغلہ تم نے ما نگاہے وہ میں ہرقیت پر حمیس دوں گائیکن حمیس میرے پاس کوئی چیزر ہن رکھنا ہوگی۔ انہوں نے کماکون سی چیزتمسارے پاس رہن رکھیں۔ اس نے بڑی وْحِيْلِ ہے كماا بني عورتم ميرے ياس كروي ركھ دواور غلد لے جاؤ۔ ابن مسلمہ نے كه مدتو جارے لئے ممکن شیں۔ تم بلا کے حسین ہو۔ ہمیں خطرہ ہے کہ اعاری عورتی جیرے عشق میں جٹلانہ ہو جائیں۔ کوئی اور چیز طلب کرو۔ اس نے کہا پھرائے بیٹے میرے یاس کروی رکھ دوانہوں نے کمایہ بھی ممکن نہیں۔ اگر ہم ایساکریں سے توانسیں عمر بھر لوگ یہ طعنہ دیں سے کہ تم دی ہوجن کوان کے والدین نے ایک دووسق غلہ کے عوض رئن رکھ دیا تھا۔ البتہ ہم اپنا اسلحہ تمهارے یاس بطور رہن رکھ سکتے ہیں آگر چہ ہمیں اسلحہ کی خود اشد ضرورت ہے لیکن تمهارے اطمیتان کے لئے ہم ایسا کرنے کے تیار ہیں۔ یہ وعدہ انہوں نے اس لئے کیا تاکہ

اگر دہ مسلم ہوکر ائیس توان پر کوئی احتراض نہ کر سکے۔ کعب نے یہ تجویز منظور کرلی۔ باہم یہ فے ہواکہ دہ اسلحہ لے کر آئیس سے اور یہ انہیں اسلحہ کے موض غلہ دے گا۔

پکو وقفہ بعداس مم کے دوسرے شرکے ابوناکلہ کعب کے پاس آئے۔ اور آگر اے کہا اے ابن اشرف! سداخوش رہو۔ جس آیک ضرورت کے لئے تعمارے پاس آ یا ہوں اور جس اس شرط پراس ضرورت کاذکر تم ہے کروں گاکہ تم دعدہ کروکہ تم بیررازافشانس کر وگے۔ اس نے راز داری کا دعدہ کیا ابوناکلہ ہوں گویا ہوئے۔

کہ اس مخص (حضور) کی آمد ہمارے گئے وبال جان تابت ہوئی ہے۔
سارا عرب ہمارا و شمن ہو گیا ہے سب ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔
ہمارے تجارتی قاظوں کے لئے سارے رائے بند کر دیئے گئے ہیں۔
اب ہمارے بنچ بھوک سے بلک رہے ہیں اور ہماری اپنی حالے بھی بری
قائل رحم ہے۔

به بات من كركعب في كمار

یں اشرف کا میٹا ہوں۔ میں توحمیں پہلے بھی بتایا کر ٹاتھا کہ تسارا یہ حال ہونے والاہے۔ تم نے اس وقت میری بات نہ الی۔ اب تم اس مشکل میں پیش گئے ہو جس سے بچنے کے لئے میں حمیس خبر دار کیا کر ٹاتھا۔

ابو ناکلے نے کما۔ اب ان باتوں کور ہے وومیری بات سفو۔

می آج اس لئے تمہارے پاس آ یا ہوں کہ ہم بھوکے مرد ہے ہیں پکھ نعد تیتاً وے دو۔ ہمارے پاس نفذ قبت تو ہے نہیں لیکن ہم اپنے جمتی ہتھیار بطور رہن تمہارے پاس رکھنے کے لئے تیار ہیں۔ میرے کی اور ساتھی بھی اس مقصد کے لئے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو بھی ان کو کسی دن اپنے ہمراولے آؤں۔

كعب في كمار جمع بربات منكور ب-

ابو نائلہ کا کعب کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا۔ کعب کے رضائی بھائی ہے اور محمر بن مسلم ،
کعب کے رضائی بھائی کے بیٹے تھے۔ اس تعلق کی بنا پر محمد بن مسلمہ اور ابو نا کلہ دونوں اس نے
پاس آئے ۔ ان کے ہمراوان کے باتی بین ساتھی بھی تھے۔ ان سب کا تعلق اوس قبیلے ہے تھا۔
یہ جانباز اس خطرناک میم کو سرکر نے کے لئے جب جانے کھے تانی کریم ملیہ افضل العسوٰۃ ق

والتسلیم الوداع کئے کے لئے بقیع شریف تک تشریف لائے۔ وہاں انہیں اللہ کے حوالے کیااور اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا۔

رات کاوفت تعااور چاندنی رات تھی۔ کعب کاقلعہ مدینہ طیبہ سے باہر شال مشرتی سمت م بھاوہاں مہنچ۔ سب سے پہلے ابو ناکلہ نے آواز دی۔ پھر دوسرے ساتھیوں نے کعب کا نام لے کراہے بلایاس نے سب کی آوازیں پہچائیں۔ لحاف یرے پھینک کراٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اس کی دلمن نے اس کادامن پکڑنیا در کیا۔ تم ایسے فخص ہو جولو کوں سے جنگ آزمار ہتاہے ایسے آدمی کواس وقت دہر نمیں جانا جائے۔ کعب نے اپنی ولهن کو کما کہ بیہ کوئی اجنبی نمیں ہے بلکہ ابو تا کلہ ہےاس کااور میرا محمرا یارانہ ہے۔ اگر میں سو ر با ہوں تو وہ مجھی جگائے گانمیں۔ ولهن نے کہا بخد الججھے اس آوازے شرکی ہو آرہی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا مجھے اس آواز سے خون کی بوندیں ٹیکتی ہوئی محسوس ہور ہی ہیں۔ کعب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کیا فکرنہ کرو۔ ایک میرار ضاعی جعیجا ہے ووسرامیرارضاع بھائی ہے۔ چنانچہ دامن چیزاکر نیچے چلا آیا۔ پچھے دیر آپس میں گپ شپ ہوتی رہی آخر میں انہوں نے کہ چلو یار شعب العجور تک چلیں (ایک مبکہ کانام) جاندنی رات ہے پچھے دیروہاں بیٹیس گے اور ہاتیں کریں گے۔ اس نے کیا۔ اگر تمہاری پیہ مرضی ہے توشل تیار ہوں۔ کچھ وقت وہ جلتے رہے اور ابو نا کلہ نے اپنا ہو اس کے سر کے بالوں میں ڈالا۔ پھر نکال کر سوتکھااور کما کہ میں نے آج تک ایب خوشبودار عطر نمیں دیکھا۔ بیہ سن کر وه پیول کیا در کہنے لگا۔

> بعندى اعتقريسادوات وكرب والمبادية بعندى اعتقريسادوالعرب والمبادية

"اياكون ند موجبكه ميرى يوي عرب كى تمام عور نون سے مطرر بتى -- اور حسن و جمال ميں سب سے بالا ب- " (1)

دو تین مرتبہ پراس نے ایسای کما۔ یہاں تک کعب کواطمینان ہو گیا کہ خطرے کی کوئی بات شیں۔

آخر میں اس نے پھر کعب کے بالوں میں ہاتھ ڈالا توانسیں مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے ساتھیوں سے کما۔ رضّی بُوّ عَدُّدَ مَنعُ ''القد کے دشمن کو پرزے پرزے کر دو۔ '' بیہ نچ کر جانے نہ پائے۔ سب نے یکہارگی اپنی آلواروں سے اس پر حملہ کر دیااس نے بڑی خو فٹاک

ا - ميرت وحلان ، جلد ٢ ، صنحه ٢

چی ماری جواس کی بیوی نے من کی ۔ اس نے چاکر کھا۔ اے قریقہ اوے نفیر کو گوا مدہ کو پہنچ ۔ چیٹم ذدن جی بان کے بیٹے قلع بھان کی مخصوص باند جگر پر آگ روش کر دی ۔ یہ گویا خطرہ کا اعلان تھا۔ اسلام کے فعائیوں نے اس موذی کا امر تن ہے جدا کیااور ایک قور ہے جی وال کیا۔ استے جس بیودی ہر طرف ہے اکہ جو گئے تھے ان حضرات نے عام راست جموز کر غیر معروف راستہ افتیار کیا۔ اور جب بنتے الغرقد کے پاس پنچ قوانموں نے فلک شگاف نوع کر غیر معروف راستہ افتیار کیا۔ اور جب بنتے الغرقد کے پاس پنچ قوانموں نے فلک شگاف نوع کو تھی معروف راستہ افتیار کیا۔ اور جب بنتے الغرقد کے پاس پنچ قوانموں نے فلک شگاف ان کو تھی کھر تھی ہوگئے تھی ان کا کھر ہوگئے تھی ان کو تعروف کر سے ہو کہ نمازادا کر رہے تھے ان کی تحریر کی آواز من کر حضور نے بھروٹ خواان مجاہداں کو سرخرو کر رہے۔ " انہوں اسلام کو تل کر کے آئے ہیں۔ گاروہ حضور کے قدموں جس حاضرہو نے اور سارا ماج اعراض کی ۔ "و کو بیٹر فیل کر کے آئے ہیں۔ گاروں کا اندیش میں حاضرہو نے اور سارا ماج اعراض کی ۔ "انہوں کے عرض کی ۔ "و کو بیٹر فیل کی آئی کی آئی کی اندیش کی اندیش کی اس کا میابی پر اندیش کی قدموں جس ڈال ور سے نکال کر حضور کے تھی اندیش کی اس کا میابی پر اندیش کی قدموں جس ڈال دیا۔ حضور کر بیم صلی اللہ تعالی طیدوسلم نے ان کی اس کا میابی پر اندیش کی کا شکرا واکیا۔ (۱)

ایک شبه کاازاله

یورپ کے بعض مستشرقین جنوں نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیب یہ کتابیں تعنیف کی بین انہوں نے کعب بن اشرف کے قبل پر بڑی ہنگامہ آرائی کی ہے۔ کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے یہ قطعان بائہ تعاکہ نبوت کے وجود وہ کعب بن اشرف کو تا گمائی قبل کرواویتے۔ ان کو قوجا ہے تعاکہ اگر اس نے واقعی کوئی غلطی ن کعب بن اشرف کو تا گمائی قبل کرواویتے۔ ان کو قوجا ہے تعاکہ اگر اس نے واقعی کوئی غلطی ن محمی تو مغوو ور گزر ہے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر ویتے۔ اور حضرت جینی علیہ المائم کے اسوہ پر کار بندر ہے اور ان کے اس ارشاد پر عمل ویراہوتے۔

مَنْ طُرُبَتُ عَى خَدِّتَ الْأَيْسُ فَ وَرَلَهُ أَلَّا لِمُن

"جو تيرے دائي رفسار پر طمانچه مارے تم اپنا بايال رفسار اس ئے سامنے كر دو۔ "

یہ اعتراض کر کے در حقیقت ان برحم خود محققین نے اس بغض باطن کاانطہار یا نے: ۹

اسلام اور تریف شری ہو آ۔ جو معلوہ اس نے کیا تھا اس پروہ دیا نقار اگریہ کہ براہ ہتا۔

پرامن اور شریف شری ہو آ۔ جو معلوہ اس نے کیا تھا اس پروہ دیا نقاری سے کاربند رہتا۔
مسلم توں کے خلاف ان کے اولین اعداء الل کمہ کو دہاں جا کرنہ ہوڑکا آبادر انہیں اپ متحقوں کا انتقام لینے کے لئے دینہ طیب پر مملہ کرنے کی دعوت نہ ویتا اور الی حالت میں ان کے ساتھ تعاون کا گافتہ وعدہ نہ کر آ۔ اور اس کو تمل کر دیا جا آتو شاکد ان لوگوں کو بیا اعتراض کرنے کی مختوب شون کا گافتہ وعدہ نہ کر آ۔ اور اس کو تمل کر دیا جا آتو شاکد ان لوگوں کو بیا اعتراض کرنے کی مختوب شون میں جس شون کی فرد جرم ایسے تھین مختوب شور تم ایسے تھین جرائم سے عبارت ہو۔ جس شون کی فرد جرم ایسے تھین جرائم سے عبارت ہو۔ بلکہ جو محل اسلام اور اس کے باوفا ور تعلق محابہ کی جو کی کران سرا پائسن و جمل صلی اند تعال ان کی عصمت شعار خواتمین خانہ کی طرف عشق بازی کی جموئی تشمیں تراشتار ہتا ہو۔ اور اپنے اشعار میں ان کا تام کے کر بڑے سوقیانہ انداز سے ان کاذکر کر آبو۔ اس شخص کو نیست و نابو و اشعار میں بلکہ عین عدل وافعاف ہے۔ اس کی رس کو وراز کر کے اسے فتہ پروازی اور ول کرناج م نہیں بلکہ عین عدل وافعاف ہے۔ اس کی رس کو وراز کر کے اسے فتہ پروازی اور ول کرناج م نہیں بلکہ عین عدل وافعاف ہے۔ اس کی رس کو وراز کر کے اسے فتہ پروازی اور ول کرناج م نہیں بلکہ عین عدل وافعاف ہے۔ اس کی رس کو وراز کر کے اسے فتہ پروازی اور ول کرناج م نہیں بلکہ عین عدل وافعاف ہے۔ اس کی رس کو وراز کر کے اسے فتہ پروازی اور ول کا زاری کے عزید مواقع فراہم کر نابست بیوی فلکھی اور بحت بواکی ناور ہے۔

ر صت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے قبل ہونے پر شکر اواکیا۔ اس لئے کہ وہ ذبان کو تی ہوگئی ہوگئی ہو تی ہوئی ہوگئی ہو تی ہوئی ہو تی ہوئی ہو تی ہو تی ہوئی ہو تی ہوئی ہو تی ہو قت معروف عمل فقنہ فرو ہو گیا ہو سلمانوں کے فر من امید کو جلا کر فائسٹر کرنے کے لئے ہروقت معروف عمل رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہلاک ہونے پراس لئے اپنے رب کی حمد کی اور اس کا شکر اواکیا کہ وہ بد طینت ہلاک ہوگیا۔ جس کو اگر مزید مسلمت ملتی تونہ مطوم وہ مسلمانوں پر کہتی قیامتیں پر پاکر آ۔ حضور علیہ العسوٰۃ والسلام کے لئے اس کا وجو و نامسوو وہ مسلمانوں پر کہتی قیامتیں پر پاکر آ۔ حضور علیہ العسوٰۃ والسلام کے لئے اس کا وجو و نامسوو اس لئے تا تابل پر داشت تھا کہ وہ اسلام کی ترتی کے راستہ میں سنگ کر ال بنا ہوا تھا۔ خو انخواستہ اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جا آتو عالم انسانیت کو کفر و شرک کے اند جروں میں پر کوئی نہ ہو تا ۔ ہوا ہے کی روشن بجھ جاتی اور کاروانِ انسانیت کو کفر و شرک کے اند جروں میں پر کوئی نہ ہو تا ۔ ہوا ہو ا

کیا حفرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے اولوالعزم رسولوں میں سے نہ تھے۔
کیا حفرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے اولوالعزم رسول کے باکتاری ہدایت کے لئے اللہ
تعالی نے نازل فرمائی۔ کیااس اولوالعزم رسول نے خود اہل باطل کے ساتھ جماد شیں کیا۔ کیا
اس جلیل القدر کتاب میں دشمنان حق کے خلاف جماد کرنے کا بد بارتھم نہیں ہے۔ آگر

دشمنان حق کوموت کے مائ ایکر نااور ان کو مجر نگاک کلست سے دوجار کرنا معرت موی ا طید السلام کی شان رسالت کے منافی نعیں تو کعب بن اشرف جیسے نگ انسانیت کو موت کی نیند سلانا صنور کی شان رحمت للعالینی کے منافی کو کر ہوگا۔

رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاخرتی قوتوں کو فکست قاش دینے کے لئے اور حق کے پرچم کو او نچالرانے کے لئے اور کاروان انسانیت کو اچی حزل مقصود تک پہنچانے کے لئے جو بھی اقدا بات کے بیں وہ سراسریہ حق جیں۔ مطلع حق وصدانت کے اس آفلب عالم آب کی ہر کرن انسان کی فلاح و بہود کی ضامن ہے۔ اللہ تعالی اس کی آبنا کیوں سے جمعی بسرہ یاب ہونے کی چی از بیش توفق مرحمت فرمائے۔ آجی خم آجن۔

کعب بن اشرف کے قتل ہے تمام میودیوں پر خوف و دہشت چھاگئی۔ انسوں نے اپنے محروں ہے باہر لگاتا چھوڑ دیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کعب ندکور کو بنولوس کے افراد نے غروہ بدر کے بعد موت کے کھاٹ اندا تھا۔ جب کہ بنو فرزج کے فدائیوں نے جنگ احد کے بعد ایک دو سرے شریبند میودی ابورافع بن ابوالحقیق کو ہلاک کیا تھا۔ جب میودیوں نے مسلمانوں ہے کئے ہوئے سارے محام ہے ہی پہت ڈال دیے تو حضور علیہ الصاؤة والسلام نے بھی بات جال ناروں کو تھم دے دیا۔

مَنْ طَفَرَتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدٍ فَا تُتَعُونُهُ

" جب کوئی بیودی تمهارے قابو بی آئے تواسے زندہ نہ چھوڑنا۔ "

ہے۔ \* اس کے بعدوہ مجی مسلمان ہو گیا۔ (۱)

علامہ این کثیر یمود کے مختلف قبائل ہے متعلق متعدد واقعات کی ترتیب بول بیان کرتے ہیں۔ "مجیمہ آخر" کے الفاظ ہے اس کا آغاز کیا ہے۔

بنو تنینقاع کی جلاو طنی کاواقعہ غروہ بدر کے بعد پیش آیا۔

کعب بن اشرف بیمودی کواوس قبیلہ کے افراد نے کیفر کر دار تک پنچایا۔ مساس قبل دانشہ کر ان میں انسان کی سات میں میں تا میں میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں ان

میود کے قبیلہ بونشیر کاواقعہ۔ غری احد کے بعد دقوع پذیر ہوا۔

ابورافع یمودی جو آجراہل مجاز کے لقب سے مضمور تھا۔ استدینو نزرج کے جانبازوں نے یہ تھے کیا۔

> یمودی قبیلہ بنو قرایظ کاواقعہ غروہ خندق کے بعدر دنم ہو۔ ان واقعات کی تفصیلات اپنے اپنے موقع پر بیان ہوں گی۔ انشاء اللہ (١)

> > مرتيه زيدبن حاريثه رضي اللدعنه

آپ کو بخوبی علم ہے کہ قرایش مکہ کاذر بعیہ معاش تجارت تھا۔ گر میوں جن ان کے تجارتی کارواں شام کی طرف اور سردیوں جن ان کے تجارتی قافے بین اور جشہ کو جایا کرتے تھے۔
شام جانے کے لئے دواس تجارتی شاہراہ کو افقیار کیا کرتے جو بخراجم کے کنارے کنارے کنارے جاتی تھی۔ سرور کاکنات علیہ النظیمة والسلام کے بجرت کر کے دینہ طیبہ تشریف لے آنے کے بعد یہ شاہراہ الل مکہ کے لئے ون بدن خطرناک بنتی جارتی تھی۔ حضور سرور عالم صلی اند تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اس شاہراہ کے اردگر و آباد قبائل سے دوستانہ معاہدہ کر لئے تھے۔ اہل مکہ کا چھو ٹاپذا جو تجارتی قافلہ او حرسے گزر آسلمان اس کا تعاقب کرتے۔ غروہ بدر جس مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار مکہ ک ذات آمیز فکست کے بعد تو اہل مکہ کے شاندار فتح اور کفار مکہ ک ذات آمیز فکست کے بعد تو اہل مکہ کے نے مکن ہی نہ رہا کہ دواس کی شاندار فتح اور کفار مکہ ک ذات آمیز فکست کے بعد تو اہل مکہ کے نے مکن ہی نہ رہا کہ دواس شاہراہ کے ذریعہ اپنا تجارت شام کی منڈیوں جس لے جائیں۔

مغوان بن امیہ نے آیک روز اپنی قوم کے اسحاب الرائے کو جمع کیااور ان کے سامنے میہ مسئلہ چیش کیا۔ اس نے کما! محر (علیہ العسلوۃ والسلام) اور اس کے سحابہ نے ہماری تجارتی شاہراہ کو ہمارے لئے نا تامل استعمال بنادیا ہے۔ اس کے سحابہ ہروقت ساحل سمندری گشت پر رہے جیں۔ اس علاقہ میں رہائش پذیر تقریباً تمام قبائل نے ان کے ساتھ دو تی کے معمدے کر لئے ہیں لور بعض نے تو ان کا دین بھی اعتبار کر لیا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کی کرنا

ا ـ ابن كثير، جلد ٣ ، منخد ٤ ا

چاہئے۔ اگر ہم کمہ میں رہے ہیں اور تجارت کے لئے باہر نہیں تکلتے ہو ہمیں اپنے راس المال (پونجی ) پر گزاد اکرنا پڑے گااور وہ آفر کب تک چلے گی۔ اور اگر ہم اموال تجارت لے کر شام جاتے ہیں۔ نؤمسلمان ہماری گھات لگائے ہیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بسلامت گزرنے مسلت نہیں دیتے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا جائے۔

اسودین مطلب افعالوراس نے کھا۔ کدان طلات میں ہمارے گئے اس کے بغیر کوئی چارہ شیں کہ ہم کوئی دو سرار استہ افتیار کریں۔ ساحل سمندر کے داستہ کے بجائے حوال کے راستہ شیں کہ ہم کوئی دو سرار استہ افتیار کریں۔ ساحل سمندر کے داستہ کے بچا و خم سے شام جائیں۔ بی جمیس ایک ایسے راہبر کا پہتہ دیتا ہوں۔ جو اس راستہ کے بچے و خم سے بخوبی واقف ہے۔ اس نے کھا! فرات بن حیان جو بنو بکرین وائل کا ایک باہرراہ دان ہے اس کی راہنمائی جس تم اپنا سفر سلامتی اور آسانی کے ساتھ طے کر بیکتے ہو۔ فرات وہاں موجود تھ یہ سن کر وہ اٹھا۔ اس نے کھا! واقعی بیر راستہ مسلمانوں کی ذو سے بہت دور ہے۔ ہم نے بھی کی مسلمان کو او حر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ یہ راستہ جنگوں اور کوستانی علاقوں سے گزر کر جاتا ہے۔ اس تجویز کو سب حاضرین نے پہند کیا۔ صفوان بن امیہ نے تیاری شروع کر دی۔ سامان تجارت جس زیادہ تر چاندی کی مصنوعات تھیں۔ چاندی کے زیورات، چاندی کے خرار راستہ جاندی کے زیورات، چاندی کے ظروف اور دیگر اشیاء ان کی الیت ایک لاکھ ورہم تھی۔

الل کمہ جب بیہ تجویزیں سوج رہے تھے وہاں ہے طیبہ کا آیک آدی تیم بن مسود
الاستجی موجود تھا۔ وہ واپس آیا قاس نے بیات الل ہے کو بتائی۔ مرور کا تنات صلی اند
تعالی علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور علیہ الصافرة والسلام نے آیک سوشاہ سواروں کا دست دھرت
زید بن عدید رضی النہ عنی کی آیاوت عمی اس قافلہ کا راستہ روکنے کے لئے روانہ کیا۔
جانیازوں کے اس گروہ نے صفوان کے اس کارواں کو القروہ نامی چشمہ کے قریب اپ گیرے
عیں لے لیا۔ اس قافلہ کے کی شرکاء اور محافظوں نے جب مسلمانوں کی آمر کی اچاک خبر
سی نے لیا۔ اس قافلہ کے کی شرکاء اور محافظوں نے جب مسلمانوں کی آمر کی اچاک خبر
سی ۔ قواتے خوفرد وہ ہوئے کہ اپنے جیتی سامان سے لدے ہوئے اونوں کو دہیں چھوڑا اور خود
بھاک گئے۔ حضرت زید ہے گراں بما اموال نفیمت لے کر اپ آقا علیہ الصافرة واسلام کی
فدمت میں بخیرو عافیت بہنے گئے۔ گر موجودات مسلمی اللہ علیہ و سلم نے حسب فرمان التی اس
نے خس ( پنچواں حصہ ) نکالا جس کی قیت جس بزار در ہم تھی اور بقیہ اموال کو مجادین
اسلام میں تقسیم کر دیا ( ا )

ا با حياة سيدنا محديثيل جدوا مني ١٥٥ وويكر كتب سيرت

غروة أحت

#### يسريان العالق الم

## وَلِا تَحْسَانَ الَّذِيْنَ قُتِلُوَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اَمُواتًا ۚ بَلَ الْحَيَا أَعِندَ مَن يَهِم يُرْمَ تُونَ فَ فَرَحِيْنَ بِمَا اللهُ مُ اللهُ مِنْ فَضَّلِهُ وَكَيْسَتَبْيْرُونَ بِالَّْذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِنْ حَلَفِهِمْ 'الْلَاحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلِا أَمْ يَحْدَرُ نُونَ ٥ اور سرگزیرخیال نیکروکہ وُہ جوقتل کیے گئے ہم اللہ ك داه من وُه مُرده مِن بكر وُه زنده مِن ليف رب ك ياس داور رزق شیئے جاتے ہیں شاوہیں اُن دہمتوں ، سے جوعنایت فیرائی بیں انفیں اللہ نے لینے فضل و کرم سے ورثوش ہواہے ہیں ببب أن لوكور كروائج مك من آط أن سواك كريجيد وطاني والوں سے کہ نہیں ہے کوئی خوف اُن برا ور نہ وُہ مُکین ہوں گئے ( آل گران. ١٦٩ ـ ١٤٠)

# ميدان أحر كاراسته



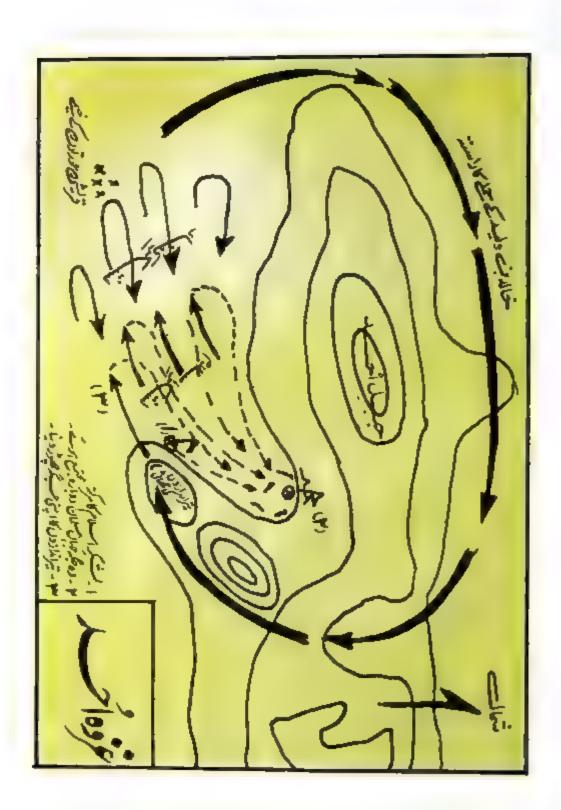

#### غروه احد

وادی بدریس. قریش کمد کی پسپائی صرف بختی توعیت کی بزیمت نہ تھی بلک اس نے ان کی زمدگ کے سارے گوشوں کو فکست و رہنت سے دوجار کردی تھا۔ جزیرہ عرب کے تقریبا مرام ، شندے اصنام پرست تھے اصنام پرستی کاسب سے بردا مرکز کمہ تھا۔ اس مرکزی صنم کدہ کے خدمت گزار وہاں کے نظم و نستی کے ذمہ دار، دور دراز سے آنے والے زائرین کو پوجا پاٹ کے خدمت گزار وہاں کے نظم و نستی کے ذمہ دار، دور دراز سے آنے والے زائرین کو پوجا پاٹ کے آواب سکھانے اور ان سے گراں ہما نذرانے وصول کر کے اپنی تبوریاں بحرف والے بی قریبی تھے۔ اس فلست نے صرف قرایش کی سطوت کوئی پارہ پارہ نہ کر دیا تھا۔ بلکہ ان کے بتوں کی فدائی کے عقیدہ پر بھی کاری چوٹ لگائی تھی۔ ان بتوں کے استحانوں کے متول ان کے بتوں کی فدائی کے عقیدہ پر بھی کاری چوٹ لگائی تھی۔ ان بتوں کے استحانوں کے متول عوف کی وجہ سام اور اور کا کا تھا۔ بتوں کے بارے جس اگر لوگوں کا عقیدہ متزائر ل ہو گیا تو وہ لوگ پسلے کی طرح ان کی راہ جس تشخیص شیس بچھا یا کریں گے۔ یہ عقیدہ متزائر ل ہو گیا تو وہ لوگ پسلے کی طرح ان کی راہ جس تشخیص شیس بچھا یا کریں گے۔ یہ نقصان اہل کم کے لئے اس جنگی پسپائی سے کیس زیادہ کر بناک تھا۔

بدر کے اس معرکہ نے انہیں اس تجارتی شاہراہ سے محروم کر دیاتھا جس کے ذریعہ ان کے تجارتی شاہراہ سے محروم کر دیاتھا جس کے ذریعہ ان کے تجارتی کاروانوں ممالک بیں بیزی آزادی اور آسانی سے آمدور فت رکھتے تھے۔ اور انہیں تجارتی کاروانوں پر ان کی معیشت کا دارومدار تھا۔ اگر میہ سلمہ بند موجاتا ہے تو کھی وادی غیر ذی ذرع میں ان کی زندگی اجیرن موجائے گی۔

ابھی نک جزیرہ عرب جس بنے والے سارے قبائل قرایش کی سیائ پرتری کو غیر متناز مہ بیجھتے ہے۔
تھے۔ لیکن اس فکست نے ان کی پیشائی پر کھنک کاجو نیکدلگایا تھا۔ اگر یہ بر قرار رہا تو کوئی بعید شیس کہ ان کی یہ مسلمہ حیثیت متنازعہ فیہ بن جائے۔ اور کئی دو سرے قبائل اس منصب کو صاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے گئیں۔ سب سے بدی بات جو ہر لحظہ کائٹائن کر ان کے جگر جس چہتی اور ان کو بے قرار کرتی تھی وہ ان کے ستر مقتول تھے۔ جن جس ان کے چوٹی کے متعدد سروار بھی تھے۔ کہ کاکوئی گھر ایسانہ رہ تھ جمال کسی کا باب، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا،

موت کی جینٹ ندچ احابو۔ یہ آتش انقام ہروفت بحر کی رہتی تھی جس نے ان کی رات کی نیزد اور دن کے آرام کو حرام کر دیا تھا۔

میہ وہ مجموعی اسباب تھے جنہوں نے قرایش کمہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے نبرد آزما موں اور قبائل حرب میں اپنی کرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دیں۔ اپنے خداؤں کے ڈولتے ہوئے سنگھاس کو کرنے سے بچائیں اور مسلمانوں کاخون بماکر اپنی آتش انقام کو فھنڈ اکریں۔

## عملىاقدام

ابوسفیان نے دات کی آر کی میں دینہ طیبہ پر حملہ کر کے بدلہ چکا نے کی کوشش کی لیکن یہ
کوشش الثان کی دسوائی کا باعث بنی۔ غروہ سویق میں جب نشکر اسلام نے ان کا تعاقب کیا تو
انہوں نے اپنے سامان رسد کی سینکڑوں ہوریاں راستہ میں پھینک کر اپنی جائیں بچ کر ہماگ
جانے کوئی نغیمت جانا۔ اس لئے انہوں نے ضروری مجماکہ اجتماعی طور پر کوئی مؤثر قدم اٹھا یا
جائے۔

ا یوسغیان اپنے تجارتی قاظد کو دا پس لانے بیں کامیاب ہو گیا تھا دہ ساراسامان ابھی تک دارالندوہ میں محفوظ پڑا تھا۔ حسب معمول کسی حصد دار کواس کامرمایہ اور اس پراس کانفع دا پس نمیس دیا گیا تھا۔

ایک روزایل کم کا یک وفد جو صوا تقدین افی ربید، تکر مسین افی جمل، حارث بن ہشام، مفوان بن امیہ اور چند ویکر ایسے افراد پر مشمل تھا جن کے باپ یا بیٹے یا بھائی جد جس کل جوئے تھے ابر سفیان کے پاس کیا۔ اور اسے کھا! کہ تھے (علیہ العملوة والسلام) نے ساری قوم کو بتاہ کر دیا ہے۔ ہمارے چوٹی کے سرداروں کو صوت کے گھاٹ اٹارویا ہے۔ جب تک ہم ان سے اپنے مقتولوں کا انقام نہ لے لیس ہمارے دلوں کو قرار اور روحوں کو چین نعیب شمیں ہوسکا۔ اس سلسلہ جس ہم دو در خواستیں چیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی در خواست تو بیہ ہے کہ آپ ہمارے لگاری قیادت تھول کریں اور دو سمری در خواست ہے ہے کہ اس جھارت کے لئے ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس کی آسان صورت کر اس جگ کے اس شمارتی والیس کر دیا ہوئے ہیں اس مورت بیہ ہمارتی ہوئے کا اصل سرمایہ (راس المال) ان کے ماکنوں کو دالیس کر دیا جائے لیکن اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انقاعی جگ کے فقہ جس جم کر داویں۔ اور سفیان کوا پی قوم کی پہلی درخواست تا کہ جگ کے اخراجات تا سائی سے بورے کے جا سکس۔ ابو سفیان کوا پی قوم کی پہلی درخواست تا کہ جگ کے اخراجات تا سائی سے بورے کے جا سکس۔ ابو سفیان کوا پی قوم کی پہلی درخواست تا کہ جگ کے اخراجات تا سائی ہے بورے کے جا سکس۔ ابو سفیان کوا پی قوم کی پہلی درخواست تا سائی ہے بورے کے جا سکس۔ ابو سفیان کوا پی قوم کی پہلی درخواست تا کہ جگ کے اخراجات تا سائی سے بورے کے جا سکس۔ ابو سفیان کوا پی قوم کی پہلی درخواست

تعلی کرنے میں کیا آئی ہوسکا تھا سے اے فیرا تبل کر لیااور دوسری درخواست کے بارے عمی اس نے بڑے پر احتاد کہے میں کما اَنَّا اَقَلُ صَنْ اَجَابَ إِلَىٰ ذَٰ لِلَثَ ، بَعُوعَ بْدِ الْمُطْلِب میعی" ''لینی سب سے پہلے میں اپنا نفع اس مقصد کے لئے چیش کر آبوں اور میرے ساتھ اولاد عبد المطلب بھی اپنالیا نفع چیش کرتے ہیں۔'' (1)

وہ لوگ ایک وینار کے ساتھ ایک وینار نقع کمایا کرتے تھے۔ کل سرمایہ کی مالیت پہاس ہزار پویڈ تھی جو ایک ہزار او نول پر لاو کر لایا کیا تھا۔ اس حساب سے اس سرمایہ پر نفع پہاس ہزار پویڈ تھا۔ چنا نچہ اس سرمایہ کے مالکول نے بری خوشی سے پہاس ہزار پویڈ نفع کی رقم اس فنڈ میں جمع کر اوی۔ (۲)

اس واقعہ کے بارے میں یہ آےت نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَا يُنْفِقُونَ الْمُولَى اللهِ مِيكُمْ أَوْا عَنْ سَبِيْلِ سَهِ ﴿ فَسَيْنَنْفِقُونَهُمَا تُقَرَّنَّكُونَ عَسَيْهِمْ حَسْرَكًا تُقَرَّيُكُونَ لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْوَنَ لَهُ ال

" بینک کافرخری کرتے ہیں اپنال ماکدرد کیں لوگوں کو القدی راہ ہے۔ اور بیا آئندہ بھی اس طرح خرج کریں گے۔ پھر ہوجائے گایہ خرج کرنا ان کے لئے باعث حسرت و افسوس پھر وہ مفلوب کر دیئے جائیں گے۔ " (الانفال ۳۱۰)

مانی ضرور توں کی فراہمی سے معلمین ہونے کے بعد اب انہوں نے جنگیو نوگوں کو جع کرنے پر توجہ مبذول کی۔ صرف الل مکہ کوئی جنگ میں شمولیت کی دعوت نہیں دی۔ بلکہ اپنے میں سے ایسے افراد پر مشتمل ایک دفد تیار کرکے مختلف قبائل کی طرف ہمیجا۔ اس دفد میں مندرجہ ذیل افراد شامل تھے۔ جو اپنی چرب زبانی، عیاری اور سیاس سمجھ ہو جھ کے اعتبار سے مزے ممتاز تھے۔

یسے سورین عاص، عبداللہ بن الزئیری بہیبرہ بن وہب، ابوعزہ عمروبن عبداللہ المجمی کو جمروبی عبداللہ المجمی کو جمیعت آزماجوانوں کواس فشکر میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ ابوعزہ ، وہ احسان فراموش فخص تعلیج بدر میں جنگی قیدی پیناتھا س کی فریت اور کئی بچوں کاباب ہونے کی وجہ سے فدید لئے بغیر حضور نے اسے رہافرہاد یا تھا۔ انہوں نے مختلف قبائل میں جاکرا پنا اثر

ا۔ مَارِیَ النہیں، عِلدا، صفحہ ۱۹ ۲۔ خرورا مدب شوتی ابو خلیل ۱۴ انگیزاشعارا در خطبات سے لوگوں کے دلوں کوگر ما یا در الل اسلام کے خلاف نفرت و عدادت کی آگیزاشعارا در خطبات سے لوگوں کے دلوں کوگر جرار اکٹھا ہو گیا۔ جن میں قریش، بنو کنانہ اور الل بحث امدادر احابیش (متغرق قبائل کے لوگ ) کے بمادر شریک ہوئے۔ ان میں سات سو زرہ ہوش اور دوسو گھڑ سوار تھے۔ (1)

جبیر بن مطعم کاایک مبثی غلام تھا۔ جس کانام دحثی تھا۔ میہ چھوٹے نیزے ہے وار کرنے میں بڑا ماہر تھااس کانشانہ خطانہیں جا آتھا۔ جبیرنے اس کو ہلا کر کھاا کہ میرے پچا ہ بیمہ کو حمزہ نے بدر کے روز قبل کیا تھا۔ اگر اس کے بدلے میں تم حمزہ کو موت کی کھاٹ ا آردوتوتم آزاد ہو۔ چنانچہاس نے اس شرط پر ہیہ کام کرنے کی بام کی بحرلی۔ (۴) حضرت عباس، عم النبي الكريم صلى النه عليه وسلم في المجمى تك اظهار ايمان نسيس كياتها -انہوں نے بنی غفار کے ایک آ دمی کو مناسب اجرت دی اور اے کما کہ بیہ ڈط لے جادَ اور حضور کی خدمت میں جاکر چیش کرو۔ اسے ہدایت کی کہ وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ جائے اور ا تناطویل سفر دو تین دن کے اندر طے کر کے خدمت اقدیں میں حاضر ہو۔ جب بیافخص پہنچاتو حضور قبامیں تھے وہاں عربضہ پیش کیا حضور کے تھم ہے حضرت الی بن کعب نے بڑھ کر سنا یا۔ حضور نے فرمایا! بخدا مجھےامید ہے اللہ تعالی بهتر کرے گا۔ تھم دیا کہ وہ اس راز کوافشانہ کریں۔ پھر حضور حضرت سعدین رہیج کے گھر تشریف لائے اور انسیں اس مطاکے بارے میں بتایا۔ انسیں بھی تھم دیا کہ بیراز کسی کونہ بتائیں۔ سعد کی بیوی ان کے پاس آئی اور پوچھا! کہ حضور عليه العلوق والسلام في كيافرها يا ب- انهول في عند كما! تيري مال مر--تخیماس سے کیواسطہ۔ اس نے کما! میں نے تمہاری ساری بات سی ہے جھے کیا چھیاتے ہو۔ حضرت سعد نے انابقہ پڑھا۔ حضور کی خدمت میں صاضر ہو کر گزارش کی کہ اس کی بیوی نے اس سے بیات کی ہے۔ میں نے اس امر کوعرض کریااس لئے ضرور ی سمجھا کہ اگریہ بات ا فشاہوجائے تو حضوریہ خیال نہ قرہ کمیں کہ میں نے اس راز کو فاش کیا ہے۔ حضور نے قرہا د " خل عنها۔ " " اس ہے در گزر کرو۔ اے چھونہ کمنا۔ "

به میرت این شیخ ، جلد سی مسحده به میل الردی جندم مسحوط مع

## تشكر كفارى رواتكي

ہ شوال ساہری کو کفار کا لفکر جو تین ہزار جنگ آزیا، سور ماؤں پر مشمل تھا۔ جس ہیں سات سوزرہ پوش، ووسو گھڑ سوار، تین ہزار اونٹ، ہدینہ طیبہ کی ایک چھوٹی ی بستی پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہور ہے تھے۔ اگر چہ یہ تعداد مسلمانوں کے لفکر سے پانچ کناز یادہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے لفکر سے پانچ کناز یادہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے پاس اسلمی جو تقبیل مقدار تھی اس کی حیثیت کفار کی بھران اسلا کے بوجود وو میدان جنگ سے فرار کے ایک فیعد فرار کے ایک فیعد افراک کو جس ہمراہ لے جائیں امکان کو بھی شمر کر سکے ۔ انہوں نے فیعلہ کیا کہ وہ اپنی بیریوں کو بھی ہمراہ لے جائیں گے باکہ انہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھا گئے کا کوئی تصوری نہ کر سکے ۔ چنا نچہ ان کے گئے باکہ انہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھا گئے کا کوئی تصوری نہ کر سکے ۔ چنا نچہ ان کے گئے۔ مندرجہ ذیل خواتین کے ہم اہ اس کے جمراہ اس کے جمراہ اس گئے۔ مندرجہ ذیل خواتین کے ہم اہ اس

وهند بنت عتبكة زوجها أبوسفيات

جوميدان احد من الفكر كا قائد تعا- اس كاباب عتب جنك بدر من قبل كيا كيا تعا-اُور حَدِيدُه بِنْتِ حَدَدِثَ بِنْ هِتَ مُرِينَ مُوارِّرَةً

زوجه عکرمه بن ابی جهل

فَ طِمْةً إِمَّتُ وَمِيْدِينِ الْمِعْرَةَ

زوجه حارث بن اشام بن مغيره

يَرْزَةُ إِنْكُ مَنْ فَوْدِ بْنِ عُمْرَ ابْنِ عُمَايْرِ لِتُقْوِيْكِةِ

زوجه مغوال بن اميه - ميه عبدالقد بن مغوان كي مال تقي

رِيْطَهُ بِنْتُ مُنْبُ إِنْ حَجَابِم

زوجه عمروين العاص

حَكَافَةً بِنُتُ سَعْدٍ

زوجہ طلحہ بن ابی طلح۔ بید طلح کے تین بیٹوں کی مال تھی مسافع۔ جلاس۔ کلاب۔ جو کفار کے علمبر دار تھے اور سب کٹ کر مرے۔ خَنَّاتُ بِنْتُ مَالِلْكِ مادر ابوعزيز بن عمير - جو معرت مععب كا بمالى قاد

عَمْرَةُ بِنْتِ عَنْقَدَةً

بنوطر شرك أيك خاتون - (١)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیں تھیں جو اس افکر میں شامل تھیں۔ یہ دفیں بجاتی تھیں۔ اپنے مقتولوں کے مرشئے گاتی تھیں خود بھی آ ہ وفغال کرتی تھیں اور لوگوں کو بھی رلاتی تھیں اور ان کے جوش انقام کو حرید بحز کاتی تھیں۔ (۲)

ہند زوجہ ابوسفیان، جب بھی وحش کے پاس سے گزرتی تواسے یہ کر کر ششارتی۔ وَیَعَا بَ دَسَمَةَ اِسَنْفِ وَإِسْدَتَنْفِ "واووا اے ابود سمہ (وحش کی کنیت) ہمیں بھی شفا دواور خود بھی شفایاؤ۔ " (۳)

الا کار کار میں ایک اور عضر ہی تھا جو بغض و عواد میں کی ہے کم نہ تھا۔ ابو عامر راہب۔
ابو عامر فاس کا ڈکر ہ آپ پہلے پڑھ ہے ہیں۔ یہ ہی اپنے کہاں حواد ہوں سمیت ابو سفیان کے لفکر میں شال تھا۔ یہ یہ رہ ہے قبیلہ اوس کافر و تھا۔ اسے اپنے قبیلہ میں وہی الرو نفوذ حاصل تھا جو عبد اللہ بن ابی کو اپنے قبیلہ ٹورج میں نصیب تھا۔ سرور کا کتاب صلی اللہ تعدال علیہ و آلہ وسلم کی جوت ہے پہلے یہ راہبانہ زندگی بسر کر ہاتھا۔ اور نی منظم کی آ دے لئے چہم براہ تھا۔
اور لوگوں ہے اس آنے والے نی کے محلم و مکام م بروقت میان کر آرہتا تھا۔ لوگوں کو بتایا کہ اب اس نی کے ظہور کا زمانہ بافل نز دیک آگیا ہے۔ سرور عالم جب بجرت کر کہ مدید طیبہ تشریف لے آئے قواس ماہ تمام کو دیکھ کر اس کے قبیلہ اوس کے سادے مرد و ذان مدینہ طیبہ تشریف لے آئے قواس ماہ تمام کو دیکھ کر اس کے قبیلہ اوس کے سادے مرد و ذان میں سرومری رو تما ہونے گئی۔ اور حد کی آگ اس کے دل میں سکتے گئی۔ اور حد کی آگ اس کے لئے محمرنا محال مور پُر نور میں ابو عامر کے کیا کہ سے تبدیل اس کے لئے محمرنا محال ہو گیا۔ وہ سوہان روح بنی گئی۔ اور حد کی آگ اس کے دل میں سکتے گئی۔ میٹ طیب جمال حضور پُر نور کی عقرت کا آئی قب نسف النمار پر چک رہا تھا۔ وہاں ابو عامر کے لئے تحمرنا محال ہو گیا۔ وہ میٹ تھور کر کہ آگیا۔ اور کفار کو حضور کے خلاف بھر کانا شروع کر دیا۔ جب اشار کفار کو حضور کے خلاف بھر کانا شروع کر دیا۔ جب اشار کفار

ا به فراه و احد شوتی ایو خلیل. صفحه ۱۸ و دیگر کتب سیرت ۲ ساسل الریدی جلد ۳ مفیه ۴۵۲ ۳ ساسل الریدی جلد ۳ مفیه ۴۵۲ و دیگر کتب سیرت

فرز عان اسلام سے نبرد آزماہونے کے کمہ سے دوانہ ہواتو یہ می اپنے سزیا پہاں حواریوں سمیت نظر میں شان ہو گیا۔ وہ کفار کمہ کے سامنے بری شخیاں جمارا کر آ۔ وہ کتا کہ جب میدان جنگ میں میرے قبیلہ اوس کے نوگ جمعے تسارے ساتھ ویکھیں کے تو وہ اسلام کے میدان جنگ میں میرے قبیلہ اوس کے نوگ جمعے تسارے ساتھ ویکھیں کے تو وہ اسلام کے برجم کو چھوڑ کر جمارے ساتھ آکر صف بستہ ہو جائیں مے اور جمارے ووش بدوش کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں ہے۔

محبوب رب العالمين في اس كبارك على التي يرورد كاركى جناب على عرضى تقى۔
الى الى دغن حل كوان وطن سے دور تعالى اور بيكسى كى موت دے۔ چنانچ ايمانى ہوا۔
كفار كا نظر جرار مدين كى پاك بستى يرچ حالى كرنے كے لئے طوفان برق وبادكى طرح برد عا
جلا آر ہاتھا۔ ان كا گزر ابواء نامى بستى كے پاس سے ہواكيت توز ہند دوركى كو ژى لائى۔ اپ
خلو تد ابوسفيان كو كہنے كى ۔ سنام كريمان محد (صلى الله عليه وسلم فداد روى و قبلى )كى دالده كى
قبر ہے۔ تم اسے حال كى كروقبر كھود كر ان كى نعش اسے تبضيض كرلو۔ اگر جگ مي تمبار ب
قبر ہے۔ تم اسے حال كى دوقبر كود كر ان كى نعش اسے تبضيض كرلو۔ اگر جگ مي تمبار ب
پكھ آدميوں كو مسلمان قيدى بتاليس توان كافديد در جم و ديناركى صورت ميں اداكر نے كے
بات ہم (حضرت) آمند (سلام الله عليبها) كاليك ايك عضو دينے جائيں مے اور اپ
اسيران جنگ كو آزاد كر اتے جائيں مے۔

کفار کافکر مین طیبہ کی طرف بڑھتا آر ہاتھاس کی چڑھائی کی جریں دورونز دیک کھیل ری تھیں۔ مدینہ کے بہودیوں اور منافقوں نے جب ساتوان کی خوشی کی انتہانہ ری۔ یہ فشکر ذوطوی کے مقام پر پہنچاتو عمروین سالم خراعی این چند ساتھیوں کے ساتھ ان سے الگ ہوکر چکے سے مدینہ منورہ پنچااور سازے طالت سے حضیر کو مطلع کیا۔ حضور پُر نور نے فضالہ کے دونوں بیڈوں انس اور مونس کو مشر کین کے طالت معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی عقیق دونوں بیڈوں انس اور مونس کو مشر کین کے طالت معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی عقیق

میں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے واپس آگر حضور کو تمام ملات سے آگا کیا۔ یہ بھی بتایا کہ عُریض کے علاقہ میں کفار نے اپنے محورت اور دیگر مولی مسلانوں کے کھیتوں میں چرنے کے لئے چھوڑ دیئے میں اور انہوں نے ایک سبز تنا بھی باتی نہیں رہنے ویا۔ پھر حضور علیہ العساؤة والسلام نے حضرت حباب بن منڈر کو ان کی سرگر میوں اور ان کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آگر تضمیل علات بیان کئے حضور نے انہیں آگر تضمیل علات بیان کئے حضور نے انہیں آگر تضمیل علات بیان کئے حضور نے انہیں آگریکی کہ اس بات کی تشمیر نے کریں اور خود سے ور د کرنے گئے۔

حَسَنَ اللَّهُ وَيِعَمُ الرَّبِينَ أَنْ فِي لِكَ أَجُولُ وَمِكَ أَصُولُ

" ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بمترین و کیل ہے اے اللہ میں تیری قوت ہے ہی حملہ کر آبول اور ان کامقابلہ کر آبول ۔"

جو کی رات اوس و خزرج کے توجوان تمام شب مجداور جمزات نبوی کا پسرہ دیے رہے شہر کے راستوں کی تاکہ بندی کر دی مجی آکہ کوئی کافر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ (۱)
وادی قالق کے وسلا میں شہر دینہ کے سامنے جبل احدی سمت میں کفار کالفکر خیمہ زن ہوا۔
یہ لفکر بارہ شوال کو ہروز بدمہ یساں پہنچا۔ بدمہ جعرات اور جمعہ تمن روزیہ لوگ یساں ٹھسرے رہے اور چنگ کے لئے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ ہفتہ کے روز پندرہ شوال کو القد تعاتی کے مجوب نے اسلام کے جاں نگر ساہیوں کے امراہ حدیث طیبہ سے روائی کا ارادہ فرہ یا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی اور اس میں صورت حال سے عمدہ ہر آ ہونے کے اس سے سے ایک مجابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔

جعد کی رات کو حضور علیہ العماؤة والسلام نے ایک خواب دیکھا میج کے وقت مشورہ کیلئے صحابہ کرام کو یاد فرمایا۔ جب وا کے تو حضور نے القد تعالی کی جمد و شاہ سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اور القد تعالی بمتر کرے گا۔ میں نے ایک گائے کو دیکھا جس کو ذریح کیا گیا میں نے اپنی کموار کی دھار میں گئی د ندا نے دیکھے میں۔ گائے سے مراد تو میرے دواسی بیس جو شہید ہوں گے اور د ندانوں سے مرادیہ کے میرے الل بیت سے ایک قتل کیا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے اور میرے نز دیک زرہ سے مراد شرمین ہے۔ (۲)

اکر تم مناسب سمجھو توشیر کے اندر مورچہ بند ہو جاؤ۔ عور توں اور بچوں کو مختلف کر حیوں میں بھیج دو۔ اگر کفار باہر تھیرے رہیں کے توان کانے تھیم نائن کے لئے بہت تکلیف، وہو گااور

اگر انہوں نے شہر کے اندر داخل ہونے کی جرآت کی تو ہم کلی کوچوں میں ان سے اڑائی کریں مے اور ہم ان گلیوں کے چچے و خم سے خوب دانف ہیں ہم ان پر ملند مکانوں اور اونے نیوں سے پھراؤ کر کے بھی انہیں بچپاڑ سکیں مے یہ

ا کاہر مہاجرین وافصار کی بھی بھی رائے تھی۔ عبداللہ بن اتی نے اس کی آئید کی لیکن پُرجوش نوجوانوں کی ایک جماعت جو کسی وجہ ہے عدر میں شرک خصص مدسکا تھی مان جنمعیں شرف شرار میں وصل کے بندیان سے اثبان تا ہے۔

بدر چی شرک نمیں ہو سکی تھی اور جنہیں شرف شماوت حاصل کرنے کا از حدا شتیال تھ۔
وہ حصول شماوت کے شوق فراواں کے باعث اس رائے سے متنق نہ ہو سکے۔ انہوں نے
عرض کی یار سول اللہ ! ہمیں لے کر دشمنان حق کے سامنے چئے۔ وہ بیدنہ خیال کریں کہ ہم
پرول ہیں اس لئے گھروں میں سم کر بیٹھ گئے ہیں۔ عبدائقہ بن الی بول! یار سول ائند شریس
تی تصریح ۔ باہرنہ نظلے جب بھی شہر سے باہرنگل کر ہم نے دسٹمن کا مقابلہ کیا ہے ہمیں نقصان
تی تصریح ۔ باہرنہ نظلے جب بھی وشمن نے شہر میں واضل ہو کر ہم سے جنگ کی ہے توانس فلست
اشمانا پڑا ہے۔ اور جب بھی وشمن نے شہر میں واضل ہو کر ہم سے جنگ کی ہے توانس فلست
سے دو جار ہونا پڑا ہے۔ لیکن حضرات حمزہ مصدین عبادہ ، نعمان بن ولک ، اور انصار کے
چھ دیگر توجواتوں نے عرض کی یار سول اللہ !اگر ہم نے ایسا کیا تو گفار رہے ہمجیس کے کہ ہم س

ے ڈر گئے ہیں اور ہزولی کے باعث ہم میدان جنگ میں ان کو شیں للکار سکے۔ بدر میں ہماری تعدا و تین سوتھی ہم نے ان کو وندان شکن فلست دی۔ سے تو ہماری تعدا و ایک ہزار ہے ہم تو اس دن کے لئے وعائیں ما نگا کرتے تھے اور آج وہ خود کال کر ہمارے پاس آگئے ہیں۔

سر کار دوعالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنب ان کے جوش ایمان ، شوق شا دت اور اس پران کے اصرار کامشاہرہ قرمایا۔ توان کی رائے جواکٹر صحابہ کی رائے تھی اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے آمادگی کااظمار کر دیا۔ (۱)

اس مجلس مشاورت میں شع توحید کے پروانوں نے اپنے جذبہ جین فروشی کا جس انداز سے اظہار کیا اس انداز کا آتا ہا تھیں ہے جو ہم جیسے کم حوصلہ لوگوں کے لئے معمیز کا کام دے سکتا ہے۔ اس لئے چند حضرات کے قلبی آثرات کا بیان یقیناً زبس مفید ہوگا۔۔ امتد اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ نے عرض کی۔

وَانَّذِي **نَّ** اَنْزَلَ عَلَيْكَ ثَرِكَتُ لَا أَهْعَدُ الْيَرُهُمُ طَعَامًا حَتَّى

أَجَالِكُ هُوْ بِسَيْقِي خَارِجَ الْمَدِينَةِ .

"اس ذات كى تتم جس في آپ ريد كتاب ازل فرمائى - كدهى آج اس وقت تك كمانانس كماؤل گاجب تك دينے سيابرلكل كر عمان كے ساتھ نبرد آزمانہ مول - "

ہیں جعد کاون تھاس دن بھی آپ موزہ سے تھاور دومرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا۔ اور اس روزہ کی حالت میں آپ نے جام شمادت نوش قربایا۔

نعمان بن ملک نے عرض کی ۔

يَارَسُولَ اللهِ لَا تَعْرَمُنَا الْجَنَةَ فَوَالَّذِي نَفْيِي بِيَوَا لَا دُخُلَقَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهَ ؟ قَالَ لِا فِي أَجِبُ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَلَا أَفِرُ يَوْمَ الزَّحْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَدَ تُتَ -

" یار سول الله ! بهین جنت سے محروم نه فرمایے۔ اس ذات کی قسم !
جس کے وست قدرت میں میری جان ہے میں ضرور اس میں داخل ہوں
گا۔ حضور نے ہو جما! کیوں۔ عرض کی کو تک میں الله تعالی اور اس کے
محبوب سے عبت رکھا ہوں۔ اور میدان جگ سے ہما کی تعمی ہوں۔
حضور نے فرمایا تم نے بچ کما ہے۔ "
تہ بھی ای دن شمید ہوئے۔

سب فرزندان اسلام نے اپنے محبوب آقاک افقائی نماز جداواکی۔ صفور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس بی ان کو جدوجہد اور محنت و کوشش کی تلقین فریلی اور انہیں بتایا کہ جب شک وہ صبر کاواس مغبوطی ہے بکڑے رہیں گے اند تعالی مدوان کے شال حال رہے گا۔ نماز عصر بھی معبد نہوی میں اواکی می ۔ مدند طیب کے بلائی محلوں (العوال) کے سارے باشندے بھی جمع ہوگئے۔ مستورات کو حفاظت کیلئے مخلف کڑ حیوں میں فیمرا دیا گیا۔ سرور کائنات علیہ اطیب التحییات وازی التسلیمات، حضرت صدیق اکبراور حضرت فادوق اعظم کی معیت میں اپنے کاشاند اقد س می تشریف لے گئے۔ ان دولوں یاران وفاشعار نے اپنا آگاکو منظرت فادوق اعظم کی جنی سے بیا یا۔ عمامہ مبارک بائد حاج بائد حاج ہے۔ ان دولوں یاران وفاشعار نے اپنا آگاکو کی اس بہتا یا۔ عمامہ مبارک بائد حاج بائد حاج ہے۔ انسوں نے انتظام کر نے والوں کو کما است میں سعیدین معاذ اور اسیدین حضر تشریف لے آئے۔ انسوں نے انتظام کر نے دالوں کو کما کہ حضور بروی

عازل ہوتی ہے۔ خسیں جاہے کہ اس معلامیں فیصلہ کا کل اعتبار حضور کے سپرد کر دو۔ حضور جو تھم دیں اس کو بجالاؤ۔

یہ منگو جاری تھی کہ رحمت عالم باہر تشریف لے آئے حضور نے اسلیہ سچایا ہوا تھا۔ زرہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور کمر میارک بل کمربند بند جاتھا تلامہ مریر تھااور شمشیر کرون شریف جس جائل تھی۔ لوگوں نے عدید طیبہ سے باہر جاکر جنگ کرنے پراصرار کیا تھااس پر سب ناوم ہورہے تھے۔

حضورعلیہ العسلوٰۃ والسلام نے فرہا یا کہ نمی نبی کے لئے یہ متاسب نہیں کہ ہتھیار پہننے کے بعد پھرانہیں آ آروے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر وے۔ آخریں ارشاد فرما یا۔

> اِصَّفُوا عَلَى إِسْمِواللَّهِ تَعَالَىٰ وَكَكُوُ النَّصْرُ مَاصَبُرُتُوْ. "الله كانام ك كرا م يوجونفرت التي تمارك ما تحد موى جب تك

تم مبر كادامن يكزے روكے " (1)

اس ایک واقعہ علی امت مسلمہ کے قائدین کے لئے دوقیتی رہنمائیاں ہیں۔ پہلی ہے کہ اپنی رائے پر بعند نہ رہو۔ بلکہ اہل اسلام کے اکثر چی فیصلہ اور ان کے جذبات منابقہ سندھ کے میں میں میں میں میں اس میں اسلام کے اکثر چی فیصلہ اور ان کے جذبات

جال فروشی کا حرام کرواوران کے حوش جمادی قدر کرو۔

دو مری ہے کہ جب ایک بار کوئی فیصلہ کر لو تو پھراس پر ڈٹ جاؤ۔ بار بار فیصلہ کو بد لنا فیصلہ کرنے والے کی قوت فیصلہ کو مجروح کر دے گا۔ اور اس کے احباب کو اس پروہ اعتماد نسیس رہے گا۔ جو مشکل حالات میں اس کی کامیابی کاضامن ہوا کر آ ہے۔

ان معاطلت سے فراخت پانے کے بعد قائد اسلامیاں علیہ العموۃ والسلام نے تین نیزے متکوائے اور ان تین نیزوں کے ساتھ تین جھنڈے یا عرصے پھر قبیلہ اوس کاعلم اسیدین حفیر کے حوالے کیا۔ قبیلہ خزرج کاعلم حباب بن منذر کو مرحمت فرما یا۔ مماجرین کاپر جم سیدنا علی مرتفنی کے دست مبارک میں تھا یا۔ اور حضرت عبداللہ بن ام کمتوم کو نماز با جماعت پڑھانے کے کے عدید طبیبہ میں اینا قائم مقام متعین فرما یا۔

## انبیاء ورسل کے قائداعظم کی اُحد کی طرف روانگی

حضور پر نور صلی افتہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سکی بنامی محورے پر سوار ، کلے میں کمان آویران ہے ، دست مبارک جی نیزہ ہے۔ اسلام کے جاں فروش سابی مسلم ہیں۔ ان میں سوزرہ پوش ہیں۔ سعدین معاذ اور سعدین عبادہ مرکب بہایوں کے آگے آگے دوڑتے جارے ہیں۔ مجلم بن آپ آ قاکے دائیں ہائیں طلقہ بنائے جاتی وجو بند شیروں کی طرح رواں دواں ہیں۔ حضور جب ''المشنیہ'' کے مقام پر چنجے ہیں تو دیکھا اجد صم کے لوگوں کا ایک جتن کوئی گیت حضور جب ''المشنیہ'' کے مقام پر چنجے ہیں تو دیکھا اجد صم کے لوگوں کا ایک جتن کوئی گیت اللیا ہوا آر ہاہے۔ در یافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کی تی مید عبدالقدین الی کے دہ صیف اللیا ہوا آر ہاہے۔ در یافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کی تی مید عبدالقدین الی کے دہ صیف ہیں جن کا تعلق یہود سے ہے۔ پھر یو چھا کیا اسلام لے آئے ہیں عرض کی گئی نہیں۔ فرمایہ بین کرتے ہیں الم شرک سے جنگ کرتے ہوئے کئی مشرک سے دو طلب نہیں کرتے۔ '' (1)

راست میں دو ٹیلوں کے پاس سے گزر ہوا۔ جنہیں شیخین کما جاتا تھا۔ یہاں رحمت عالم صلی اند تعالی عدیہ وسلم نے لفکر اسلام کا جائزہ لیا۔ جو کمن تھے انہیں دالی بجیج دیا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ سترہ ایسے نوجوان تھے جن کی عمری چودہ سال سے کم تھیں۔ انہیں دالی کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک کانام سعید بن حبتہ تھا۔ جنگ احد میں تو کمسنی کی دجہ سے انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن غروہ خندت کے موقع پر ان کی عمر پوری ہوگئی تھی یہ انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن غروہ خندت کے موقع پر ان کی عمر پوری ہوگئی تھی یہ شامل ہوئے اور خوب خوب دار شجاعت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے جب اس نو خیز نوجوان کو یوں جان کی بازی لگاکر اور تے دیکھا توانسی ایپ پاس بلایا۔ ان کے سربراپنا دست شفقت بھیرا۔ اور ان کے لئے ان کی نسل اور اولاد میں پر کت کی وعافر مائل۔ اللہ تعالی دست شفقت بھیرا۔ اور ان کے لئے ان کی نسل اور اولاد میں پر کت کی وعافر مائل۔ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی ۔

كَانَ عَمَّالِا ٱلْهِينَ وَأَكَّالِا ٱلْهِينَ وَأَلَّا لِلاَلِهِينَ وَأَلِا لِمِينَى وَأَلِا الْمِينَّيِنَ "كريه جاليس بعقبول كرجها تقهه جاليس بعائبوں كر بعل تقاور ميں ميوں كرباب تقهه "

انسيس كي اولاو ص سے اسلام كاوه جليل القدر فرز تدبيدا ہوا۔ جس نے اپنے علمي كار نامول

ے دنیائے اسلام بلکہ دنیائے علم کے گوشہ گوشہ کو منور کر دیا۔ وہ ہیں امام ابو یوسف جو حضرت امام اعظم ابو حقیفہ کے مابیہ ناز شاگر داور امیر المؤمنین ہارون الرشید کے عمد ہیں اسلامی مملکت کے قامنی الفضاق تنے۔ ( ۱ )

ایک دو مرے نوجوان رافع بن قُدیج ہے۔ کمسنی کی وجہ سے حضور علیہ العسلوۃ واسلام نے اسیں واپس جانے کا تھم و بالیکن جب عرض کی ٹی یہ اہر تیرانداز ہے تو حضور نے اشیں تیول کر دیا۔ سمرہ بن جندب کو بھی کم عمری کی وجہ سے جماد میں شرکت کی اجازت نمیں ملی تھی۔ انہیں جب پہتہ چلا کہ رافع کو اجازت اللہ گئی ہے تو اس نے اپنے سوتیلے باپ مُرتی بن سنان سے جاکر کماکہ رافع کو حضور نے اجازت وے وی ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں ججے بھی اجازت ملنی چاہئے۔ سے جاکر کماکہ رافع کو حضور نے اجازت وے وی ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں تو پھر جھے اس سے کشتی لڑائیں۔ اگر میں اس کو پچھاڑ ہوں تو پھر جھے اور انہیں مشتی لڑے جھے اس سے کشتی لڑائیں۔ اگر میں اس کو پچھاڑ ہوں تو پھر جھے طالب فرما بیا اور انہیں کشتی لڑے کا تھم و یا سمرہ نے اپنے حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے دونوں کو طالب فرما بیا اور انہیں کشتی لڑے کا تھم و یا سمرہ نے اپنے حریف کو پچھاڑ دیا۔ رحمت عالم نے ان کو بھی جماد میں شمولیت کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوعمر بچوں میں شوق شمادت کا سے عالم تھی۔ قیمرو کمرئ کے تاج و تخت ان کے قدموں کوچو متے رہ اور جب سے میہ جذبہ سرد عالم تھی۔ قیمرو کمرئ کے تاج و تخت ان کے قدموں کوچو متے رہ اور جب سے میہ جذبہ سرد بو کہیاز دیا۔ گروش روز گار بدل گئی۔

## احد کی طرف پیش قد می

یمال سے روائلی اور جبل احدی ایک کھاٹی میں پہنچ کر صف بندی کا تذکرہ ہم علامہ مقریزی کی تا یاب کتاب "امتاع الاساع" کے حوالہ سے بدید قارئین کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ بیان بہت واضح اور ہر ہتم کے شکوک سے منزہ ہے۔

نظر کا جائزہ لینے سے فراغت ہوئی توسورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلاں نے مغرب ک ازان دی۔ سمر کار ووعالم صلی اللہ عدیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں نماز مغرب ب جماعت ادافرمائی۔ پھر پچھے دیر بعد عشائی ازان ہوئی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔

حضور نے محمد بن مسلمہ کو پچاس نوجوانوں کا قائمہ بناکر لفکر گاہ کا پہرہ دینے کے سے مقرر فرما یااور اپنی حفاظت کے لئے ذکوان بن عبد قیس کو بیہ شرف بخشا۔ انسوں نے زرہ پہنی اور ہاتھ میں ذعب ل پکڑی اور ساری رات لفکر میں چکر لگاتے رہے۔ بیہ رات بھر پسرہ اپنے " قاکا دیتے

اله سېل الروي. جند ۳ ، صفحه ۲۷۸

رہے نہ آگے جیکی اور نہ مرموا و حراد حرس کے۔ سحری تک تی کریم نے آرام فرمایا۔ سحری کے وقت بیدار ہوئے اور ہو جہاہارے راہر کمال ہیں۔ ان میں سے کون ایسا ہے جو ہمیں اس نیلک الی جانب سے لے جائے کہ کافر ہمیں و کھی تکیں۔ ابو نیمٹر۔ نے کھڑے ہوکر عرض کی "انا یار سول اللہ۔ " "اے اللہ کے رسول! میں اس فدمت کے لئے حاضر ہوں۔ " چنا نچ وہ سب کو ہو حارث قبیلہ کے بچر لئے میدان اور ان کے کھیٹوں کے در میان سے لے کر گزرے ۔ یمال جگ کہ مربع بن قبیلی کے چشمہ پر پہنچ ہے بدباطن منافی تھا۔ اسے جب حضور کے گزرنے کا پہنہ چا اور جو ال اگر کر میں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کے چروں پر پھینے لگا۔ اور بول اگر آپ اللہ کے گزرنے کا پہنہ چا اور جو ال ایس کی مربع آپ کوا جازت نہیں دیتا کہ آپ میرے مکانوں کے در میان سے گزریں لوگ دوڑے کہ گستاخ کو قبل کر دیں حضور نے فرمایا اسے قبل نہ کرو ( یہ معذور کے فرمایا اسے قبل نہ کرو ( یہ معذور کے اس کی صرف آبھیں تی انہ می نہیں اس کا دل بھی اندھا ہے۔ ( ا

و بال سے حضور سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ جب حضور شوط کے مقام پر پہنچ تو عبداللہ
بن الیّ اپنے تمن سوحوار ہول کے ساتھ لشکر اسلام سے الگ ہو کر واپس جانے لگا۔ اس وقت
وو ہر ہزار ہاتھا کہ انہوں نے ناوان بچوں کا کہنا ماٹالور میرے مشورہ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم
بلاد جدا پنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں کیوں پیسٹیس۔ چنانچہ وہ اس نازک لحم میں مشکر اسلام
سے کٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے ہم قبیلہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنداس کو سمجھانے کے
ایس کے پاس آئے اور کھا۔

اے میری قوم ! میں تہمیں خدا کا داسطہ رہتا ہوں۔ کہ اپنی قوم اور اپنے نبی کو ایسے نازک وقت میں نہ چھوڑو۔ جب ان کا دعمن میدان میں آموجود ہوا ہے۔ آؤہم القد کی راہ میں جماد کریں اور ان کا دفاع کریں۔

انسوں نے کما۔ یہ تکفل قوت کی نمائش ہے کوئی جگ نمیں ہوگی۔ اگر جنگ ہونے کا امکان ہو آتوہم ہر گزوالیں نہ جاتے۔ جب منافقین نے ان کی منت ساجت کا کوئی اثر قبول نہ کیا توانسوں نے قربایا۔

جاؤ خداحسي برباد كرے۔ اے اللہ ك وشمنو! اللہ تولل الله تي كوتم

۱ - میرت این اشام ، جلد۳ ،صلی ۱۹ گارخ الخیس ، جلد ۱ ،صلی ۱۳۲۳ - ۳۳۳ امتراح الاساع ، جلد ۱ ،صلی ۱۱۳ - ۱۱۳ ہے ہے نیاز کر دے گا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی سے آیت نازل ہوئی۔

مَا كَانَ اللَّهُ بِينَدُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَّا أَنْتُوْعَكَيْمِ حَتَّى يَمِيرُ

الْخَبِينْ عَرِنَ الطِّيتِ \* ( آل عران: ١٤٩)

مونسیں ہے اللہ (کی شان ) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پرتم اب ہو۔ جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو یاک ہے۔ "

ایسے نازک موقع پر اتنی پری تعداد کاالگ ہو جاتار کیس المنافقین این الی کی طرف سے بری خطرناک اور حوصله شکن چوٹ تھی۔ اس کابیہ خیل تھا کہ نشکر اسلام اس چوٹ کی ،ب نہ لا سکے گا۔ اور باقی ماندہ لوگ بھی بیدل ہو کر راہ فرار اختیار کرلیں گے۔ لیکن متع جمال مصطفوی کے پروانوں کے جذبہ جال نثاری کا اندازہ لگانے میں اسے سخت وحو کا ہوا تھا۔ نہ ان کا قائد عام قائدین جنگ کی طرح تھا۔ نہ اس کے پرچم کے جمع ہونے والے سیائ کرایہ کے شؤتھے۔ ان کا قائد، الله کارسول تھا۔ جس نے اپنے خداو ندؤ والجلال کے یام کو بلند کرنے کے کے اپن جان کی بازی لکار کمی تھی۔ اور اس کے مجلدوہ جان باز تھے جوائے محبوب ہی کی شراب محبت سے اس قدر سرشار تھے کہ اس کے اونی اشارہ پر اپناتن من وعن سب پھے بعد مسرت قربان كرنے كے لئے تيار تھے۔ ليكن اس سے التحصيل محصرليس ايكان محبت كو قارديں بيدان كم التمامكن تقا- اوران سب كجذيات كى تر جمانى معرت عبدالله من حرام في الدي تقى -لحد بمرك لئے في سلم اور في نظب كے يوں وكمائے اور ميدان جك سے راہ فرار القيار كرنے كے بارے ميں انہوں نے سوچاليكن و مثق الى نے آ مے بڑھ كر ان كى و يحكيرى قر الى \_ رحمت افني كوكوارانه بواكه غلامان مصطفى عليه التخيية والتمايس سي كس اليي حركت سرز و ہو۔ جو عثق ومستی کی هزل کے مسافروں کے لئے باعث ننگ وعار ہو۔ اس آیت کریمہ میں القد تعالى في الكمان مصطفى سے استے خصوصى لطف وكرم كايون اظمار فرمايا ہے۔

إِذْ هَمَّتُ قَالَا مُنْتَانِ مِنْتَكُوْلَانَ تَفْتَكُوْ وَاللهُ وَلِيَّهُمَا وَعَيَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

"جب اراوہ کیادو ہمافتوں نے تم میں سے کہ جمت ہار دیں حالاتک اللہ تعالی دونوں کا مدو گار تھا۔ (اس لئے اس نے اس لغزش سے بچالیا) اور صرف اللہ تعالی پری توکل کرنا جائے مومنوں کو۔ " ("ال عمران ، ۱۲۲)

منائقین کے الگ ہوجانے کے بعد الاگر اسلام کی تعداد سات سو رہ گئی۔ اس وقت بعض افسار نے عرض کی۔ کہ کئی ہودی قبائل ہمارے حلیف ہیں اجازت ہوتو انہیں مدو کے لئے بالیس۔ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لاحکائے کئا برہ نے "ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ "حضور جانے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے داوں میں حمد وعناد کے آتش کدے ہم کرک رہ جی وہ کو گر اسلام کی ظفر مندی کے لئے جان الزائے ہیں۔ اور ایسے لوگ میدان بھل میں تقویت کا باحث نہیں ہوتے بلکہ النا مشکلات پیدا کر وسیح ہیں۔ اور ایسے لوگ میدان بھل میں تقویت کا باحث نہیں ہوتے بلکہ النا مشکلات پیدا کر وسیح ہیں۔ (1)

۔ حضور چاہتے تھے کہ صرف دہی لوگ لٹنگر اسلام میں شامل ہوں جو محض اپنے عقیدہ کا وفاع کرنے کے لئے دعمن سے نبرد آزماہونا چاہجے ہوں۔

يَّا يَهُنَّ الَّذِيْنَ الْمُوْلَدُ الْمُتَقِّدُهُ وَإِيظَالَكُ أَمِنَ وُوَيَكُوْلَدِيَا لُوْلَكُوْ خَبَالِاً • وَدُوْ مَا عَنِشَّهُ \* قَدْ بَكَاتِ الْبِغَضَاءَ مِنْ الْوَالِمِيْرَ وَمَا تُعْفِي صَدْ وَرُهُوْ الْأَبَا • قَدْ بَيْنَا لَكُوْ الْا يَاتِ إِنْ أَنْكُوْ تَعْفِيلُونَ

"اے ایمان والو! نہ بتاؤا پناراز دار غیروں کو۔ دہ کسرنہ اٹھار کھیں کے تہمیں خرابی پہنچانے ہیں۔ وہ پہند کرتے ہیں جو چیز تہمیں ضرر دے۔ فلا ہر ہو چکا ہے بغض ان کے موضول ( یعنی زبانوں ) ہے۔ اور جو چھپ کھا ہر ہو چکا ہے ان کے سینوں نے وہ اس ہے بھی بڑا ہے ہم نے صاف بیان کر ویس تہمارے لئے اپنی آئی تم سیحوں اور ہو۔ " ( آل عمران : ۱۱۸ ) موطول ہے دوانہ ہو کر حضورا حدکی کھائی ہیں ہینچے۔

جبل احد، مدینہ کے ثال میں قرباتین میل پر شرقا فراً بخط متنقیم پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بنوبی جانب وسط میں نفول نما فلا ہے جو کائی وسیع ہے یعنی جمال سے بہاڑ چکھے کی طرف بہت کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میرت این ہشام میں ہے ۔ کہ رَائونُ اللهِ حَسَّى اللهُ عَلَيْ دَسَنَو مَنَ لَا لَهُ عَلَيْ دَسَنَو مَنَ لَا لَهُ عَلَيْ دَسَنَه مَنَ لَا لَهُ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مِن الرّب ۔ یہ مقام بن میں آپ ایک کھائی میں اتر ہے ۔ یہ مقام وا دی قاتا ہے جس میں از ش کے وقت فوصا پائی بنے مگا سے جبل احد کے ساتھ ساتھ وا دی قاتا گزرتی ہے جس میں بارش کے وقت فوصا پائی بنے مگا

ے۔ بارش نہ ہوتو یہ عمواً ختک ہوتی ہے۔ قاۃ کابماؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ خلاک زیمن قاۃ سے اونجی ہے اس کے عین سامنے وادی کے جنوبی کنارے پرایک چمو تاسانیا ہے۔ جسے جبل عید نیس کتے ہیں۔ لینی دو چشمول والا نین ۔ کو تک اس سے دو چیشے نگلتے ہیں۔ بینی دو چشمول والا نین ۔ کو تک اس سے دو چیشے نگلتے ہیں۔ بیل الرہ ۃ بھی کنے گئے یعنی وہ نین جس پر تیم اندازوں کا مورجہ تینا۔

احدادر من کے درمیان زیادہ سے زیادہ تین میل کافاصد ہے اس میں کئی چموٹی ہوئی آبادیاں یا محصے تھے ایک مقام شوط بھی تھا۔ جو مدینہ کے شال مشرق میں شیخین کے قریب تھا۔ دائمیں جانب حرہ پرینی عبدالاشیل کا محلہ تھا۔ اس ہے آگے بنی حذرہ کی آبادی تھی۔ (۱) لفکر اسلام سحری کے وقت شیخین سے روانہ ہو کر احدی گھائی میں پہنچ ۔ تو نماز فجر کاوقت ہو کیاتھا۔ سامنے کفار کا لفکر دکھائی دے رہاتھا۔ حضرت بلال نے حسب ارش داؤان دی پھر اقامت کی۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں نے اس کے محبوب رسول کی افتداء میں نماز مبح یا جماعت اداکی۔

علامہ مقرری لکھتے ہیں۔ کہ حضور جب شیخین سے روانہ ہوئے تو حضور نے ایک زرو زیب تن قرمالی تقی۔ جب احدیثے تواس کے اوپر دو سمری زرو پہنی۔ اور سر مبارک پر خود سجایا۔ وَدَ فَی عَدَیْنِ سَدَدُوْ اَنْحَدُّ وَکَارْ سَائِدُوْ اَنْحَدُّ وَکَارْ سَائِدُونَا اَنْ اَنْعَادُونَا وَ اَهْوَ بَیْرَی

در في عنيز شدهراجد ويدجاب اعسوة و هو يرك المُنْهِرِكِيْنَ ذَاذَنَ بِلالَ كَاكَاهُروَهَا بِي عَلَيْدِ سَلامً بِأَفْعَالِيرِ الصُّنَّحَ صُفُوْنَيُّ

نماز مبع سے فارغ ہونے کے بعد نبی رؤف رحیم صلی اللہ تعالی علیدو آلدوسلم نے اسلام کے سر فروشوں کے سامنے ایک روح پرور اور ایمان افروز خطبدار شاد فرمایا۔

سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ صدم افاد توں کا حال ہے۔ اس خطبہ کے آئے یہ صدم افاد توں کا حال ہے۔ اس خطبہ کے وہ حسین ترین کوشے پوری رعمانی کے ساتھ جوہ نما ہیں جو صرف آزمائش کے طویل ترین کھوں میں بے نقاب ہوتے ہیں۔ عین ان کھوں میں جب کہ دشمن کا تمن کنا فشکر پورے طمطراق سے اہل اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے گئے ان کے سامنے خیمہ ذن ہے۔ وائی دین فطرت اپنے ملنے وائوں کو کس متم کا سیق از پر کر ارب میں۔ ایسے مواقع پر آپ نے فاتحان عالم کے کر جدار خطابات کا مطالعہ کمیابو گا۔ لیکن آپ ان

کے خطیات کااگر نی اجی کے اس خطیہ سے قابلی مطاعدی زحمت کوارا کریں تو آپ کو وہ فرق
عیان نظر آئے گاہو کسی شہنٹاہ اور اللہ کے نبی جس ہو آپ ۔ آپ اس خطیہ کاایک ایک فقرہ
پڑھیں اس پر خور فرائی آپ کو عظمت مصطفی علیہ التقییۃ والٹماکی رفعتوں اور دسعتوں کا سمج
اندازہ ہوگا۔ یہ خطیہ وہ آئینہ ہے جس میں مشاقان جمل احمدی اپنے آقا کے حسن و جمل کا
عکس جمیل دیکھ کر اپنی بیاسی آٹھوں کو میراور ہے قرار دلوں کو سکون واطمینان سے مالا مال
کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ اگرچہ قدرے طویل ہے۔ لیکن اس کی گوناگوں اور ان گنت
افاو تھوں کے چیش نظر جس اس کا عربی متن سے اردو ترجمہ جربہ قارئین کر آبوں۔ م

## میدان احد میں غازیان اسلام کے سامنے ہادی برحق کا آریخ ساز خطاب

> اُنَّةُ مِنْ الْمَوْهَرِ فِي مَنْ إِلِ الْجِيدِ وَذُخْرِ آجَ تَمَ اجِرا ورثواب كم مقام ير كفر به و-يعَنَ ذَكَرَ الَّذِي عَسَيْهِ جس في البياس مقام كويا وركها-

نَّهُ وَظُنَ نَفْسَهُ لَهُ عَلَى الصَّنْرِ اور پُراس نے اپنائس کومبر، یقین، جد مسل اور وَالْيَوْلَيْنِ وَالْجِيدَ وَالرِّنَا أَنِ الصَّارِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَيَاتَ جِهَادًا الْعَدُونَةَ مِنْ الْكُولِيةِ كَوْلَدُو مَن ع جِهاد كرنابت مشكل كام ب-قَلِيْنَ مَنْ يَصْرِرُ عَدَيْهِ مَن مَن يَصْرِرُ عَدَيْهِ مَن مَم لوگ بين جواس مير آزمامر طريس ابت آدم رج

یں۔ رِلَاهَنَ عَزَمَ اللهُ مَعَالَى رُسْدَهُ بِجُوانِ لوگوں کے جنہیں اللہ تعالی سیدھے راستہ پر ہائتہ کر وہتا ہے۔

قَ اللهُ تَدَالَى مُدَمَنَ كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قرمانيروار جو آج- وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَمَنَ عَصَاءُ اور بِ شَك شَيطان اس كے ساتھ ہو آ ب جو اللہ كا نافران ہو آ ہے۔

فَا فَعَمَّوْ الْعُمَالَكُورِ الصَّاجِيَّالَ لَجُهَادِ أَجِ السَّالِ كَالِكَ ابتداجاد رِ مبرے كرو-

وَالْمَيْسُولِ بِنَالِكَ مَا وَعَدَكُو اور طلب كرواس مبرے فلح كا وہ انعام جس كا اللہ الله تعَالىٰ مَا وَعَدَدُو الله الله الله تعَالیٰ مَا وَعَدِهِ فَرِا بِاہِ۔

وَعَلَيْكُوْ بِالَّذِي فَالْعَرَّكُوْ بِهِ جَمِي جَمِي كَا للله تَعَالَى فَيْ سَهِمَ مَهُمُ وَيَا بِسَالَ فِي بَدَى لازم جاتو۔

قَوْلِ الْمُحْدِلِينَ عَلَى دُشْدِ كُوْ كُونَكُ مِن مَهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِن مِن مِن مِن مَه وَإِنَّ الْاِخْدِلَا فَ وَالنَّكَ الرُّعَ وَالنَّشَيْدِ عَلَى المُلَاف، جَمَرُ اللهِ بِرُولِي، جَمْرُ اور كروري ك يَمِنْ الْمَرِ الْفَجَنْزِ وَالنَّشُمُ فِي عَلَى عَلَمْ عَلَى مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل عِنْ الْمَرِ الْفَجَنْزِ وَالنَّشُمُ فِي عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

مِمَدُاللَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہے ان جنہيں اللہ تعالى بند شيں مِمَدَاللَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بند شيں مربعًا۔

وَلَا يُعْفِطِي عَنَيْرِ النَّصَرَ وَالمَظْفَّرُ اوراس برسى كو فَقَ اور كاميابي عني توازاً ... يأَيُّهُا النَّنَاسُ العالمَ العالمُو!

جُینِ دَفِی صَدِی اَنَ مَن کَآتَ الله تعالی نے یہ جیزاز سر تومیرے سیدیں والی ہے کہ علی حَدَاهِ مِن الله علی حَداهِ م

فَرَى اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ﴿ الله تعالَى اللهِ ورميان اور اس كے ورميان جدائی كرونا به تعالى بينه وكينينه كرونا ہے۔

وَهَنِّ مَغِبَ لَهُ عَنَّهُ عَفَلَ اللهُ اورجو محض اس حرام سے الله کی رضائے لئے مند موثر آ تَعَالَىٰ لَهُ ذَنْبَهُ عَلَيْ مَاللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَالَىٰ مَعَالَىٰ فرما ريتا ہے۔

وَهَنَّ صَلَىٰ عَلَىٰ صَلَوٰ قَا جَو جُه بِ الله تعالى اور اس كے فرشتے اس پر دس بار درود سيج صَلَىٰ الله عَلَيْرِ وَهَلَائِكُتُ عَشَرًا الله تعالى اور اس كے فرشتے اس پر دس بار درود سيج

وَمَنَى أَخْسَنَ مِنْ مُسْلِيدٍ أَوْكَافِي جو فَض اصان كرے كى مسلمان بريا كافر كے ساتھ دُكَمَّ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل دَمَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَمَنَّهِ دَالْيَوْمِ جو فض الله تعالى براور يوم أقرت بر ايمان ركما نَعَلَيْرِ الْجُمْعَةُ زِرُ صَيِبًا أَوْلِهُ وَأَوَقًا لَ يرجع فرض ، يجزا بالغ يج ك، فورت، يمار أوْمَرِنْفِنَا أَوْعَبْدًا مَهُمُوكًا اور غلام کے۔ وَهُنِ اسْتُعْنَى عَنْهَا إِسْتُعْنَى جو فخص تماز جعہ ہے ہیروائی کرے گاالقد تعالی اس اللهُعنه ے بروائی کرے گا۔ والله غَنِي حَبِينًا اورا نشہ تعالی غنی ہے سب تعریغوں سرا ہاہے۔ مَا اغْمَرُمِنْ عَمَيْنِ يُقَرِّبُكُورِكَ مں کوئی ایساعمل نہیں جانتا جو تہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب كروے مكر ميں نے حميس اس كو بجالانے كا تحكم ديا اللهِ تَعَالَى إِذَا وَقَدْ الْمُرْتُكُونِهِ <u>؞</u>ؘڒٵٚۼڮڗ۫ڡۣڽ۫ۼڛؙؽ۫ۼڗۣڸڰؙۄڒڡ اور میں کوئی ایساعمل نہیں جانیا جو حمہیں آتش دوزخ کے قریب کر دے محر میں نے حمیس اس سے منع کیا غايلكا وكدانكشكوعته وَ لَهُ قَدْ مُفْتَ فِي رُوْحُ ميرے دل هي جبر ُعل اهن نے ميد بات ڈال دي ہے كه كوني آ ومياس وقت تك لاَمِينَ إِنَّهُ لَنْ تُعَلِّنَ لَفْتُنَ خَنَى اللَّهُ وَفِي المُعْمِى رِيرُ وِيُ أَرُّ صَمِي مرت كايمال تك كداف رزق كا ترى لقد بمي پوراپورا حاصل کر لے۔ اور اس سے ذرا کم نہ ہو۔ ينقض مِنهُ بَحَيْءٌ وَرْنَ بِعَا عَنْهَا اورا کروہ رزق اس ہے لیٹ ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ جو تمہارا پرور و گار ہے اس سے ڈرتے فَي تَقُوُّ اللَّهُ رَبُّكُمْ اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت ذرائع وَكَنِيهُ وَا فِي هَنبُ الرِّيرُ فِي

وَرَ يَغِمِنَنُّهُ إِلْمِينِيُّ وَالْمِينِيُّ وَالْ

بطنبوكا يتقيصك اللبائعان

دِيَّة رَا يُقْدَارَعَي مَا سَدَة

پل الد عالی ہو سارا پرورو اور ہے اس سے ور سے
رہو۔
اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت ذرائع
(طلال) الفتیار کرو
اور رزق کے لمنے پر آخیر، حمیس اس بات پر
برانگیخ پر شکرے۔
کر تم اللہ کی نافر انی کے ذریعہ سے اس کو طلب کرو
کیونکہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کی فرمانبرداری

ہے بی حاصل کی جا عتی ہے۔

قَدَّ بَيْنَ لَكُو الْمُكُولُ وَالْحُوالُو

إلديطاعيه

الله تعالی نے تمہارے کئے حلال اور حرام کو بیان

ان کے علاوہ ان کے در میان مشتبہ چیزیں بھی ہیں جوان کامر تکب ہو ، ہے وہ اس چروا ہے کی طرح ہے جو

کسی محفوظ چرا گاہ کے کنارے پر پہنچ جا آ ہے۔

قریب ہے کہ وہ اس محفوظ چرا گاہ میں داخل ہوجائے کوئی ایسا بادشاہ نسیں تمر اس کی محفوظ چرا گاہ ہوتی ہے

اَلاَ وَإِنَّ حِينَ اللَّهِ تَكَ لَى عَمَارِمُهُ خَبِروار! الله تعالى كم محفوظ چرا گاہیں اس کے میرم ہیں ایک مومن دومرے مومنوں کے لئے اس طرح ہے ہے ارجم ے ہوا ہ

جب سر بیار ہو آ ہے تو سار اجسم ہے قرار ہوج آ ہے۔

غَيْرانَ بِينَهُمَا شَبْهُ مِنَ الْأَمْرِ مَنُ وَقَعَرِيْهُ كَانَ كَانَ كَانَ اللهِ جنباعيي

أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَ فِيْهِ

لَيْسَ مَلِكُ إِلَّا وَلَهُ حِتَّى

وَالْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانْزَ أَبِي هِنَ الْجَسَدِ

إذَا شَنَّى مَدَا عَىٰ عَنْيُوكَ إِذَّ

والتكرفر عكيكفر

ادرتم راللد کی طرف سے سلامتی ہو۔ (۱)

اس مبارک خطبہ کی برکت ہے ول روشن ہو گئے۔ سینوں میں یفتین کی مثمع فروزاں ہو گئی۔ ہر قسم کے خطرات اور حوادث ہے اذبان پاک و صاف ہو گئے۔ سر فروش کے جذبات كونتي توانائيال نعيب موئي اب قائد لشكر اسلاميان صلى الله تعالى عليه وسمم نے اینے آخری جنگی احکامات صادر فرمائے۔ پہلا عظم بیہ تف کہ جب تک میں عظم نہ دوں کوئی فخص جنگ کا آغاز نہ کرے۔

اس واوی میں ایک چھوٹا سا بہاڑی ٹیلہ تھاجو عینین کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں حضرت عبدا نقد بن جبير كي قيادت من پچاس ماهر تيرا ندازوں كاأيك وسته متعين فرمايا-انہیں سفید وروی میننے کا علم دیا تھا کہ دور سے ان کی پہچان ہو سکے۔ پھر ان تیر اندازول کواپنا یا کیدی تھم سایا۔

اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں توان ہر تیموں کی ہو چھاڑ کرنا ماکہ ہمارے چیجیے ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ ہم فتح یاب ہوں تب بھی تم اپنے موریچ پر ڈٹے رہنا تمہاری طرف سے

- سِلَ الهدى، جلدس، صفحه ۲۸۲، الامتاع، جلدس، صفحه ۱۳

وسمن ہم پر حملہ تہ کرنے ہائے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے سر کین کو فکست دے دی ہے اور ہم
ان کے فقر میں مکس کر انسیں ہے در اپنے ہے تیج کر دہے ہیں تب ہمی تم اپنی جگہ کونہ چھوڑ تا اور
اگر تم ویکھو کہ پر ندے ہمیں اچک کرلے جارہے ہیں اور دسمن ہمیں ہے تیج کر دے ہیں تب ہمی
اگر تم دیکے لئے مت آنا۔ اعلا اوقاع ہر گزنہ کر نااسنے مورچوں کو ہر گزنہ چھوڑنا۔ جب
ایک میں تمہاری طرف اپنا خصوصی پیغام نہ ہمیجوں۔ وشمنوں پر تیموں کی موسلا وھار بارش
کرتے رہاا۔ کو تکہ جمال تیم پرس رہے ہوتے ہیں دہاں گھوڑے ہیں قدی نسیں کرتے۔
کان کھول کر س او۔ جب تک تم اپنی جگہ پر ڈیٹے رہوگے ہم غالب رہیں گے۔ اے اللہ اوقا وار بہنا کہ میں نے انہیں سمجھاتے میں لہا قرض اداکر دیا۔ (۱)

کتے واضح احکالت ہیں اس مورچہ کی فیصلہ کن حیثیت کی طرف کس طرح بار بار توجہ ولائی گئے ہے بادی پر حق نے اپنافریضہ اواکر نے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نسس کیاریہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر اس تھم کی بھا آ وری میں ذرا کو آتای کی گئی تو تھجہ بردا ہولئاک ہوگا۔

ان ارشادات کے بعد محکر اسلامی کے میمند (دائیں بازد) کی قیادت معرت ذہرین عوام کوادر میسرد (بائیں بازد) کی قیادت معرت منذرین عمرہ کو تعویف فرائی۔ پاری جہائیر کین کا عظیر دار کون ہے۔ عرض کی علی طلحہ بن افی طلحہ - فرایا "فَحَنْ اَحَقْ بِالْوَقاءِ وَنَهُ فَدُنْ کَفار نے اگر کی عبدالدار کے ایک فرد کو اپنا پر جم دیا قو ہم بھی ای خاندان کے ایک فرد کو یہ اعزاز ارزائی فرائیں گے۔ چنا نچہ معظرت مصصب بن عمیر رضی الله عند کو اسلام کا علم عطافر ایا۔ نی ارزائی فرائی میں گے۔ چنا نچہ معظرت مصصب بن عمیر رضی الله عند کو اسلام کا علم عطافر ایا۔ نی کر یم صلی الله تعالی علید وسلم نے اس روز دوزرجی زیب تن فرائی تھی۔ اس روز مسلمانوں کا شعار اَفِر تَنْ فرائی تھی۔ اس روز مسلمانوں کا شعار اَفِرتَ آفِتَ آفِیتَ آفِیتُ آفِیتُ آفِیتَ آفِی

مشركيين كي صف آرائي

مشر کین نے بھی ایک کھے میدان میں اپنی صفی درست کیں ان کا فلکر تین ہزار لڑا کول پر مشتمل تعاان کے ساتھ دوسو گھڑ سوار تھے تین ہزار اونٹ تھے۔ سوارول کے میسند کی کمان خالد بن دلید کے سپرد کی حمٰی اور میسرد کی آیادت عکرمہ بن الی جمل کو تفویض ہوئی۔ تیما فکلنول

> ۱ - میرت این پشام . جلد ۳ . منی ۱۰ الامتاع . جلدا . منی ۱۱۱ سیل ادری . جلد ۳ . صنی ۲۸۴ – ۲۸۳

> اَنْحَنْ نُسُلِوْ اِلنَّكُوْ لِوَانَّى ؟ سَتَعْلَوْ لَا الْمُقَيِّمَا كَيْفَ لَصْنَعُ "كياجم ابنا جمئذا تهمارے حوالے كرديں نامكن۔ كل تمہيں بية چل جائے گاكہ بم اس جمنڈے كاحق كيے اواكرتے ہيں۔"

ابوسفیان نے طعن و تصنیع کاب تیراس کئے چلا یاتھا کہ یہ لوگ اپنی جانیں لڑاویں لیکن اپنے جھنڈے کو سر تکوں نہ ہونے دیں اس کابہ مقصد پورا ہو گیا۔

ابوسفیان کواپنے سائی جوڑ توڑ پر بڑاناز تھا۔ کئی کو چکھا دے کر اپنے وام فریب میں پھنیا
لیمائی کے لئے ایک معمولی بات تھی۔ جب دونوں فریق آ منے سامنے صف آ راء ہو گئے تواس
نے افساد کے دونوں قبیلوں اوس و فزرج کو پیغام بھیجا کہ ہمارے تممارے دیرینہ دوستانہ
تعلقات جی ہمادے معافی مفادات بھی ایک دو سرے سے وابستہ جی ہم اس بات کو ہر گزیند
میں کرتے کہ ہم تم سے جنگ کریں ہمارے دہ رشتہ دار جو اپنے وطن کو چھوڑ کر تممارے
پاس آ گئے جی انہیں ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم بچ سے ہٹ جاؤ۔ ہمارے دل میں تمماری
پاس آ گئے جی انہیں ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم بچ سے ہٹ جاؤ۔ ہمارے دل میں تمماری
دیرینہ دوستی کا از حدا حرام ہے۔ ہم لوگ تم پر ہم گز ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔

ایو سفیان اس غلط ہتمی بھی جتما تھا کہ وہ ان بھکتی چڑی باتوں سے انصار کو اپنا ہم نوا بنا لے گا اور وہ میدان جگ سے واپس جلے جائیں گے۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ مطلع ہواست کے اس ماہ مبین پر ہزار جان سے فریفتہ ہیں وہ تواس کے ایک تعبیم کے لئے اپنا سب کچھ لٹا وینے کا حمد کر کے پہل آئے ہیں۔ انسار نے مشر کین کے اس بڑے سیاستدان کووہ و تدان فمکن جواب دیا که وه کفسانا جو کرره کیا۔ (۱)

#### حضرت ابو وجانه

امدك دن سرور كائنات عليه وعلى آله اطيب التحييات والتسليمات في الموار نكال كر فرمايا مَنْ يَنْخُذُ هِذَا السَّيْفَ بِعَفِيهُ كُون أوى اس كوار كواس شرط يرف كاكدوه اس كا حق ادا کرے۔ " کئی حضرات محابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ مکوار لینے کی خواہش کا اظهار کیا۔ لیکن سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہریار اے چیجے تھینچ لیا۔ آخر کار ایک مشہور معادر حضرت ابود جلت ساك بن خرش كمرے بوے اور عرض كى اعاحق بارسول التها "اے اللہ کے ہارے رسول! اس کاحق کیا ہے۔ " فرمایا! ان تضوب به العدو حتی بیجے نبی "اس کاحل یہ ہے کہ اس سے وحمن پر تو ہے در پے وار کرے یمال تک کہ یہ میزهی ہوجائے۔ " ابو و جاند نے عرض کی ! میں اس شرط پر سے تموار کینے کے لئے تیار ہوں۔ حضور انور نے وہ تکوار انسیں عطافر ہادی ۔ ابو د جانہ کاایک مرخ دویشہ تھا جسے عصابہ الموت یعنی موت كاووپيشه كماجا باتھا آپ جسء قت وہ سرخ دوپیشہ سرر باند ھتے تھے تالو گوں كوبفين ہو جا باتھ که اب د عمن کی خیر نهیں۔

جب مر کارنے آپ کووہ مکوار مرحمت فرمائی تو آپ نے اپناوہ مرخ دویشہ نکالہ۔ اے مریر بالدهااوريزے فخريه انداز مي اترااترا كر شكنے لگے۔ حضور نے اپنے غلام كي اس ادا و ديكھا تو قرمایا بیرانی **جال** ہے جوالقہ تعالی کو سخت ناپہند ہے لیکن سوائے اس تھم کے موقع ئے۔ ( ۴ )

## جنگ کا آغاز اور اس کی محشر سلمانیاں

کفار کی طرف ہے سب سے پہلے جس نے جنگ کا آغاز کیاوہ ابو عام تھا۔ وواپنے پچان ہمراہیوں سمیت پٹرب سے مکہ آگیا تھا۔ اگ قریش مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ ہلیہ و آل وسلم کے خلاف جنگ آزماہونے کے لئے ابھارے ۔ اور ان کی صفول میں موجود رو پر خود بھی ا ہے عنادادر خبث بطنی کامظاہرہ کرے۔ اس نے قریش کو یقین دا، یاتھا کہ جب اس قوم ٹی

اسالكال لان اثير جندم صخداه ا

۴ ، میرت این بشامه جلد ۳ صفی ۱۱ ـ ۱۴

اوس اسے دیکھیں کے تو تمام کے تمام اس نبی کی معیت کوچھوڑ کر اس کے جمنڈے کے نیجے جمع عوجائیں گے اور فشکر اسلام کے خلاف یول بے جگری ہے لڑیں گے کہ دنیا آگشت بدندال رہ جائے گی۔ جب وہ میدان جنگ جس ثکلاتواس زعم باطل کے زیر اٹر اس نے بلند آواز ہے کہا پتا محقق تی آڈا ڈویل آڈا ڈویل آئا آڈویکا آجو ''اے گروہ اوس! جھے بچپتا جس ابو عامر ہوں۔ ''
اس کا خیال تھا کہ اس کا تام سنتے تی اوس کے نوجوان پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پریں سے سک اس کا خیال تھا کہ اس کا تام سنتے تی اوس کے نوجوان پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پریں سے سک اس کی اور دوری کا اس نا

من ما میں ما در اس ما مرا معام سے من اور سے وہوان پرواوں مرر اس کی امیدوں کا بھا نڈا مے۔ لیکن ان بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ نے یہ جواب دے کر اس کی امیدوں کا بھا نڈا چورا سے میں پہوڑ دیا۔ انہوں نے یک زبان ہوکر کما۔ اللہ اندی انڈی انڈی ایڈی عین آگائی آگائی گائی انگاری میں محمول سے ماس خدا جری آتھوں کو مجمی فسندان کرے ہماری آتھوں سے

دور بوجا۔ "

کے لگا۔ میرے چلے آنے کے بعد میری قوم فتنہ وشر کا شکار ہوگئی ہے۔ پھراس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیاخوب تیربر سائے۔ جب ترکش خالی ہوگئی تواس بد باطن نے پتروں کی بارش شروع کر دی اس کے بعد فریقین آیک دو سرے پر جمیت پڑے اور تقم گنته ہوگئے۔ اس وقت کہ کی شریف زادیاں شرم و حیا کی جادر کو پرے پھینک کر دفیم بجاری تھیں رقص کر دبی تھیں اور شعر گاگا کر اپنے بماوروں کے جوش انقام کی آنچ کو تیز ترکر دبی تھیں۔ پش پش ان کے سید سالار اعظم ابو سفیان کی بیوی هند تھی۔ مجمعی وہ قبیلہ بنوعبدالدار کے لڑاکوں کو جوش ولائی تھی۔ اور کہتی تھی۔

كُرِيْ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىٰ وَحَمَا كُمُّ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ ال

موتی مارے گلوں میں بیں اور کستوری ماری اگوں میں ہے۔ " راٹ تقبیر فر نف ایت اور کستوری ماری الف ایک ایت اور کستوری ماری کا نف ایت ایت کا ایت کا ایت کا ایت کا ایت کا ا

#### يِفَرَاقٌ غَيْرُ وَامِقِ

''اے اللہ! بھی تیری قوت کے ساتھ ہی دسمن پر ہلہ ہو آبوں اور تیری مضائے لئے ان ہے جھے اللہ تعالیٰ اور دہ بھترین کار سائے لئے ان ہے جھے اللہ تعالیٰ اور دہ بھترین کار سائے ہے ہی اللہ تعالیٰ اور دہ بھترین کار سائے ہے ہی اللہ تعلیہ وسلم نے جب پی توار ب نیام کر کے اپنے سحاب ہے ہی تھا آگا کہ اس مکوار کا حق کون او اگرے گاتو دیکر سحاب کے علاوہ حضرت ذبیر نے بھی اپنے آپ کو پیش کی تھا کہ تکن حضور سے اپنی کوار ابو د جانہ کو مرحمت فربائی تھی ۔ حضرت ذبیر فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کیا بہت رہے ہوا کہ جس حضور کی بھو بھی حضرت مفیہ کا جہا ہوں جھے تو یہ کوار نہیں دی گئی اور کا بہت رہے ہوا کہ جس حضور کی بھو بھی حضرت مفیہ کا جہا ہوں جھے تو یہ کوار نہیں دی گئی اور کا بہت رہے ہوا کہ جس دیکر تا ہوا کہ وہ جس کے اور جانہ کو دی گئی ہو گئی ہوں کے دواس جگے جس کون سے کار تا ہے انجام دیتے ہیں۔ ابو د جانہ کو دی گئی کے دیشہ سریر باتہ حمالوں کو امراتے ہوئے میں ان کار زار میں تھی گئی در بہتے ہوئے۔

 سے میں ول بی ول میں وعاکر رہاتھ کہ ان دونوں کی ڈبھیز ہواور میں ابو د جائہ کی شجاعت کے جوہرد کھوں۔ چنانچہ چند لحول کے بعددہ ایک دوسرے کے آئے مائے بھائید دوسرے ہے۔ جمینے لگے وار کرنے گئے۔ آخراس مشرک نے خوب ماک کر ایک بحربور وار حفزت ابو د جن پر کیا جسے آپ نے اپنی میربر دوک لیا۔ پھرائقہ کے شیرابو د جانہ نے شمشیر جوہردار سراں اور بجی کی سرعت سے اس پر حمد کیااور اس کو دولخت کر کے دکھ دیا۔ (۱)
حضرت کھے بین مالک فرماتے ہیں۔

جنگ احد میں ایک مشرک مسمانوں پر جملہ کرنے کے لئے غرابہ ہوا نگلا۔ کئے گامسمان اس طرح اکتھے ہوگئے ہیں جیے بھیڑی ذرخ کرنے کے سئا کشی کی جاتی ہیں۔ ہیں ہے دیکوں کے اس طرح اکتھے ہوگئے ہیں جیے بھیڑی ذرخ کرنے کے سئا کشی کی جاتی ہیں۔ ہیں ہے دیکوں ایک مسلمان مجلہ اس کا انظار کر د ہا ہے اس نے اپنے مرب خود پہنا ہے اور زرد بھی زیب تن ہے ہیں آگے بڑھ کر اس کے جیچے کھڑا ہو گیا ہیں ان دونوں کا جائزہ لینے نگاہ سی آئے ہوئے کہ اس مسلمان مجلہ ہے کیس بر ترقی۔ میں انظار کرنے نگا کہ دیکھئے کی تھجہ کا انتظار سے دہ کافراس مسلمان مجلہ ہے کہیں بر ترقی۔ میں انظار کرنے نگا کہ دیکھئے کی تھجہ کو ایم کے دو سرے پر حملہ آور ہوئے مسلمان نے ابقہ کا نام کے کر اپنی نگاہ اس کی گر دن پر ماری جو اس کی پشت کو چیرتی اس کی ٹاگوں سے نظار میں کا آو ہا جم ایک طرف اور دو سراحمد دو سری طرف دو حرام سے زمین پر جاگرا۔ اس کو کیفر کر دار تک پہنی نے طرف اور دو سراحمد دو سری طرف دو حرام سے زمین پر جاگرا۔ اس کو کیفر کر دار تک پہنی نے کے بعداس مجلہ نے اپنے چرہ سے نقاب اٹھا یا اور جھے مخاطب ہو کر کما۔ گبنگ توی یہ گذفہ ان آئو ڈھی نگر گر دی اس کو کیفر کر دار ک

حضرت زیر فرائے ہیں کہ میں نے حضرت ابو و جانہ کو دیکھا کہ ہند زوجہ ابو سفیان ہو اپنی اشتعال انگیزاول سے مسلمانول پر قیامت ہر پاکر رہی تھی وہ ایک مرجہ ابو و جانہ کی تلوار کی زو ہیں تھی لیکن آپ نے اپناہا تھ بیچھے ہٹا گیا۔ میری طاقات ابو و جانہ ہے ہوئی توجس نے انہیں کہ کہ جھے تمان ہے اپناہا تھ بیچھے ہٹا گیا۔ میری طاقات ابو و جانہ ہے ہوئی توجس نے انہیں کہ کہ جھے تمان ہمارے و مرے دین کارنامے توبست پند آئے لیکن ہند کو قابو جس کرنے بعد آپ نے اس کو چھوڑ ویا۔ آپ نے جواب ریا۔ کو چھوڑ ویا۔ آپ نے اپنی نے جواب ریا۔ کو چھوڑ ویا۔ آپ نے اپنی نے بیکھی نہوں کی دوجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے جواب ریا۔ کو چھوڑ ویا۔ آپ نے اپنی نے بیکھی نہوں کے ایکھی کو بھوڑ کی دوجہ سمجھ نہیں گئی۔ آپ نے بیکھی کو بھوڑ کی دوجہ سمجھ نہیں گئی منت عکی کے دوست کی دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں گئی منت عکی کے دوست کی دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں گئی دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں کئی دوجہ سمجھ نہیں کے دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں کئی دوجہ سمجھ نہ دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہیں کے دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہ دوجہ سمجھ نہیں کی دوجہ سمجھ نہ دوجہ سمجھ نے دوجہ سمجھ نہ دوجہ سمجھ نے دوجہ سمجھ ن

" مجھے یہ بات پہند تہ آئی کہ میں حضور کی تلوار سے آیک عورت کو قتل کرول اور عورت بھی وہ جس کااس وقت کوئی بار دیدر گارنہ تھا۔ "

ا۔ سیل الردی ، جلدی، متحد ۲۸۹ ۲۔ سیل الردی ، جلدی، متحد ۲۸۹

لك مشرك ميدان من ثلااور" هَلْ مِنْ تُعْبَادِنْ؟ " كانعرونكاف لك ليكن اس كامتابله كرنے كے لئے كوئى آ كے زيرها- جباس نے ميري مرتب مي چينج كيا ہے- كوئى ميرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ حضرت زیرے ندر ماکیا۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے چھلانگ لگائی اور اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس سے جنگ آزماہوئے۔ سر کار دوعالم یہ منظر طاحظہ فرمارے تنے ارشاد فرمایا جوز مین پر نیچ کرے گاوہ مارا جائے گا۔ حضرت زبیرنے ایک ضرب اے رسید کی کہ وواینے آپ کو سنجھال نہ سکالور لڑھک کریتے آگیا۔ آپ نے اس کے اور چھلانگ لگادی اور اس کا سر کاٹ کریرے پھینک دیا۔ اس بے مثال جرأت پر حضور نے زمیر کی بردی تعریف فرمائی۔ فرمایا۔ ہرنی کا ایک حواری ہوتا ہے میرا حواری زبیرے۔ پھر فرمایا آگر ز بیراس کے مقابلہ کے لئے میدان میں نے نکلتے توجی خوداس کی وعوت مبارزت کو تبول کر آ۔ تعمسان كارن ير نے لگا۔ اسلام كے مجلدين الله تعالى كے نام كوبلند كرنے كے لئے سرو حز کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ مشر کمین بھی جان بازی کی نادر مثالیں قائم کر رہے تھے لیکن وہ لوگ زیادہ دہری تک اسلام کے شاہیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حضرت ابود جانہ، طامیہ بن عبيدانته ، اسد الله واسد رسوله سيدنا حمزه ، اسد الله الغالب سيدنا على بن ابي طالب ، انس بن نفشر. معدین رہیج رمنی القہ عنم اجمعین جس ہے جگری ہے لڑے اس نے کفر کے مور ماؤں کے چکے چیٹرا دیئے یمال تک کہ ان کے قدم اکٹرنے لگے۔ ان کے سوار دستوں نے تین دفعہ نظیر اسلام پر عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہرمار مینین کی بھاڑی پر حضور نے جو پچاس تیم انداز متعین فرمائے تھے ان کی بے پتاہ تیم اٹھنی کی ماب نہ لا کر انسیں ہرمار راہ فرار انھیار سر نا یزی۔ مجابد تیرانداز بزی بمادری ہے نشکر اسلام کے عقب کی حفاظت کرتے رہے۔ جب بھی **خار** بن ولید یا عکرمہ بن الی جهل کی قیادت میں ان کے سوار دیتے حملہ آور ہوت تا مجام<sup>وا</sup> بی کمانوں سے تیمروں کی وہ بارش ہر ساتے کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔

الشكر اسلام كے عليہ وار حضرت مصعب بن عمير رضى القد عند تھے۔ يہ چنان ل طرنا پ مقام پر كھڑے و عمن كے حملوں كوروك رہے تھے اور شجاعت و جال خارى كامظام و سرب تھے۔ اجائك و عمن نے آپ كوائي حملوں كلم ف بناليوه جائے تھے كہ جب كى قوم كاهم وار موت كے گھاٹ آبار و يا جاتا ہے تو جھنڈ اسر گوں ہو جاتا ہے اور جب كى فوج كا حمنذ اسر گوں ہو جائے تو ليمران كاميدان جنگ میں فھر نامشكل ہو جاتا ہے۔ غارت حملہ كرت آپ فاوا يال مانتي جس میں اساری پر چیر تھ كائ و ہا۔ انسوں نے جھٹ اپ بامیں ہاتھ میں جھنڈ ا تھا مہاوار یہ آست طاوت فرمانے لگے منافح مَنَدُ إِلَّهُ دَسُولُ مُحَرِد مَمَن نِوار کر کے آپ کابوں ہاتھ کھی کاٹ کے ایک کابوں ہاتھ کھی کاٹ ویاں سے بیارے جھنڈے کو مینے سے لگا لیا۔ یہاں تک کہ شمع رسالت کے اس پروانے نے اپنی جان۔ بارگاہ جمال میں قربان کر دی۔ (۱)

ان کی شمادت کے بعد سرور عالمیان صلی القد علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتفی کو تھم ویا کہ وہ اسلام کے پر چم کو پکڑلیں۔ جس مشرک نے حصرت مصعب کوشمبید کیا تھا اس کانام بن قبیشہ تھا وہ مصعب کوئی کر بیم خیال کررہاتھ۔ ان کو قبل کرنے کے بعدوہ نوٹ کر گئر قریش میں گیا اور وہاں اعلان کر ویا کہ گئٹ کئے گئے گئا اگریں نے حضور کوشمبید کر دیا ہے۔ (۲)

جس وقت جنگ پورے شاب پر تھی سرکٹ کٹ کر گر رہے تھے سینے عمائل ہورہ سے اس وقت سرور کا کنات علیہ الصنوات والتسمیمات الصار کے جمنڈے کے نیچے تشریف فرہ تھے۔ حضور نے حضرت علی کو فرما یا کہ جمنڈ انتھالو۔ جمنڈ اتنہ ہے ہے ہتھ میں تھا۔ تا ہا نعرولگا رہے تھے۔ ''ان آبُو المقصّۃ''''' میں باطل کی پشت توڑنے والا ہوں۔''

ای اتاء میں کفار کے علمبر دارطامی تن الی طامی نے لاکار کہا۔ '' هَنْ هِنْ اَبْ ہِا کہ کوئی میرے ماتھ پنجہ آز ہائی کرنے والا۔ کسی نے اس کی لاکار کا جواب نہ ویدوہ کئے تگا۔ اے علیہ العسوة والسلام ) کے صحابہ تمہدا اتو یہ خیال ہے کہ تمہد کے مقتول جنت میں ہیں اور العلاے مقتول دوز نے میں۔ لات کی قتم ۔ تم جھوٹ کتے ہو۔ اگر تم اسے بچ بھین کرتے و تم میں سے کوئی میرے مقابلہ کے لئے لگا۔ شیرخدا علی مرتضی کافری اس ڈینگ پر اللہ کانام جند کرتے ہوئے میدان میں نکل آئے شکر اسلام اور نظر کفار کی موں کے در میان ان کامقاب ہوا۔ شیر خدا نے اس کو منتعلے کا موقع بھی نہ دیا بھی کے تیزی سے اس پر کھوار کا وار کیوہ پیر خوت ہوا۔ شیر خدا نے اس کو منتعلے کا موقع بھی نہ دیا بھی کہ دیا ترب ہاتی آب ہے دو سرا وار ند کیا۔ کوئی میں اس کی شرم گاو نگی ہوگئی تھی اور اہل مروت کا یہ شیوہ نہیں کہ و شمن کو کھی دار اہل مروت کا یہ شیوہ نہیں کہ و شمن کو بھی داری آب ہی نہ لا سکا اور بھی دیا ہیں حالت میں موت کے گھیٹ آبرا جائے۔ لیکن ووایک وار کی آب بھی نہ لا سکا اور بھی وی بعد دم توڑ گیا۔ (۳)

<sup>1 -</sup> ميرت تيوي زخي وحلان ، جلد ۴ . صفحه ۴ م

۲ - سل الروي، جدوم، صفحه ۱۲۲۳

س میرت این بشام جند ۳ صفی ۱۹ سبل انردی جند ۳ صفی ۲۸۷ دغیر هو

ولئے کے بعداس کے بھائی ابوشیہ علی بن ابی طلحہ نے آھے بور کر جھنڈ ااٹھالیا۔ معفرت حمزہ نے آگے بڑھ کراس پراٹی کوار کلوار کیا کواراس کے کندھوں کو کافتی ہوئی۔ سینے کو چی تی ہوئی نیچے تک پارٹکل میں۔ اس کے جسم کے دو ککڑے الگ الگ جاکرے۔

اس کے بعداس کے بھائی ابو معدین ابو طاحہ نے آگیرہ کر جمنڈ اتقام لیا۔ حضرت معدین ابو طاحہ نے آگیرہ کر جمنڈ اتقام لیا۔ حضرت معدین ابو طاحہ نے آگیرہ کو خشانہ بتایا۔ اس کی ذبان لنگ کئی اس نے بھی جان دے دی۔ اس کے بعد یہ علم روار طلحہ کے بیٹے اور باتی دو علم رواروں کے بیٹے مسافع بن طبح بن ابی آفلے کے بیٹے مسافع بن طبح بن ابی آفلے نے اپنے تیم کا فشانہ بتایا اور موت کے گھاٹ آبار دیا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی صدت بن الحالی سائے ہے کہ اپنے تیم کا فشانہ بتایا اور چھم زون طلحہ نے اپنا تو ٹی پر تیم بلند کیا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی اپنے تیم کا بوف بتایا اور چھم زون طلحہ نے اپنا تو ٹی پر تیم بلند کیا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی اپنے تیم کا بوف بتایا اور چھم زون عصم نے گھاٹل کر دیا۔ اس کی مال سلافہ بنت سعد کو پید چلا کہ اس کے دو سرے بینے کو بھی عاصم نے گھاٹل کر دیا۔ اس کی مال سلافہ بنت سعد کو پید چلا کہ اس کے دو سرے بینے کو بھی عاصم نے گھاٹل کر دیا ہے تو دوڑی ہوئی آئی۔ جال بلب بینے کا سرائی گود میں رکھا اور پوچھا اس کی زبان سے یہ فقرہ نظا جو میں نے سنا۔ خیڈ بھی وکائی آئی ڈیٹ آئی ڈیٹ

اور جو محتمی عاصم کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے گاہی سواون بطور انعام اے دوں گ۔

اس کے بعد طاحہ کا تیمرا بینا کلاب آئے بوھا اس نے جھنڈ ااٹھالیا۔ حضرت زہیر بن موام نے اس کو آن واحد میں قبل کر دیا۔ پھر طلحہ کے چوشے بیٹے جلاس بن طلحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈ اٹھا یا اور لہرا دیا۔ اس حضرت طلحہ بن عبداللہ نے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ ان کے بعد ارطاق بن شرجیل بنے سیدنا علی مرتضی نے تہ تج کر دیا۔ ابن بشام کے نز دیک اس کو کیفر رواز تک پہنچانے والے سیدنا حمزہ رضی اللہ عن تھے۔ پھر شرکے بن قاد ظنے جھنڈے کو تقام بر وار تک پہنچانے والے سیدنا حمزہ رضی اللہ عن تھے۔ پھر شرکے بن قاد ظنے جھنڈے کو تقام ابور یدبن میس بوسکا۔ پھر ابور یدبن میس بوسکا۔ پھر ابور یدبن عمیر بن عبد سناف بن ہا شم بن عبدالدار نے آئے بڑے بڑھ کر اے اٹھایا۔ اس کو قزمان نے قبل کر دیا۔ آخر میں صواب نامی ایک جمنڈ اپکر اب اس بھی قزمان نے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی ایک جب شم بھنڈ اپکر اب اس بھی قزمان نے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی ایک جب شم بر سے تھنڈ دیکر اب ان کو دیاں نے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی ایک جب شم بر سے آئے ہیں جب شم بی موسائے اور فضائی لہرادیالوگوں نے اسے کماد کھنا تسام کی کا دیا۔ اس کے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی ایک جب شم سے آئے بڑھ کر سے آئے بی خور اب ان میں موسلے کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی ایک جب شمار سے آئے بڑھ کر سے آئے ہوں نے اس کے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی ایک جو کا سے کھو کے کا سے کہ دیا کہ تھی تو بیاں نے موت کے گھاٹ آباد ویا۔ آخر میں صواب نامی کی تو کا کہ دیا کہ تو کو کا تھا کہ دیا کہ تھا کہ کو کی تو کا کہ دیا کہ تو کھا کہ دیا کہ تو کہ کہ تو کھا کہ تو کہ کو کا کہ تھا کہ کو کھا کہ تو کھا کہ کو کھا کہ کو

وجہ ہے ہمیں شرمندگی شافعانی پڑے۔ چٹانچہ اس نے ہوی جُواعت کا مظاہرہ کیا جنڈااس کے دائیں ہاتھ جس تعادہ کشر کر پڑا۔ فورا اس نے جنڈااپ ہائیں ہاتھ جس تعادہ کر کر پڑا۔ فورا اس نے جنڈااپ ہیں کٹ کر دون ہے دیوج آیا کہ بایل ہاتھ بھی کٹ کر دور جاگرا تواس نے جنڈے کواپ سینے اور کر دون ہے دیوج آیا کہ کر نے نہ پائے تو کم کالان کر کھی ہے۔ "مب لوگوں نے کہا پیشک ہے گر قرزہان نے اس کو تے بار ااوراس کو موت کی غید سلادیا۔ جب کیارہ علمبردار کے بعدد گرے موت کے نیز سلادیئے گئے۔ (۱) موت کی غید سلادیا۔ جب کیارہ علمبردار کے بعدد گرے موت کے نیز سلادیا۔ جب کیارہ علمبردار کے بعدد گرے موت کے نیز سلادیا۔ جب کیارہ علمبردار کے بعدد گرے موت کے نیز سلادیئے گئے۔ (۱) کو کھنا کے حوصلے بست ہوگئے ان کے قدم اکٹر نے گئے۔ انہوں نے میدان بڑگ ہے بھا گناشروع کر دیا۔ وہ حواس باختہ تھے۔ انہیں کس چیزی ہوش نہ تھی ان کی خور تیں جن ویکر کر رہے تھے اور ان کی فراد وں سے ان پر آبید توڑ جمے کر دے ہے اور ان کے گئوں کے بیشتے نگارے تھے۔

حفرت ذہیرین عوام اور براء بن عازب رضی القد عنہ کفار قریش کی خواتین کے فرار ک تعمویہ کشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہنداوراس کی ہجولی عورتوں کو دیکھ کہ ان کی پنیٹیل پنڈلیاں نگی تھیں۔ انہوں نے پاپنچے پڑھائے ہوئے تھے وہ بھا گی جارہ تھے۔ کسی کو اپنی عور تول کے بچانے کی ذرافکرنہ تھی۔ مسلمان مجابہ بن کفار کے تعاقب میں دور تک چھے گے۔ عور تول کے بچانے کی ذرافکرنہ تھی۔ مسلمان مجابہ بن کفار کے تعاقب میں دور تک چھے گئے۔ آپ نے اہل کھرکی استفامت کی ایک جھنگ دیکھ لی۔ کہ کس طرح ان کے گیارہ براہ براہ براہ سیوت اپنے جھنڈے کو مربلندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہ جاور جب بھی کوئی ان میں سیوت اپنے جھنڈے کو مربلندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہ جاور جب بھی کوئی ان میں اگر م صلی اللہ تعالم کے مربلندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہ جاور جب ہوائی گئے کہ اس طرح ان کے اندازہ ہو گا کہ نبی ان مسلمانی علیہ وسلم کے نبتے مجابہ دل کو کس مسلم کی قوم سے پالا پڑا تھا۔ جان کی بازی لگا متاب کے نزدیک بڑی معمولی بات تھی۔ ایسے بہٹ دھرم، متعقب اور بمادر لوگوں سے متابلہ کر ناور ان کو ہر میدان میں فکست فاش سے وہ چار کر ناغذائ مصطفی کے جذبہ جان ڈار کی اور شوق شادت کا بیت وہ اس کے نظر درا سے گرار ہے تھے۔ یہ کفار نہ تودہ عزم وہ وصد میں کو کس میں کو کو سرشاد کیا تھا۔ جو کفار کے لئگر جرار سے گرار ہے تھے۔ یہ کفار نہ تودہ عزم وہ وصد میں کی وہ سے شیخ تھاور نہ فن حرب میں ان کو کوئی فکست دے سے تھاور نہ فن حرب میں ان کو کوئی فکست دے سکھا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ایمان تھ

الدسيل المدي، جلدم، صفي ١٨٨ - ٢٨٨، الامتاع، جنده، صفي ١١٦

جس نے قولاد کی ان چٹانوں کوریزہ ریزہ کر دیا۔ اور بغض و عناد کے ان آتش کدوں کو گھڑار ظلیل جس بدل کرر کو دیا۔

کونستانس جیور جیو. سابق وزیر خار جدر و مانید نے اپنی سیرے کی کتاب " نظرة جدیدة " میں عمرہ بنت علقمہ کے کر دار پر روشنی ڈالی ہے اس کا مطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

عمرہ بنت علقمہ قرایش کی آیک خاتون تھی بڑی قد آور، بھرے ہوئے جسم والی، خوبصورت نقش و نگار والی ۔ یہ بھی لشکر کفار کے ساتھ دو سری عور تواں کے جمراہ اپنے مردوں کے جذب انقام کو بعز کانے کے لئے آئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ مرد بھی میدان جنگ ہے بعاگ رہے ہیں عور توں کے دستد کی کمان دار ہند، جو شیخیاں جھارنے اور بردیں مارنے میں چیش چیش تقی۔ وہ بھی اینے یا نیچے جڑھائے بھاگی جاری ہے۔ تو یہ فرط غضب سے ارز اہمی۔ چند عور توں کو ساتھ لیااور " مے برحی سب نے سروں کے بال کھولے ہوئے تھے اور غصہ وغم ہے اینالباس مار آر کر و یا تھا۔ عمرہ مردوں کولعن طعن کر رہی تھی۔ بلند قامت اور بھاری بھر کم عمرہ ، زخمی شیرنی کی طرح کر جتی ہوئی ہولی! اے بے غیرتو! تساری حمیت کماں گئی۔ اگر تم مسلمانوں کے سامنے ٹھیر نہیں سکتے تنجے تو کم از کم میدان جنگ میں اپنی جانیں تو دے دیتے جو لڑائی میں مارا جا آ، ہے اس پر کسی کو گلہ نہیں ہو آ۔ لیکن میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کو تو ڈوب مرنا چاہئے۔ بے غیرتو! برولو! تم ہے جنگ نہیں ہو سکتی تو تحیموں میں جاکر بچوں کو سنبعالو۔ کھانا پکاؤ ہم اڑیں گی ہم اپنے بتوں کے لئے جانیں دیں گی ہم اپنے سر کٹائیں گ - اہل کمہ کے سخری علمبر دار صُوّاب کے قُلّ ہوجائے کے بعد جھنڈاز مین پر پڑا ہواتھا ہے اٹھائے ک کسی کو جرأت منه ہوتی تھی۔ یہ عمرہ آ مے ہو حمی اس جھنڈے کواٹھایا۔ اور فضایس امرادیا۔ اس ک اس شجاعت نے کفار کو ایک نے جوش وخروش سے لبریز کر دیا۔ کفار قریش پیٹ پیٹ کر واپس آنے تکے اور مسلمانوں پر حملے کرنے تگے۔

مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ سرپر پاؤں رکھ کر بھا تھے والے واپس بھی آئیں گے۔
مسلمانوں کی صفوں میں نظم و صبط ہتی نہ رہاتھا۔ اس وقت عبنیین کی پہاڑی کو تیرا ندازوں سے
خالی پاکر خالد نے جبل احد کاچکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر ویا۔ تیماندازوں نے وست کے
امیر حضرت عبدالقدا ہے ہاتی ماندہ نودس ساتھیوں کے ساتھ خالد کے تندو تیز سیلاب کورو کئے
کے لئے سید آن کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ سب نے اپنی جانمیں وے ویں۔ لیکن وہ اس
طوفان کوروک نہ سکے۔ خالد ہلانے ہے ور مال کی طرح مجاجرین پر نوٹے۔ اور اس کا تیجہ وہ

#### نظاجس كامفعل حال الجي آپ يزميس كـ (١)

#### هنهاوت سيدتاحمزه رضي الله تعالى عنه

اللہ اور اس کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیاد ت یوم احد کے اہم ترین اور الم انگیزواقعات میں ہے ایک ہے۔ یہ واقعہ جنگ کے کس مرحلہ میں پیش سے اس كبار ع من و توق سي كي كمنامير ، ك مشكل ب . البتاية بات ثابت ب كرجب اسلام کے مجلدین اہل مکہ کے علمبرداروں ہے کیے بعد و گیرے نبرد '' زماتھے۔ اس وقت آپ خیروعافیت سے بینے اور ان میں ہے ابوشیب عثمان بن ابی طلحہ اور ار طاط بن عبد شرحبیل کو آپ کی شمشیر خارا شکاف نے لقمداجل بنا برتھا۔ البستہ امام حسین بن محد بن حسن الدیار بکری نے اپنی تعنیف لطیف '' آریخ الخمیس '' میں صراحت ہے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت حمزہ لشکر کفار کے ایک علمبر دار ار طاط بن عبد شرحبیل کوت تنج کر کھے توان کاسامزایک اور مشرک سباع بن عبد العزى الْعُنْتُنَاني عهوالو آب في الكارااور فرمايا "هَدُهُ إِنَّ يَارِينَ مُقَاطِعَةِ الْبُضُورِ" اے اور کیوں کاختند کرنے والی کے بیٹے آاور حمزہ کامقابلہ کر۔ جب سباع سامنے آیات ب ایک بی دار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی اس وقت آپ کی مآزمیں تھا۔ حضرت حمزہ مست اونٹ کی طرح جس طرف بڑھتے جو سامنے آگاس کو لٹاڑتے ہوئے تھے نکل جاتے اس وفت جب آپ ہمد تن کفار کو نہ تنج کرنے میں مصروف ہتھے۔ پیچھے ہے وحشی نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر ویا۔ علامہ ند کورکی اس شحقیق ہے ہے بات واضح ہوگئی کہ آپ کی شماوت جنگ کے ابتدائی مرحله میں ہوئی۔ (۲)

ا مام بخاری ابو داؤر اسلیالسی اور ابن اسحاق اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کی شمادت کا واقعہ سب کے قاتل وحشی کی زبان سے یوں نقل کیا ہے وحش کا بیان ہے۔

جنگ بدر جس سیدنا حمزہ رضی القد عند نے طعیمہ بن عدی کو قبل کی تھا۔ جب قریش کھ جنگ اور کے سے بدر جس سیدنا حمزہ رضی القد عند نے طعیمہ بن عدی کو قبل کی تھا۔ جب قریش کھ جنگ اور کے لئے روانہ ہوئے اسلام ہوگئے ) نے جسے کہا کہ اگر تم میرے چی طعیمہ کے عوض حضور کے جیاحزہ کو قبل کر دو تو تم آزاد ہو۔ چنانچہ میں بھی لشکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبشی الاصل تھااور حرب (چھوٹانیزہ) مارے میں بھی لشکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبشی الاصل تھااور حرب (چھوٹانیزہ) مارے

ل نظرة جديدة ، صفحه ۲۵۸ 14 يه آريخ الخبيس ، جلداول ، صفحه ۳۲۷ – ۳۲۲ میں کمل ممارت رکھاتھا۔ شاہ و ناور ہی میراوار کھی خطاجا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور وہ نول فراق آیک دو سرے معروف پیار ہوگئے تو میں صرف حضرت تمزہ کی سرگر میں کو آڑی ہا۔ آپ لیک مست خاکسری او نسٹ کی طرح و ند خالتے ہی ہے تیجہ جد حرے گزرتے اپنی کھوار آبدارے مغول کوالٹ پلٹ کر کر کھ دیتے۔ آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوئی کی میں براً است نہ تھی میں نے بوچھا یہ کون ہے۔ جو جد حرر آخر کر آپ اوگ ہواگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں براً است نہ تھی میں نے بوچھا یہ کون ہے۔ جو جد حرر آخر کر آپ اوگ ہواگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں براً است نہ تھی میں نے بوچھا یہ کون ہے۔ جو جد حرر آخر کر آپ اوگ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کول نے بھے بتایا کی مترہ جی ان پر ضرب نگانے کی تیاری کر نے لگا۔ بھی کس در فت نے ان کواب پھیانی لیا تھا۔ اب میں ان پر ضرب نگانے کی تیاری کر نے لگا۔ بھی کس جہان کی انس نے انسان کے زویک جی بی کوشش کر نے لگا۔ اس انسان جو تا تھی ہوئے آئی تیا ابنی مقطعہ البَظور د ''اے ختر کر نے والی کے بیٹے ا آلکا دے ہوئے کہا تھی ہوئے آئی تیا ابنی مقطعہ البَظور د ''اے ختر کر نے والی کے بیٹے ا آلکا دے ہوئے کہا تھی ہوئے آئی تیا ابنی مقطعہ البَظور د ''اے ختر کرنے والی کے بیٹے ا آلکا دے ہوئے کہا تھی ہوئے آئی تیا ابنی مقطعہ البَظور کے خوالے کی میڈ کر سول میلی اللہ علیہ وسلم ہے و عمنی رکھتا ہے۔ '' تو القد اور اس کے رسول میلی اللہ علیہ وسلم ہے و عمنی رکھتا ہے۔ ''

یہ کہ کر آپ نے اس پر تملہ کر دیا۔ اور آن واحد ص اے موت کی آغوش میں سادیاور
اس کے بے جان لاشہ سے ذرہ آبار نے کے لئے اس پر بھتے۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں آڑ
لگائے جمپ کر بمیشاتھا۔ حضرت جمزہ کا پاؤں پھسلاتو ذرہ مرکنے ہے آپ کا پیٹ نگاہو گیا۔ میں
انگائے جمو نے نیز ے کو پوری قوت ہے اپنی گرفت میں لے کر امرا یا جب جمعے تسل ہو گئی تو
میں نے باک کر وہ نیز آ آپ کے شکم پر دے مراجوناف کے نیچ ہے اندر محساور پار نکل گیا۔
آپ نے خضب ناک شیری طرح جمعے پر جمپٹنا چہائیکن ذخم کاری تھا آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں
آپ نے خضب ناک شیری طرح جمعے پر جمپٹنا چہائیکن ذخم کاری تھا آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں
لیا آیا جب آپ کی روح تفس عضری سے پر داذ کر گئی تو میں پھر وہاں گیا اور اپنا نیز ااٹھا لیا۔ (۱)

صاحب امتاع نے حرید لکھا ہے کہ حتی نے آپ کوشمید کرنے کیادہ آپ کا پیٹ جاک کیا آپ کا کلیجہ نکال اور ہند کے پاس نے آیا۔ اور کمایہ جمزہ کا کلیجہ یہ اس نے اے چہایا۔ اس نے لگنا جا انہاں تھوک و یاشا کہ نگل نہ سکی۔ ہند نے اپنے کپڑے اور زیر انار کر وحتی کو بطور انعام دیے اور وعدہ کیا کہ مکہ جاکر وہ اسے حرید وس دینار بطور انعام دے گی۔ پھر اے کما چلو میرے ساتھ اور جمعے مزہ کی لاش د کھاؤ دہاں پہنچ کر اس سنگدل عور ت نے آپ کے اور دیگر

ا \_ آريج الميس، جلداول، صفحه ۴۶۵ \_ ۴۶۲

شمداء کے کان ناک کائے۔ پھرائنیں پرویاان کے کڑے بازو بنداور پازیب بنائے اور مکہ میں جب داخل ہوئی توبیہ زیور پہن کر واطل ہوئی۔ (۱)

وحثی کمتاہے بھے اس سے زیادہ جنگ ہے کوئی دلچہی نہ تھی ہیں نے اپنی آزادی کاراستہ ہموار کرلیاتھاوالیں آگرایک کونے میں بیٹھ گیا در لوگوں کی جنگ کا تماشاد کھنے لگا۔ جب جنگ ختم ہموئی تو میں اپنے مالک کے ہمراہ کھ والی آیا س نے حسب دعدہ جھے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد میں کھ میں ہی رہائش پذیر رہا۔ جب کھ فتح ہواتو میں ہیں گر طائف آگیا۔ لیکن جب الل طائف کا وقد اسلام قبول کرنے کے لئے جانے لگاتو بھی پر دنیا تاریک ہوگئی اور میں اپنی زندگی سے مابوس ہوگیا۔ پھر جھے خیال آیا کہ میں کیوں ، یمن یا شام نہ چلا جوئی اور میں اپنی زندگی سے مابوس ہوگیا۔ پھر جھے خیال آیا کہ میں کیوں ، یمن یا شام نہ چلا جوئی اور رندگی کے بقید ایام آرام سے گزاروں۔ میں اس او جوزین میں تھا کہ آیک فخص نے بھے کہ کہ نمی کر ہے بھے کہ کہ نمی کر ہے جو دین اسلام کو قبول کرنے۔ (۱)

اس کی سیات سن کر جی نے بی فیصلہ کیا کہ مدید طیبہ جاکراپنے آپ کو حضور کی خدمت اقد س جی چیش کر دول۔ چیا نچہ جی طائف سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پنچ۔ لوگوں نے جب ججے دیکھاتونی اکر م صلی انفہ علیہ وسلم کی خدمت جی میری آ عدکی اطلاع دی۔ اس دای حق علیہ العسلوة والسلام نے اپنے بہادر اور از حد عزیز پچاکے قاتل کو اپنے قابو جی پانے کے بعد فرط خضب سے اس کے پر نچے اڑانے کا تکم نہیں دیا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقد س سے بعد فرط خضب سے اس کے پر نچے اڑانے کا تکم نہیں دیا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقد س سے وی بات نگل جو ا دی پر حق کی شان رفع کے شایاں تھی۔ فرما یا دَ تُوہُ اُنہ اسے رہے دوا ہے کچھ نے کہ اس بات سے بہت عزیز ہے کہ میں ایک بڑار کا رکو تھے کہ دول ۔ میں ایک بڑار کا رکو تھے کہ دول ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب جمعے اپنے بالکل قریب کھڑے ہوئے کلہ شاوت پڑھتے دیکھاتو حضور کو ہڑی جبرت ہوئی۔ پوچھاکہ کیاتم وحش ہو۔ میں نے عرض کی ہاں یارسول اللہ! فرما یا بیٹھ جاؤا ور جمعے سناؤ کہ تم نے تمزہ کو کیمے قبل کیا۔ میں نے بالتفصیل سارا واقعہ سنایہ۔ سن کر فرما یا۔ " و تیجائے ، غیبت و جبھائے عَنِی لَلْاَ اَدَا اَفَ " " تیمری خبر ہوا ہے چرہ کو جمعے سے چمیائے رکھنا جمعے نظرنہ آتا۔ "

ات آرخ الخبيس. جلداول. منجه ۱۲۹ ۱ سبل الهديل، جلد ۴، صنحه ۱۹۳

حفرت صدیق اکبروضی الفد عند کے عدد الایل جس جب الکار ختم نیوت کی متند کی آئی آگر سالاے جزیرہ عرب جس بحرک الفی ۔ توجو فشکر اسلام حضرت فالدین ولیدرضی القد عند کی قیادت جس مسیلمہ کذا ہے کہ رکوبی کے لئے نجہ بھیجا گیا اس جس بیدو حتی بھی تھا۔ یہ خود اس واقعہ کاذکر کر آئے ہے۔ کہ اس جموعے نبی کی بخ کی کے لئے جو فشکر خلیفۃ الرسول صلی القہ علیہ وسلم نے بھیجا جس اس جس شرک تھا اور میرے ہاتھ جس وی حرب (چمونانیزہ) تھا۔ جس علیہ وسلم نے بھیجا جس اس جس شرک تھا اور میرے ہاتھ جس وی حرب (چمونانیزہ) تھا۔ جس نے در جس نے اللہ واراس کے رسول کے شیر کوشید کیا تھا۔ جنگ جس تھسان کارن بڑا۔ جس نے در کھا کہ مسیلمہ ہاتھ جس کوار لئے اپنی فوجوں کی داہنمائی کر رہا ہے۔ جس نے دل جس فعان کی کہ اے اپنی کو ریکھ کی کہ اے اپنی آئر کوا کے جس اس پر حملہ کرنے کے نتیاری کرنے لگاجی اس نے در کھا کہ اس بھی تارہ کی شہرے باتھا در اس کی است باندہ در ہاتھا کہ جس نے ایک انصاری کو دیکھ نیزہ کو ہاتھوں جس کے کر قول دہا تھا اور اسے اپنی آلوار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ میں معلمین ہو گیا۔ قوجس نے اپنا حرب تھیجی ادا۔ اس لید میرے بھائی انصاری نے بھی اپنی جس معلمین ہو گیا۔ قوجس نے اپنا حرب تھیجی ادا۔ اس لید میرے بھائی انصاری نے بھی اپنی میں معلمین ہو گیا۔ قوجس نے اپنا حرب تھیجی ادا۔ اس لید میرے بھائی انصاری نے بھی اپنی اس سے میں میں نے سے شریر آدی کو قبل کرنے کا بھی شرف ماصل کیا ہے۔ اس میں میں کی قبلہ کے کرف ماصل کیا ہے۔ بہتر آدی کو قبلہ کرنے کا بھی شرف ماصل کیا ہے۔ بہتر آدی کو قبلہ کرنے کا بھی شرف ماصل کیا ہے۔

#### زنده جاويد سرفروشيال

سید نادمولانا محر رسول القد صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش لطف و عنایت میں پرور دو

سر قروشوں نے اس قبل گاہ عشق و وفاعی آیک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جان بازی اور

سر قروشی کی جو آبرہ مثالیں قائم کیں قیامت تک آنوالے راور وان جادہ منزل جانال کی راو

کو منور کرتی رہیں گی۔ کیف و مستی کے یہ چشتے تشکان صحرائے طلب کی پیاس کو بجوت رہیں

مے یہ انسیں کی یواس راہ کے مسافروں کا سب سے قیمتی زادراہ ہے۔ ان کا تذکرواس منزل

سے شافقین کے لئے گر اس بیامتاع ہے۔ اس لئے اپنے گئے سرہ ایہ سعادت اور اپنے قارکین

میر جائے کہ ورس گاہ محری کے طلب کس قباش کے لوگ تھے ان کا عقیدہ کتنا ہائے تھے۔ اور کمل

بوجائے کہ ورس گاہ محری کے طلب کس قباش کے لوگ تھے ان کا عقیدہ کتنا ہائے تھے۔ اور کمل

سے میدان میں وہ پنے عقیدہ کی چھی کہ لائ کس طرح جان کی باری لگا کر رہو کر سے تھے۔

# حضرت عبدالله بن بحش رمنی الله عندکی شهادت

حضرت سعدین الی و قامی رضی امله عندے مروی ہے کہ احد کے دن عبداللہ بن مختش نے جھے کما کہ آوُایک کونہ میں جاکر وعاماتگیں۔ میں دعاماتگوں گلاس پر آپ آ مین کہیں۔ پھر آپ دعاماتگیں اس پر میں آمین کموں گا۔

اس قبولت کی گھڑی ہیں ہمری التجائیں قبول ہوں گا۔ چنانچہ ہم الگ ایک گوشہ میں چلے ہما تھا ہوتو میں نے وعا کے لئے ہاتھ اٹھ نے اور عرض کی اے میرے دب! کل جب و شن سے ہمارا مقابلہ ہوتو میرے مقابلہ ہیں ایک طاقتور اور ماہر جنگ جو کو بھیج ماکہ میں تیمری رضا کے لئے اس سے جنگ گؤول اور وہ جھے سے جنگ کرے گار جھے اس پر غلبہ دے اگہ میں اس کو قتل کر وول ۔ اور اس کے لہاں، زرہ اور ہتھیاروں پر بھند کر لول ۔ حضرت عبداللہ نے میری دعا پر کہا تا میں ۔ بھر حضرت عبداللہ نے میری دعا کر وول ۔ اور اس کے لہاں، زرہ اور ہتھیاروں پر بھند کر لول ۔ حضرت عبداللہ نے میری دعا ہی ہماتا ہوں ہو میں ایک ایس کافر بھیج جو ہوا توی اور شومند ہو۔ اور فن حرب کا ماہر ہو۔ میں تیمری رضا کیلئے اس سے جنگ کر ول اور وہ جھے جاتے اگر کاروہ جھے گئر نے ۔ میری ناک اور میرے کان کاٹ وے اور جب میں روز قیامت تھے سے گھروہ جھے گئر نے ۔ میری ناک اور میرے کان کاٹ وے اور جب میں روز قیامت تھے سے بندے کس جرم میں تیمری ناک اور تیمرے کان کاٹ وے اور جب میں جواب میں عرض کر وں بندے کو فرائے گئا تھیں کو فیار کے گئے۔ تومی جواب میں عرض کر وں بندے کو فیار کی کو تیمرے کو بیارے کی کے تومی جواب میں عرض کر وں بندے کو فی دَسُولِلْکُ کے گئی دُونو فرائے کے اور تیمرے کو ب کو جوب کے حض کے جرم میں۔ توقو فرائے کے اس جرم میں۔ تومی جواب میں عرض کر وں ۔ وہ اور جیس جرم میں۔ تومی حواب میں جو کی کہ درے ہو۔

حضرت معدیہ بیان کرنے کے بعد فرماتے۔ کہ حضرت عبداللہ کی دعامیری دعاہے بدرجہا بهتر تھی۔ چنانچہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرت عبداللہ کے ساتھ میں سلوک کیا گیا۔

حضرت عبدالقداور آپ كے مامول سيد تاحزه رضى القد عند كوايك عى قبر مى دفن كرديا كيا، دَوْىَ الله عَنْهُ مَا وَعَنْ الْقُوارِيِّهِمَا (١)

حفرت عبد القدين بخش جب مصروف پيار تفي توان كي مكوار نوث مئي- مسلمانوں كے ياس اسلحہ كے د خائر تو تھے نسيں كہ دہاں سے أيك ادر مكوار المحالية - بدى پريشاني لاحق مول ك

ال سيل المدي ، جلد من صفير ١٠٩٣ ، الاكتفاء ، جلد ٢ ، صفي ١٠٩

اب کیاکروں۔ اپ آقای فدمت اقدی صافرہوکر عرض کے۔ رصت عالم نے مجوری
ایک شاخ پڑا دی مومن صادق نے ذرا آبل نہ کیا۔ بجوبک پڑئی اے امرایا تو وہ شمشیر
جوہردار تھی اس سے بی آخر دم تک وہ وشمان اسلام کو واصل جنم کرتے رہ ان کی
شمادت کے بعد ان کی یہ کموار بطور تیمک نسلاً بعد نسل خطل ہوتی آئی۔ یماں تک خلیفہ
معتم بن ہنرون الرشید کے ایک امیر سلطنت جن کانام بغاء ترکی تھااس نے ووسو دینار می
خریدل جگ بدر میں بھی ای حم کاایک واقعہ چیش آیاتھا۔

حضرت عکاشہ کی مگوار ٹوٹ منی تھی سر کار دوعالم نے انسی بھی کھجور کی ایک شاخ پاڑادی تھی جو آبدار مگوار کی طرح وشمنوں کے سر کائتی رہی۔ حضرت عکاشہ کی مگوار "العون" کے نام سے مشہور ہوئی اور حضرت عبداللہ کی مگوار "العرجون" کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۱)

#### ابو سعد خيثمه بن ابو خيثمه رضي الله عنه .

حفرت خیشہ احدے روز اپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی فدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئے یارسول اللہ! میں غروۃ بدر میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا۔ بخد اجھے حاضر ہونے کا از حد شوق تعالی نے اور میرے بینے نے قرعہ اندازی کی اس کے نام کا قرعہ لگا اس کے وہ شرک ہوا اور نعمت شادت سے سرفراز کیا گیا۔ کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں ویکھا اس کی حالت بہت عمد تھی وہ جنت کے باغات اور نمروں میں سرکر رہا ہے۔ اس فی محالی کی حالت بہت عمد تھی وہ جنت کے باغات اور نمروں میں سرکر رہا ہے۔ اس نے جھے کہا آلی بین آئو کو فیڈنڈ آئے الجنڈ آئے و دکھ کہ دکھ کہا آئے تھے کہا آلی بین آئو کو فیڈنڈ آئے الجنڈ آئے و دکھ کہ دکھ کہا تھے کہا تھی ہوں میں جاہتا ہوں کے جلدی اس کے پاس جاؤں۔ حضور دعافرہائے اللہ میں سی حف ہوں میں جاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاؤں۔ حضور دعافرہائے اللہ علی حق شرف شمادت سے نوازے۔ اور جنت میں اس کی معیت نصیب فرمائے۔ سرور دو عافرہائے دو خلات شمالی اللہ علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و سلم سلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے غلام کے لئے دعافرہائی جو تیوں ہوئی اور احدی جنگ میں اس خلاحت شمادت ارزانی ہوئی۔ (۲)

اب میرت زخی دعلان. جلد ۴. صفی ۵۹ ۲ - میل المدی جلد ۳. صفی ۳۲۳

### حفنرت عمروین جموح کی شهاد ت

آپ چار بیٹول کے باپ شخصاور آپ کے چارول فرزندشیری طرح بمادر، ہرجنگ میں حضور انور کے ہمر کاب رہا کرتے۔ ان کے نام یہ شخص خُلاً د، معوذ، معاقر اور ابو ایمن۔

خود عمرو بهت زیادہ لنگڑے تھے جب غرق احد کا موقع آیا تو انہوں نے جماویس شرکت کرنے کارادہ فاہرکیا۔ ان کے بیٹوں نے کہا آپ معذور جی انقد تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ اس لئے آپ جو دجی شرکت نے کریں۔ یہ حضور انور کی قدمت میں حاضر ہوت اور عرض کی میرے آتا! میرے بیٹے اس جو دجی محضور کے ساتھ جانے ہے روک رہ جی ۔ اور میری تمنایہ ہے کہ میں جنے کی سرز مین کو اپنے اس نظرے پاول ہے روندوں۔ جی ۔ اور میری تمنایہ ہے کہ میں جنے کی سرز مین کو اپنے اس نظرے پاول ہے روندوں۔ حضور نے فرمایا کہ القہ تعالیٰ نے تجھے معذور قرار دیا ہے جہاد جی شمولیت تم پر لازی نہیں اس نے اپنے بیٹوں کو کہااگر تم جھے نہ روکو تو جمیس کیا تکلیف ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ جھے شمادت کی سے اللہ تعالیٰ جھے شمادت کی سے التجا کی۔ آنڈہ تو تو تو تو اللہ تھے تامراد کر کے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوثانا۔ '' انقہ تعالیٰ نے ان کی دے تیول فرمائی اور وہ اس جنگ جی مرتبہ شورت پر کے والد ماجد کی طرف نہ لوثانا۔ '' انقہ تعالیٰ نے ان کی دے تیول فرمائی اور وہ اس جنگ جی مرتبہ شورت پر کے والد ماجد فائز ہوئے۔ اس جنگ جی ان کے علاوہ ان کے فرز نہ حضرت خلاً و رحضرت جابر فرماتے ہیں کہ عبدانقہ بن عمروین حرام رضی احد عند کو بھی شرف شوادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔ ان جی سے بہلے راہ حق جی سرکانے کی سعادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔

### حضرت حتظله رضى الله عندكي شهادت

نیر کی قدرت کے کر شے بڑے جبرت انگیز ہوتے ہیں جس کو جاہا پیٹکار و یااور جس کو جاہا اپنا بنالیا۔ ارشاد ربانی ہے۔

اُللَّهُ يَجُدِينَ إِللَهِ مَنْ يَّسَاً أَ وَ يَهْدِى اللَّهِ مَنْ يَّبَابُ "الله تعالی چن لیماہ اپی طرف جس کو جاہتاہے اور ہدایت دیا ہے اپی طرف (جواس کی طرف) رجوع کر آہے۔ " (شوری: ۱۳) یہ حضرت حفظانہ جن کادلوں کو گر مادینے والاذکر خیرابھی آپ پڑھیں گے۔ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے جس کا آذکر وابھی آپ پڑھ آئے ہیں اسلام کالیہ گخرروز گارسپوت، ہر طینت ابو عام کی گود میں پروان چڑھ کر صدق ووفا کا پکر جمیل کیے بنا۔ ان اسرار کا جلنے والارب العالمین ہے۔ ایس بدیودار مٹی میں ایسا پھول کیے کھلا۔ جو عالم رنگ ویو کی اطافوں کا امین بنا۔ ان اسرار کا جانے والارب العالمین کیفٹو یُجرا آئی میں الْمَی مِن الْمَی کا میں مثال جان ناری کا مشالہ و کرس۔ آئی حنظلہ کی شان جان ناری کا مشالہ و کرس۔

جب اسلام کے عقابوں کے مسلسل حملوں کی آب نہ لاکر مشرکین قریش کی صفیں جمرنے لگیں اور ان کے سور ماؤں کے قدم ا کھڑنے لگے تو حضرت حنظلہ نے لٹنکر کفار کے ساہ سالار ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ اپنی تکوار اسراتے ہوئے اس پر جھیٹے۔ اپنی مکوار کاپسلا وار کیا جو اس کے محوزے کولگا۔ کھوڑااس کی آب نہ لاکر لڑ کھڑا یااور ذھن پر گریڑا۔ ساتھ ہی ابوسفیان بھی ز مین پر آئے۔ وہ چلا یااور یہ د کے لئے پیکارا۔ اس کی پیکار سن کرایک کافراسود بن شدا داس کی یر و کے سے بھا گاہوا آیا۔ اور اپنے نیزہ ہے معترت حنظلہ پر حملہ کر دیا۔ نیزوان کے جسم کو چیر ، ہوا پار نکل کیا۔ حنظامہ زخی شیر کی طرح غراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئے۔ اسود نے د و سرا دار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ حضور نبی کریم **صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور** کی ورسگاہ کے طابعم کی جان بازی کا جب تذکرہ کیائیا آوفرہا یا کہ جس نے دیکھاز جن و آسان کے ور میان برش کے بازو یانی سے جاندی کے تعالوں میں فرشتے ان کو طسل وے رہے ہیں۔ حعرت ابو اسید الساعدی کتے ہیں جب ہم ان کے پاس مجے توان کے سرے یائی کے فظرے فیک رے تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے شہیدول کو طسل دیے بغیروفن کیا جاتا ہے۔ حضرت حتظید کو عسل یوں ویا تیاور فرشتوں نے بیہ فریعنہ کیوں انجام ویا ہیہ سادا معاملہ ہی مجیب وغریب تقایہ رسوں آ مرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ ان کے الل خانہ ہے ان کے بارے میں بوچھو۔ او وں نے جب اس شہید محبت کی بیوہ سے اس بارے میں وریافت کیا تو اس عفت شعار نے بتایا کے گذشتہ رات ہی ان کی شب زفاف تھی۔ اس رات انہوں نے ان ہے ہم بستری کی تھی مسے ہونی تو حضور کی طرف ہے جماد کا علمان ہور ہاتھا یہ لیک لیک کتے ہوئے عاضر ہو مجے تھیل ارش<sub>اد</sub> میں آئی <sup>آ</sup> خبر گوارانہ ہوئی کہ وہ علسل جناب**ت** کر سکیں ان کی روجہ کا نام جيله قعاب يه عبدانند بن الي كر بهن تقي جب حفزت حنظله جهاد پر چلے محتے توانسوں نے اپنے خاندان کے چارت میوں وہا۔ س ہت کا گواویتالیا کہ ان سے خاوندینے آج رات ان ہے ہم بستای ہے کا کہ فال ولی افسانہ نہ کھنا رہوجا ہے۔

جبان سے پوچھا کیا کہ یہ نگلف تم نے کیوں کیاتوانہوں نے تنایا کہ جس نے دیکھا آسان کھل کیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر آسان کا ور دازہ بند کر دیا کیا ہیں سمجھ کئی کہ حنظلہ اس جنگ میں ضرور شہید ہو جائیں گے۔

الله تعالی نے اسمی فرزند عطافرہا یا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اہل مدینہ نے جب بزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیاتو کی عبداللہ بن حنظلہ اہل مدینہ کے لفکر کے کماندار تخصے۔ (1)

## مخسّیل اور <del>تاب</del>ت بن وقش کاشوق شهادت

یہ دونوں حضرات کافی عمر رسیدہ نتے سرور عالمیاں علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے کئے مدینہ طبیبہ سے روانہ ہوئے تو مسلم خواتین اور بچوں کو حفاظت کے خیال ہے چند گڑھیوں میں منعقل کر دیا تھالور کبرسی کی وجہ سے ان دو کو ہی ان کے پاس چھوڑ آئے۔

ایک روز دونول بیشے ہوئے "نفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کمابھائی! ہماری زندگی کے گنتی کے چند دن باتی رہ گئے ہیں کہوں نہ ہم اپنی کمواریں ہے نیام کر کے لکھیں اور میدان بنگ میں حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائیں حمکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت شہادت ہوئے احد روانہ ہو اور دو مرے نے اس تجویزک آئید کر دی۔ دونوں کھواریں امرائے ہوئے اور ان کو کیفر کر دار تک گئے۔ ان کے راستہ میں پہلے مشر کین کا انشکر آیا اس میں کھس کے اور ان کو کیفر کر دار تک پہنچانا شروع کر دیا۔ لشکر اسلام کو ان کی آئد کا قطعا علم نہ ہوا حضرت جاہت کو مشرکوں نے کن کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ ان کے راستہ میں اللہ عضرت حذیقہ نے میں اللہ کے کہا ہے کہ انہیں عقور کر اپنی کواروں کا لقمہ بنالیا۔ بعض نے کما ہے کہ انہیں حضرت حذیقہ نے قبراً اپنے مسلمان ہو کہا ہے۔ مسلمانوں نے کماہم نے نہیں پہنانا۔ خطعی میں یہ انہیں پہنا ہو چیجے میرا باپ۔ میرا باپ۔ مسلمانوں نے کماہم نے نہیں پہنانا۔ خطعی میں یہ انہیں ہوگیا۔ مسلمان بھائیوں کے دعمت حذیقہ نے فورا اسے مسلمان بھائیوں کے دیا ہوگیا۔ مسلمان بھائیوں کے معامل کو معامل کو معاف کر وے دوالا ہے۔ میں خلالے کو معاف کر وے دوالا ہے۔ انہیں کو معاف کر وے دوالا ہے۔ انہیں خور اللہ ہور کے دوالا ہے۔ انہیں کو معاف کر وے دوس سے زیادہ رخم کرتے دوالا ہے۔ انہیں خور کا ہور کی کرتے دوالا ہے۔ انہیں کو معاف کر وے دوس سے زیادہ رخم کرتے دوالا ہے۔ انہیں خور کی کہ دور کو کرتے دوالا ہے۔ انہیں کی کو معاف کر وے دوس سے ذیادہ رخم کرتے دوالا ہے۔ انہیں کو معاف کر وے دور سے ہوں ہور کی کو دور می کرتے دوالا ہے۔ انہیں کو دھون کر وے دور میں دور میں کو دور می کو دور میں کو دور می کرتے دور میں کو دور می کرتے دور کی کرتے دور کو دور می کرتے دور کو دور می کرتے دور کا کرتے دور کی کرتے دور کی کرتے دور کی کرتے دور کو دور کی کرتے دور کرتے دور کرتے دور کرتے دور کرتے دور کرتے دور کی کرتے دور کی کرتے دور کی کرتے دور کرتے دور کرتے دور کر کر کرتے دور کر کرتے دور کر کرتے دور کر کرتے دور کر کر کرتے دور کر کرتے دو

حضور نے ان کی ویت دیتا جائی حفزت طفیفہ نے اپنے باپ کی ویت ہمی مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دی۔ ان کی اس سیرچشی سے ان کی قدرو منزلت حضور کی نگاہ میں بہت بلند ہوگئی۔

سل الهدي، جلد ٣ , صفحه ٣١٣ , الامتاع. جلد ا , صفحه ١٣١

جب قوم کے افراد کو ایک دومرے پراحماد ہوتا ہے توہس تھم کے معروفت صدور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اگر باہمی احماد نہ ہوتا تو معرت صفیف بات کا جھڑ بناکر مسلمانوں کو آپس میں ازا دیتے اور سارے باہمی خفشار کاشکار ہوکر دعمن کی دسیر کار بول سے خال ہوجاتے۔ (1)

# أحتيرم عمروين ثابت بن وقش رمنى الله عنه

یہ افسار کے ایک قبیلہ کافرہ تھا۔ لین اسلام کا تحت تھاف تھاس کے قبیلہ کے دوسرے
اوگوں نے قواسلام قبول کر لیا تھا گئن ہے بدستور کفر پر اڑا ہوا تھا۔ ایک روز باہرے دینہ طیبہ
علی آیا ہے وہ دن تھے جب سر کار دوعالم صلی انڈ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت فروہ اور کے لئے
تریف لے گئے ہوئے تھے۔ اس نے ہو جھا! سحستان معالا کمال ہے ؟ اے بتایا گیا میدان اور
علی ۔ پھر ہو چھا! میرے بینچے کمال ہیں ؟ بتایا گیا میدان اور علی ۔ اپنی قوم کے بارے علی
دریافت کیا ہے چھا سب میدان اور جس ہیں۔ افٹہ تعالی نے اس کے دل کو اسلام قبول کرنے
دریافت کیا ہے چھا سب میدان اور جس ہیں۔ افٹہ تعالی نے اس کے دل کو اسلام قبول کرنے
مشاؤرت ہو کہ اسلام قبول کرنے کا علان کر دیا۔ اس نے اپنی کھوار لی، نیزہ پاڑازرہ ہنی، خود
اپنے سریہ جایا ہوری طرح مسلم ہو کہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اے سرے دوڑا کر میدان احد کی
طرف گیا ۔ وہاں جمال و دسرے مجلم ہین کھڑے ہے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب
اے دیکھا تواے کما کہ یمال ہے چلے جاتم تم یمال ہولہ ساتھ تبسی گھر کئے۔ اس نے کما
اے دیکھا تواے کما کہ یمال ہے۔ چلے جاتم تم یمال ہولہ سے اور تمادی طرح اللہ کے دیا کا

چنانچ جب کفارے جنگ شروع ہوئی اس نے اپنی بماوری کے خوب جوہر دکھائے۔
یہاں تک کہ زخوں سے چورچور ہوکر کر بڑا۔ بنی حبدالاشل کے چند آوی میدان جنگ بی جب اپنے متحولوں کی طاش میں آئے وائنوں نے احیرم کوایک جگہ کر اہوا پایا۔ وہ کنے لئے بخدایہ واحیرم ہے۔ بدیماں کیے آیا۔ وہ کنے لئے بخدایہ واحیرم ہے۔ بدیماں کیے آیا۔ وہ کمنے لئے کے ایر واحیرم ہے۔ بدیماں کیے آیا۔ آئی ہے یااسلام کی عبت کے باحث تم بمال کیے آئے۔ کیا جی اسلام کی عبت کے باحث تم بمال آئی ہے یااسلام کی عبت کے باحث تم بمال آئے ہو۔ اس نے کما گھن اسلام کی عبت کے باحث بمال آیا ہوں۔ می اللہ تعالی اور اس کے رسول آکر م پر ایمان لایا ہوں۔ کی جذبہ ایمان مجھے میدان جگے میدان جگ می لے آیا ہوں۔ می ک

۱ - میرت این بشام، جلد ۳. سنی ۳۹

ذِ فَحُول سے میں طالت ہے جو تم و کھورہ ہوجی عرجاؤں تو بیرے مارے اموال والماک حضور کی خدمت اقد س میں چیش کر دیا حضور جس طرح چاہیں انسین خرچ فرمایس۔ استے جی سعمتن معلق تشریف لے آئے انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ ان سے ہو چھے۔ حَمِیَتُ بُلِعُومِ ہِ اَدَعَصَبُ اِللّٰہِ وَالدَّرَسُولِ قَالَ بَلْ غَصَّبًا اِللّٰہِ وَالدَّرَسُولِ عَالَ اللّٰ عَصَابًا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

وولین کیاتم اپن قوم کی جیت کے مذہب یماں آئے ہو یااللہ اور اس کے رسول کی ناموس کے لئے خضبتاک ہوگر آئے ہو۔ کما۔ میں تواللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کے لئے آیا ہوں۔ "

کی در بعدانہوں نے انقل فرایا۔ صنوری خدمت میں اطلاع دی کی توفرایا ہانگا من آ آھا من آ آھا من آھا من

اکی وان حضرت او جریرہ نے لوگوں نے بوج مالیے جنتی کانام ہتاؤ جس نے ایک نماز ہمی خسس پڑھی فور پھر بھی وہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے کما آپ بی فرمائے کما ہُوَا اُصْرَر مَرْبِنُ عَبْدِ الْاَئَتُهُالْ "وہ اصرم ہے جوئی حبدالا حمل کافرد ہے۔"

# مخيريق النضرى الاسرائيلي

سیر مود کے بنونغیر قبیلہ کافر د تھا اور ان کابہت برداعالم تھا۔ یہ حضور پر نور کو ان نشانیوں کے
باحث خوب بھانا تھا بنو تورات میں نہ کور تھیں۔ لیکن اپنے آبائی دین سے اس کی دئی محبت لے
اس کو اجازت نہ دی کہ حضور پر کھل کر ایجان لائے۔ یہاں تک کہ ہفتہ کا وہ دن طلوع ہوا
جس دوز معرکہ احدوقوع پذیر ہوا۔ اجانک اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی تحصب
اور تھا یہ کے تنس کو اس نے توڑ دیا اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔

اے کروہ یہود! بخراتم جانے ہوکہ مصطفی کی ایداد تم پر فرض ہے۔ چلواس فرض کوادا
کریں۔ وہ کنے کے آج تو ہوم السبت ہے یعنی ہفتہ کا دن ہے الدے لئے آج بخک منوع
ہے۔ اس نے کما یہ سب تعماری من گورت باتی ہیں میں تو یہ جارہ ہوں۔ اس نے اپنے وار ٹوں کو بلا یا اور وصیت کی۔ کہ آگر میں اس اڑائی میں مارا جاؤں تو میرے مارے اموال صفیر کی خدمت میں ہیں گریں۔

ا - سیل المدی، جلد ۱۲ ، صفی ۲۱۳، میرت این پشام ، جلد ۱۳ ، صفی ۲۹

پھر ہتھیار سجاکر میدان جنگ کارخ کیااور جمال تھسان کارن پڑر ہاتھاوہاں تھس کیا۔ آخر دم تک الآبارہا۔ بیال تک کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ سرور عالمیان نے ان کے بارے میں فرمایا کھنچر آپ خیر کیافرد اسکار تمام بیودیوں سے بہتر مخیریق ہے۔ " (۱)

> م فزمان

میدان احدی جب اسلام کے نامور سپوت, کفر کے لشکر پر بھی بن کر ٹوٹ رہے تھے اور ان کے چوٹی کے سور ماؤل کو موت کے گھاٹ آبار رہے تھے اور خود جام شمادت تو ش کر رہے ہتھے۔ دہاں ایک اور مخص بھی سب کی توجہ کامر کزینا ہوا تھے۔ اس کی شجاعت اور جنگی کارناموں کو دیکھ دیکھ کر سب عش عش کر رہے تھے اس مخص کا نام قزبان تھا۔ یہ دید طیب کے ایک انصار قبید بنی ظفر کا حدیف تھا۔ لیکن اس کی اصلیت کے بارے میں کی کو پچھ علم نہ تھا۔ کہ دو کون ہے کس قبیلہ کا فرد ہے ۔ لیکن اس کی اصلیت کے بارے میں ممارت کی وجہ سے پہلے کون ہے کس قبیلہ کا فرد ہے ۔ لیکن اپنی بمادری اور فنون حرب میں ممارت کی وجہ سے پہلے کون ہے کس قبیلہ کا فرد ہے ۔ لیکن اپنی بمادری اور فنون حرب میں ممارت کی وجہ سے پہلے سے مشہور و معروف تھا۔ اس کی بمادری کا تذکرہ جب بار گاہ رسالت میں کیا جا آتہ حضور فرما یو کرتے آئے ہوٹ آخیں النے زد " سیر جنتی ہے۔ " (۱)

الماسل المدى جلدا متى ١١٥ س شابن شام عدم معي ١١٥٠

٧ - يات إلى في علد ٣ صح اله

لفیونق (اس کی کنیت) حمیس شرف شادت مبدک ہو۔ "اس نے کمااے اباعمر! میں و سے اس نے کمااے اباعمر! میں و سے اسلام کے لئے جات شیں دے رہا میں نے تو تو می غیرت وحمیت کے باعث یہ جنگ لڑی ہے اور جان دے رہا ہوں۔

هَا قَا لَكُ لَلْتُوالَّا عَلَى الْجِفَاظِ أَنْ تَصِيْرَائِينَا ثُرَيْشٌ حَتَّى تَطَأَ

''لیعنی میں نے تواس غیرت قوی کے جذبہ سے جنگ کی ہے کہ قریش اتنی دور سے آئیں اور ہمارے کھیتوں اور باغات کوروندتے ہوئے جائیں عمی میہ ہر داشت نہیں کر سکتاتھا۔''

اس کی بماوری اور شجاعت کا تذکرہ ہورگاہ رسمات میں کیا گیا تو اسرار باطن کو جانے والے نئی ہے جاتا دیا '' یا تھے اور ن تھیں الذکر '' '' یہ تو دوز خی ہے۔ '' صحابہ رام اس کی بماوری کے کارتاموں کو دیکھتے تھر حضور کے اس ارشاد کو سنتے تو جیران روج نے۔ اس زخمی طالت میں اسے نمی ظفر قبیلہ میں واپس لے جایا گیا جب وروک تکلیف اس کے لئے نا قائل پر واشت ہو گئی۔ تو اس نے اپنی مکوار کو زھن میں گاڑا اور اس کا پھی جو اوپر اٹھی ہوا تھا اس کے اوپر اپن سیندر کھا اور اس نے اپنی مکوار کو زھن میں گاڑا اور اس کا پھی جو اوپر اٹھی ہوا تھا اس کے اوپر اپن سیندر کھا اور ورسے دبایا حتی کہ مگوار کو کھیل اس کے سینے سے پارٹکل گیا اور وہ ہے جان ہو کر مربر پڑا۔ تب صحابہ کرام کو اپنے نمی کرم کے اس ارش دکی حقیقت کا علم ہوا۔
حضہ نے کو اس زام کی نے کشش سے میں میں۔ نام

حضور نبی تکرم نے اس کی خوا کشی کے بارے میں ساتو فرہا یا۔

زِنَهُ عِنْ اَهْنِ النَّذِيرِ فَ مَدَّهُ يُؤَيِّيدُ هِدَ النِّدِيْنَ بِهِ مَرَّجُوبِ لَفَهِجِ " بيه الل دوزنَّ مِن ہے ہے اللہ تعلی ساوقات دین کی امراد کسی فاسق آ دمی ہے بھی کرادیتا ہے۔ " ( ۱ )

## ایک خطرناک لغزش تیرافکن دسته کااینے مورچه کو خالی چھوڑ دینا

میخانہ تو حید کے ساتی کریم کے دست مبارک سے شراب طہور کے جام پر جام پینے و سے سر خوش و سرشد ہو کر اپنے معبود حق کے نام کو جند کرنے کے شوق میں شجاعت وجان فروشی کے میدان میں اپنے خوان ناب سے ایسے پائندہ و قابندہ نقوش شبت کر رہے ہے۔ جن کی ایس بالدہ میں ایسے میں ایسے بائندہ میں ساتھ میں استی کر رہے ہے۔ جن کی ایس بالدہ میں ایسے بائندہ میں ساتھ میں ساتھ میں ایسے بائندہ میں ساتھ میں سا

چک دک جاودانی تھی۔ گروش کیل و نمار جن کی آبانوں کو کلانے سے ہمر تھی۔ کفرو طاغوت کی آگری ہوئی کر دن کواپنے فیلادی پنجوں سے مروزر ہے تھے۔ باطل کے طبر داروں کے چکے چھوٹ چکے جھوٹ کی تھے۔ ان کے انتظار جس افراتفری کے آجر نمایاں نظر آنے گئے تھے۔ ان کے دئیسوں اور سرداروں کی بیویاں اور رشیاں آئی شلواروں کے پائنچ چ حائے۔ پنڈلیل نگر کے اور مسلمان مورچند لحوں کی بات تھی کہ کفر نگر کے اور مسلمان مجاہدین کو کفرو باطل پر کے قشون قاہرہ میدان جگ سے بھاگ کوڑے ہوتے اور مسلمان مجاہدین کو کفرو باطل پر دوسری وی حقیم نصیب ہوتی۔ لیکن تیم الگن دستہ کے چھوافراد کی جاری کے جگ کا سارا فقت بلٹ کررکھ دیا۔

ان او گول نے جب دیکھا کہ قران کھ کے افکری صفی بھر کی ہیں۔ ہر فض کو اپنی جان انہانے کی فکر الاحق ہے وہ راہ فرار افقیار کررہے ہیں۔ افکر اسلام کے دیتے ان کو ان کے مورچوں سے نکل دینے کے بعدان کے مل واسب پر قبضہ کرنے میں معروف ہو گئے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ گفار کے بیدا کھڑے ہوئے قدم پھر نسی جم عیس گے۔ اسبات کا بقالم کوئی انہیں یقین ہو گیا کہ کا کہ کہ اسبات کا بقالم کوئی امکان نہ تھا کہ وہ مزکر پھر مسلمان مجلم میں پر حملہ کریں۔ جب میدان سر ہوچاہے جگہ جیتی مامکان نہ تھا کہ وہ مزکر پھر مسلمان مجلم مین پر حملہ کریں۔ جب میدان سر ہوچاہے جگہ جیتی جانگی ہے اور دشمن نے بھن دوڑ تا شروع کر دیا ہے قوانسوں نے سوچاکہ اب ان کا بمال کھڑے رہنا میں جو اموال خفیمت کو اکھا کررہے ہیں۔

انہوں نے اپنے وستہ کے امیر حفزت عبداللہ بن جیرر منی اللہ عدے جب اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے شد و مدے اس کی مخالفت کی اور فرمایا کیا تنہیں یا د نسیں رہا۔ کہ آتا علیہ الصلوق والسلام نے اس سلسلہ میں کتنے واضح اور حتی احکام دیتے ہیں۔ حضور نے صاف الفاظ میں حمیس فرمایا ہے۔

اِ عَهُوْا ظُلُوْرَنَا فَلَا تَبْرَعُوْا مِنْ مَكَانِنَكُو ، وَلاَ ذَالَاَ يَعْتُونَ لَفْتَلُ
فَلَا تَتَنْصُرُ وْنَا وَإِنْ غَوْمَانَا فَلَا تُشْرِيكُونَا إِعْمُوا ظُلُوْرَ نَا
" ہمری پشوں کی تکسیل کر ہا۔ اپنی اس جگہ کو ہر گزنہ چھوڑہ ۔ اگر تم
ویکھو کہ ہمیں گل کیا جارہا ہے تو ہاری مدد کے لئے ہر گزنہ آ ہالور اگر دیکھو
کہ ہم مل تغیمت جمع کر رہے ہیں تو اس کام جی امار اہاتھ نہ شاہا۔ تم ہر
حالت میں ہماری پشوں کی تکسیل کر ہا۔ "

دوسرے لوگوں نے کما۔ کہ حضور کا معابیہ نہ تھا کہ اتن واضح فتح و کامرانی کے بعد بھی ہم یمان بے مقعد کھڑے دہیں۔ پچاس ہی سے تقریباً دس تیم انداز امیر کے جمنڈے کے بنچ ڈ نے رہے اور باتی ماندہ افراد اسموال نمنیمت جمع کرنے کے لئے لفکر کفار میں تھس مجے۔

صنور نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی اور اس سے
مرآئی الی تھین غلطی تھی جس نے فتی کو گئست میں بدل دیا۔ اور لشکر اسلام کے ایسے نادر و
روز گار مجلدین کثیرتعدا دہی لقمہ اجل بن گئے جو تنبا کی ایک اقلیم کو فتی کرنے کی صلاحیوں سے
ملامال تھے۔ خود ذات پاک محد مصطفیٰ علیہ اطبیب التحییۃ واجمل الشاع کو انتبائی تکلیف دہ اور
مبر آز ماحالات کاسامناکر نا پڑا۔ کوئی توم اپنے نبی کی تھم عدولی کر کے فود وفلاح نہیں پا سمتی۔
خواہ ان لوگوں کا تعلق السابقون الاولون کی مقدس جماعت سے بی کوں نہ ہو۔

کفل کے سوار وستوں نے متعدد بار فشکر اسلام پر حقب سے حملہ کرنے کو ہشیں کی تھیں۔ ہریاد تیماندانوں کے اس وستہ نے ان پر تیم دل کی موسلاد حاربارش برس مراہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ اب جب خلد بن دلید نے دیکھا کہ وہ جینین کی پراڑی تیم افکنوں سے تقریباً خلا ہو چک ہے تو اس نے اور عکرمہ نے اپ گر سوار وستوں کو لے کر جبل احد کاچکر کانا۔ لور مسلمانوں پران کی پشت کی طرف سے بلہ ہول دیا۔ حضرت عبداللہ بیم اور ان کے ساتھیوں نے آڑے آئے کو شش کی۔ وہ ایک ایک کرے جام شادت فیراور ان کے ساتھیوں نے آڑے آئے ہوئے سے نہ ردک سکے۔ ان بھیزیوں نے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو نیزوں کے چرکے دے وے کر ختہ حال کردیا۔ ان کے اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو نیزوں کے چرکے دے وے کر ختہ حال کردیا۔ ان کے لیاس آبار کر انہیں بر بہتہ کر دیا ان کی آئیس سب سے زیادہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی تعش مبارک کی تو بین کرنے کی کوشش کی اور اسے پرزہ پرزہ کر ڈالا۔ لیکن ان کے بندہ نواز اور قدر دان رب نے یہ فرہ کر دان کے بندہ نواز اور قدر دان رب نے یہ فرہ کر دان کی ایک عزت افزائی فرہ کی کہ رہتی دنیا تک ساراجمال ان پررشک دان کار آب ہو گا۔

وَلَا تَتَسَبَنَ الَّذِيْنَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتًا لِكُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِهِمُ يُرْزَ قُوْنَ لَا فَرِجِيْنَ مِنَ اَتَاهُمُ اللهُ وَنَ فَضْلِهُ وَيَسْتَيْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِرِمُ قِنْ خَلْفِهِمُ اللهُ عَوْنَ فَضْلِهُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُو يَعْزَنُونَ ؟ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُو يَعْزَنُونَ ؟ "اور ہر گر خیال نہ کر وکہ وہ جو قبل کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپند کی اللہ کی اللہ کی راہ می وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اپنی (اور) رزق دیئے جاتے ہیں شاد ہیں ان رنعتوں) سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فنال وکرم سے اور خوش ہورہ ہیں بسبب ان اوگوں کے جو ابھی تک نمیں آلے ان سے ہوئے وہ اول سے کہ نمیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ عمکین ہوئے۔ " (آل عمران ۱۹۹۔ ۱۷۰)

مسلمانوں کی صفوں کی ترتیب درہم ہرہم ہو چکی تھی۔ عسر کی شنظیم ہے دو ہے بہرہ ہو چکے سے دہ تو جاروں طرف سے بے خبراموال غنیمت اکٹھا کرنے میں معمروف ہے۔ کہ اچانک خالداور عکرمہ نے اپنے سوار دل سمیت یا ملافی کی الفین کے فلک شکاف نعرے لگاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ دہ پہلے ہی بھرے ہوئے تھے حزید منتشر ہوگئے۔ وہ زہنی طور پر جنگ جیت ان پر حملہ کر دیا۔ دہ پہلے ہی بھرے ہوئے تھے حزید منتشر ہوگئے۔ وہ زہنی طور پر جنگ جیت کے انہیں سمان گمان بھی نہ تھ کہ انہیں اپنے دشمن کی تندو تیزیلفلد کورو کئے کیئے ایک مرتبہ پر عسکری نقم وضیط ہے ان کامقابلہ کر تاہو گا۔

جب میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کفار نے یا العن کی تعرب سے اور بلت کر دیکھ تو یہاں منظر بی یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ بھی پلٹ کر آنے گے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قبل عام مرنے گئے۔ مال نغیمت جو مسلمانوں نے اٹھا کیا بھتا وہ سب ہ تھوں سے گر پڑا ۔ جن کفار کو قیدی بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی راہ لی۔ پکی الثی چلنا شروع ہوگئی وہ مسلمان جنہوں نے چند لھے پیشتر کفر کے قشون قاہرہ کو میدان جنگ سے بھا گئے پر مجبور کر دیا تھے۔ اس خود کی سے نور دہ ہوکر سراسیمہ پھرر ہے تھے۔ قرآن کر یم نے اس ہون ک منظری بری حقیقت بہندانہ تصویر کشی کے ۔

وَلَقُلْ صَدَ قَكُمُ اللهُ وَعَدَ وَرَدُ تَحَدُونَهُمْ يِدِدُبِهُ حَتَى إِذَا فَيَسْلَتُوْ وَلَذَا أَعْتُو فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُو فِينَ بَعْدِ مَا أَدِكُوفَا تُحَبُّوْنَ "مِنْكُوفَانَ يُولِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوفَانَ يُرِيدُ لَاجْرَةً ؟ تُحَمَّرُ وَكُونَ "مِنْكُوفَانِيدِينَ أَوْلِهُ لَا مَا يَعْدَ عَنْكُو الدَّهُ وَهَا عَلَيْهِ مَا أَدُولُونَ ا عَدَ النَّهُ مِنْكُوا اللَّهُ مِنْهُ وَلِينَا لِيَهُمُ وَلِقَدْ عَفَدَ عَنْكُوا وَلَمْهُ وَوَصَي

"اور بیشک بچ کر و تعایاتم سے اللہ نے اپندوعدہ۔ جبد تم تمل کر رہے تھے کافروں کو اس کے تعلم ہے۔ بیمال تک کہ جب تم برول ہوگئے اور جھڑنے نے بہت کے رسول کے تعلم کے بیرے جس اور نافر ونی کی تم نے اس کے جھڑنے نے کے در سول کے تعلم کے بیرے جس اور نافر ونی کی تم نے اس کے

بعد کہ اللہ نے دکھایا تھا تہ ہیں جو تم پند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے۔ پھر چیچے طلبگار ہیں آخرت کے۔ پھر چیچے ہٹا دیا تہ ہیں ان کے تعاقب سے ماکہ آزمائے تہ ہیں اور پیٹک اس نے معاف فرما دیا تم کو اور اللہ تعالی بہت فضل دکر م فرمانے والا ہے مومنوں ہے۔ "

(آل حمران : ۱۵۲)

صحیح تصویر کئی کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب وعلل سے بھی پر دہ اف یا نیز س میں جو حکمت میں اور عبر تیں ہیں جو حکمت میں ان سے بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو آگاہ اور متنبہ کیا تاکہ وہ قیامت تک اس فرمان التی کی روشنی سے زندگی کی تضن راہوں کو منور کرتے رہیں اور منزل مقصود کی طرف وق وشوق سے مستانہ وار ہڑھتے مطے جائیں۔

جن فزع کے اس عالم میں کسی شیطان نے تین باریہ اعلان کر دیا کہ جان عالم کو تن کر دیا۔

گیا۔ مسلمان حرید حواس باختہ ہوگئے۔ اس خبرہ حشت اثر کو سن کر افکر بالکل پراگندہ ہوگیا۔

آیک کروہ تو ہماگ کر مدینہ طبیبہ میں جادا خل ہوا۔ سامنے سے ام ایمن آرہی تغیب انہوں نے جب ان ہمگوڑوں کو دیکھاتو زمین سے مٹی اٹھا اٹھ کر ان کے چروں پر پھینکی شروع کر دی اور اسمیں کہنے تکیس یہ لوچ خہ تم سوت کاتو۔ ہمیں اپنی کواریں دے دوہم دشمنان اسدام سے جاکر ان کے جس کہنے تکیس یہ لوچ خہ تم سوت کاتو۔ ہمیں اپنی کواریں دے دوہم دشمنان اسدام سے جاکر ان کے جس کے دوہم دشمنان اسدام سے جاکر ان کی ہیں۔ لیکن جانبازوں کی آیک جماعت نے اپنے پریشان حال ساتھیوں کو للکارا۔ اور کھا آ کہ ہم بھی اس دین کی بقائے لئے اپنی جان کی بازی گادیں جس کے لئے حضور علیہ انصور والسلام سے جام شمادت توش کیا ہے۔ یہ کہ بدرگاہ النی میں شمید بن کر حاضر ہوں۔

ان تعلین طلات میں جب کہ بڑے بڑے شیر دل صحب انتشار کی زومیں آ گئے تھے اور کھار کی مسلمانوں کو بے دریغ کا می جدی تھیں۔ آ ئے ایک جھلک اس محبوب رب العالمین کی بھی دیکھیں جو رحمت للعالمین کی بھی دیکھیں جو رحمت للعالمین کی جمعی فاخرہ زیب تن کے اور ختم نبوت کا آج سجائے عالم انسانیت کی شب دیجور کو سحر آشنا کرنے کے لئے تشریف لا یاتف کدوہ کس عالم میں ہے۔ امام جیسی حفزت مقداد بن عمرو کی ایک روایت میں اس پیکر جمیل کی حسین جھلک دکھاتے ہیں۔ جس کود کھیئے جس کود کھیئے ہیں۔ جس کود کھیئے ہیں۔ حضرت مقداد فرائے ہیں۔

فَا قَجَعُوْ وَاسْعِرْفِيْنَا قَتُكُرُّ ذَرِيْعِيَّا وَنَا لُوْا هِنْ رَسُوْلِ الْبَهِ مَنَّ ﴿ رَفَّ نَبَ وَسَنَّوَ مَا نَا لُوْا لَا وَالَّذِي لَى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ الْتَ مَرَّالَ رَسُوْنَ مِنْهِ صَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ شِبْرًا وَالِحِدَّا إِنَّهُ لَغِيْ وَجُو الْعَدُودِ وَكَتُوْلُ إِلَيْهِ طَا يُفَاةً فِنْ صَعَدَ بِهِ مَرَّةً وَتُقَرَّقُ عَنْهُ

مَزَةً فَرُيْهَا رَأَيْتُهُ كَامِنُنَا يَرْقِي عَلى قَرْسَيْهِ وَيَرْفِي بِالْحَجَمِ عَنَّى تَعَاجَوُوْا وَتَبْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُمَّا هُوَتِي عُصَابِجُ صَعَرُوْامَعَهُ.

" كفارت الدا فقل عام كرك جمين بدا و كه پنچا يا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبعى اذعت منهائي - اس ذات كى تهم جس ف حضور كوحق ك ساتھ معوث فرمایا حضور ایک بالشت ہمی ای جگہ سے آھے چھے نسیں ہوئے۔ حضور د نمن کے سامنے کھڑے تھے سحابہ کاایک گروہ حضور کی طرف لوث کر آیا تھا اور ووسرا وعمن پر حملہ کرنے کے لئے میدان میں پیل جاتا ہے۔ میں بساوقات حضور کو دیکھیا کہ حضور کھڑے ہو کر اپنی دو کمانوں سے تیر جلارہ میں بھی پھر میں تکسدے ہیں۔ یمال تک کہ دشمن آتھوں ہے اوجعل ہو گیا۔ حضیر اس طرح اس مقام پر و مرے کو یا حضور اکلے نہیں بلکہ حضور کے آس ہاس طاقور جوانول كالك وستهي " (١)

سر کار دوعالم صلی افتد علیدوسلم ایل کمان سے وحمن پر تیم جلاتے رہے بسال تک کہ کمان کا چاد اوٹ کیا۔ معرت مکاش نے ایک باراس کی مرمت کی حضور کار تیریر سانے گئے۔ حق کہ وہ چلہ کی جگہ ہے ٹوٹ کیا۔ اس اٹناہ میں معزبت ابو طاحہ مضور کے سامنے ڈھال بن کر جھکے رے آک دیمن کاکوئی تیم حضور کونہ کے۔ یہاں تک کدوہ کمان ٹوٹ کی حضرت الدوہ بن نعمان فاے حضورے الك ليا۔ اور اسے پاس بطور تمرك حفاظت ، كوليد كان ك ٹوٹنے کے بعد کار حضور نے کفار پر پھریر سانے شروع کر دیتے۔ اس روز حضور کے ار د کر د يندره جان نار طقه اندهے كرے رہے۔ ان يس سے آند مهاجر اور سات انسار تے۔ ان دفاشعار دل کے اسام کر ای بیہ ہیں۔

حعزات ابو بكر . عمر على طاعه . زبير ، حيدالرحن بن عوف سعدين ابي و قاص . ابوعبيده ین جراح اور سات انصاری تھے۔ حباب بن منذر، ابود جانه، عاصم بن علیت، عارث بن الصمته . سل بن عنيف . سعد بن معاقه . وتحل سعد بن عياده اور محمه بن مسلمه رمني الله تعاني منم - ان می سے ہرایک بدنعرہ لگار ماتھا۔ میراچراحضور کے چرہ پر قربان

وَجِهِي دُونَ وَجُهِكَ

میری جان حضور کی جان پر ڈنگر میری کر دن حضور کی کرون پر تعمد ت آپ پر سلامتی ہو۔ آپ بیشہ ہم میں بخیریت رہیں۔ (۱) ڎڵڡؙٚؠؽؙڎؙۉؙڽۜڵڡٚٝڛڮٙ ۅٙۼۜٙڔۣؽؗڎؙۏۛڽؘۼٛڔػ عَلَيْكَ التَلَامُ عَيْرَمُودَجَ

کفار چاروں طرف سے حضور پر تیم پر ساتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندے کی حفاظت فرمار ہاتھا کوئی تیمر حضور کو چھو کر نہیں گزر آ تھا۔

سیدہ علی مرفقتی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں جب حضور کے آس ہاں ہے لوگ منتشر ہوگئے تو جس نے معتقالوں جس حضور کو قلاش کیاتو جھے نظرنہ آئے۔ میں نے ول جس کہا کہ بخدا حضور میدان جنگ ہے راہ فرار الفتیار کرنے والے ہر گزنہیں تھے۔ وہ ہے ہی نظر نہیں آرہ اور متقولوں جس بھی نہیں۔ شائدہ کم کی اس خطعی کی وجہ سے اللہ تو اللہ ہم پر ہاراض ہو گیا ہے اور اس نے اپنے رسول کو پاس افھالیا ہے۔ اب میرے لئے ذیری جس کوئی ہمالی میں۔ بہترہ ہے کہ جس از سے ارسی کو پاس افھالیا ہے۔ اب میرے لئے ذیری جس کوئی ہمالی ضیس۔ بہترہ ہے کہ جس از سے ارسی کے اور اور مربو گئے۔ پس جس نے اپنی کھار کی نیام تو ژوال اور کفار کی صفوں جس کھی کر حملہ کر دیاوہ او حراد حربو گئے۔ پس جس نے ویکھا کہ حضور اس جم ضغیر جس شے اور ان سے معروف پر کیا رہے۔

## مشركين كامحبوب ربالعالمين يرفيصله كن حمله

مشر كين نے پرابائده كر جان عالم صلى الله عليه و آله وسلم پر بله بول ديا۔ اس عزم كے ساتھ كه ذكره نسيں چموڑيں ہے۔ عب بن الي و قاص نے جار پھر بارے ايك پھر لكنے ہے سات والے وواو پر كاور وو نيچ كے دانت مبارك شهيد ہو گئے۔ بزے نہيں اكمڑے ان كاو پر كا حصد الگ ہو گيا اور نيچ والا ہونٹ مبارك زخى ہو گيا۔ حاكم ، حاطب بن بائند ہے روایت كر لے بیں كه حضور كے و ندان مبارك جب شهيد ہوئة و میں حاضر ہوا ہو چھا يہ كس روایت كر تے ہیں كه حضور كے و ندان مبارك جب شهيد ہوئة و میں حاضر ہوا ہو چھا يہ كس نے حركت كى ہے۔ قرما يا عتب بن الى و قاص نے۔ ہو چھا وہ كد حركيا ہے حضور نے اشارہ سے تا يا كداد حرد چنا ني میں اس كے قوات میں نگا جادى بھے ال گيا ہي نے گوار سے اس پر حملہ كيا ہور اس كامر افعا يا اس كے گوڑے كو پارا

اور بار گاہ ر سالت میں حاضر ہوا یہ دیکھ کر حضور نے جھے دعادیتے ہوئے دوبار فرمایا۔

رَضِي اللهُ عَنْكَ - رَضِيَ اللهُ عَنْكَ "الله آپ ہے راضی ہو۔ اللہ آپ ہے راضی ہو۔ "

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ متبہ کی اولاد سے ہر بچہ کے سامنے والے چار وانت تابید ہوتے ہیں اور اس کے منہ سے بخت بدیو آتی ہے۔ (1)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چرہ انور پر عیداللہ بن الشبهاب الزبری کی ضرب ے زخم آیااور رایش مبارک خون پاک ہے رتھین ہو گئے۔ یہ بعد میں مشرف باسلام ہو گیا۔ عبدالله بن قمنه جو بنوبذيل قبيله كاليك فردتها. نے حضور انور صلی الله عليه و آله دسلم کے ر خسار کلکوں کو زخمی کر دیا خود کی وو کڑیاں رخسار میں تھس تنئیں۔ پھروہ تکوار کا دار کرنے لگا۔ حنیر اس کے تملہ کوروکنے کے لئے آگے بزھے کہ سامنے ایک گڑھا تھااس میں گر یڑے۔ یہ گڑھاان گڑھوں میں ہے ایک تھاجو ابو عامر فائل نے میدان جنگ میں جگہ جگہ کھدوا دیئے تنے باکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گریں۔ حضرت علی مرتعنی نے اپنا ہاتھ برُ ها یا اور حضرت طلحہ نے نیچ اتر کر مسار او یا حضور باہر تشریف فرماہوئے۔ حضور کے مکنٹول ير خراشيں آھني تھيں۔

طرانی ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن قمنہ نے تیر ماراتو کما، خُذْهَا وَانَا إِبْنَ قَدَة " " يولوتير آيا- اور من تمته كاجيا مول-

سركار دوعالم نے فرمایا۔ " آقیت كے المله " " وحمیس اللہ ذليل وخوار كر ۔ "

چنانچہ کھے عرصہ بعد ایک جنگلی مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیااور اپنے تیز سینگوں ہے اے حملتی کر کے میازی بلندی سے اپنے سرے اسے وحکامارا۔ یہ لاحکمالاحکمانے آرہا۔ اس کا گوشت ریزه ریزه بو کیااور بذیال چور چور بو تنکس - (۲)

حضرت ابو بکر صدیق رضی انته عنه جب یوم احد کاذ کر کرتے تو فرماتے۔

وْلِكَ الْبِوْمُ كُلُّهُ لِطَلَّهَ }

" بيدون سارے كاسارا طاحه كے معرض آيا۔

پھراس روز کے حالات یوں بیان فرمائے۔

ا بالسل المدي جند ٣٠ معي ١٩٩٣

۲ به سیل الردی، عبله ۳ ، مستی ۲۹۵

کہ جی ان لوگوں میں ہے تھا۔ جو حضور کے پاس لوث کر آگئے تھے۔ میں نے موجا کہ یہ طلبہ ہی ہو سکا

ایک مخص حضور کے ساتھ کھڑا حضور کا دفاع کر رہاہے۔ میں نے سوجا کہ یہ طلبہ ہی ہو سکا

ہے۔ میرے در میان اور حضور کے در میان ایک مخص تھا۔ میں حضور علیہ العنوۃ والسام کے زیادہ قریب تھا میں نے خور سے دیکھاتو وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میں جب حضور کے قریب پنچاتو دیکھاکہ حضور کے سامنے والے جار دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چرہ انور میں خود کے دو صلعہ تک کے دو صلعہ تکا کے کا ارادہ کیاتو حضرت کے دو صلعہ تکس کئے ہیں۔ میں نے ر خدار مبارک سے وہ صلعہ تکا لئے کا ارادہ کیاتو حضرت ابو عبیدہ نے میری منت کی کہ یہ سعادت انہیں حاصل کرنے دو۔ انہوں نے ہاتھوں سے ابو عبیدہ نے میری منت کی کہ یہ سعادت انہیں حاصل کرنے دو۔ انہوں نے ہاتھوں سے کھنچنا مناسب نہ سمجھامبادا تکلیف ہو یکھا اپنے دانتوں سے تکالئے گئے۔ ایک صلۃ تو تکل آیا۔ لیکن اس کوشش میں آپ کے اپنے سامنے والے دو دو انت کر گئے۔ پھر دو مرا صلۃ بھی ایکٹر سے والے جودو ان کے حسن دو انتوں سے نکالے جادور دان کے حسن دو انہوں جانہ تا کہ کوچود ان کے حسن دو سامنے والے دو اور دانت بھی اکھڑ گئے۔ اگر چو ابو عبیدہ کے سامنے والے دو اور دانت بھی اکھڑ گئے۔ اگر چو ابو عبیدہ کے حسن دو انہ جانہ کا کوچود دان کے حسن دو انہ جانہ لکہ جانہ کی انہ کہ گئے۔ ایکٹر کا کوچود دان کے حسن دو انہ جانہ لکہ جانہ کی تھر کی جانہ کی دو انہ کہ کوچود دان کے حسن دو جانہ کوچود جانہ کی دو انہ کی دو کر جانہ کے۔ ایکٹر کی دور کئے۔ لیکٹر اس کے باوجود دان کے حسن دو جانہ کوچود جانہ کے۔

حفرت طاحہ کاساراجہم زخموں ہے چھائی تھا۔ ہم نے ان کے زخموں کو شرکے ان کی دیارہ سے جس کے بات کی بھی دیارہ سے جس کے بھی نیزوں کے اور پچھ تیروں کے زخم شے۔ ان کی الکی بھی کٹ کئی تھی پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی حضرت طاحہ کے سربر تیروں کے بست زخم گئے تیے جس ہے بست خون بماور آپ ہے ہوش ہوگئے۔ حضرت صدائی نے ان کے مت بر پانی چھز کا۔ توانسی ہوش آیا۔ تو سب سے پہھے یہ سوال کیا۔ مَا اَحْمَلُ دَسُولُ لُولُ لُلُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الل

هَنَ هَسَّ مَدهِی دَمَهٔ لَهُ نَصِیهُ النَّادُ " جس کاخون میرے خون کوچھوے گا ہے سِٹ شیں چھو سکے گی۔"

ا به سبل الهدى جلد ١٧. متني ١٩٩٦

### جان نثاری کے دل افروز مظاہر

حضرت ابو دجانہ میدان جگ جی مختلف مقلات پر داد شہامت دیے رہے لیکن جب دشمنوں نے ان کے آقاطیہ المسلوۃ دالسلام پر اکشے ہو کر تملہ کر دیاتو آپ دوڑے ہوئے آئے۔ اور اس وقت وہاں پنچ جب کہ حضور علیہ المسلوۃ والسلام پر چاروں طرف سے مشرکین تیروں کی بوچھاڈ کر دہے تھے۔ یہ ڈ صال بن کر اپنے آتا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آنے والے ساری ویٹہ تیروں کے اپنی پشت پر لیتے دہے۔ ساری ویٹہ تیروں سے بھر کئی لیکن محبوب خدا کا یہ جاں نار عاشق سر مرد آگے بیجے نہ سرکا۔

اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوف حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حملہ آور کفارے چو کھالال کا تحدید۔ آپ کے سامنے والے دانت فوٹ کے آپ کوہیں سے زیادہ کاری زخم کھے۔ لیکن پائے ثبات میں ذرالغزش نہ آئی۔ چنگ زخمی ہونے کی وجہ سے نظرے ہو گئے اور ساری عمر نظرا کر چلتے ہے۔ (۱)

اس طرح حضرت سعدین ابی و قاص نے سرور عالم کو مشر کین کے صلوں سے بچانے کے لئے جان الزادی۔ اور کسی و شمن کی مجال نہ ہوئی کہ پھر قریب پیٹک سکے۔ آپ کی صاجزادی عائشہ بنت سعداس دن کے بارے میں آپ سے دواعت کرتی ہیں آپ نے فرمایا۔

اس روز جب او گوں میں بھکدڑ کے گئی تو ہیں آیک طرف ہو کر سوچے لگاور آخر فیصلا کیا کہ فیصل ہے او میں ہتھیار ڈالوں گا اور نہ بھاگوں گا۔ میں ان سے او بار بوں گا کہاں تک کہ میں ان سے نوبات پا جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اچانک آیک آولی میرے قریب آگیاس کا چرہ بہت سرخ تھا۔ کفار نے ہر طرف سے اس پر محمراتک کر لیا تھا۔ اس نے اپنی معلی میں مٹی لیا اور ان کی طرف ہیں نے مقداو کو پھیان لیا۔ میں نے جاآ کہ میں ان سے اس فیصل کے بارے میں طرف ہیں ہوں۔ استے میں وہ بولے۔ اس سے ایک اور ان کی میں اور حمیس پوچھوں۔ استے میں وہ بولے۔ اس سے ایر رسول انڈ صلی انڈ علیہ و آلہ وسلم ہیں اور حمیس یا و فرمار ہے ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ جھے بول محسوس ہوا کہ جھے تی تندگی لی گئی ہے اور کوئی گزیر بھی ہوئی تھر جاآ آ آو گئا آلڈ اُنڈ تھی ہدائی قاڈھ باب عند و قرآ اس خوالیا۔ اور میں و شمن پر تیم جانے کا جب میں کوئی تیم جانا آلو گئا آلڈ اُنڈ تھی ہدائی قاڈھ باب عد قرآ دیا ہو ہوئی ہو سے دو اس کے میسٹ میں ہوست کر۔ "

ال سل المديّ، جلد م، صلح ١٩٩٦

ٱللَّهُ ثَالِثَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَسَدِّهُ لِسَعْدِ دَمْيَتَ إِنَّهَا سَعَدُ لَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

"اے اللہ! سعدی وعاقبول قرما۔ اے اللہ! سعد کا تیرنشان پر کھے واووا سعد میراباپ اور میری مال تھے ہر قدا ہوں۔ "

ھی جب بھی تیر چلا آ حضور جھے اس دعاہے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے توسر کار دوعالم نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بھیر دئے۔ امام زہبی کہتے میں کہ اس دوز حضرت سعدنے ایک بزار تیر فشکر کفار پر سائے۔

سیدناعلی مرتعنی رمنی الله عندے مروی ہے کہ حضور نے کسی کے لئے اپنے مال باپ کو جمع منیں کیا بجر سعمین الی و قاص کے۔ جیسے جیسے حالات کی قبرمانوں میں اضافہ ہو یا جار ہا ہے اتنی ی سلطان مشق کے جذبہ سر فروشی کی آب و آب بڑھتی جاری ہے۔ آج حضور اپنے و فاشعار غلاموں میں ایک نرانی شان سے رونق افروز ہیں سامنے کے و ندان مبارک ٹوٹے ہوئے یں۔ رخسار انور سے خون برب کرریش میارک کو ملکوں منار ہاہے۔ افتکر اسلام کا ناہر تیر اندازا ہے آ قاکی دعاؤں کے سامیر میں کفار کے سینوں کواپنے تیمروں کے پیکانوں سے گھائل کر ر ہا ہے۔ نظر قریش کے دومشہور نشانہ باز حیان بن حرقہ اور ابی سلمہ البحشي تیر جلارہے ہیں۔ حضور کی ایک جان نثار خادمہ ام ایمن مقلینرہ کندھوں پر اٹھائے مجلدین کو یانی چلاری ہے۔ اچالک حبان کا تیم ام ایمن کے وامن میں آکر لگتا ہے اور اس کابر دو اٹھ جاتا ہے۔ وہ بد باطن ایک خاتون کی بتک کر کے خوش کے مارے قبقے لگانا ہے اور زمین پر اوٹ ہوئے لگتاہے۔ مرور عالم کواپنی خاد مدکی ہیہ تو ہین بڑی شاق گزرتی ہے۔ حضور حضرت سعد کوالیا تیمر ویے ہیں جس پر پھل نسیں ہے اور اسے جلانے کا تھم دیے ہیں۔ وہ تیرسیدھا حبان کے ملے میں جاکر لگتاہے وہ ب آب ہو کر زمین پر گر جاتاہے کرتے ہوئے اس کے سترے بھی پروہ اٹھ جا آ ہے۔ اس قدم برائی فاوم کی جک کا بدلہ چکا کر فیور تی بنس بڑ آ ہے۔ یمال تک که و ندان مبارک طاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔

إِسْتَقَاد لَهَا مَعْدُ أَجَابُ اللهُ وَعُوتَكَ وَسَدَّدَ رَمَيْتَكَ -

" سعر في الما أيمن كالنقام في لها والله تيرى وعاكو تبول كر اور تيرابر تير نشانه بر جيف "

ملك بن زبيرجوا ليشمى فركور كابعائي تعا- اور حبان نيد يارمسلمانون كواسي تيرون

کانشانہ بنایا۔ حضرت سعد نے آک کر اس کی آگھ پر تیر بذاجو پار نکل میالور اس کو موت کی بند سلامیا۔ حضور صلی انقد علیہ و آلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جبل احد کی آگئی میں تشریف کے سند سلی انقد علیہ و آلہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائے اور الے سمجے۔ اس وقت دو مجیب و غریب واقعات رویڈ پر ہوئے۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائے اور این محبوب کریم صلی انقد علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت و ممادری کی بلائم سلی ایک مسلی انقد علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت و ممادری کی بلائم لیجئے۔

# عثان بن عبدالله بن مغيره المخسر ومي كاحمله اور اس كاقتل

قریش کاایک بمادر سور ماجس کواپلی قوت اور فن سپاه گری پر بزاناز تھا۔ سرے پاؤس تک لوہے میں غرق اپنے اہلق محوژے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی انقد علیہ و آلہ وسلم بر حملہ كرنے كے ارادہ سے كر جنا ہوا آر ہاتھا۔ اور حضور كو مخاطب كر كے نعرہ لگار ہاتھا۔" لَا تَجَوَّتُ إِنْ تَجَوْتَ" "أكر آپ في مح توين تمين نه في سكول كا- "جبوه قريب پنچاتو حضور زخي ہونے اور نقابت کے باوجو واس کامقابلہ کرنے کے لئے خو د کھڑے ہو گئے۔ اجاتک کھوڑے کا پاؤل پیسلااور وہ جھٹ زمین پر آگرا۔ اس کا تھوڑا منہ انٹیاکر بھاگ لگلا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑلیا حضرت حدث بن صمّہ نے جب اے اپنے آتاکی طرف بڑھتے دیکھاتو آ گے بڑھ کر اس کارات روک لیا کچھ وفت ایک دو سرے برانی تموارے وار کرتے رہے اچانک عذت نے وار كر كے اس كى تالك كاك كر برے پھينك دى۔ وو د حزام سے زهن بر كرا آپ اس كى چماتى بر چے کے اور اے داصل بسقر کر ویا۔ حارث نے اس کا کام تمام کر وینے کے بعد اس کی زرہ اور خود الارابال احدى جنگ من صرف اس مقتول كالباس اور اسلحداس كے قاتل كو ديا كيا-حضور عليه الصلوة والسلام في اس كى الأكت يرائية رب قدير كى حدو تأكى - بدعتان، تخلد کے مقام پر پہلے بھی ایک مرتبہ مر فرآر ہوا تھا۔ عبداللہ بن جھش نے اسے قیدی بنایا تھا۔ لیکن حضور نے فدید کے کراس کور ہا کر دیا تھا۔ آخر کاراس کی بدیختی کشال کشال اے یمال لے آئی اور اس انجام ہے دو جار ہواجس کادو مستحق تھا۔ (1)

الى بن خلف كى ہلاكت

جنگ بدر میں خلف کے دونوں ہیے امیاور اُئی بنائے کروفرے شریک ہوئے تھے۔ امیا کو تو حضرت بلال نے واصل جنم کر ، پائیکن ائی جنگی قیدی بنا۔ اس نے فدیہ اواکیااور اے رہاکر دیا گیا۔ اس احسان کا بدلداس نے بید دیا کہ اس کے پاس ایک جیتی محورُا تھا جس کانام العور تھا۔ اس نے ضم کھاکر کہا۔ کہ جس اس محورُے کوروزاندا سے سیر کمئی کاداند کھلا یا کروں گا۔ چھرجس اس پر سوار ہو کر (حضور کااسم مبارک لے کر) کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بید برجب بادی برحق نے سی۔ توفروایا

بَلُ آنًا ٱقْتُلُهُ إِنْشَاءُ اللهُ تَعَالَىٰ

'' وہ نہیں بلکہ میں اے موت کے کھاٹ آ اروں گاانشاء اللہ۔''

یوم احدوہ بھی اپنال کھنام بادا افی بن طاف جھے ہو جھے ہے جملہ کر دے۔ جب تم اے دیکھو
اپنال کھنام بادا افی بن طاف جھے ہو جھے ہے جملہ کر دے۔ جب تم اے دیکھو
توجے اطلاع دے دینا کو نکہ حضور لڑائی کے در میان چھے مڑکر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب
حضور کھائی میں تشریف قربا ہوئ تو اچانک بیر آ و حمکا اس نے سریر خود اور اپنے چرے پر آ ہی
تاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے گوڑے کور قص کر آنا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے حضور کود کھے لیاتھ وہ کہ
رہا تھا۔ آین کھینڈ لاغیونٹ بات فیا

یمت سے مسلمان مجلدین نے آگے بڑھ کراس کاراستہ رد کناچاہا۔ بمادروں اور شیاعوں کے آقاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بلند آواز سے تھم دیا۔ دعوۃ وَخَلُواطَلِرِلَیْتَ۔ ''اے چھوڑ دو۔اس کاراستہ خالی کر دو

یعن اے آئے دو۔ جلال النی کے بیکر، قرضا و ندی کے مظر مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرایا۔ " ینا گذاب آب آین تیفر " " اسے کذاب اب ہما کہ کر کد هر جاتے ہو۔ " حضور علیہ العسلوة والسلام نے حارث بن جمشہ کے ہاتھ ہے چمو تا نیز دیکڑا اور بزے بوش سے جمر جمری لی۔ صحابہ کرام بھی اس کی آب نہ لا سکے پھر حضور نے آکیا اس کے صابح کی اس کے صابح کی اس حصہ میں ضرب نے آکیا اس کے صابح کور میان نگارہ می تھے۔ پھر کیا تھا اس کے حواس باختہ ہوگے۔ سرچکرا گلکی جو خود اور زرہ کے ور میان نگارہ می تھے۔ پھر کیا تھا اس کے حواس باختہ ہوگے۔ سرچکرا میں۔ گوڑ کی باشروع کر دیا ہو سے میں خراس طرح اس طرح اس خراس کی دون پر ایک معمولی می خواش آئی۔ لیکن یہ و کا براہ میں باز اس خراس طرح اس طرح اس جواب بیکن اور جسمی کی ہو ایک معمولی می خواش آئی۔ لیکن بنا ہوا والیس بھا گاتوم کے پاس میں تو وہ کہ رہا تھا۔ قدّ تَدَنَیٰ دَادَٰذِیْ دَادَٰدِی فَدَدَٰدُ " بخدا جمعے محمد خواس ہوا والیس بھا گاتوم کے پاس میں تو وہ کہ رہا تھا۔ قدّ تَدَنیٰ دَادَٰدِی فَدَدَٰدُ " بخدا جمعے محمد خواس

كروياً - "

جب او گوں نے اس کی فراش دیکھی تو کہنے گئے تسازی یزولی کی می کوئی صدہ۔ کوئی زخم نسی ہے معمولی میں بہ فراش ہے اور تم نے چیج کی کا سان سریر افعالیا ہے۔ اگر اس تسم کی فراش ہم میں ہے کسی کی آگھ میں لگتی تو قطعات تعمان دہ نہ ہوتی۔

ان ناوانوں کو کیا خبر کہ اللہ تعالی کے نبی کی چوٹ کا اڑ کیا ہوتا ہے اور کمال تک ہوتا ہے۔ وہ کئے نگا لات و عزی کی حم! جو چوٹ جھے گئی ہے وہ چوٹ اگر ربید اور معز قبال کو بھی لگتی توسدے کے سارے ہلاک ہوجائے۔

جب کفار قریش کا افکر مک واپس آر ہاتھاتو سرف کے مقام پر اس نے واقی اجل کولیک کی۔ (۱)

#### ابوسفیان حضور کی تلاش میں

جسب افراہ پھلی کہ ہی کر ہم صلی افذ علیہ و آلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں وسلم اول کے اللہ وسلم کو اللہ وہ سال افزان کی اللہ وہ سب ہے پہلے جس نے سرکار دو حالم صلی افذ علیہ و آلہ وسلم کو پہاناوہ حضرت کعب بن مالک تھے۔ انہوں نے بلند آواز ہے ہی ج کر اعلان کر ناشروع کر دیا اے فرزندان اسلام! یہ ہیں اہارے آقا و مولا صلی افذ علیہ و آلہ وسلم آپ ہالک بخیرو عافیت ہیں۔ جمال جمال آواز پہنچی صحابہ کرام ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے آقا کے قد موں جس حاضر ہوئے ہیں۔ جمال جمال آواز پہنچی صحابہ کرام ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے آقا کے قد موں جس حاضر ہوئے رہے۔ جب کعب اعلان کر رہے تھے قو حضور انہیں اللی کا شادہ کر کے چہد ہے کہ تقین کر رہے تھے تو حضور انہیں اور انہیں پہنایا۔ کفار نے اس غلامی کی کر دیے آپ کو سرہ کم رہے نامی اس غلامی کی کر ایس کے۔ ابو سفیان حضور کی شمادت کے ہارے جس پر والطبینان کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے اس غلامی نامی کو تل کیا ہے۔ ابن قبلیہ نے پہنے جس کہ اوشاہ اپنے ہماوروں کی حزت افزائی کے بیا ہیں نے کہ اوشاہ اپنے ہماوروں کی حزت افزائی کے سونے کر دیے ہمائی جس کہ اوشاہ اپنے ہماوروں کی حزت افزائی کے سونے کر دیے ہمائی جس کے۔ اس کارنامہ کے احتراف کے لئے ہم ہمی حہیں سونے کے کڑے ہمائی حقور کے کہ جس کے۔ اس کارنامہ کے احتراف کے لئے ہم ہمی حہیں سونے کے کڑے ہمائی حقور کے کہ جس کے ہم جس کے احتراف کے لئے ہم ہمی حہیں سونے کے کڑے ہمائی حقور کی حس سے کہ کر کے ہمائی حقور کی حس سے حس سے کر کے ہمائی حقور کے کڑے ہمائی حقور کے کڑے ہمائی حقور کی حس سے کر کے ہمائی حقور کی حقور کے کڑے ہمائی حقور کی حقور کی حقور کی حقور کی حقور کو کھور کی حقور کے کڑے ہمائی حقور کی حقور کے کہ حقور کی حقور کی کر کے جو خور کی حقور کی حقور

ا به دلاکل النوهٔ للبیه بنی ، جلد ۴، مستی ۲۵۸ سبل ارری جدم مسند ۲۰۰۰ و دیگر کتب میرت

ابوسفیان، ابوعامرفاس کو جمراہ لے کر میدان کارزار میں چکرلگانے لگااور متحولین میں حضور کو حاش کرنے گا۔ لیکن جب حضور تہ لیے تواس نے کہا! این قمیر جموث ہو آئے کہ اس نے حضور کو شہید کر دیا۔ چاراس کی ملاقات خالدین ولید سے ہوئی اس سے ہوچھا کہ اس بارے عمل کر دیا۔ جس نے کہا! ایمی پکھ دیر پہلے میں نے انہیں اپنے محابہ کی محب کی اس کو پکھ خیر ہے۔ اس نے کہا! ایمی پکھ دیر پہلے میں نے انہیں اپنے محابہ کی معیت میں پہاڑ کے اور چاہے دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا! خالد تمہاری بات درست ہے۔ ابو سفیان نے کہا! خالد تمہاری بات درست ہے۔ ابو سفیان نے کہا! خالد تمہاری بات درست ہے۔ ابو سفیان کے کہا! خالد تمہاری بات درست ہے۔ ابو سفیان کے کہا! مال دیا۔ (۱)

#### مسلم خواتين

وہ مسلم خواتین جنہوں نے غروہ احد میں بنفس نفیس و شمن سے جنگ کی اور انہیں قبل کیاا ن میں ام عمارہ کانام نامی سرفسرست ہے۔ جب افتکر اسلام میں افراتغری پھیل محی اور لوگ او هر اوهرمنتشر ہو محے توب سیدھی حضور کی خدمت مالیہ میں پہنی اور فمشیر کیف وشمنان اسلام ہے معروف پیکار ہو گئیں۔ جو کافر حضور پر حملہ کرنے کے لئے بوصنا پہتا۔ آپ دھکیل کراہے يجيه بناديتي - لورجب موقع ملتاتو كفارير تيرون كامينه برساتي - جب ابن قهنيه سردر عالم پر حملہ کرنے کے لئے آ مے بوحاوی شیرول خاتون نے اور مصعب بن عمیر نے آ مے بوھ کراس کاراستہ رو کا۔ ''آپ لے اس بدبخت پر ہے ور پے کی دار کھے لیکن اس نے دوزر ہیں پہنی مولی تھیں۔ اس لئے ان کے وار مؤثر جابت ند ہوئے۔ اس نے ام عمارہ پر تموارے حملہ کیا جس سے انسیں مراز فم آیا۔ زخم ورست ہو میالیکن اس کا کڑھا باتی رہا۔ ام عمارہ کی اس شان جال خاری کو دیکھ کر حضور ارشاد فرمایا کرتے کہ اس ممارہ نسیب، بنت کعب کا مقام فلال فلاں کے مقام سے بہت بلند ہے۔ میں بد حربمی دیکتا تھا جھے ام عمارہ کفار سے جگ کرتی و كمائى وي حمى - ام عماره في ايك ون حضور كو مريان بايا عرض كى أدْعُ اللهَ تَعَالى أَنْ عِيرًا بِنعَنَكَ بِنِي الْجُنَّةِ " يارسول الله! وعافر مليئة الله تعالى جنت من جميس حضور كي رفاقت عطا فروائد " قَالَ اللَّهُ وَالْجِعَلَّهُ وَفَعَالَى فِي الْجُنَّةِ " اللي ! ان سب كوجنت من ميراني

ام عمارہ نے اپنے حق میں جب یہ دعائی توبکار اٹھیں۔ مَمَا اُبَائِی مَمَا اَمَدَا بَنِی مِنَ اَمْرِ اللّٰ نِیّا '' جمعے کوئی پروا نمیں اب دنیا ہی جمعے کیسی مصیبت ہی آئے۔ " (۲)

ا - الامتاع. جلد ال صفحه ١٣٠٤ - ٢ - سيل الهدي، جلد ٣ ، صفحه ٢٩٨

بلاؤری لکھتے ہیں کہ یوم احد، جنگ جی نسیب، ان کے شوہر اور ان کے دوہیؤں نے جماو
میں شرکت کی۔ ابتدا جی پانی کا مشکیزہ لے کر زخیوں کو پانی پانی رہیں لیکن جب حلات
دگر گوں ہو گئے توانہوں نے مشک رکھ دی اور تھوار پکڑی اور کفار سے جنگ میں معروف ہو
گئیں۔ اس جنگ میں آپ کو کواروں اور تیروں کے باروز خم آئے۔ مسیلے کذاب کے فذر کو
فرد کرنے کے لئے خلیفۃ الرسول حضرت صدیق آکبر نے جو افکر بھیجا تھا اس میں آپ شرک
ہوئیں۔ یہ مسیلمہ کو قتل کرنے کا عزم کرری تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو فاک وخون
ہوئیں۔ یہ مسیلمہ کو قتل کرنے کا عزم کرری تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو فاک وخون
میں مزیبے ہوئے دیکھا آپ فرماتی ہیں اچاکک میرا بیٹا عبداللہ بن زید جھے نظر آ یا وہ اپنی خون
آلود کوار کو اپنے کپڑے سے پونچے دیا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا! کیا تم نے اس کو قتل کیا ہا س

خلافت فاروتی میں کچے گرم جادریں آئیں ان میں سے ایک جادر کافی بزی ادر اعلٰ تسم کی تھی۔ کسی نے کما کہ اگریہ جاور آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنماکی المبیہ صغیہ بنت الی عبید کو عنایت کریں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت فاروق نے فرمایا۔

> إِنْمَتُوْا بِهِ إِلَى مَنْ اَحَقُّ بِهِ مِنْهَا إِلَى أَفِرَ عَمَالَةٌ نَبِيْمَا إِنْ مَتَكَالِهِ عَانِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ لَقُولُ مَا اللّهُ يَمِيْنَ وَرَكِشِهَا لاَ يَوْهَ أُحْدِ إِلَّا رَآيَتُهَا نُقَارِلُ دُوْفِي

" یہ چادر اس خاتون کی طرف بھیجو ہو صغیبہ ہے بھی زیادہ اس کی حقدار ہی یعنی ام محمارہ۔ نبیب بنت کعب کی طرف۔ کیو تک میں نے اپ آقا علیہ العسلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یوم احد دائیں بائیں میں جدھر دیکت جھے ام محمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے مشرکوں سے لڑائی کرتی ہوئی نظر آتی۔ " (۴)

اس مقام پر حضور کاد فاع کرتے ہوئے مصعب بن عمیر نے جام شیادت نوش کیا۔ آپ کو ابن قمنیہ نے قمل کیا تھا۔

ای اثناء می ایک اور مشرک شمسوار عبدانند بن حمیدین زبیر محورُ اکدانا بواحضور پر حمله

اءانساب الأثراف جلدا بسخة ٣٢٥

۴ ، سیل ار دی جد ۴ منتی ۲۹۹

كرف ك في آمرين حار وو مرآ بالوب من غرق تعار آكر برحا وركن لكار اَكَا اِبْنُ دُهَيْدِ دَلَوْقِ عَلى مُحْتَدِ فَوَاللهِ لاَ فَتُلَدَّهُ اَوْ لاَ مُوتَنَّ دُونَهُ .

" ين زير كاجنابول - جمعة بناؤ محر (صلى الله عليه و آله وسلم) كهال من - بخدا ياش ان كوقل كر دول كايا خود مارا جاؤل كار "

میر بات جب حضرت ابو د جائے نے سی تو فرما یا اے احمق ! انہیں رہنے دو پہلے ان کے جان نگر سے دو د د ہاتھ کر لو آپ نے اپنی مکوار ہے اس کے گھوڑے ک کو نجیں کاٹ دیں دو سرا دار اس کے سربر کیااور اسے موت کے گھاٹ آبار دیا۔

رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم به منظر دیکه رہے تھے فرمایا اللّٰهُمُّ ارْضِ عَنْ آبِیْ خَوْتَ ہِ کَمَا اَمَا عَنْهُ دَامِنِ '' اے اللہ! تو بھی ابو خرشہ لیمنی ابو د جانہ سے راضی ہو جا جس طرح میں اس سے راضی ہوں۔''

ابو و جانہ کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا محبوب اسے اپنی رضامندی
کا بیقین ولا دے اور اپنے رب کی بارگاہ بیس عرض کی اے میرے پرور دگار تو بھی اپنے محبوب
بندے کے جال نگار غلام ہے راضی ہوجا۔ حضرت ابو د جانہ اس جنگ بیس اس نازک مرصد پر
ڈھال بن کر حضور پر جھکے رہے اور دشمن کی طرف ہے آنے والے ہر تیم کو اپنی پیشت پر
بر داشت کرتے رہے۔ آپ کی پیشت پر تیم کھتے تھے لیکن کیا مجال کہ ذراجبنش تک بھی
کریں۔ (۱)

### مسلم خواتنين ميدان احدميس

۔ ام ممارہ کاذکر آئمیاہے تو یمال دوسری مسلم خواتین کاذکر خیر بھی ہو جائے جہوں نے تیروں کی برسات میں مواروں کی جمع مواری مسلم خواتین کاذکر خیر بھی ہو جائے جہوں کے سرہم تیروں کی برسات میں محکیزے افغاکر بیا ہے اور زخمی مجلدین کو پانی پلاتی رہیں جب ضرورت پڑتی تو شمشیر بکف دعمن سے مصروف پریکار ہو جائیں ۔۔

ان میں دیگر خواتین کے علاوہ خانوارہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی تھیں۔ ان کی تعداد چووہ تھی۔ اور انہیں مجاہرات میں خانون جنت سیدۃ نساء العالمین سیدۃ فاطمت الزہراء رضی اللہ عنما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بھی تھیں۔ حمنہ بنت مختص ۔ ام ایمن۔ بھی زخمیوں کی مرہم بٹی اور تیار داری میں اور پیاے مجادین کو پانی چائے میں چیش چیش تھیں رضی اللہ تعالی منہن اجمعین۔ (۱)

# بیاڑی چوٹی پر جانے کی سعی

اسلام کے مجلدین میدان جنگ میں مختلف مقامات پر داد شجاعت دے رہے تھے اور دشمنوں کے حملوں کوپہا کرنے میں مصروف تھے۔ حضور نے جاہا کہ نشیب سے بہاڑ کی چوٹی پر جا کر ڈیرا جمائیں ماکہ مجلوین کی کاروائیوں کا جائزہ بھی لیاجا سکے۔ اس کے علاوہ مقصدیہ بھی تفاکہ بہاڑ کی بندی پر جب تشریف فرما ہوں سے تو سارے جال ناکر حضور کو دیکھ لینے کے بعد وہاں اکتھے ہو جائیں گے اور پھراجتا ہی قوت ہے لکنکر کفار پر حملہ کیا جاسکے گالیکن کفیر نے جب حضور کو بہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھاتو فیصلہ کن حملہ کرنے کے لئے اوھر بھا ہے۔ ان کی نیت به تقی که وه حضور کی مثیع حیات کوگل کر دیں اس مقصد میں توانسیں مند کی کھانی پڑی بعض بد بختول نے دورے چھر بر سانا شردع کر دیئے۔ حضرت جابرین عبدالقدے مردی ہے کہ جب حضور بہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے تو حضور کی معیت میں صرف میار وانصاری اور ایک مهاجر طلحه بن عبيد القد تھے۔ مشركين نے يہيے ہے آليا۔ حضور ير نورنے فرمايا۔ اَرَّ اَحَدَّ بھٹورکتو "کیاتم میں ہے کوئی ہے جوان کاراستہ روکے۔" طلحہ نے عرض کی میں یار سول الله! فرماياتم جمال مو تحيك مو- كونى اور - أيك انصارى في عرض كى " فَأَنْ يَأْرَسُولَ اللّهِ ا " اے امند کے پیادے رسول! میہ غلام حاضر ہے۔ " وہ انصاری ان حملہ آوروں سے ہرسر پیکار ہو گیا۔ اتنے میں حضور اوپر چرہتے گئے۔ پکھ دیر بعداس انصاری کو شمید کر دیا گیا۔ حضور نے پھروہی سوال وہرایا۔ حضرت طاحہ نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ حضور نے اسیس دوبارہ صبر کرئے کی تنقین فرمائی۔ اور ایک دوسے سحالی نے ان سے لڑنا شروع کر دیاور حضور نے اوپر چڑھناشروع کر دیا۔

پھریہ انساری بھی شہید کر دیا گیا ہمال تک کہ گیارہ کے گیارہ انساری اپنے آقا کے دشمنوں کے سماری اپنے آقا کے دشمنوں کے سمارے آئے کہ کورے دیاں تک کہ کفار کے اس رہے کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف دو فخص رہ مجے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آ۔

من نیمید یکدم و کروند زیب فتراکش خوشاند برا کے کہ زخم او کاریست

ایک موقع پر ایک ایجان افروز منظر و کیمنے میں آیا محبوب رب العالمین تشریف فرہ ہیں مشرکین نے چاروں طرف سے پلغار کر دی ہے۔ ایک جانب سے شیرخدا عی مرتفی اپی شمشیر حیدری امرائے ہوئے شیری طرح کر جتے ہوئے کفری صفون کو الٹ رہ ہیں پھرای طرح تکرمین اپی جمل کے وستہ پر حملہ کرکے انہیں پھاگئے پر مجبور کر دیتے ہیں دوسری طرف سے ابو وجانہ، موت کا سرخ دویٹہ سر پر باندھے رسالت آب کی عطافر مودہ آوار سے کفرو شرک کے سرغنوں کو فاک وخون میں تر پاتے جارہ ہیں تیسری طرف سے مسکر رسالت کا بے مثل اور بے دویل تیرا آئن حضرت سعد، افکر کفار پر بجلیاں گرارہ ہیں اور چوتھی سست سے حباب بن منذر، کفروطا غوت کی فوجوں پر قرا انی بن کر گر رہ ہیں۔ کفر نے ایک باد حضرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا افواہ از می کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے لیکن تحوزی دیر حضرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا افواہ از می کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے لیکن تحوزی دیر میری کر رہا ہر نگل آئے ادر انہیں گرری ہوگی کہ آپ پی تموار لراتے ہوئے وعمن کا زف تو کر باہر نگل آئے ادر انہیں گرری ہوگی کہ آپ پی تموار لراتے ہوئے وعمن کا زف تو کر کر باہر نگل آئے ادر انہیں بھاگئے پر مجبور کر دیا۔

حضرت طلحہ ہوئے ذہر دست اور ماہر تیم آگئن تنے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد موں میں بیٹھ گئے۔ ان کے ترکش میں جتنے تیم تھے سب نکال کر سامنے رکھ دیئے اور دشمن اے سیل الریدیٰ جلد سی صفحہ ۳۰۰

"اے اللہ کے نی! میرے مال باپ آپ پر قربان! سرمبارک اوپر نہ الفائیں۔ مباواد شمن کاکوئی تیر آ گے میری کر دن حضوری کر دن پر نار ہو"۔ (1)

### خوف و دہشت کے عالم میں نعمت اطمینان

یوم احد، اہل اسلام کو جس خوف و وہشت کا سامناکرنا پڑاوہ مختاج ہیان نہیں۔ اس کے باوجو دانقد تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ العسلاۃ والسلیم کے مجلدین کو اطمینان و سکون سے معمور کر دیاتھا۔ اس وقت بھی انسی او کل آ جاتی ہے بہاو قات بعض مجلدین کے ہاتھ سے کوار گر دیاتھا۔ اس وقت بھی انسی او کل آ جاتی ہے باوقات بعض مجلدین کے ہاتھ سے کوار گر پڑتی تھی۔ القد تعالیٰ کا فرزندان اسلام پرید خصوصی انعام تعاور نہ اس دہشت انگیز ماحول میں اگر دل بھی ہراساں اور خوفروہ ہو جاتے تو معلوم نہیں اس معرکہ کا انجام کس قدر ہولاک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن محکیم میں اس فحت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

تُمَّ ٱلْرَلَ عَلَيْكُوْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْ آمَنَةُ لَعَاسًا يَغْشَى طَأَيْفَةً

" پھرا آری اللہ تعالی نے تم پر غم واندوہ کے بعدر احت ( لیمن ) خنود گ جو چھاری تھی ایک کروہ پر تم میں ہے۔ " ( آل عمران : ۱۵۴)

ہراس و سراسیمگی کے عالم میں جانفروشی کے ذندہ جاوید نقوش افکر اپنے قائد کی کمان میں دخمن ہے ہر سر پیار ہو۔ جنگ ملے شدہ منصوب کے مطابق ازی جاری ہو۔ عمومی حالات تسلی بخش ہوں۔ تو کئی کزور دلوں ہے بھی بزی بزی جرأت کے **کارناہے وقوع پذر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اٹنائے جنگ طاقت کا لؤازن گزر ہاہو۔ صغیں** در ہم یر بم ہوری ہوں۔ قائد تفکر لاہت ہو۔ اور اس کے قبل کی افواہیں زور و شورے مجیل رہی ہوں۔ توان حالات میں بڑے بڑے شیرول بھی حوصلہ بار پیٹھتے ہیں ایسے میں شاؤ و نادر ہی جو ہر شجاعت کی کوئل کرن کمیں چکتی ہے۔ آکیدی احکام کے باوجود تیرانداز دیتے کی اکثریت کا ائے مور یہ سے غائب ہو جائے کے بعد جنگ کے حالات نے جو پلٹا کھایا۔ ان کی تفصیلات آپ پڑھ رہے ہیں۔ خاندین ولید کے گھڑ سوار ول نے پشت کی طرف سے بے خبری میں مسلمانوں یر حملہ کر کے کمرام مجادیا۔ وات پاک مصطفی علیہ النجینة والٹماک مقمع حیات کو کل کرنے کے کئے انسوں نے اپنی جملہ تاپاک مسامی وقف کر دیں اور حضور کو شہید کر دینے کا اعلان کر دیا۔ حضور کی شمادت کا صدمہ جان ناروں کے لئے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ عمل نے سوچنے سے معذوری طاہر کر دی لیکن آغوش نبوت کے فیض تربیت ے فیض باب ہونے والول میں چندالی بے مثل و بعد بل ستیال مجی تھیں جنوں نے یاس وہراس کے ان اذبت تاک کموں میں ایٹار و قربانی کی ایسی شمعیں روشن کیں جو آج بھی منزل جاناں کے سرشار راہ تور دول کے لئے نور بھیر رہی ہیں اور باقیامت ضیاء پاشیاں کرتی رہیں گی۔ آپ بھی ان یا کہاڑا الل ایمان کے چندواقعات کامطالعہ فرمائیں ہاکہ آپ کے دل کی ونیاکے در وہام بھی حیکنے لگیں۔

#### حضرت انس بن نضرر صنى القدعنه

"الى جو يكومسلمانول سے مرز د موالى اس كے لئے معذرت خواد مول اور جو يكو مشركين في كيا ہے اس سے من لاتفاقى كا اظمار كر آمول ... "

انسیں یہ کر کروہ آ محین معلیہ جبل احد کے پاس سعدین معاقب مل قات ہوئی۔ انہوں نے کہ ۔ انہوں نے کہ ۔ انہوں نے کہ ۔ انہوں ہے کہ ۔ انس ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ۔ وہ کفار کی صغوں میں تھس محکوہ بار کتے تھے۔ دُاھا لِرِنجِ الْجَتَّةَ وَدَبَّ الْمَنْمَ ، اِنِیْ لَاکْجَدُ دِیْحَهَا مِن دُوْنِ اُمْیْدِ اُلْمَا کُلِی صفوں میں دُورد گاری ہم اِنسی میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے تفریکے پرورد گاری ہم اِنسی جنت کی خوشبو آ رہی ہے تفریکے پرورد گاری ہم اِنسی جنت کی ملک جبل احدی طرف ہے محسوس کر رہاہوں۔ "

پھر وہ دشمن سے معروف پیکار رہے یہاں تک کہ جام شاوت نوش کیا۔ ان کے بینچے معروف پیکار رہے یہاں تک کہ جام شاوت نوش کیا۔ ان کے بینچے معربت انس کہتے ہیں کہ مکواروں، نیزوں اور تیرون کی اس سے زیادہ ضربی ان کے جسم پر کلی ہوئی تھیں۔

مشرکین نے ان کو زخموں سے چور چور کر کے قل کرنے پر بی اکتفاف کی بلکہ بڑی بور دی سے ان کی لاش کامثلہ کیالن کا حلیہ بگاڑ کرر کو دیالن کی آتھیں ثال دیں ناک اور کان کاٹ دیے ان کی لاش پھپائی تعیم جاتی تھی۔ ان کی بھن نے ان کی انگل کے ایک بورے یا تل کے نشان سے ان کو بشکل پھپانا۔
تل کے نشان ہے ان کو بشکل پھپانا۔

ہم بھے بیں کہ یہ آیت آن کے حل میں نازل ہول ہے۔ (۱) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَلُ صَدَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

"الل ایمان میں ایسے جوانمر وہیں جنہوں نے سچائر و تعاید جووعدہ انہوں نے اللہ تعالی سے کیاتھا۔ " (الرحاب ۲۳) عباس بن عبادہ ، خارجہ بن زید۔ اور اوس بن ارقم رضی الله عنهم عمع اسلام کے بیر پروانے نعرے لگتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارتے ہوئے میدان جماد میں نکلے معرت عباس فرمارے تھے۔

يَامَعْتُمُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ وَنَبِيَّكُمْ هَذَا الَّذِي آصَابَكُمْ وَبَيَّكُمْ هَذَا الَّذِي آصَابَكُمْ ي

"اے الل ایمان! القد تعالی اور اپنے نبی کی اطاعت کرد۔ یہ مصببت ہو حمیب بہتی ہے الموں نے تم سے حمیب بہتی ہو مصبب بہتی ہے انہوں نے تم سے تعمرت کا وعدہ کیا تھا۔ جب تم مبر کا دائمن مضبوطی سے چڑے رہو۔ "

پھرانہوں نے اپناخود اور اپنی زرہ آباری اور حضرت ضرحہ کو کما، کیا تھہیں ان کی ضرورت ہے انہوں نے کمانہیں میں بھی اس چیز کا متنی ہوں جس کے تم امیدوار ہو۔ پس وہ تینوں دغمن کے اندر تھس مجئے۔ حضرت عباس کئے گئے۔

مَا عُذَرُنَا عِنْدَ رَبِّنَ وَنَ أَصِيْبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثَاعَيْنُ تَطْرِفُ

"اگر ہم میں ہے کوئی آگھ جھیک دی ہواور پھر حضور کو کوئی تکلیف پنچے ہو ہم اپنے رب کی ہار گاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ "

حضرت خارجہ نے ان کی تعدیق کرتے ہوئے کما پیلک۔ اعلاے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔
اور کوئی ججت نہیں ہوگی چنانچہ اسلام کے تینوں شیر کفر کے زرہ پوشوں سے فکر اگئے۔ سفیان
بن عبد مشمس نے حضرت عباس کو شہید کر دیا پھر کفار نے حضرت خدجہ کو اپنے نیزوں سے
گھائل کر دیا۔ یمان تک کہ آپ غش کھاکر کر پڑے مفوان بن امیہ نے آگے بڑھ کر اس
عاشق صادق کا مرتن سے جدا کر دیا۔ ان کے بعد سب نے ہلہ بول کر حضرت اوس کو بھی اپنی
منزل کہ شمادت پر فائز کر دیا۔ باتی ایڈو دیا تی آگئیجہ داج محدید

حفرت فارجه پرزع کی حالت طاری تھی ان کی آئٹیں پیب سے بہر نکلی ہوئی تھی ان کو تیرہ مرے زخم کلے تھے اور ہرزخم جان لیوا تھا۔ اس حالت بی ان کے پاس سے دھزت الک بن محتم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت فارجہ کو کما۔ اب اپ آپ کو بلکان کر نے سے کیافا کہ ہو۔ آپ نے سانہیں کہ حضور عدیہ العساؤة والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے اس جان بلب متوالے نے یہ ایمان افروز جواب دے کر اہل محبت کی لاخ رکمی لی۔ آپ نے کما۔

إِنْ كَانَ عُمَّدُ لَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ قَدُ قُرِيلَ فَإِنَّ اللهَ مَنَّ لَا يَمُونَ قَدْ بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَا بِلْ عِنْدَ وَسَلِقَ مَ

وَسَلَمُ فَقَائِلْ عِنْدُو بِينَاتَى .

" معنی اگر جمارے آقاور اللہ کے رسول کوشمید کر دیا گیا ہے قاللہ تعالیٰ تو اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و آلہ در نام جادید ہے اسے قوموت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچادیا اب آؤاس کے دین پرجماد کرو۔ "

اس ملک بن وصفر کی آیک دو سرے بہل عبت سے آٹھیں چار ہوئیں۔ زخوں سے چور معرب سعد بن وجع فاک وخون میں فاطال و وجوال جیں۔ انہیں بھی جسم کے مختلف حصوں میں بارہ کاری زخم کے موان میں۔ ان کا ہرزخم بھی انہیں کئی کرنے کے کانی ہے انہیں اس مات میں دکھے کو دینے کے انہیں اس مات میں دکھے کہ رسور شہید کر دینے گئے آپ نے مات میں داریوں کو واڈیاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا

اَنَتُهَدُ اَنَ عُمَدُ اَعْسَلَ الله عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَوَ وَكَرَبَدَ وَلِهَ وَسَلَوَ وَكَرَبَدَ وَلِهَ وَسَلَوَ وَكَرَبَدَ وَلِهَ وَسَلَوَ وَكَرَبَدَ وَلِهَ وَسَلَوَ وَكَرَبَاكَةً وَيَ لَا يَعُونُ وَلَهِ وَالْكَالَةُ عَلَيْهِ وَالْكَالَةُ عَلَيْهِ وَالدوسَمُ فَاتِ " مِن كُوالى رَبَاهِ ول كه جمار سَ الله عليه و آلدوسَمُ فَاتِ مِن مُوالِي رَبَاهِ والله والله عنه الله والله والل

### مژده باد! جان عالم بخيريت بي

کافی دیر تک مسلمان کو گلوی حالت میں رہے۔ کفار حضور علیہ الصاؤۃ والسلام کی شادت
کی افواہ کو زور شور سے پھیلار ہے تھے مسلمانوں کی صفوں کا منتشر ہو جانالوراس جیسے گئی اور قرائن
تھے جو اس افواہ کی بظاہر تصدیق کر رہے تھے۔ اس اثناء میں کئی گزور ول اور گزور ایمان
میدان جنگ سے بھاگ کوڑے ہوئے اور مدید طیبہ جائنچے۔ جب یہ ٹولی مدید میں داخل ہو
ری تھی توان کا سامنا مجلم و غازیہ ام ایمن سے ہو گیا۔ اس باقیرت خاتون نے زمین سے خاک
انسااٹھ کر ان کے منہ پر پھیکئی شروع کر دی اور اسے کھا خداد منع فرائی فی غزائے به و آغیجانی

سَيْفُكَ " " بيلوچ فد جاؤسوت كاتو - مجھے دوائي گوار ميں جاكر دشمن ہے جگ كرتي ہوں ۔ "
بعض لوگ جران و مشدر تے كہ وہ ان طلات مي كريں توكياكر بي ليكن بعض ميردل،
لوگول كا حوصلہ بردھارے تے - حالت ياس ميں بيٹه جانے والوں ہے كہ رہے تے ۔ انھو
جس دين كى سربلندى كے لئے ہمارے آقائے جان دى اس كے برجم كواو نچالرائے كے ہم
جس دين كى سربلندى كے لئے ہمارے آقائے جان دى اس كے برجم كواو نچالرائے كے ہم

ان حیات آفرس جملوں نے جذبات میں ایک طوفان پر پاکر دیا بھرے ہوئے جاہد اپ طور پریاطل سے فلا اگر اسے پاش پاش کرنے گئے۔ یا خود کلا نے کلا نے ہوکر زمن پر گرنے گئے۔ سعدین رہی ۔ انس بن نفر۔ خارجہ بن زید۔ اس سرفردش گروہ کے سرخیل تھے۔ ان کے علاوہ مخلص جانبازوں کا آیک گروہ تو آیک لورے لئے بھی اپنے محبوب نی سے جدانہ ہوا تھا۔ کوئی خود ڈھال بن کر جان عالم پر جھکا ہوا ہے۔ کوئی قدموں میں بیٹے کر اپنے ہادی کے وشمنوں پر تیموں کی موسلاہ حار بغرش کر رہا ہے اور اپنے آتا ہے وعائیں لے رہا ہے کوئی وشمنوں پر تیموں کی موسلاہ حار بغرش کر رہا ہے اور اپنے آتا ہے وعائیں لے رہا ہے کوئی وغرب ہے کہ کے میں معنوں میں تھمس کر ان کے فریش کر رہا ہے۔ ہر مختص مختلف تو حمیت کی گئی ہے۔ وہ وہ ان کی صفول میں تھمس کر ان کے فریش کر ایک ہے۔ وہ وہ ان کی موسلے کوئی اور ہراس نے سب کا قبلی سکون در ہم ہر ہم کر دیا ہے۔

اس انتاء میں کعب بن مالک کی نگاہ دو چکتی ہوئی آکھوں پر پڑتی ہے، جو تحل مازاغ سے سرگیس ہیں، جو انوار التی کی جل گاہ ہیں، جن میں رحمت، ایٹار اور ہدر دی کے سمندر سے ہوئے ہیں۔ کعب فورا بیجان لیتے ہیں۔ کہ یہ تو وہ چھم نیم باز ہے جس کے جیر مڑگان کا میں صیر زیوں ہوں۔ جس کی پہلی نظر نے جھے اپنا متوال بنالی تھا۔ فوراً بلند آواز سے اعلان کرتے دیں۔ کیا میٹوٹ الشاہ علید آواز سے اعلان کرتے ہیں۔ کیا میٹوٹ الشاہ علید آلہ وسلی اللہ علید و آلہ وسلم ۔ " مسل اللہ علید و آلہ وسلم ۔ "

مرکار دوعالم نے انہیں خاموش رہے کا اشدہ کیا دران کاخود ہوزر درنگ کا تھا ہے مر اقد س پر پہن لیا اور اپناخود آبار کر کعب کے سر پر کھ دیا حضرت کعب کتے ہیں کہ جب دغمن نے میرے سریر حضور علیہ العملاق والسلام کا خود دیکھا تو جھے ہی رسول اللہ سمجھ لیا اور جھے اپنے حملوں کابدف بنالیا۔ جھے ہیں سے زیادہ ضر ہیں گئیں ، جو بھی جھے ضرب لگا تھا۔ بی خیال کر کے لگا تھا کہ جس سول اللہ ہوں۔ لیکن اہل ایمان نے جب میرااعلان سناتو پر دانوں کی طرح اور تے جانے آ قاکو بختریت اور سمجھ و سالم دیکھاتوان کی خوتی کی حدند دی انہیں اپن محسوس سلاے دکھ اور درد بھول سے جو رہے انہیں یوں محسوس سلاے دکھ اور درد بھول سمجے جن مجلود ل کے جسم زخموں سے چور تھے انہیں یوں محسوس سلاے دکھ اور درد بھول سمجے جن مجلود ل کے جسم زخموں سے چور تھے انہیں یوں محسوس ہونے لگا بیسے انہیں کوئی فراش تک نہیں آئی۔ حضور طیہ العماؤة والسلام ان کولے کر گھاٹی کی پائٹری کی طرف تشریف لے سے اس وقت حضور کے ہمراہ ورج ذیل حضرات تھے۔ ابو بھر صدیق، عمر فلروق اعظم، سیدناعلی مرتعنی، طلحہ بن عبیداللہ، ذیبرین عوام، صارت بن الیمتہ اور مسلمانوں کی آیک اور مصاحب (1)

زخمول پر مرہم پی

مرشرائس وجان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب احدی کھائی جی پہنچ ہو کفار کے جملوں ہے تقدرے سکون ملا۔ سیدہ علی سرتعنی کرم اللہ وجد الکریم نے ذخوں کی مرہم ٹی کی طرف ہوجہ کی جن سے اس وقت بھی خون بر رہاتھا پہلے اپی ڈھال جی پائی بحر کر لائے۔ آکہ حضور نوش فرائیں۔ لیکن اس پائی بحر کر لائے۔ آکہ حضور نوش فرائیں۔ لیکن اس پائی ہے کہ حضور نے اسے بینا کو ارائہ کیا۔ رخ انور پرجو خون لگا بواقعا۔ اس کو صاف کیا گیا اور سرمبادک پر پائی ڈالا گیا۔ جرین مسلم نے محسوس کیا گرا گیا۔ جرین مسلم نے اس کی ہوئی ہے بائی کی علائی جی پہلے ان مسلم خواجن کہ حضور کر ہم علیہ الصافی و والتعلیم کو بیاس کی ہوئی ہے بائی کی علائی جی پہلے ان مسلم خواجن کے باس آئے۔ جو محکوں برافحاکر زخیوں کو پائی جائی ری تھیں شاکہ ان کے باس آئے۔ جو محکوں برافحاکر زخیوں کو پائی جائی ری تھیں شاکہ ان کے باس حضور کے بی جو ابوا بر رہا تھا۔ وہاں سے برتن بھرایہ پائی بہت فعنڈ ااور میٹھا تھا سرکار دو عالم نے اسے نوش فرمایا۔ اور اپنے خاوم کے لئے دعاخر فرمائی۔ (۲)

شیخین ایام بخاری اور ایام مسلم۔ نیز پیش اور طبرانی نے سل بن معدر منی اللہ عذب روایت کیا ہے کہ مرور کا نتات سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا چروالور جنگ احدیثی از فی ہو کیا تھا۔
سامنے والے جار وانت شہید ہو گئے تھے اور خود کے وو جاتے رخسار کالکوں میں پوست ہو گئے تھے۔ جب جنگ رکی۔ توسیدہ نساہ العالمین رمنی اللہ عنماجو پہلے جالدین کو پانی چاری تھی اس تھے۔ جب جنگ رکی۔ توسیدہ نساہ العالمین رمنی اللہ عنماجو پہلے جالدین کو پانی چاری تھی اور ترقم و مونے الیس سیدنا علی پانی ڈالتے جا تریف لے آئی۔ اور حضور کے گئے لیٹ کئی اور زقم و مونے الیس سیدنا علی پانی ڈالتے جا رہے تھے اور حضرت سیدہ زقم و موری تھیں خون صاف کر ری تھی لیکن خون رکنے میں نسیل آریا تھا یا کہ جا یا جب اس کی مانے کی ایک کا دائیا ہی کو جانا یا جب اس کی کا ایک کا دائیا ہی کو جانا یا جب اس کی

۱ - سیل الردی، جادع، صلی ۱۰۰۱ - ۳۰ د ۲ - سیل الردی، جادع، صلی ۱۰۰

داکھ ہن می قوات ذخوں پر چیز کاوہ داکھ ذخوں پر چیک کی۔ اور خون رستا ہد ہو گیا۔ مرہم ٹی کے بعد ہی کر پیم اشھے۔ باکد اس وادی کے شیلے پر چڑھ کر باتدی ہے میدان جنگ کا مشاہرہ فرائیں جسد اسلمرزخی حالت میں تھا۔ چوٹی کانی اوٹی تھی اوپر چڑھے میں دشواری ہو رہی تھی صفرت طاحہ بن عبید اللہ آ کے بڑھے۔ اور اکڑوں ہو کر بیٹر گئے۔ حضور علیہ العساؤة والمالام فرایا۔ "اوٹ جی مالڈی تھ " وطاحہ نے بیٹ خدمت بھال کر اپنے آپ کوجند کا سخی قرار و ب فرایا۔ "اوٹ جی مالئے تھ " وطاحہ نے بیٹ خدمت بھال کر اپنے آپ کوجند کا سخی قرار و ب

#### بار گاہِ خداو ندی میں ڈعا

مرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم این چند جان فکر صحابه کی معیت میں جب کمائی میں تشریف فرما تھے تو مشر کین کی فرج کا ایک سوار دستہ سلامنے والی اور فی چوٹی پر چڑھ آیاس دستہ ملامنے فرما تھے تو مشرکین وابد اور کئی دو سرے ہماور شامل ستھے۔ حضور نے جب انہیں دیکھا توا ہے رب قدر کی بازگاہ ہے کس بناہ میں دست دعا پھیلا کر بڑی در د مندی سے التجاکی۔

ٱللَّهُ وَلَا قُوَّةُ كَا إِلَا بِكَ . وَلَيْسَ أَصَّا يَعْبُدُكَ مِهْذِهِ الْبَلْدَةِ عُيْرَهُ وُلَا وَلَنَّهُ وَلَا تُهْلِكُهُ وَ اللَّهُ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَإِلَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ الْنَ

مسلمانوں کے تیماندازوں نے جن میں حصرت فاروق اعظم پیش پیش تھے ان پر تیمروں کی ایس یو چھاڑ کی کہ وہ اس بلند جگہ کو خالی کرنے پر مجیور ہو گئے اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ (1)

زخوں کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ظری نماز بیٹہ کر پڑھی۔ محابہ کرام نے بھی حضور کی افتراجی بیٹھ کر نماز اواکی۔ اس کی وجہ بظاہر کی معلوم ہوتی ہے کہ محابہ کرام بھی اس جگ میں شدید زخمی ہوئے تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ان میں سکت نہ تھی۔

## کینه توزی - سنگد لی اور کمینگی کی انتها

جند زوجہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ آنے والی کھری دوسری عور توں کی آتش انقام ابھی اسٹدی نہیں ہوئی تھی۔ جب جنگ کی شدت کم ہوئی اور اس کے افقام کے آجر نظر آنے گئے تو ہندا پئی ان سبیلیوں کو ہمراہ نے کر مسلمان شداء کی فعثوں پر گئی۔ اور ان کا ہزی ہور دی ہندا نئی ان سبیلیوں کو ہمراہ نے کر مسلمان شداء کی تعقی و عزاد نے انہیں سیدا استہداء اسدانلہ واسد رسولہ حضرت تحزہ کے بارے جی توان کے بغض و عزاد نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کا چھک و استدر سولہ حضرت تحزہ کے بارے جی توان کے بغض و عزاد نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کا چھک ہوں ہیں انہوں سے نگا اور انہیں کی جب بیں انہوں سے نگا اواقعہ آپ کے جگر کو کیا چیا ہے جن مقبول بندوں کے انہوں نے ناک اور کا انہیں لا جار ہو کر باہر تھو کتا ہزا۔ افغہ تعلی کے جن مقبول بندوں کے انہوں نے ناک اور کا ان کا نے تھے انہیں ذھین جی و فن نہیں کیا۔ انہیں کمیں چینک نہیں دیا بالکہ ان کے ہار پرد کے انہوں نے بار پرد کے انہوں نے ناک اور کا ن ان کے مجرے بنائے۔ ان کے ہاز و بنداور چوڑیاں پروئیں پروئیں پروئیں گول جی ہار دن کے ان برد کی طرح کیا ور بانہ ہو کہ ہوں کی ہو ان کے تکول سے آراستہ کیا۔ بیہ سب پکھوئی ہم ان کو جو ہوں نے دو ور بردا مرور عالم کی کھوار آیک عورت کے خون سے رتھیں ہو۔ کفر انسان کو جو ہو انہ نے تھی دو میک کھور آنس کی ہور ہیں کہ خون سے رتھیں ہو۔ کفر انسان کو جو ہوں انسان کو جو ہوں سے تھی دو می کھور آنسان کو جو ہوں انسان کو جو ہوں سے تھی دو می کو دو تا ہے اس کی ہو جو کھی بنادیتا ہے۔

## الشكر كفاركي مكه والسيء يملح نعره بازي

جب جنگ بندہو کی اور دونول انظر الگ الگ ہو گئے تو ابو سفیان اپ کھوڑے پر سوار ہوکر دہاں آگے۔

دہاں آ یا جہاں فرزندان اسلام آکھے تھے اور بلند آوازے پالا آبی الْقَوْرِ عُیکَدُ دینداہ آپی وَ اَلَیْ اِلْمَا اَبِی الْقَوْرِ عُیکَدُ دینداہ آپی وَ اَلْمَا اِلْمَا اِللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرِدِ اللّهُ اللّهُ وَرِدُ اِللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اِللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُوالِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَ

تعلق ان تین حفرات کی بقا ہے وابستہ تھا۔ جب ان جنوں سوالات کے جواب میں خاموشی افسیار کی گئی توابو سفیان خوشی خوشی اپنا محمورا و ورا آبوا اپنے افسار یوں کے پاس میااور انہیں جاکر یہ خوشخبر کی سنائی کہ یہ جنوں قل ہو گئے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت فاروق کو یارائے صبط نہ رہا۔ عرض کی "یا رسول اللہ! کیا میں اس کا جواب نہ صبط نہ رہا۔ عرض کی "یا رسول اللہ! کیا میں اس کا جواب نہ دوں۔ " تک آل بکلی " "فرما یا بیشک دو۔ " حضرت عمر کرج کر ہوئے۔ اے اللہ کے وال و رسوا کر نے کے لئے ہم تیزں کو اللہ تعالی زیمو و کھے ہوں۔ بھے ذکیل و رسوا کرنے کے لئے ہم تیزں کو اللہ تعالی زیمو

رکے ہوئے ہے۔ ابوسفیان نے اپنی مخف مٹاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ "اُٹاک هُبَلْ وَاَفْلِهِرْ دِیْبَلَاک" "اے اللہ تعری شان اوٹی ہو۔ اپنے دین کوغالب کر۔ "رصت عالم نے حضرت عمر کوفرہا یا نعرہ کا جواب نعرہ سے دو آپ اٹھے اور نعرہ لگایا۔ "اَللّٰهُ اَعْنی وَاَجَلٌ" "اللّٰه سب سے اعلی اور معرفہ سے اعلی اعلی سے اعلی اور معرفہ سے اعرفہ سے اعرف

ابوسغیان گھرچیا۔ 'اُعُلُ هُبَلُ دَا ظُیمردِیْنَتَ' " پھر کئے لگایہ دن بدر کے دن کے بدلے ص ہے۔ "

> فَقَالَ اَبُوسُفْيَانَ يَوْهُ بِيَوْمِ بَدْ يِلاَ اِنَّ الْاَيَّا مَدُولُ وَاتَ الْعَرْبَ جِمَالُ . فَيَوْهُ عَنِيْنَا وَيَوْمُ لَنَا . وَيَوْمُولُتَا وَيَوْمُ لُمُنَّا . وَيَوْمُولُتَا وَيَوْمُ لُمْنُ وَحَنْظُلُه بِحَنْظُلُه وَفُلال بِفُلال

" یہ دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔ ایام پھرتے رہے ہیں اور جنگ کنوئیس کے دول کی طرح کمی اور جنگ کوئیس کی ست ہوتی ہے اور کئی روز ہمیں فکست ہوتی ہے اور اور کسی روز ہمیں د کا وہ ختی حاصل کرتے ہیں کسی روز ہمیں د کا وہ پنچایا جا آ ہے اور کمی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حنظلہ کے بدلہ میں حنظلہ (ابو سفیان کے ایک بینے کا نام ہے جو بدر میں مارا کیا تھا) فلال کے بدلے میں فلال ۔ معالمہ برابر۔ "

حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے حصرت عمر کو فرمایا کمو معاملہ برابر شیں۔ ہمارے معتول جنت میں اور تممارے جنم کا بندھن برابر کیے ہو کتے ہیں۔

پھرابوسغیان نے کما۔ " لَدَاعُزَی وَلَاعُزَی کَلَاءٌ" " ہمارے پاس عزی جیسا خدا ہے تممارے پاس کوئی عزی شیس۔ " حضور کے تھم سے حطرت عمر نے جواب دیا۔ اَللَّهُ مُولَانًا وَلَا مُولَانًا مُلَاَّةٌ لَکُلُوْ ' "الله تعالیٰ ہارا مدد گار ہے اور تمهار اکوئی مدد کار نسیں۔ "

ابوسفیان نے اس نوک جمونک کے بعد حضرت عمر کو کماک ذرا آئے! میری ایک بات سنے حضور نے فرمایا عمر، جاؤسنو کیا کہتا ہے۔ اس نے بوچھا۔ اَفْتَدَا اُفْتَدَا اُسْکیا ہم نے محر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کو قتل کر دیا ہے۔ "

آپ نے قرہ ایک اہر گزنمیں۔ حضور اب بھی تماری باتیں س رہے ہیں۔ پھراس نے کما کہ این قشیر نے قوانمیں تا یا ہے کہ اس نے آپ کو قل کر دیا ہے لیکن میرے نز دیک آپ لوگ اس سے سے ہیں اور حق کو ہیں۔

آخر میں ابوسفیان نے کہا کہ تم ہم پر خشمناک ہو کہ ہم نے تمہارے متنولوں کامثلہ کیا ہے بخدانہ میں اس حرکت پرخوش ہوں اور نہ میں نے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیا ہے اور نہ عظم دیا ہے۔ آئندہ ہمارا تمہارا مقابلہ پورے ایک سال بعد بدرا تصفریٰ کے مقام پر ہو گا۔ جو پینسع کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں نخلتان اور کھیت بہت سر سبزوشاداب ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ (1)

### مدينه منوره يركفاركي يلغار كالمكان اوراس كاسترباب

ابوسفیان نےواپس آ کرانے لککر کو کوچ کی تیاری کا تھم دیا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کمیں ابوسفیان عدینہ پرچڑ ھائی نہ کر دے اس طرح بچوں اور خواتین کی زند کیوں کو خطرولاحق ہوجائے گا۔ چنانچہ حضور نے سیدنا علی رمنی اللہ عنہ کو لشکر کفار کی نقل وحرکت کی محرانی کا تنکم دیا۔ (۲)

فرمایا اگر وہ او نئوں پر سوار ہوئے اور محمور وں کو کوئی میں لے کر چلے تواس سے معلوم ہوگا کہ وہ واپس مکہ جارہ جیں اور اگر وہ محمور وں پر سوار ہوئے اور او نئوں کو ہوئنی ساتھ لے لیا تا اس کامطلب یہ ہوگا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔ اگر انسوں نے ایس کیا تو۔

وَالَّذِي لَفْدِي بِيَدِه وَإِنْ مَا أَوْ إِنَّهَا لَا سِيْرَتُ إِلَّهِمْ شُمَّ

ا - سل الردني. جلد ۳، صفح ۳۲۳ - ۳۲۵ ۱ - اين کيژ، جلد ۳. صفح ۲۱

لَأُنَّا حِزَّنَّهُمْ.

"اس ذات كى تتم! جس كے دست قدرت بي ميرى جان ہے۔ اگر انهول نے مدے طیب پر چر حال كى توش فرران كے تعاقب ميں جاؤں كا اور انہيں جنگ كا چينج دوں كا۔ "

سیدناعلی مرتفنی وادی محقیق تک ان کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعدوالی آئے اور آگر عرض کی۔ کہ وہ اونٹول پر سوار ہوئے ہیں اور کھوڑوں کو کو تل میں لے کر جارے ہیں ان میں ہے چند سر پھروں نے بید مشورہ ویا تفاکہ مدینہ خال ہے اے لوشنے چلیں۔ لیکن صفوان بن امیہ نے اشیں ایسا کرنے ہو چپ کر کے نکل جاؤ اشیں ایسا کرنے ہو چپ کر کے نکل جاؤ اس کو ننیمت جانو۔

ابو سغیان ، جب مکہ واپس پہنچا تو گھر جانے سے پہلے ہمل کی استعمان پر کمیا اور برے نیاز مندانہ لیجہ جس کما

> ٱلْعَمْتَ وَلَصَّرَّ ثَنِيْ وَشَفَيْتَ لَفْسِيْ مِنْ مُحَتَّدٍ وَٱصَّحَابِهِ وَ حَكَنَّ رَأْسَهُ

''اے ہمل تونے ہم پر ہواانعام کیا۔ میری مددی۔ اور میرے دل میں انقام کاجوروگ تھااے شفائجش پھراس نے اظہار عقیدت کے لئے اپنا سر منڈوا دیا۔ ( 1)

شهیدان ځسنازل کی خبر کیری

جنب افتكر كفار ميدان احد ہے كوئ كركيا۔ قاب مسلمان اپ شمداء كى خبر كيرى كے لئے ان كى حال مسلمان اپ شمداء كى خبر كيرى كے لئے ان كى حال مسلمان اپ خار ميں فاك اور كان كئے ہوئے سنے ۔ طلبہ جزا ہوا تھا۔ البت حسفللہ كى لاش مجے و مطامت تھى۔ شاكداس لئے كدان كاباپ ابو عامر فاس تھا۔ جو لفتكر كفار ميں مسلمانوں ہے لڑنے كے لئے بیڑب ہے جل كر آيا تھا۔ ماكم اور جيم قی، حضرت زيد بن جابت ہے روايت كرتے ہيں كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ و آلدو مسلم نے فرما ياكہ تم ميں ہے كون سعدين رہ تھى خبر نے آئے گاوہ ذائدہ جيں ياوفات پا جيكے و آلدو مسلم نے فرما ياكہ تم ميں ہے كون سعدين رہ تھى خبر نے آئے گاوہ ذائدہ جيں ياوفات پا جيكے ہيں كہ و تا ہے ہوئے ہيں ہے وات بارہ نيزے ان ميں گھوئے جارہ ہے تھے تھے تن مسلمہ يا الى

بن کعب نے کماض حاضر ہوں۔ جمان مسلمہ کتے ہیں کہ جمان کی طاش جی ہر آرہا آخر جی
نے انسی ڈھونڈ لیا۔ وہ نزع کی کیفیت جی تھے۔ ان کے جسم پر نیزوں مکواروں اور تیروں کے
متر سے زیادہ زخم تھے جس نے انسیں حضور کاسلام پنچا یا نیزو چھاکیا حال ہے؟ کما آخری سائس
لے رہا ہوں میری طرف سے میرے آ قاکی خدمت جی ہدید سلام چیش کر نا پھر کمنا سعد مرض
کر آتھا۔

جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرِ الْجَدَىٰ يَمِينًا عَنَّ أُمَّتِهِ "الله تعالى آپ كويمارى طرف مى معترين جزاد مي وجزااس فى كى تى كواس كى امت كى طرف مى دى ہے۔ "

تیزید بھی عرض کرنا۔ کداحد کے دامن سے میں جنت کی خوشبوسو کھدرہا ہوں۔ اپ جان جاتاں کو پیظامت نیاز و محبت پیش کرنے کے بعدا پنے بھائی محربن مسلمہ کے ذریعہ ایک اہم پیغام المی قوم کی طرف بیمجے ہیں۔ فرمایا

سيد الشهداء حضرت حمزه كى لاش پاك كى علاش

سرور عالم صلى القد تعالى عليه وسلم بار بار بوجية ما السل على ميرے والے كياكيا - يعنی ان كى كوئى خبر بتاؤ - صارت بن الصحة ان كى تلاش ميں لكلے وير تك وجوئ تے رہے - كوئى سراغ شدطا۔ پھر میدناعلی مرتفاق علی شرف کے لئے تشریف لے سے حاش بسیار کے بعدوادی کے وسط میں آپ کا جسد اطهر خون میں نمایا ہوا و کھا۔ واپس آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی۔ حضور خود تشریف لے سے سے سرفردشی اور جانبازی کی اتھیم کا سلطان، جس تخت فاک پر جلوہ فرماتھاوہاں پہنچ۔ تو عاشق صادت کی قائل رشک حالت و کھے کر حضور دم بخود کھڑے ہو گا۔ بخود کھڑے ہو گاہ بخود کھڑے ہو گاہ بخود کھڑے ہو ایک کر نکل لیا گیا ہے اور اسے بُرزہ بُرزہ کر دیا گیا ہے روئے آبال کی مدی آرائش ناک، آنکھیں کان سب تو زبچوڑ دی گئی ہیں اتنا نم انگیز منظر حضور پر نور نے کبھی نہ دیکھاتی بخشی ان مبادک سے آنسوؤل کے گوہر ہائے آبدار نب نب کرنے گئے جب انگر اسلام میں بھگدڑ می تو حضور نے بچھا حزہ کمال ہیں۔ ایک مخص نے عرض کی اس وقت میں نے انسین ان بھگدڑ می تو حضور نے بچھا حزہ کمال ہیں۔ ایک مخص نے عرض کی اس وقت میں نے انسین ان بھگدڑ کی تو حضور نے بچھا وہ کہ رہے تھے۔

اتَااسَدُ اللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ - اَللَّهُمَّ اَبُرْآ اِلَيْكَ مِمَّاجَ أَوْبِهِ هَوُّ رَبِّهِ . يَعْنِيْ اَبَاسُوْيَانَ وَاصْعَابَه - وَاعْتَذِدُ النَّيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُوُّ لَآهِ بِإِنْهِزَامِهُمْ .

" میں اللہ کاشیر ہوں اس کے رسول کاشیر ہوں۔ اے اللہ! میں ان کفار کی کارستانیوں نے جوراہ کی کارستانیوں نے جوراہ فرار اعتماد کی ہے۔ نام کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ "

حضوران چٹانوں کے پاس میٹے وہال آپ کی مثلہ شدہ لاش دکھے کر آجھیں انتکہار ہو تکئیں یمال تک کہ انگی بندھ کئ پھر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

> دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ كَمَا عَلِمَتُكَ فَعُوْلًا لِلْخَيْرَاتِ وَصُوْلًا لِلرَّحْدِدِ لَوْلَا اَنْ تَحَرَّنَ صَغْيَةُ (الأنِسَاءُ مَا) لَكَرُكْتُهُ حَتْى يُحْتَثَمَ مِنْ بُطُوْنِ السِّبَاءِ وَحَوَاصِلِ الطَيْرِ

" آپ پراللہ تعالی کی حمیس ہوں۔ آپ جس طرح کہ جس جاناتھا بھا ایک کرنے والے تھے۔ اور اگر جھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی بہن یا جمارے خاندان کی عور تیس غمزد ہ جوں گی تو جس ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی بہن یا جموڑ وہ آگا کہ قیامت کے دن ان کا حشر ور ندول کے ملکوں اور پر ندول کی ہوٹول سے ہوتا۔ "

چرفرایامبار کباد - ابھی جرکل آئے ہیں انہوں نے جھے بتایا ہے کہ ساتوں آساتوں میں بید شمید راہ حق کے نام سے مشہور ہے۔

حَنَّزَة بِنَ عَبِدُ المُطْلِبِ السَّدُ اللهِ وَاسَدُ دَسُولَهِ

" التِينَ حَرْهِ بَنَ عَبِدا لَمُطلب الله كالثير باوراس كرسول كالثير ب "

عَرْفُرها يا الرائد تعلل نے جمعے مشر كين پر غليه و ياتو من ان ميں ہے ستر مقتولوں كاس ہے

مجل بد تر مثله كروں گا۔ فورا جرئيل امين بار گاہ رب العزت ہے بيام لے كرنازل ہوئے۔
وَرَانَ عَا فَتَبَنَّهُ فَعَا قِبُولُ بِيسَنِّسِ هَا عُو قِبْتَةٌ بِه وَكَنِّنَ صَبَرْتَهُ وَ

وَرَانَ عَا فَتَبَنَّهُ فَعَا قِبُولُ بِيسَنِّسِ هَا عُو قِبْتَةٌ بِه وَكَنِّنَ صَبَرْتَهُ وَ

وَرَانَ عَا فَتَهَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

"اور اگر تم انسیں سزا دیتا جاہو تو انسیں سزا دو لیکن اس قدر جتنی حمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اور اگر تم ان کی شتم رانیوں پر مبر کر وقو یہ مبری بهتر ہے مبر کرنے والوں کے لئے۔ " (سور قالنحل ۱۴۶) چنانچے حضور نے مبر کو اختیار فرمایالور کسی لاش کو مثلہ کرنے ہے اپنے سارے امتیوں کو روک ویا۔

### حضرت صفيه خواهر سيدنا حمزه رضي الثدعنهم

حفرت صغید آپ کی سی برب نمیں جب نمیں آپ کی شمادت کی خبر ملی تو بھائی نفش دیکھنے

کے لئے میدان جنگ میں پہنچیں۔ حضور علیہ العماؤة والسلام نے انہیں دورے آتے دیکھاتو

ہچان لیا۔ حضور نے حضرت زبیرین عوام کو تھم دیا کہ انھواور اپنی ال کو آھے آئے ہے منع کر

دوابیانہ ہو کہ اپنے بھائی کی پھٹی کی نفش دیکھ کر وہ اپنا د ماغی توازن کھو بہنچیں۔ زبیر اس تھیل

ارشاد کے لئے دوڑ تے ہوئے گے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے اپنی والدہ کو جالیاور انہیں آگے جانے

ارشاد کے لئے دوڑ تے ہوئے گے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے اپنی والدہ کو جالیاور انہیں آگے جانے

ہو کن جائیوں نے بینے کے بینے پر کھونسہ وے مارااور کرج کر کھا ہے جائو میرے سانے

ام انہوں نے اوب سے گزارش کی ای جان ! حضور نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ وائی چال جائی ہوا

جائیں وہ یولیں ججھے علم ہے کہ میرے بھائی کامٹلہ کیا گیا ہے لیکن یہ سب پھو راہ خدامی ہوا

ہو کی امیدر کھوں گی افشاء القد۔ "

ک میدو سرت کا کا احضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کاجواب چیں کیا حضور نے فرما یاانہیں حضرت زبیر نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کاجواب چیں کیا حضور نے فرما یاانہیں آچھ نہ کموانسیں جانے دور۔ صبر واستنقامت کی چیز میہ خاتون سیمیں ان کی چارہ پاروشدو نفش کو د کھاا ناللہ پڑھا۔ اور ان کے لئے مغفرت کی دعائیں مانکس۔

حضرت صفیہ کامیہ ہے حثل مبرد کھے کر حضور کواندیشہ ہوا کہ کمیں ان کے دماغ پر اثر نہ پا جائے اس لئے اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر ر کھاچنا نچہ آنسو شکٹے لگے اور غم کا بوجھ ملکا ہو گیا۔

حضرت صفیہ کفن کے لئے دو جادریں نے آئی تھیں۔ ایک میں آپ کو کفن دیا گیااور
دوسری میں ایک انصاری شہید کو گفنا یا گیاجن کی لاش مبارک کے ساتھ کفار نے اس بدر دی
کابر آؤ کیاتی جیسے حضرت حمزہ کے ساتھ اور ان کی لاش آپ کے قریب پڑی تھی۔ حضور کویہ
گوارانہ ہوا کہ حضرت حمزہ کو دوجادروں میں کفن دیا جائے اور ایک دوسرا شہیدراہ حق ہے گور
و کفن رہے۔

جس جادر میں آپ کو کفن دیا گیاوہ چھوٹی تھی سرپر ڈاں دی جاتی تو پاؤں نظے ہوجاتے آر پاؤں پر ڈالی جاتی تو سرنگا ہو جاتی چنانچہ سرڈ صانب دیا گیااور مبارک قدموں پر از خر کھاس ڈال دی گئی۔

### شمداءاحدكي تدفين

شداء کرام کے جسموں پرجواسی اور ذر ہیں وغیرہ تھیں وہ انار لی تنئیں پھر خون آلود جسم خون میں تربتر کپڑوں میں یوننی دفن کر دیئے گئے۔ بعض قبروں میں دو دو تین تین شسیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیاجس شسید کوقر آن کی زیادہ سور تیں یو تھیں اس کوسب سے آگے رکھاج ، اور دو سروں کو تر تیب وار بسالو قات ایک کفن میں دوشسیدوں کو کفنایا گیا ( ۱ )

بعض شمداء کے دار تول نے ان کی میتوں کو مدینہ طبیبہ میں اگر دفن کرنا چاہ لیکن رسول اگر م صلی القد علیہ و آلہ دسلم نے تھم دیا کہ انہیں دہاں دفن کیا جائے جمال انہوں نے جام شمادت نوش کیا ہے۔

#### ا حدے واپسی کے وقت دعائے نبوت

ا مام احمد ، ا مام نسائی اور حاکم نے اپنی اپنی کتب میں بیہ روایت نقل کی ہے اور ا مام ذہبی اور محمد بن عمروا لاسلمی نے اس کی توثیق کی ہے۔ رفاعہ بن رافع الزرتی رضی اللہ عندنے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہید محابہ کو دفن کرنے سے فارخ ہوئے تواپ محورے پر سوار ہوئے اور مسلمان حضور کے اردگر د صلقہ بنائے ہوئے لگے ان میں سے اکٹریت زخی تھی۔ حضور کے ساتھ چودہ خواتین بھی تھیں۔ جب یہ قافلہ دامن کوہ احد پر پہنچا تور ست عالم نے تھم دیا کہ سب مغیں با عدھ کر کھڑے ہوجاؤ تا کہ میں اپنے بزرگ دیر تر پردر دگار کی حمد د ناکر دل۔

چنانچہ سارے مرد حضور کے پیچے مغیں باندہ کر کھڑے ہو مجئے مردوں کے بیچے خواتین کھڑی ہو گئیں اور حضور نے اپنے پرور د گار کی ہوں حمہ و شاک ۔

اَلْهُوَ لَكَ الْحَبْدُ كُلُّهُ الْحَبْدُ كُلُّهُ اللهُوَ لَكَ اللهُوَ لَكَ اللهُوَ لَكَ اللهُوَ لَكَ اللهُ اللهُ اللهُوَ لَكَ اللهُ اللهُوَ لَا تَعْرَبُ اللهُ ا

وَلَا بَايسطَ بِهِمَا فَبَصَنْتَ اور جس كو تو تك كروك الم كشاده كرف والاكوئي ضي-

وَلَاهَا إِدِى لِمِنْ أَضْلَلْتَ يَحِي قَوْ مُرَاهِ كر وے اے كوئى مِاعت دين والا سم ب

رَهُوَّةَ الْمِنْطَاعَدَيْنَ مِنْ مَوَكَاتِكَ وَ بِالصَّالِ فِي رَحْتِينَ الْحِيرِ كَتِينَ المَّافَعُلُ اور الهارزق بم رَحْمَتِكَ وَفَصْلِكَ وَدِرْقِت مِنْ كَالْدُوفُواوك -

مربعةً رَبَاكُ مُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدَةِ اللَّهِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المعول وَلا يَرُولُ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ ال

اللهم إنا تشتلك النّعيم يوم العيكة اَللَّهُ مَا إِنَّا لَتُسْلَكُ الْاَمْنَ يَوْمَ الخؤني آلفِنناءَ يؤمَ الْفَاقَةِ

ٱللَّهُمَّ إِنَّى عَائِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّمَا الحظينتا ومن ترمامكمتكا

اللهمة كيب إليتنا الإيتان وَرَيْنَهُ فِينَ قُلُونِينَا وَكَيْرَةُ النِّينَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَ العِمْيَاتَ

وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اَلْلُهُو تُوَفَّنَا عُسْلِمِينَ وآخيت متيليين وَٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرُخُزَايَا وَلَا مَفْتُونِيْنَ

اَللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفَرَةُ الَّذِينَ يُكُرِّدُ بُوْنَ رُسُلُكَ وَيَصُدُّدُنَ عَنْ سَيِيلِكَ

وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ أُوران رِاينا عُصْب أور عذاب بيجيج-ٱللَّهُمَّ قَانِينِ الْكُفُرُةُ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتَابَ

إلهُ الْحَقّ امِين

اے اللہ! ہم تیری نعمت کا سوال کرتے ہیں فقر کے ولن ــ

اے اللہ! ہم تھے ہے سوال کرتے ہیں امن کاخوف کے دن اور خنا کافاقہ کے دن\_

اے اللہ! ہم تھے سے بناہ ماتکتے ہیں اس چزکے شرہے جو تونے ہمیں عطائی ہے اور اس چیز کے شرے جو تونے ہم ےروک لی ہے۔

اے اللہ ایمان کوہارے نز دیک محبوب بنادے اور اس کوہارے ولوں بی حرین کر دے۔

اور کفر، فسوق اور نافرمانی کو ہمارے کئے تکروہ بنا

اور ہم کوہرایت یافتہ لوگوں سے کر دے۔

اے اللہ! ہمیں موت دے جبکہ ہم مسلمان ہوں۔

اور جمیں زندہ رکھ مسلمان پیاکر۔

اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملادے رسوا کئے بغیراور فتنه من مثلا كئة بغير

اے اللہ! ان کافروں کے ساتھ جنگ کر۔ جو تیمرے ر سولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راہتے ہے روکتے

اے اللہ ان کافروں ہے قبال کر جنہیں کماب دی سمني-

اے ہیچے خداہاری اس دعا کو تبول فرما۔ " (۱)

### فيضان نگاه نبوت كادوسرا بابناك كوشه

رنج وغم۔ ور دوالم کے طوفانوں میں عزیمت واستفامت کے روح پرور مناظر میدان احد میں چند حضرات کی غلطی کی وجہ ہے جنگ کا سارا نقشہ بدل گیا ہے۔ وہ مسلمان ، جو تدموجوں کی طرح کفار کو خس و فاشاک کی مانند ہماکر لے جارہے تھے۔ اب فو اال کھر کی تلوروں ہے گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ کشتوں کے پشتے لگ رہ ہیں۔ گروں کے پشتے لگ رہ ہیں۔ گروں کے گور موت کے عفریت نے نگل لئے ہیں۔ کمینہ فطرت و شمن نے ان شداء ہیں۔ گروں کی کو طوت کے عفریت نے نگل لئے ہیں۔ کمینہ فطرت و شمن نے ان شداء کی لاشوں کی اس قطع و ہر بدی ہے کہ خود اہل فائد کے لئے ان کی پچان مشکل ہوگئی ہے۔ اس غیر متوقع افتاد کے باوجو و مدینہ طیب کے اسلامی معاشرہ میں اسلام سے بیزاری یا ایوی کی کو لک نومیں انتمی ۔ بلکہ اللہ تعالی اور اس کے دین حنیف سے ان کی قلبی کر میں انتہ ہیں کئی گنا نوازہ نگا کا ہو تو ان کا تعدید ت میں کئی گنا نوازہ نگا کا ہو تو ان کر و نما ہوگیا ہے۔ راہ حق میں جان سیاری سرفرو ڈس کے جذبات میں خاطم رو نما ہوگیا ہے۔ کسی دین ، کسی نظریہ حیات سے لوگوں کی دل بنگل کا نوازہ نگا کا ہو تو ان آن جات ہیں ہے ساختہ لوگوں کی ذبان پر آرات اور اس رقبی میں کا جائزہ لیج جو رقبی ہو تو من کے لیات میں ہے ساختہ لوگوں کی ذبان پر آرات اور اس رقبی میں سلہ کی چند روح پرور ایمان افروز جھلکیاں مطالعہ کے لئے چیش خدمت ہیں۔

كرول - " فرمايا- خَالُكَ حَمْزَةً بِنُ عَبْدِ الْمُطَلِبُ " تَعْرِكَ الْمُولِ حَزْهِ بن عبد المطلب شهيد موسكي بن - "

ب اعدومتاك خيرس كراس خاون في راها ما تكينه دَانَ آليه داية واليه داية من عَفَرَ الله لك و عَفرَ الله الله و عَ عَنِيْنَا لَهُ النَّهَ عَادُةُ الله تعلى البيس تخص اورب شادت البيس خوانكوار بور "

حضورتے دوبارہ فرمایا۔ " اِنْحَتَیابِیْ۔ " " اپنی معیبت کا اجراپ ابند کے پاس طلب کرو۔ " " تَحَالَتْ مَنْ یَا دَسُوْلَ اللّٰهِ " " " کس کی موت پر مبر کا اجراپ رب سے طلب کروں۔ "

فروایا۔ اُکٹونے عَیدُ اللهِ بَنُ بَحَیْقِ " " تمهار ابھائی عبد القدین بخش شہید ہو میکے ہیں۔ " اس خاتون نے کما۔

إِنَّالِيْهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ وَإِجْعُونَ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ هَنِيَّتٌ لَهُ النَّهَ دَدُّ

تیمری مرتبہ صفور نے فرایا '' اِنْحَقِی '' حمندا ہی مصیب کا جرا ہے رہ سے طلب کروں کرو۔ گانٹ مَنْ یَادَسُوْلُ اللّٰهِ کُس کی موت پر صبر کا جرا ہے رہ سے طلب کروں فرایا۔ ذَوْجُلِی مُصْعَبُ بِنْ عُمَدَ بِن عُمَد مصیب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں۔ فقا لُتْ وَاحْدُرُنَّ وَصَاحَتُ وَ وَلُوْلَتُ کِنے کی صدافس س اِیمران کی جی نکل گی اور حضور نے فقا لُتَ وَاحْدُرُنَّ وَصَاحَتُ وَ وَلُوْلَتُ کِنے کی صدافس س اِیمران کی جی نکل گی اور حضور نے مصعب کی شماوت پر اس فاتون کا بید کہنا س کر فروایا۔ اِنَّ ذَوْجَ الْمَرَّ عَوَا مِمْرُونَ اِیسَمَقَ بِر عورت کے ول میں اس کے شوہر کا ایک فاص مقام ہو آ ہے۔ پھر حضور نے پوچھ تم نے ایس کے موہر کا ایک فاص مقام ہو آ ہے۔ پھر حضور نے پوچھ تم نے ایس کے موہر کا ایک فاص مقام ہو آ ہے۔ پھر حضور نے پوچھ تم نے ایس کے موہر کا گیک فاص مقام ہو آ ہے۔ پھر حضور نے پوچھ تم نے ایس کے موہر کا گیک فاص مقام ہو آ ہے۔ پھر حضور نے پوچھ تم نے ایس کے موہر کا گیک وال اگر م صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے حضرت حمنہ کے اور ان کے بچوں کے لئے دعامائی کہ ان پر الله تھی ٹی اپنا فضل واحیان فرمائے۔ (۱)

حضور علیہ العساؤة والسلام مع اپنے نظر کے آگے بڑھے یہ مؤکب ہی عبدالاشل کی بہتی تک پہنچاس قبیل کے بہت ہادر شہید ہوئے تھے لوگ اپنا ہے شہیدول پر رور ہے تھے مرکار دوعالم کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے گئے۔ پھر فرہا یا لیکن حَدِیْرَ اَدُّ لَا بُورَ کَ لَدُ لیکن میرے بچا جمزہ پر کوئی دو آنسو بمانے والا بھی نہیں اس قبیلہ کی مستورات کو حضور کی آمہ کا علم ہوا تو سلام عرض کرنے کے لئے ساری باہر نگل آئیں حضور کو بخیرو عافیت دیکھ کر انہیں اپنے سارے دکھ بھول سے اور بیساخت حضرت ام عامر اشہلیہ کی زبان سے لگا۔ کھی میں جہائی میں اس اس میں اس میں اس کے اور بیساخت حضرت ام عامر اشہلیہ کی زبان سے لگا۔ کھی میں جہائی میں بہتے

اب سیل الردی، جلد ۲۰ صفحه ۳۳۳

بَعْدَكَ جَلَلْ حَضِير سلامت بن وَي برمعيت وي - (١)

حضور کے محابہ کا یہ قافلہ بنی و بنار قبیلہ کی اس خاتون کے پاس سے گزراجس کا حدکی اڑائی میں باپ، خاوند اور بھائی بنول نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب اس اللہ کی بندی کو ان کی شہادت کے بارے میں بتایا گیاتوا سے کماانسیں رہنے دو۔ ججے بتاؤ کہ میرے آ قااور میرے مرور کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا گیا خَبْرُایَا اُمَّدَ فُلاین، هُوَ بِحَبْدِ اللّٰهِ گَمَا تَخْبَیْنَ اَلٰی کِمْ مِورِد کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا گیا خَبْرُایَا اُمَّدَ فُلاین، هُوَ بِحَبْدِ اللّٰهِ گَمَا تَخْبَیْنَ اَلٰی لِیْد حضور بالکل بخیرو عائیت ہیں۔ کئے گئی ججے دکھاؤ میرے آ قاکماں ہیں آکہ جس دوئے زیا دکھے کر آلی کر اول۔ اشارہ کر کے بتایا گیا۔ کہ دیکھو حضور وہ کمڑے ہیں۔ حضور کو بخیریت و کھے کر آس مومنہ صادق کی زبان سے نگا۔ گئی مُصِیْبَۃِ بَعْدَ لَکَ جُلُا کَ حضور سلامت و کھی کر اس مومنہ صادق کی زبان سے نگا۔ گئی مُصِیْبَۃِ بَعْدَ لَکَ جُلُا کہ حضور سلامت ہیں تو ہم ہر مصیبت نے ہے۔ (۲)

حضرت انس سے مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور کی شمادت کی افواہ میسل می حمال سے حقیقت کے لئے افسار کی آیک خاتون کر ماندہ کر مدینہ طیبہ سے آگی۔ راستہ میں اس کی طاق ات اپنے باپ انسار کی آیک خاتون کر ماندہ کی حمینہ طیبہ سے آگی۔ راستہ میں اس کی طرف اور اپنے باپ اپنے خاو ند ، اپنے بوبل اور اپنے بینے سے بھول لیکن اس نے سی کی طرف توجہ ند کی جب چاروں کے پاس سے گزر گئی تولوگوں نے اس متوجہ کرنے کے لئے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے یہ تیرا باب ہے یہ تیرا بوبل ہے۔ اس نے او حرف را النفات نہ کیا کہتی رہی ۔ اس نے او حرف را النفات نہ کیا کہتی رہی۔ انسین رہنے دو۔ جمعے یہ تیاؤ میرے آتا کا کیا صال ہے بتایا کیا حضور وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ جب حضور کے پاس پنجی تواس نے حضور کے پاس پنجی تواس نے حضور کے پاس پنجی تواس نے حضور کے کہڑے کا دامن پکڑ لیا ور عرض کرنے گئی۔

۱ - سیل الردی، جلد۳، صفی ۳۳۴ ۳ - سیل الردی، جلد۳، صفی ۳۳۵ سی سیل الردی، جلد۳، صفی ۳۳۵

تعاور ایک اس کابیٹا۔ اس نے کماالیس چھوڑو بھے یہ بتاؤیرے آقا کا کیا حال ہے بتایا گیا کہ حضور تغیرے ہیں۔ کہنے گل۔ لَا اُبْلَاق ، یَغْینْدُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهٔ شَهْدَاءُ " مجھے کسی پروا مسی الله تعالی اپنے بندول سے بعض کو شادت کے مرتبہ پر فائز فرمایا کر آہے۔ " اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلِيعَلْمُواللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَثُورُ وَمَيْتَغِنَدُ مِنْكُورَ الْمَوْرَاءُ \* "اور بيداس لَنْ كه وكي سل الله تعالى ان كوجوا يمان لاستاور بنالے تم ص سے مجھ شميد - " ( "آل عمران . ١٨٠)

مردد عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے محورت پر سوار ہیں جعزت سعد بن معاذ لگام

گڑے ہوئے ہیں۔ اس الناء میں عبشہ بنت رافع جعزت سعد کی بال، عاضر خد مت ہوتی ہیں۔

معدعوض کرتے ہیں میرے آتا، یہ میری بال ہے فربایا مرحباخوش آ مدید۔ وہ قریب آگئیں

اور حضور کو بڑے فورے دیکھنے لکیس پھر عرض پیرا ہوئیں۔ حضور کی ذیارت کے بعد ہر
معیبت بھی نظر آنے گئی ہے۔ ان کے بیٹے عمروین معاذ نے اس معرکہ حق وباطل میں شمادت

پائی تھی حضور نے ان کی والدہ سے تعزیت کی۔ پھر فرمایا ہے سعد کی بال اجمہیں خوشجری ہواور

اپنے محروالوں کو بھی خوشجری سنادہ کہ جنگ ہیں تمہادے شہید جنت میں سب آئٹے ہو گئے ہیں

انہوں نے اپنے لیل وعیال کے بارے میں شفاعت کی ہے جو تیول کر لی گئی ہے۔ اس خاتون

نے عرض کی !

رَحِنیِّنَدُ اَیَا رَسُولَ الله ؛ وَهَنْ یَّنْبِکِیْ عَنْبِهِمْ لِعَلْمَ هَلَا " الله کے رسول! ہم اپنے رہ کی اس مریاتی پر بہت خوش ہیں اور اب ان متقولوں پر کون روئے گا۔ "

پھر خیال آیادریائے رحمت آج جوش پرہے۔ "ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کھیانگ" کے مصداق سے عرض پیرا ہوئیں۔ یَادَبُنُونَ اللهِ دَالَةُ حُرِلِمَنَّ خُیلَغُوْلَ اللهِ عالمہ گان کے لئے وعافرمائے۔"

> الله كريم كريم محبوب في وعاكم لتم الله الله المات اور عرض ك-اللهُ فَهُ اَذْهِبْ حُزْنَ قُلُوْ بِهِمْ وَاجْبُرْمُ صِينْبَهُ هُوُ وَاخْبِينَ لَكُنَفَ عَلَىٰ عَنْ خُيِّيفُوْا

"ا الله! ان كونول ك عم كودور كردك - ان كى مصبت كاللق

فَوَاللَّهِ لَقَلَ صَدَ قَيْنَ الْمِيَّوَّهَ يَخُدا آج اس نے اپنا حق اوا کر دیا ہے۔ رحمت عالمیاں صلی القد علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ الْقِتَالَ لَقَدْ صَدَقَه مَعَكَ سَهُلْ بَنْ حَنِيْفٍ

وَالْوَدْعَ بَكُ

''اے علی ااگر آج آپ نے دشمن ہے جنگ کرنے کا حق اوا کیا ہے آپ کے ساتھ سمل بن صنیف اور ابو د جانہ نے بھی دشمن سے لڑنے کا حق اوا کر ویا ہے۔ "

دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔

لَيْنَ أَجُرْتُ الصَّرْبَ بِسَنْفِتَ لَقَدْ أَجَادَ مَهَلُ بَنُ حَدِينَفِ وَ أَبُوْدُجَ أَنَّ وَكَافِهُ بِنُ ثَنَيِتُ وَلَهُ رِتُ بِنَ حَمَى رَفَعَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ "اگر آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ و شمن پروار کر نے میں اپنی علی مسلات کاشوت و یا ہے توسل بن طنیف ابو و جانہ عاصم بن طابت حادث ب مِمتُہ (رمنی اللہ عنم) نے بھی اپلی کموار وں کے ساتھ اپلی شجاعت کے خوب جوہرد کھائے ہیں۔ " (1)

نماز مغرب کے لئے حضور سعدین کے کدھوں پر نیک لگائے ہوئے تشریف لائے۔ نماز کے بعد جمرہ شریف ہیں۔ ہوئی پھر سعدین معاذ اپنے قبیلہ سے اور قبیلہ کی سہری عور توں کو جمراہ لے آئے ماکہ حضور سے حضرت حمزہ کی دنگداز شمادت پر اظہار تعزیت کریں۔ مغرب سے عشاء تک حضور نے آرام فرمایا۔ طبیعت میں کال سے عشاء تک بے مستورات روتی رہیں نماز عشاء تک حضور نے آرام فرمایا۔ طبیعت میں کال افاقہ محسوس ہونے لگا بغیر سمارے کے جال کر حضور نماز عشاء کے لئے تشریف لے آئے اور افساد کی عور توں کو وعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے یہ وی مرتوم ہے۔ افساد کی عور توں کو وعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے یہ وی مرتوم ہے۔ افساد کی عور توں کو وعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے یہ وی مرتوم ہے۔ دیفی اندہ عین آڈ دیکر دیگئی

دیوی الله عندان وعن اولادِ ان "الله تعالی تم پر بھی رامنی ہواور تمہاری اول و پر بھی رامنی ہو۔"

حضور نے ان کے مردون کو فرمایا

مُرُوْهُنَ فَنْ يَرْحِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ لَيُؤْمِر

'' انسیں تھم دو کہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں اور ''ج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روکیں۔ ''

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد جسب اپنے مجرہ مبار کدی طرف جانے گئے تو مردوں نے محراب مبارک سے حجرہ مقدمہ تک دورویہ صفیں بنالیں۔ حضور خود چلتے ہوئے ان کے در میان سے مخررے اور محمر تشریف لے کئے مسجد کے دردازہ پراوس و خزرج کے اکابر صحابہ نے رات بھر پسرہ ویا۔ اس اندیشہ سے کہ کفار کمہ کمیں دینہ طیب پراچانک حملہ نہ کر وس۔

يهال أيك امرى طرف آپ كى توجه مبذول كرانا چاہتا مول \_

ان تمام روایات میں سید الشهداء حضرت حمزہ اور و بھر شداء رضوان اللہ علیم پر رونے کا کر جورہا ہے۔ سینہ کوئی۔ بال نوچنے، پیننے، نوحہ کرنے، وغیرہ کا کمیں ذکر نہیں شریعت اسلامیہ میں کی چیزیں ممنوع اور حرام جیں۔ رہا، رونا، آنسو بہانا اس کی ممانعت نہیں ہیہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ول کی ترمی اور رحمت اللی کے نزول کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں اتنا از کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بچاکر راہ متقم پر چینے کی باطل میں اتنا از کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بچاکر راہ متقم پر چینے کی

ا - سیل الهدئ، جلد۳، منفی ۱۳۳۹

#### مميں جست عطافرمائے۔ آجن بجاہ طاولیس صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔

## یمودیوں اور منافقین کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لگے

لفکر اسلام کی اس پریشانی کو دی کھ کر منافقوں اور یمود ہوں کی مسرت کی حدنہ رہی اس افسو سناک سانحہ کا سارا الے کر دہ دین اسلام اور پینیبراسلام علیہ العسلاۃ والسلام کی صدافت کو پہلیج کرنا چاہج تھے۔ لوگوں کو اسلام سے چھڑ کرنے کے لئے انہوں نے بھانت بھانت کی بوالیہ بولئی شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن آئی، رئیس المنافقین کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ دہ اس جنگ میں شدیدزخی ہوا۔ رات بھراس کے گھر والے آگ جلاکر اس کے تفاد دہ اس جنگ رہتے تھے۔ ابن آئی جب بھی ان کے پاس آ ٹا قوانسیں کچوکے دیتا کہتا ہے! تم زخموں کو سینکتے رہتے تھے۔ ابن آئی جب بھی ان کے پاس آ ٹا قوانسیں کچوکے دیتا کہتا ہے! تم نے ان کی سیکھ کے دہ تا کہتا ہے! تم انہوں کے مائد جنگ میں شرکت کر کے تھی تو اس لاائی کا یہ انہوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کر کے تھی تو اس برزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوتے کر ویا۔ مومن صادق عبداللہ اپنے باپ کی اس ہرزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوتے ذرایا کر تے۔

الَّيْنِ فَ صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُوثِمِنِيْنَ خَيْرٌ "الله تعالى في الشار مسلمانوں كے لئے جو كيا ہے اس عمل بهترى

یںود کماکر تے یہ نبی شیں ہیں۔ یہ تو آج و تخت کے طلب کار ہیں بھی کی تی کے ساتھ ایسا سلوک نبیں کیا گیا خود زخمی ہوئے۔ ان کے صحابہ قتل ہوئے اگر یہ القد کے رسول ہوئے تو کیا القد تعالیٰ مشر کین کو ایساکر نے کی اجازت دیتا۔ منافقوں کی سب سے بیزی کو شش یہ تمی کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں اختیار پیدا کریں۔ انہیں اسلام سے اور اسلام کے مستعقبل سے بدخل مسلمانوں کی صفوں میں اختیار پیدا کریں۔ انہیں اسلام سے اور اسلام کے مستعقبل سے بدخل کریں۔ وہ کہتے یہ ناواں جو انہ سے جوش میں بد کے اور بیدر دی سے قتل کر دیئے گئے اگر ایسار ہی تو ت ہے انہیں انہیں اپنی قوت سے بچا لیتے۔

حطرت عمر فاروق نے ان کی ہے خرافات سنیں تو ہار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ان نابکاروں کو : تنج کرنے کی انسیں اجازت دی جائے۔ رحمتِ عالم نے اپنے ٹراز عَلمت ارشاد سے اپنے فاروق کو بسرو مند فرما یا اور فروایا استقرا

"الله تعالى يقيبناً أين وين كو غلب عطا فرمائ كا اور الني أي أو

مزت بخشے گا۔ یبود کے ساتھ ہفرامطبرہ ہے۔ پس میں ان کو آتل نہیں کرول گا۔ "

حضرت عمرنے عرض کی محران متافقین کے ساتھ تو کوئی مطلبہہ نہیں انہیں قتل کرنے کا اوّن تو مرحمت فرائیں۔ حضور نے فرا ایا کیا بیہ زبان سے کلمہ شادت نہیں پڑھتے عرض کی وہ کلمہ شمادت تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں کوار کے خوف سے پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت محل مجی ہے اور ان کے دلول میں چمیا ہوا ابض طاہر ہو گیا ہے۔

حضور نے فرمایا عمر! مجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے جو لا الد الاانقد محمد رسول الله کا اقرار کرتے ہیں اے فرز ند خطاب! آج کے بعد یہ کفار ہمیں اس قتم کا نقصان نہ پنچا سکیں گے۔ (1)

### چند توجه طلب اہم امور

غری احد کے حالات کامفصل قذکر ہ ہو چکا۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہیں قار ئین کرام کی توجہ چندامور کی طرف مبذول کراؤں گاجو میرے نز دیک از حداہم اور مفید ہیں۔ ا۔ وہ فقہی مسائل جو ان واقعات سے باسانی مستنبط کئے جا سکتے ہیں جو اس غروہ کے دوران وقوع پذیر ہوئے۔

۲۔ نظر اسلام کو جن زہرہ گداز طالت ہے وہ جار ہونا پڑاان میں اللہ تعالیٰ کی کون کون می کہتیں مضمر تھیں۔ حکمتیں مضمر تھیں۔

۔۔۔وہ پاک طینت لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے بار گاہ رب العزمت میں پیش کئے انہیں پرور د گار عالم نے کن کن انعابات سے سرفراز فرمایا۔

یزے اختصار کے ساتھ ان ضروری امور پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر جہون -

ا۔ فقهی احکام فروہ احدیس پیش آنے والے واقعات سے فتمائے کرام نے بہت سے وہی مسأئل کا استباط کیاہے جن میں سے چنداہم چیں فدمت ہیں۔

ا- اسلامی مملکت کاسریراہ، جب ایک مرجہ اعلان جماد کر دے تو پھر میدان جماد میں داد شجاعت دیتے بغیراس اعلان کوواپس لے لیما درست نسیں۔ ورنہ دشمن کی علاوں میں مسلمانوں کی قوت و شوکت کا رعب باتی نسیں رہے گا۔ خود ملت اسلامیہ کا ہے قائد کی قوت فیصلہ پر اعماد انھے جائے گا۔

۲۔ سربراہ مملکت کافرض ہے کہ اعلان جہادے پہلے ایک بار شعی ہزار بار سوسے اور پھراعلان کرے لیکن اعلان جہاد کے بعد کسی شم کی کمزوری و کھاتا س کی قوت فیصلہ کا بھرم کھول دے گا۔

" - جب دشمن حملہ آور ہو تواپئے لئے میدان جنگ کا بنتاب کر ٹار باب عکومت کی صوا بدید پر مو توف ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو کھلے میدان میں لکل کر دشمن کو وعوت مبارزت ویں اور اگر مناسب سمجھیں تو شمریں قلعہ بند ہو کر دشمن کے حملوں کو پسیا کریں۔

٣- ميدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ جرراستہ کو استعال کر سکتاہے کس علاقہ کا مالک اگر لشکر اسلام کو اپنے علاقہ ہے گزرنے کی اجازت نہ دے تب بھی وہ گزر سکتاہے۔

۵۔ نابالغ اڑکے حوش جہادے مرشار ہو کراپنے آپ کوجہاد کے لئے ہیں کریں توجو جنگ کی صعوبتوں کو ہر داشت کرنے کے قاتل ہیں انہیں اجازت دے دے درنہ انہیں والیں جمیع دے۔

المسلم خواتین ضرورت کے وقت جماو جس حصہ لے سکتی ہیں وہ زخیوں کی مرہم
 ان کی جار داری اور مجلدین کو پانی پلانے کے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔
 جماں محمسان کارن پڑر پاہو۔ کوئی مجلداس ہیں تھس کر واو شجاعت دے سکتا

ہ۔ میدان جماد میں جانے سے پہلے انسان اپنے لئے شادت کی وعالمک سکتاہے۔ ۹۔ مسلم مجلد خور کشی کرے گاتورہ جنم کاستی ہوگا۔

۱۰۔ شمداء کو وہاں ہی دفن کیاجائے جمال انہوں ۔ شروت پانی ہو۔ ۱۱۔ ایک قبر میں دو دو تین تین شمداء کو دفن کیاجاسکتاہے۔ جو قر آن کریم کے زیروہ

#### حصہ کا حافظ ہو گاس کوسب سے آگے رکھا جائے گا۔ ویجر مسائل کے لئے کتب فقہ کی طرف رہوع کیا جائے۔

### ۲- زهره گداز حالات میں مضمر حکمتیں

ہماراائیان ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ وہ علیم ہے اس کاعلم ہرچیز کو اپنے احاط میں لئے ہوئے ہے۔ وہ تحکیم ہے اس کا کوئی فصل حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے ہر فیصد میں کوئی نہ کوئی تحکمت ضرور ہوتی ہے۔

آئے غور کریں کہ فرزندانِ اسلام کومیدان احدیث جن قیامت خیز طلات ہے وہ چر ہونا پڑااس میں اس قادر ، علیم ادر حکیم خداد ند ڈ والجلال کی کون کون سی حکمتیں پنراں تھیں ہا کہ ہم ان پر آمکتی حاصل کر کے اپنے سفر حیات میں ان سے استفادہ کر سکیں اور ان کی روشنی میں زندگی کی پر خاد اور محضن راہ کو طے کر کے اپنی منزل پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکیں۔

ور حقیقت ان حکمتوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں دھیر طوباروں کی ورق کر دانی کی منرورت ممیں مورہ آل عمران کی ساتھ آبیتیں جواس مورت کی آبیت نمبرا ۱۲ سے شروع ہو کر آبت نمبر ۱۸۰ پر ختم ہوتی ہیں ان کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو گوہر مقصود مل جاتا ہے۔

یہ فقیریُر تفقیم زادالمعاد ہے استفادہ کرتے ہوئے ان اہم امور کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر تاہے

ا۔ فاتحانہ ہیں قدمی، پسپائی میں کیوں تبدیل ہو گئی اس کاجواب آیت نمبر۱۵۲ میں برے حقیقت پیندانہ اور ولنشین اندازے وے ویا گیاہے۔

وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللهُ وَعُدَةَ رِدُ تَحَسُّوْنَهُمُ بِاِذْتِهِ عَحَقَى إِذَا فَشِدْتُهُ وَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَهُمِ وَعَصَيْتُمُ فِينَ بَعْدِ مَا آركُمُ مَّ عَيْبُونَ ع عِنْكُمُ قَتَنَ يُرِيدُ الدُّنْيَ وَهِنْكُمُ مِّنَ يَعْدِيدُ الْاخِرَةَ عَنْمُ مَكُونُونَ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمُ \* وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ \* وَلَدُهُ ذُوْفَضِ عَلَى الْتُوْفِينِيَ

"اور بیشک کے کر و کھایا تم سے انتد نے اپنا وعدہ۔ جب تم قبل کر رہے شعے کافروں کو اس کے تھم سے۔ یمال تک کہ جب تم پر دل ہو گئے اور جھڑنے لگے (رسول کے) تھم کے بارے میں۔ اور نافر اننی کی تم نے اس كبعد كرافد في و كهاويا تفاحميس و تم يد كر ت في بعض تم من اخرت علب كري إخر آخرت علب كري إخرت اخرت علب كري إخرت كري علب اخرت المراحد في من المراحد المرجي بناويا حميس ان ك تعاقب س ماكد آزمائ حميس اور اينك اس في معاف فراويا تم كور اور الله تعالى بحث في المراح فرافيا وكرم فراف والا ب مومنول ير " عمل القرآن )

اس آیت سے اور اس واقعہ نے اس حقیقت کو امت مصلفی یہ کے لئے قیامت بک کے لئے
آشکارا کر دیا کہ جو آگے بڑھ کر دامن مصلفی پڑے گار جمت الحق کے دامن بک اس کا باتھ

پنچ گاجواس کی غلامی کے طوق کو زیب گو بتائے گاضرت خداوندی کا سحاب رحمت اس پر سایہ

گان ہوگا۔ ملت پاکستان اور اس کے قائدین ہی اس روش حقیقت کو بقتا جلدی تجمیس کے انا
جلدی انسیں اپنی حقیق منزل کا سراغ ال جلئے گا۔ چالیس سال سے زیادہ عرصہ اس کا رو ان

کو وقت کے لتی ووق صحواجی خاک جھائے گزر گیا ہے اور ایمی تکسنہ منزل کا پرداور او کا

نشان ملا ہے صحابہ کرام کے چند افراد سے لیک افرادی تھم عدولی ہوئی تواس کا انہیں یہ خیازہ

بھکتنا پڑا ہم کس باغ کی مولی جی کہ عافر ماتھوں پر عافر انہیاں کرتے چلے جائیں افرادی ہمی اور

ابنائی ہی اور ہم سے کوئی باز پرسنہ ہو۔ قدرت بڑی کر یم اور فیاض ہے گئی اس کے باوجود

اس محاملہ جی بہت حتاس ہی ہے۔

9۔ اس میں دوسری اہم حکمت ہے کہ اللہ تعالی کا بیشہ ہے ہید وستور رہا ہے کہ دو اپنے مقبولان بار گاہ مقلت بلکہ اولوالعزم انجاء درسل اور ان کے سبعین کو مخلف شم کے مطاب ہو دو چار کر کے انسیں آزمانا ہے بھی انسیں ہے و ظفرے شاد کام کر آ ہے اور بھی انسیں ہے و ظفرے شاد کام کر آ ہے اور بھی انسیں ہزیمت اور پہان کے و کھ ہے دو چار کر دیتا ہود دیکتا چاہتا ہے کہ دہ اس کی نفتوں کا شکر کسے اواکر تے ہیں اور وہ اس کی بھی ہوئی معینتوں اور آگام پر صبر کا دامن کس خوشدل سے پکڑے و ہیں البت انجام کار کام پائی اور کام انی کاسرائے ساتھیتان کے سرائد حاجاتا ہے۔ گر رقدم پر اور ہر میدان میں ان سے ہے دکام انی کا سرائے بیا آو منافقین خول در خول ان کے اگر برقدم پر اور ہر میدان میں ان سے ہے دکام انی کاور دیاری سے تعامین کو گھیلی مفول میں دکھیل کر دیاری کے اس کے دلاج و تلفر کے پہلو ہے پہلو گلست و ہز بہت سے بھی گاہ گاہ انسی دو چاد کر لیا و ہے آپ کی کر سے اور کھوٹی کی تمیز ہوتی دے۔

ب الدسر المراد من المراد المرد المراد المرا

فكست كو حضور عليه الصلوة والسلام كى سچائى اور معدانت كى أيك قوى دليل قرار ديا تعا- ارشاد خداوندى ب-

> هَاكُانَ اللهُ لِيَدَّرَالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَنَّ اَنْتُوْعَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْجَبِيْثَ مِنَ الطَّيِيْبِ

و شیں ہے اللہ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہوجب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک ہے۔ " جس پر تم اب ہوجب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک ہے۔ "

۳۰ اس طرح القد تعالی اپنے نیک بندوں کو بھی آزہ آپ کے وہ خوش اور غم، فتح اور قسست و و نول حالتوں میں اپنے جذبہ بندگ کا یکسال مظاہرہ کرتے ہیں یا خوش اور فتح مندی کے وقت ان کی حالت کچھ ہوتی ہے اور غم و فلست کے وقت وہ ول پر واشتہ اور ماہوس ہو جاتے ہیں۔ اگر وونوں حالتوں میں وہ اپنے بندگ کے جذبہ میں پختہ اور فابت قدم رہے ہیں اور بدلے ہوئے حالات میں بھی ان کا تعلق اپنے پرور و گارے حرید پختہ ہو جاتا ہے تو پھر کو یا انہوں بدلے بندگ کا حق اواکر و یا اور اگر وہ ایسا کیسال مظاہرہ نہیں کر سکے تو پھر انہیں اپنی بندگ کے دعوں اور حشق اللی کے او عابر نظر طانی کرنی پڑے گی۔

۳۔ اللہ تعالی نے آپ دار کرامت میں اپنے بندوں کے لئے اعلی منازل اور ارفع در جات مقرد کر رکھے ہیں وہ منزلیں اور ورج اشخاو نچے ہیں کہ کوئی فض محض اپنے اعمال کے ذریعہ ان تک رسائی حاصل ضیں کر سکتاس لئے اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں کو ایسے آلام ومعمائب میں جھا کر دیتا ہے ایسے امتحانوں اور آزمائشوں سے انہیں گزار آ ہے جن کے باعث وہ ان درجات رفیعہ اور منازل عالیہ کے حقد ارین جاتے ہیں۔

صحابہ کرام کو اہتلاء و آزمائش کی اس پر فار اور کھن وادی ہے گزار نے میں یہ حکمت بھی کار فرما ہو سکتی ہے ستر کے قریب وہ بلند اقبال صحابہ جنہیں اس میدان جماد میں شادت کی خطعت فاخرہ ہے توازا گیا، جن کے جسموں پر ستر ستر گرے زخم گئے تھے۔ وشمنان حق نے جن کو صرف قبل کرنے پر اکتفائہ کیا ہلکہ ان کا اس بے در دی ہے مثلہ کیا کہ انہیں و کھے کر چنانوں کے جگر بھی شق ہو گئے آگر یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی تو شاکد اتنی بڑی تعداد کے سرپر شمادت فی سیبل اللہ کامر صع آج نہ ہجایا جا آگر شمادت کاشرف انہیں مل بھی جا آتو شکم چاک شمادت فی سیبل اللہ کامر صع آج نہ ہجایا جا آگر شمادت کاشرف انہیں مل بھی جا آتو شکم چاک کرنے کا ان کی آتھیں ان کی تاکیس اور ان کے کان کا شناور ان

کہ اربناکر مجلے میں پہنے جانے سے جو عرش آ سا رہنتیں انسیں نصیب ہو کمی وہ اقسی کیے میسر
آئیں۔ شائد حق کے عشق میں جانبازی۔ سر فروش کے جو جذبات معزت عزو، عبداللہ بن
جش، سعدین رہجی، عمروین جمور واستالیم کے ولول میں طوفان بن کر موجزن شے انسیں اپنے
ظمور کا موقع کیے ملتا۔ معزت صفیہ خواہر سیدنا حمزہ کو زبان رسالت سے اپنے بھائی کے بارے
میں سے مردہ کیے سنایا جاتا کہ ساتوں آسانوں میں تیما بھائی اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ بن
عبد المطلب کے طور پر معروف و مشہور ہے۔ ارشاوالتی ہے۔

ٱمْحَيِيْشَةَ أَنْ تَدْخُبُوا الْجَنَّةَ وَلَدَّا يَغْلَوِ اللهُ لَذِيْنَ جَهَدُّا

''کیاتم گمان رکھتے ہوکہ ( یونمی ) واخل ہو جاؤ کے جنت میں ملانکہ ابھی دیکھائی نہیں انتہ نے ان لوگوں کو جننوں نے جہاد کیاتم میں سے اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں مبر کرنے والوں کو۔ "

( آل عمران باروم آعت ۱۳۲)

#### ۳- شان شداء

متعدد آیات قرآنی اور ہے شہر اطاویٹ نہوی جن ان خوش نصیب اور فرخندہ بخت الل ایمان کے فضائل و در جات اور وہ افعامات جو اسی بارگاہ رب العزت سے عطافرہ اے جاتے جی ان کا مفصل نذکرہ موجود ہے جن کا مطاف کرنے کے بعد ایک عام مسلمان کے دل جن بھی جذبہ جن و اور شوق شہادت بیدا ہو جاتا ہے۔ چدا طاویٹ طیبہ چش کی جاتی جی فداکرے کہ ان کا مطاف کرنے کے بعد قار کمین کے دل جن بھی شوق شمادت انجزائیاں لینے گے اور اپنے اسل کا مطاف کرتے ہے بعد قار کمین کے دل جن بھی شوق شمادت انجزائیاں لینے گے اور اپنے اسلاف کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے سرشار ہو کر کفرو طافوت کے چینج کو قبول کر شیس۔ اسلاف کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے سرشار ہو کر کفرو طافوت کے چینج کو قبول کر شیس۔ نی رحمت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنْ الْمَثْنِيةِ عِنْدَا اللهِ خِصَالَا النَّ يَغْفَرُ لَهُ مِنْ اَوْلِ وَفَعَةِ مِنْ وَمِهِ وَهُمَ اللهِ عِنْدَ اللهِ خِصَالَا النَّ يَغْفَرُ لَهُ مِنْ الْإِنْدَانِ وَإِذَاجُ مِنَ الْحُنْزَ وَمُعَلَّى حِنْدَ الْإِنْدَانِ وَإِذَاجُ مِنَ الْحُنْزِ وَيُعَلِّى حِنْدَ الْإِنْ مَنْ مِنَ الْحَوْزِ الْحِيْنِ وَيَعْمَلُ وَهُمَ عَلَى وَلِيهِ مَنْ جُوْقَ لِهِ الْعَاقُونَةُ مِنْ مُعْلِي الْفَاقُونَةُ مِنْ مُعْلِي وَلِيهِ مَنْ جُوقَ لِهِ الْمَاقُونَةُ مِنْ مُعْلِي وَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ مَعْدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ مَعْدِينَ مِنْ عَلَى وَلَيْهِ مِنْ وَسَبْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ مَعْدِينَ وَمَنْ عَلَى وَلَيْهِ مِنْ مَعْدِينَ مِنَ اللّهِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنَ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنَ وَمُنْ مَا مُنْ مَا مُؤْمِنَ وَمَنْ مَلْ مَا مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَنْ مَا مَنْ مَوْمِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَنْ مَا مَنْ مَوْمِينَ اللّهِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَمَنْ مَوْمِينَ الْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَنْ مَوْمِينَ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَعْلِيقِ مِنْ اللْمَعْلِيقِ مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِقِيمُ وَمُعْلَى وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُومُ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُعْلِيقًا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِيقُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقِي وَالْمُؤْمِ وَ

شہیدے کئے بار کاوالی میں یہ تغیباتیں ہیں۔

ا۔ جباس کے خون کاپسلا چھیٹاز میں پر گر آپ تواس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

٣- اس وقت جنت ميں اس كوائي جكه و كھاوي جاتى ہے۔

٣ \_ اے ایمان کازبور میمنادیا جا آہے۔

س- حور مین کے ساتھ اس کا بیاہ کر ویاجا آہے۔

۵۔ اے عذاب قبرے نجت دے دی جاتی ہے۔

٧- روز قيامت كى برى كمبرابث سائ عظارا ال جاتاب.

ے۔ اس کے سرپر و قار کا آج سجادیا جاتا ہے اس آج کا ایک یاقوت دنیا و مانیہا ہے زیادہ جمیعی ہوتا ہے۔

A- اس کا نکاح بہتر حوروں سے کر و ماجا آہے۔

9 - اے اپنے سرقر عیار شتہ داروں کی شفاعت کرنے اجازت دے دی جاتی ہے۔ امام احمد اور ترندی اور این ماجہ نے یہ حدیث مقدام بن معد بکرب سے روایت کی ہے اور یہ محمح الاستاد ہے۔ (۱)

نی رؤف رحیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حصرت جار کوان کے والد حضرت عبداللہ جواحد میں شہید ہوئے تھے ، کے بارے میں فرمایا

اَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِآبِيكَ؟ قَالَ . يَلَ قَالَ : مَا كَلَّهَ اللهُ أَخْبِرُكَ مَا كَلَّهَ اللهُ أَخْدًا إِلَّا مِنْ كَلَّهَ اللهُ أَخَدًا إِلَّا مِنْ قَالَ : فَقَالَ :

"اے جار ! کیا بھی حمیس نہ ہتاؤں کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ہا؟

عرض کی آتا، ضرور ارشاد فرمائے! حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب بھی كى سے ہم كلام ہو آ ب تو خود يى يرده ره كر كلام كر آ ہے۔ ليكن تیرے باب سے اللہ تعالی نے رور و منتظو فرمائی ہے۔ اسے کمااے میرے بندے! میرے سامنے افی تمنا بیان کر ماکہ میں حمیس عطا كرول - انهول في عرض كى ميرى تمنايه ب كد توجي مرزنده كرماك میں دوبارہ تیری راہ میں قمل کیا جاؤں ۔ انٹھ تعالی نے فرما یا اس بارے میں میرانیملہ ہو چکا ہے کہ جواس و نیا ہے ایک بار مطلے جائیں گے انہیں دوبارہ لوٹا یا نسیں جائے گاعرض کی اگر ایسانہیں تو پھر امارے چھپلوں کو امارے علات سے آگاہ قرمادے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل قرمائی۔"وَلاَ يَحْسَبَنَ إِذَا بِيَ فُتِلُوا " ( آلامِهِ ) اور جر كزيد خيل نه كروك وه جو كلُّ کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زعمہ میں اپنے رب کے پاس اور رزق دیئے جاتے ہیں۔ شاد ہیںان نعیتوں سے جو محایت فرمائی میں انہیں اللہ نے اپنے فعنل و کرم ہے اور خوش ہور ہے ہیں بسب ان لوگوں کے جوابھی تک شیں آ لیے ان سے ان کے پیچیے رو جانے والوں ے۔ کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔ " (۱) رواه الترندي وهسنه وابن ماجه وابن فزيمه لي صعع

وَقَى لَ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالشَّلَا مُلَدَّ أَصِيْتَ اخْوَالْكُمْ بِأَخْرِعَوْنَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي آجْوَافِ طَامْرِخُصْرِ تَوْهُ الْهِا الْخُلَّةِ وَلَاكُونَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي آجْوَافِ طَامْرِخُصْرِ تَوْهُ الْهِا الْخُلَّةِ وَلَاكُونَ

ورنی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا جب تمبارے ہوئے وں نے میدان احدیم شماوت پائی توافقہ تعالی نے ان کی روحوں کو مزر ندوں کے اندر رکھ و یا جو جنت کی شرول پر سیاحت کے لئے آتے ہیں اور جنت کے باقات سے پہل کھاتے ہیں پھر سونے کی ان قد طوں بیں چے جاتے ہیں جو موش التی کے ساتھ آ ویران ہیں۔ جب وہ اسپنے کھانے پینے کی الطافت محسوس کرتے ہیں اور اپنی خوابگاہوں کی راحت اور زم و کراز ہونے سے اطف اندوز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش! ہمرے ہمائی ہی جائے کہ انقہ تعالی نے ہمیں کن نوتوں سے مالا مال کر دیا ہے آکہ وہ جماد جائے کہ انقہ تعالی نے ہمیں کن نوتوں سے مالا مال کر دیا ہے آکہ وہ جماد سے وست پر دار نہ ہوں اور راہ حق بی جماد کرنے ہیں تمباری طرف سے سے وست پر دار نہ ہوں اور راہ حق بی جماد کرنے ہیں تمباری طرف سے اسمیں سے بیغام پنچا وہا ہوں۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے دیا ہوں۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے بیہ آیات نازل اسمیں سے بیغام پنچا وہا ہوں۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے بیہ آیات نازل اسمیں سے بیغام پنچا وہا ہوں۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے بیہ آیات نازل اللہ اسمی میں ہونے کہ اللہ تعالی کے دیا ہوں۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے بیہ آیات نازل اللہ کی رواہ مسلم دابود داؤد

ترفری شریف میں ہے۔ حضرت ابو امامہ راوی میں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرہایا کہ افتہ تعلق شریف میں ہے۔ حضرت ابو امامہ راوی میں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرہایا کہ افتہ تعلق کے نز دیک دو قطرول اور دو شانوں سے کوئی چیز زیادہ بیاری نہیں۔ دو قطرے ۔ آنسو کاوہ قطرہ جو جماد ٹی سبیل القد میں جسم سے بھے وونشان ۔ ایک اس زخم کانشان جو جماد میں جسم پر گے اور دو سرااس زخم کانشان جو کسی فرض کی ادائیگی کرتے وقت انسان کو گھے۔ (1)

#### زيارت مزارات شمداء

حضور نی تکرم صلی الله علیه و آله وسلم شهیدان اسلام کی حزارات کی زیارت کے لئے خود مجی قدم رنجہ فرمایا کرتے اور حضور کے بعد خلفاء راشدین کابھی بیہ معمول تھا۔

عَنْ إِنِي هُرَّيَرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَا عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَا عُلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ ا

" رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شهدا و کرام کے ہاں تشریف نے آیا کرتے جب گھائی کے شکیلے و فرماتی۔ تم پر سلامتی ہو۔ اس مبری وجہ سے جو تم نے کیا۔ پس تمہارا آنے والا گھر بہت بهترین اس مبری وجہ سے جو تم نے کیا۔ پس تمہارا آنے والا گھر بہت بهترین ہے۔ حضرت ابو بکر بھی حضور کے بعد ایسای کرتے۔ حضرت عمر بھی حضرت عمر کے بعد ایسای کرتے و حضرت عمران بھی حضرت عمران بھی حضرت عمران بعد ایسای کرتے و ایسای کرتے۔ " ( )

سیدناعلی مرتفنی کاذ کراس لئے نمیں کہ آپ نے مرکز خلافت کوفہ کومتالیاتھاور آپ وہاں ہی تشریف فرمارے۔

> عَنْ عُقْيَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ خَرَبَهُ يَوْهُا وَصَلَى عَنَى آهِلِ أَهُل صَلَوْتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُوّ الْصَرَفَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطَكُمْ وَأَنَّ شَهِينًا عَلَيْكُمْ فَوَلَى وَاللهِ اَنْظُرُ لَكَ حَوْمِتَى الْأِن وَإِنَّى قَدْ أُعْطِيْتُ هَالْتَهِ خَزَائِلِ الْآرْفِ وَإِنِّى وَاللهِ عَالَهُ مَا آغَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُتْمِلُوا بَعْدِى وَلَكِنَ الْعَافُ عَلَى مُن النَّيْنَ النَّهِ مَا آغَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُتْمِلُوا بَعْدِى وَلَكِنَ الْعَافُ

(وَوَالْهُ النَّهُ رِي فِي الصَّحدَ عَنْ عَمر وَتِي صدر عن الكّبت.

و الدوسلم الل احد كے پاس تشریف لے آئے اور ان كے لئے نماز جناز و الدوسلم الل احد كے پاس تشریف لے آئے اور ان كے لئے نماز جناز و جيسى نماز پرجى ۔ پھر واپس اپنے منبر پر تشریف قرما ہوئے اور قرم یا میں تممارا پیشر و ہوں ۔ پھر واپس اپنے منبر پر تشریف قرما ہوئے اور قرم یا تھے ہوئے اپنے منمارا پیشر و ہوں ۔ پیس تم پر گواہ ہوں بخدا بیں یسال بیشے ہوئے اپنے حوض کو د کھے رہا ہوں جھے ساد سے زمین کے خراتوں کی تنجیاں دے دی گئی جسے اس بات کا کوئی اندائشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے مگ جی جائے ہوئے اندائشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے مگ جائے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حد کرنے گئے ہوئے۔ "

سركار دوعالم صلى الله عليه و آله وسلم كاليك اور ارشاد كراى ملاحظه فراسية -عبد الاعلى بن عبد الله بن ابن فرود النه باب سے روایت كرتے ہيں -اِنَّ النّهِ مَن َ اللّهُ مَن َ اللّهُ مَنْ كَانَ وَ يَدِيّكَ يَشْهَدُ أَنَ هُوُ لَاءِ شُهدَاءُ وَ فَقَالَ اللّهُ مَن َ ذَارَهُ مُ اوْسَلَقَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْهِيْمَةِ وَدُوْ عَلَيْهِمُ اللّهِ يَعْمَدُ اللّهِ مَنْ ذَارَهُمُ اوْ مَا مَنْ ذَارَهُمُ اوْ مَا مَنْ ذَارَهُمُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْهِيْمَةِ وَدُوْ عَلَيْدٍ .

" حضور نی کریم شمداء احدی زیارت کے لئے تشریف لے آئے اور فرمایا اے اللہ! تیرا بندہ اور جیرا نی گوائی دیتا ہے کہ بیہ شمداء ہیں اور جو لوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لئے آئیں کے یا تنہیں سلام عرض کریں کے بیانہیں اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ "

المام بيكل في بمت ب مى برام كاساء كراى كوائد بين جو شداء المدكى قبورك زيارت كے لئے عاضر ہواكرتے تھے۔ ان جي جين خلفاء راشدين كے علاوہ ام المؤمنين حضرت ام سلمد سيدة الساء العالمين حضرت فاطمة الزبراء ، حضرت سعد بن اني و قاص حضرت عبدالله بن عمر حضرت ابو بریرہ - ابو سعید خدرى اور ديگر حضرات كاساء كراى جين - حضرت سيدة الساء جب تشريف في آخيل قور ده فر اليتين حضرت سعد بن الي و قاص خود بين - حضرت سيدة الساء جب تشريف في آخيل قور ده فر اليتين حضرت سعد بن الي و قاص خود بين - حضرت سيدة الساء جب تشريف في الله عمر اليون كي طرف متوجه بوكر انسين كتے - الله فَنْسَدُون عَنى قَوْمِ الله عرض كرتے جو تهيں سلام كاجواب تيرد و قرائد الله عرض نمين كرتے جو تهيں سلام كاجواب تيرد و قرائد الله الله الله الله عرض نمين كرتے جو تهيں سلام كاجواب و يہ جب "

المام بيمل في متعدد اليس واقعات لكھ بيل كه كي لوكوں في شداء احد خصوصاكيد

الشمداء حضرت حمزه رمني القدعته كوسلام عرض كيا- انهول يفعول و ياورلو كول في سار (١)

## شمداء كے اجسام كاضحے وسلامت رہنا

علامہ محمود آلوی دحت اللہ علیہ نے اپی شرو آقال تغییر روح المعانی میں سور ہ بقرہ کی آیت نبر ۱۵۴ کی تغییر کرتے ہوئے شداء کی زندگی یر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

> فَذَهَبَكَيْنَارُانِنَ السَلَفِ إلى أَنَّهُ حَيْنِقَةٌ بِالزُّوْجِ وَالْجَسَدِ وَ وَهَبَ الْبَعْضُ إلى آنَهَا دُوحَانِيَّةُ الْمَثْمُؤُرُّ تَرْجِيْحُ الْاَوْلِ

" لیمن سلف صافحین کی اکثریت کا کی ند بہت ہے کہ شمداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ اور بعض کاخیال ہے کہ مرف روحانی زندگی ہوتی ہے لیکن پسلاقیل ہی زیادہ سمج ہے۔ "
صاحب تغییر مظہری بیان فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِي بِأَدُو الحِرِهُ قُوَّةً الْأَجْتَ وَفَيَدُ هَلُوْتَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّيَ وَالْمِينَةِ وَالْمِينَةِ حَيْثُ يَتَ اللَّهُ وَنَ وَيَنْصُرُونَ اَوْلِيَا مُهُمْ وَيُدَيِّرُونَ أَعْدَ أَمَّا هُمُ الْنَسَاءُ اللهُ لَعَالَى

"الله تعالى ان كى روحوں كو جسموں كى قوت رياہے۔ وہ زيمن، آسان اور جنت ميں جمال جاہيں جاتے ہيں اور وہ شمداء اپنے دوستوں كى الداد كرتے ہيں اور اپنے دشمنوں كو ہلاك كرتے ہيں انشاء الله تعالى۔"

جب شرداوی زندگی کابی حال ب توانعیاداور صدیقین است جوشمیدول ب مرتب وشان بس بلانفاق اعلی دیر ترجی ان کی زندگی چی کیو تحرشبر کیا جاسکتا ب ای زندگی کی دجہ ب ان کے جسم خلک بھی مجھے و سلامت رہے ہیں۔ چتانچہ امام مالک نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے جیمیالیس سال بعد حضرت عمروین جوح اور حضرت عبدالقد بن جبیر کی قبر ( دونوں ایک بی قبر میں دفون تھے ) سیلا ہی وجہ ہے جب کمل می توان کے اجساد طاہرہ ہوں ترو آزواور شکفت قبر میں دفن کیا گیا ہو۔ ( مؤطا )

اس بیسویں صدی کا واقعہ ہے، کہ جب ور پائے وجلہ مطرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہراء کی قبروں کے بالکل نز دیک پہنچ کیا تو حکومت عراق نے ان شداء کراس کی لاشوں کو حضرت سلمان فلری کے حرار پرانوار کے جوار میں خفل کر ناچاہاتوان حضرات کی قبریں کھودیں گئیں تیرہ صدیاں گردنے کے بدار ہا تھوت ان کی باک جم سمجے وسلامت پائے گئے۔ ہزار ہا تھوت نے اسلام کایہ مجرہ اور قرآن کی اس آیت کی صدافت کا بی آکھوں سے مشاہدہ کیا۔ (۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شمید باپ کو دیکھایوں معلوم ہوا جسے وہ آرام کی میند سور ہے ہیں ہم نے ان کوایک کمیل میں کفن دیا تھا۔ وہ کیو تھہ جمو ناتھا س لئے سرکوؤ حانپ فیند سور ہے ہیں ہم ناان کوایک کمیل میں کفن دیا تھا۔ وہ کیو تھہ جمو ناتھا س لئے سرکوؤ حانپ دیا اور قدموں پر حرال گھاس ڈال دیا تھاوہ کمبل بھی ٹھیک ٹھاک تھااور گھاس بھی جوں کی توں ۔ آپ کی شدات کے وقعہ کے جمیابیس سل بعد آپ کی تبر کھودی گیادہ آپ کو بھی دسامت ہا گیا۔ آپ کی شدات کوانعہ کے جمیابیس سل بعد آپ کی تبر کھودی گیادہ آپ کو بھی دساند کوایک زخم لگھاان کا ہاتھ اس زخم پر تھا جب وہ ہاتھ بٹایا گیاؤاس زخم سے خون بنے نگا بھر ہاتھ بٹایا گیاؤاس زخم ہو گیا۔

جن کی ذخرگی کے بارے میں خالق الموت والحیاۃ نے بید شماوت دی ہو " بل احیاء " کہ وہ اندہ جیں ان کی ذخرگی کے بارے میں کوئی کلمہ کو شہر نہیں کر سکتا۔ جن کے بارے میں اللہ کا محبوب کو ان دے کہ وہ اپنے زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی کسی مسلمان کو حق نہیں بہنچا کہ افکار کرے۔ سینکٹروں سال بعد بھی جن کے اجماد طاہرہ میج وسلامت پائے گئے ہیں۔ اور ہاتھ اٹھ نے برائے زخوں سے خون بنے گئے ان کی زندگی کا فکار توزندگی اور موت کے منہوم سے جمالت کی دلیل ہے۔

الله تعالى ان زنده جاويد عاشقان رب العالمين أور جال فكران رحت للعالمين ك نفوش يا كو جمير خطرراه بنائے كى توش مرحت فرمائ ان كے ضوص اور جذب للمريت كے صدقہ بم ناكاروں كوشمادت كى نعت عظمى سے بسره ور فرمائے۔

فَ طِرَالسَّلُوْتِ وَالْاَدْضِ آنَتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَقَيْقُ مُسْلِمًا وَالْحِقْنِيُ بِالصَّالِحِينَ .

"اے بنانے والے آسانوں اور زئین کے توبی میرا کار ساز ہے دنیا و آخرت میں۔ جمعے وقات دے در آل حالیکہ مسلمان ہوں۔ اور ملا دے جمعے نیک بندول کے ساتھ۔"

#### غروهٔ حمراء الاسد

میدان احدے روانہ ہوتے وقت او سفیان نے حضور کو چینج و یاتھا کہ آکد و سال پھر بدر کے میدان میں جنگ ہوگ ۔ سرور عالم نے اس کے پہلغ کو قبول فرمالیاتھا۔ لشکر کفار شاواں و فرصان واپس کھ جار ہاتھا کہ انہوں نے بدر کے اپنے متقولوں کا انقام لے لیا ہے جب پھر دور آگے نگل گئے اور حرعومہ فلح کا خمار آہستہ آہستہ انر نے لگا اور اصل حقائق بوگنات ہوکر ایک دوسرے کو طامت کرنا مشاق بوگر دی وہ کسنے گئے کہ تم نے بھر بھی نہیں کیا۔ ان کے چد طاقتور اور ذی اثر افراد کو قوتم شردع کر دی وہ کسنے گئے کہ تم نے بھر بھی نہیں کیا۔ ان کے چد طاقتور اور ذی اثر افراد کو قوتم نشردع کر دی وہ کسنے گئے کہ تم نے بھر بھی نہیں کیا۔ ان کے چد طاقتور اور ذی اثر افراد کو قوتم نے لئی فلا کو تم زیرہ چھوڑ کر چلے آئے تم نے اپنی فلاج کو کمل نہیں کیا۔ بلکہ اوجور اچھوڑ ا ہے۔ اگر تم ہمت کر کے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیا ان کو کو کو نہ تم کر کے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیا گئی خطرہ نہ ہوتا۔ اب وہ کلیدی مختصیتیں مسلمانوں کو اپنا اور کر دیا گئی کہ دوہ تم بھی کا در کہ دیا کہ کو زندہ نہیں چھوڑ ہیں گے۔ فرر آئھووالیں چلوانسی منبطنے کا موقع نے دو۔ پہلے تی ان پر حملہ کر کے ان کی کو دیا تھا کہ کر کے دو کا کہ کا کندہ دو ہمیں بھی لفکونہ کیس۔

چنانچ سب التكروايس بلك كر حمله كرنے كے لئے بيارى كرنے لگا۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اگر چہ خود شدید زخمی تھے۔ مجلدین اسلام کی کثیر تعداد
زخموں سے چور چور تھی بمشکل ایک رات انہوں نے اپنے گھر گزاری تھی مج سویر سے سر کار دو
عالم نے تکم دیا کہ کفار مکہ پر حملہ کرنے کے لئے سب تیار ہوجاؤ اور سہ بھی اعلان کر دیا کہ اس
مم میں صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں اہار سے ساتھ شریک تھے
خواج کوئی کمتناز خمی ہے اسے ہی جانا پڑے گا کسی آزہ دم اور صحت مند مجلد کو اس لفکر عشق دوفا
میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

عبدالقد بن اتی نے اس موقع کو نغیمت مجھ اس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو اب میری اور میر اللہ میں میں کی سلمے سے بھی اشد ضرورت ہے جی وجھ کے راض کو و حولوں گا تو فور آ منظور کرلی جائے گی اور اس طرح میں اپنے دامن سے باسانی منافقت کے داخوں کو د حولوں گا وہ حاضر ہوا اور عرض پیرا ہوا یار سول اللہ ! اس غلام کو بھی ہیم کانی کا شرف ارزانی فرمائے ۔ می دیکھتے ہے اور عافروشی اور جانبازی کا کیسے جبوت فراہم کرتا ہے ۔ حضور نے فرمایا۔ لا۔ ہر گز نمیں میں مار تا ہے ۔ حضور نے فرمایا۔ لا۔ ہر گز نمیں

اسلام کو تمہاری اعانت کی ضرورت تہیں۔ جاؤ۔ عور تول کے ساتھ جاکر اپنے گھر آرام کرو۔
حضرت عبداللہ شہید کے بیٹے جابر حاضر ہوئے عرض کی پارسول اللہ! بیں جگ احد میں
شرکت کے لئے تیار تھا۔ میرے باپ نے بھے مجبور کیا کہ میں خواجین کی حفاظت کے لئے گھر پر
رہوں۔ میراباپ شہید ہو گیا ہب میں نہیں چاہتا کہ حضور کسی سفر جماد پر روانہ ہوں اور بیے غلام
محرکاب نہ ہو۔ اس لئے از راہ کرم مجھے حاضری کی اجازت مرحمت فرہائیں۔ انہیں اجازت
دے دی گئی کی محمد اس کا عذر محقول تھا۔

صحابہ کرام آگرچہ ذخوں سے عرصال تھے۔ کسی کا بازو ٹوٹا ہوا۔ کسی کی باڑھوں کے زخم

کسی کاسر پیٹا ہوا۔ کسی کا سینہ پہلٹی تھا۔ کسی کے بشت پر تیروں اور نیزوں کی باڑھوں کے زخم

تھا ہے آتا کا تھم سنتے ہی سب کے سب افقاں و خیزاں اپنے محبوب کر یم کی بارگاہ جمال میں
ماضر ہو گے اور کشنگان خبر تعلیم ورضا کا بدعد یم المثال افتکر اپنے آتاکی قیادت میں کفرو باطل
کے سر غرور کو پائل کرنے کے لئے شیروں کی می جرأت و ہمت کے ساتھ ابو سفیان کے افتکر
جرار کے تعاقب میں مدینہ طیب سے دولتہ ہوا۔ جب سرور عالم " حراء الاسد" جو مدینہ طیب
جرار کے تعاقب میں مدینہ طیب سے دولتہ ہوا۔ جب سرور عالم " حراء الاسد" جو مدینہ طیب
سے آئے ممل کے قاصلہ پرایک موضع ہے۔ وہاں پنچے توقیم فرمایا اسی جگسٹی خزانہ قبیلہ کا معبد
میں ابی معبدنا می آیک خنص حاضر ہو کر مشرف با سلام ہوا۔ بعض نے معنی النز ائل کانام لکھا
کے حضور نے اسے تھم ویا کہ واپس جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے ان خوفر دو کرے کہ دوا سے لشکر سمیت دم دہاکہ کہ ہواگ جائے پر مجبور ہو جائے۔

اس کی بات سے متاثر ہو کر ایو سفیان اپنے لکگر سمیت تیزی سے مکسی طرف روائد ہو گیا۔
ابو سفیان کو داستہ جس چھ ڈیک ہم مشرب مشرک سلے جو دینہ جلا ہے تھائی جس سے آیک معتبر
مشرک کو اس نے کما کیا تم جو کو یہ پیغام دوگ کہ ہم دوبارہ تملہ کر رہے ہیں اور ان کی جڑیں
کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگر تم ایسا کرو تو زبیب (کشش) کا اور ابوڈا کیک اونٹ جس تہیں
دول گا۔ وہ گیا، مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی اس نے ایو سفیان کے ارادوں اور اس
کی فوتی توت کو بتاتے ہوئے بڑی مبالغہ آرائی ہے کام لیا ور مسلمانوں کو خوب ہراساں کرنے
کی کوشش کی۔ لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ التحدید والشاء نے آقا سے جو سبتی پڑھاتھا اس
کی کوشش کی۔ لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ التحدید والشاء نے اپنے آقا سے جو سبتی پڑھاتھا اس

جب اس كى لاف زنيال بندگان خدائے سني تورث بريقين لج هي جواب ديتے ہوئے فرمايا - سَسَبُدَا اللهُ وَلِغَدَ الْوَكِيْلِ "" جم تمارى كيفر بجيكوں سے وُرق والے سي جي الله تعالى كافى بياور وہ جمار المحرين كار ساز ب -"

سر کار دو عالم کی روز حمراء الاسد کے مقام پر فھسرے رہے لیکن ابوسفیان اور اس کے حوار ہوں کو افکار جمال کے حوار ہوں کا افکار جمال کے شیروں کی طرف آ کھ افھا کر بھی دوار ہوں کو افکار جمال کے مقید دوڑان کا اتقار کرنے کے بعد اسلام کی فقو و کھے مکیں وہاں سے دوڑتے بھا محتے کہ پہنچ ۔ چندروزان کا اتقار کرنے کے بعد اسلام کی فقو فظفر کے پر چم امراتے ہوئے بند گان خدا کا سید سالار بخیرہ عافیت دے: د طیبہ مراجعت فرما ہوا۔ انتہ تعالیٰ اسپناس احسان محتم کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

'' جنہوں نے لیک کہاانتہ اور رسول کی دعوت پر۔ اس کے بعد کہ لگ چکا تعاانمیں محمرا زقم ان کے لئے جنہوں نے نیکی کی۔ ان جس سے اور تعویٰ افتیار کیاا جرمنگیم ہے۔

یہ وہ ہوگ ہیں کہ جب کماانسیں او گول نے بلاشبر کافروں نے جع کر رکھا

ہے تمبارے لئے (براسلان اور افتکر) سوڈروان ہے۔ ( تواس دھمکی نے) بردھاد یاان کے جوش ایمان کو اور انسوں نے کما کانی ہے جمیس اللہ تعالی اور وہ بمترین کار ساز ہے

(ان کے عزم ونوکل کا نتیجہ یہ لکلا) واپس آئے یہ لوگ انڈ کے انعام اور فضل کے ساتھ نہ چھواان کو کسی برائی نے اور پیروی کرتے رہے رضائے النی کی اور انڈ تعالی صاحب فضل عظیم ہے۔ "

( آل عمران: ۱۷۳،۱۷۳،۱۷۳) ( جمال القرآن )

جب سرورعالم صلی الله علیه و آله وسلم کوعرض کی گئی که نشکر کفار نے بوٹ کر حملہ کرنے کاپروگرام بنایا ہے تو حضور نے پر جلال انداز میں فرمایا۔

> ۘۉٳڷۜڒؚؽۨٮٚڡٛؖٚڛؽؠۣؠۑۼڵڡۜۮۛڛۘۅۜٞڡٝؾؙ؆ؗؿؙڔٛڿٵۮةٝڵۅٚڞۼۜٷٳؠۿٵٮڰٵٷ۠ٵ ػٲڡٝڛٵڶۮۜٵڝؚۑ

"اس ذات كى قتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے ان كے لئے پھروں كو نشان زده كر ديا ہے اگر انہوں نے لوث كر جم پر حمله كاقصد كيا توده پھران پر برسائے جائيں كے اور صفحہ ستى سے ان كانام و نشان تك مناد ياجائے گا۔ "

حمراءالاسدے واپسی پر لفکر کفار کے دو آ دمی گر فآلر کر لئے تھئے (1) معدویہ بن مغیرہ بن ابی العاص (۴) ابوعز قالبھی

ابوع و وجنگ بدر میں ہمی تید کرلیا گیاتھاس نے اپنی پانچ کسن پچیوں کاواسط دے کرر حمک بھیک آگی تھی حضور نے اس کو معاف کر دیاتھا وراس سے بیدوعدہ لیا کہ آئندہ لفکر کفار میں شریک ہو کر حملہ آور نہ ہو گا۔ لیکن اس نے وعدہ شکنی کرتے ہوئے پھر لفٹکر کفار میں شرکت کرکے مدینہ طیب پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوبارہ معالی کی در خواست کی لیکن سرکار دوعالم نے بیہ فرما کر اس کی در خواست مسترد کر دی۔

لَا وَاللهِ لَا تَمْسَخُ عَارِضِيك بِمَثَلَّة بَعْدَهَ وَتَعَوَل خَدَعْتُ مُتَعَدِّمَ وَتَعَوَل خَدَعْتُ مُحَت مُحَمَّدً المُرَّتَيْنِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَعُ مِنْ جُعْدٍ مَوَّ يَعْدُ مَوَّ تَعْنَ مَا اللهُ وَاللهِ إِضْهِ بْ عُنُفَّ مِنْ لَا ذُبَرِ "اب تمہیں معانی نمیں مل سکتی ہاکہ کمہ جاکر اپنے منہ پر ہاتھ ہجیرتے ہوئے اس میں معانی نمیں مل سکتی ہاکہ کمہ جاکر اپنے منہ پر ہاتھ ہجیرت ہوئے ارائے من کے خبر (فداوالی وامی) کو دوبار نمیں ڈساجاتا۔ اے زبیرا نمواس ناہجاری گرون اڑا دو۔ "

نی کریم نے امت کے جرنیلوں اور حکمرانوں کو تعلیم دی کہ دھو کا بازوں اور عیاروں کے دام فریب میں بار بدر پھنسنامو من کو زیب نہیں دیتا۔

د وسرے جنگی قیدی معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں معترت زید بن حارث اور محار بن یاسر کو تھکم دیا کہ وہ فلاں جگہ چھپاہوا ہے جاؤ اور اس کا سرقلم کر دو ( 1 )

> بَتُوْمَيْهِهُ لَعَافَ مَنْ فَرَغَتُ مِنْ ذَكْرِ عَرَوَة خُد فِي يَوْمِ الْحَيْمِينِ فَي تَذَلا تَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ اللّهِ إِنْ فَي عَامِر ١٣١ مِنَ الْهُوَة السَّوِيَّةِ عَلَى صَاحِبَةِ الْرَكِي لَصَّنَوَ تَ وَ صَبِ الشَّيْمَاتِ وَجَهِ البَّوْنَةِ عَلَى صَاحِبَةِ الْرَكِي لَصَنَوَ تَ وَ صَبِ الشَّيْمَاتِ وَجَهِ البَّوْنَةِ وَعَلَى الله وَ صَحِبِهِ وَمَنْ احتِه وَالبَّحَة الْمَيْمَة اللهَ يُوهِ الدِيْنِ وَتِهَ الْوَيْعَنِي أَنْ الشَّكُونِ فَيَعَتَ فَي أَنْ الْعَمْتَ عَنَى وَعَلَى وَالِدَيْنَ وَانَ اعْمَلُ صَالِحًا مَرْضَهُ وَاصْبِهُ فِي فَيْ الْمُعْمَة وَالْمِنْ وَيَوْالِدُي فَي وَالْمِنَ اللّهِ وَانَ اعْمَلُ صَالِحًا مَرْضَهُ وَاصْبِهُ فِي إِلَى قَوْالِدُى فَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ السَّالِيَانَ وَا إِنْ هِمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمِنِينَ - رَبِّ اعْفِرْ إِلَى قَوْالِدُى فَا وَاللّهُ الْمِينِينَ يَوْمَ اللّهُ الْمِنْ الْمُعْمِنِينَ - رَبِّ اعْفِرْ إِلّى فَيُوالِدُى فَا وَاللّهُ وَالْمِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَعْمَالُولُ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمَالِينَ وَالْمَالِيمُ اللّهُ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمَعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِقُولُ الْمِنْ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمَالِقِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمَالِقُولُهُ الْمُعِنْ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمَالِقُونَ الْمُعْمَالِقُولُولُونَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمَالِقُونَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمَالِقُونَ الْمُعْمَالِقُونَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَالِقُونَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْ

العبدالمنكين؛ محدكرم ثباه

## جال نثاران اسلام پر فرار کاالزام اور اس کار د

۳۰ / رمضان المبارک ۱۳۱۰ هد کوید عاجز، غروه احد کے داقعات د حالات لکھنے ہے دارغ ہوا۔ میرا بید خیال تھا کہ اس عظیم غروہ کے اہم مشاہد کو جس نے اپنی محدود صداحیت کے مطابق عیان کر دیا ہے اس پر حرید کسی اضافہ کی چندان ضرورت نمیں ہوگی۔

لیکن اس کے بعد بھے آیک ایسے سرت نگاری کتاب کا مطاعہ کرنے کا موقع ملہ جن کا تعلق اٹنا عشریہ فرقہ ہے ہے جھے اس میں چند چیزیں پڑھ کر دلی صدمہ ہوا۔ مصنف موصوف نے ان تاریخی حقائق کو منح کرنے اور جہال منح کرنے کی جرأت نہیں ہوئی وہاں ان پر پر دہ ڈالنے کی وانستہ کوشش کی جن کے مطاعہ سے سحابہ کر ام خصوصاً خلفاء راشدین کی القد تعالی کے حبیب کے وین کے ساتھ بینظیر وابنگی اور اللہ تعالی کے مجبوب بندے ، بر گزیدہ رسوں اور ایٹ ہورہ مفات سے بہاہ محبت ان کے جبیب کے وین کے سلی القد علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے بہاہ محبت ان کے جذبہ عشق کی وسعت محمرائی اور کیرائی کا پیتہ چاتا ہے۔

انہوں نے بغیر کسی دلیل کے ان قدی صفات شاگر دان ہار گاہ نبوت ہر میدان جماد سے راہ فرار افقیاد کرنے والے ، آز مائش کی اس گھڑی بیس اپنے آقا کو تنماچھوڑ دینے والے ، کے الزامات لگائے ہیں۔

اس لئے میں اپنایہ فرض سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی تر دید کروں اور مستند حوالہ جات ہے ان گرامی مرتبت حضرات کے جذبہ ایٹار وقریانی کاذ کر کروں یا کہ جو قلوب حق کے متلاشی ہیں انسیں محوجر مقصود تک رسائی حاصل ہو جائے وماتوفیق الا ہائند۔

غود احد ، دیگر غروات سے کی لحاظ سے مختلف ہے۔ اس غروہ میں فریقین کو متعد و مدو جزر کاسامنا کرتا پڑا ہے ہمی ایک فریق کا پلڑا ہماری ہوا ، پھر ہوا کار خ یک گخت بدر گیا اور دوسر سے فریق کا پلڑا ہماری ہوا ہی گفت بدر گیا اور دوسر سے فریق کا پلڑا ہماری و معائی دینے لگا ہمی ایک فریق کی صفیل پر اگندہ ہوئیں اور اس کی فوجیس میدان جنگ میں اختشار کا شکار ہوئیں اور بھی دوسرافریق جوچند لحد پیشتر کامیابی کاپر تم امرار ہو تھا اس کے گئی ہور جگ کیا ہے اس لئے تمام حالت کو پوری طرح بجھنے کے لئے ان مرحلوں کاذ کر ضروری ہے جن کے نشیب و فراز سے فریقین کو گزر نا پڑا نیز ہر مرحمہ میں ہر فریق کے نامور افراد نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیتے ان کا بیان ضروری ہے ، کہ حقیقت اپنی جملہ دلفروہیوں کے ساتھ آشکارا ہو جائے۔

### ہم اس جنگ کو تین مرحلوں میں تعتیم کر سکتے ہیں۔

پہلامرطنہ: جنگ آغازے لے کر کفارے کیار ہوس بایار ہوس علمبردار صو آب کے قبل کے بعد کفار کے جھنڈے کے سرگوں ہونے تک۔

دوسرامر علد : العسوة والسلام كي شمادت كي خرمشهور بونے تك -

تميرامرصه جرشادت كالكذيب كيعدك آخرتك

ا۔ ہم ذراتنصیل ہے جنگ کے ہرمرحلہ کاذکر کرتے ہیں۔ پہلامرحلہ

بالکل سادہ ہے۔ اس میں کسی قتم کی کوئی پیچیدگی نہیں دونوں قریق آمنے سامنے صف بستہ ہیں کفار کلہ کے نشکر کی تعداد تمن ہزار ہے متجاوز ہے ان میں ہے سات سوزرہ ہوش، دوسو گھوڑ ہے ہیں۔ ہر ایک دستہ سوشسواروں پر مشتمل ہے آیک دستے کا سلار خلاد بن ولید ہے اور دوسرے کا عکرمہ بن ابی جسل۔ سب کے دلوں میں مسلمانوں کی عدادت اور ان ہے اپنے متعولوں کا عکرمہ بن ابی جسل۔ سب کے دلوں میں مسلمانوں کی عدادت اور ان سے اپنے متعولوں کا انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی ہے۔

اسلامی نظر سے ان کا نظر چار گزاہے بھی زیادہ ہے۔ اسلومی مسلمانوں کو ان سے کوئی نبست ہی نمیں ان کے پاس صرف دو گھوڑے جیں لیکن ایمان کی قوت نے ان کو نا قابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ محض اعلاء کلستہ الحق کے لئے اپنے سرد حزکی بازی لگاکر کفر کامقابلہ کرنے کی ضاطر میدان جنگ جی تشریف لائے ہیں۔

جنگ کے ابتدائی چند محمنوں میں اسلام کے جان بازوں نے کفار کے سرِ خرور کو خاک آلود

کر کے رکھ و یا اسلام کے شیروں نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدان کے گیارہ بارہ چوٹی کے

برہ ر راور جنگ جو علیہ داروں کو خاک و خون میں تزیادیا ہے اب ان کاجھنڈا زمین پر کر ایڑا ہے

اور ان میں ہے کسی کی جرآت نہیں کہ اے اٹھا سکے ۔ حضرت جمزہ، حضرت علی مرتضی، حضرت

ابو د جان اور دیگر بمادر کھار کے سور ماؤں پر حقابوں کی طرح جمینے ہیں اور چوزوں کی طرح ان

کو دیوج کر لے جاتے ہیں۔ ہنداور اس کی بجونیاں جو اپنے لشکر کے جذبہ جمیت و فیرت کو

و نیس بی بی کر رزمیہ اشعار کا گاکر بھر کاری تھیں ان کاجوش و خروش ماند پر آجار ہا ہے اور ان

کی وہ شوخیاں وم توڑری ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جس طرف حملہ کرتے ہیں منوں کی صفی الف ویتے ہیں چند پری محمسان کارن پڑاہو گاکہ کفار کے افکر ہیں قلبت کے اخر تمایاں ہونے گئے اور کے بعد دیگرے انہوں نے میدان جنگ سے بھاگن شروع کی مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب ہیں نگی کواریں لئے ووڑے جعے جارہ ہیں تقریباً میدان خالی مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب ہیں نگی کواریں لئے ووڑے جعے جارہ ہیں تقریباً میدان خالی ہو جاتا ہے آگر پچھ لمح مسلمان اس کر جوش سے ان کا تعاقب جلای رکھتے تو جنگ کا ہیشے کے لئے فیصلہ ہو جاتا اور بدر کی فتح مین کے بعد شائد آج اس سے بھی عظیم تر فتح اور کامرائی انہیں نفیسہ ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی یہ جنگ آخری اور فیصلہ کن جنگ طبرت ہوتی ۔ لیکن افسوس کہ ایسات ہوا جنگ کے اس مرحمد ہیں اسلای فشکر کے ہر مجاہد نے جان فروشی اور اولو العنوی کے ایسے حسین اور دکش فتوش جریدہ عالم پر شبت کے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چیش العزی کے ایسے حسین اور دکش فتوش جریدہ عالم پر شبت کے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چیش العزی کے ایسے حسین اور دکش فتوش جریدہ عالم پر شبت کے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چیش منسم کی جاسم کی جاسم کی جاسم کی جاسم کی جاسم کی۔

دومرامرحله

مسلمانوں نے جب دشمن کی واپس سے بے قطر ہوکر اموال غنیمت کو سیننا شردع کر ویا۔
سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے واضح اور حتی ار شادات کے ہوجود پچاس میں سے
چالیس تیراندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور اموال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مھروف ہو
گئے۔ توخلد کی عقابی نگاہوں نے ذراتو تف کے بغیراحد کا چکر کاٹ کر عقب سے مسلمانوں پر
مسلمان جو دشمن سے بالکل بے خوف ہو کر او حراموال غنیمت اکٹھ کرنے
میں مشمک تے اس اچانک افاد کی آب نہ لاسکے اور حواس بختہ ہو کر او حراد حرور و رائے گئے۔
اس پر حریدایک آفت نوئی کہ این تفیید نے اعلان کر دیا کہ اس نے فیدی اور و رائے گئے۔
آل کر دیا ہے یہ خبر من کر مسلمانوں پر توایک قیامت ٹوٹ پڑی ان کی عش وہوش کے چراغ
جو میں کے جو اغیر کی ان کی مہاری توانائوں کوج س لیا ہو۔

یساں ہم علامہ حافظ این حجر کا ایک اقتباس پیش خدمت کرتے ہیں جو یقیبۃ بصیرت افروز

البت ہوگا۔

قَالَ الْمَافِظُ ابْنُ جَبَر الْمُهُوسَارُ وَا تُلاَثَ فِرَقٍ - فِرْقَةٌ السَّمَرُةِ ا فِي الْهَزِيْمَةِ إِلَى قُرْبِ الْمَدِيْنَةِ فَكَا رَجَعُوا حَثَّى رَافَقَضَ الْقِتَالُ وَهُمُ قَلِيْلُ - هُو الَّذِيْنَ مَنْ لَلْ فِيهِمُ إِنَّ اللَّذِيْنَ ثَوْ لَوْ مِنْكُو لَا مُ الْتَقَى الْجَمُعُونِ إِنَّمَا السَّكَرْ لَهُ وَالشَّيْظِلُ بِبَعْضِ مَا كُمَوا وَلَقَدُ عَمَا اللَّهُ عَنْهُو ( (ال عمران : ٥٥) مَوْرَقَةُ سَادُوْاحَيَادَى لَقَاسَمِعُوْا أَنَّ النَّبِيُّ سَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ قَدْ قُبِلَ، فَصَارَتْ غَايَةُ الْوَاحِدِ مِنْهُ وَانْ يَدُبُ عَنْ لَغَيْم اَ دَيَسْتَوَرَّ عَلَى بَصِيْرَةِ، فِي الْقِتَالِ إِلَى اَنْ يُقْتَلَ وَهُمْ الْكُرُّ الْقَيَالَةِ وَفِرْقَ \* ثَبَتَتْ مَعَ النَّيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ ثُوَّتُمَ الْمُعَلَّدِ اللَّهِ الْفَيَالَةِ الْفِرْقَ \* الشَّانِيَةُ شَيْمًا فَشَيْلًا لَمَا عَرَفُوا النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَ عَنْ

'' حافظ ابن جرکتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تین گروہوں میں بٹ مینے ایک گروہ جو میدان جمادے بھا گاتھاوہ مدینہ کے قرب وجوار ہیں پہنچ گیا اور ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرائیں۔

بے شک وہ لوگ جو چینے پھیر گئے تھے تم میں ہے اس روز جب مقابلہ میں نظیم سے وہ نوں لائکر تو پیسلاد یا تھاانہ میں شیطان نے بو جدان کے کسی عمل کے اور بے شک اب معاف فرماد یا ہے اللہ تعالی نے انہیں بھینا اللہ تعالی میں بھینا اللہ تعالی ہے۔ اگر یا اللہ تعالی نے لقد عفااللہ عشم فرما کر ان کو عفو کا مرد و سنادیا ) جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر ویا تواب کسی کو کیے جن چنج ہے کہ ان پر زبان طعن در از کر ہے۔

اور ایک گروہ ان تو گوں کا تھا جب انہوں نے اپنے آقا علیہ السنوة والسلام کی شمادت کی خبر سی تووہ جران و مراسیمہ ہو کررہ گئاب انہیں سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کریں کیاوہ صرف اپنی جان کا بچاؤ کریں یا پی سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کریں کیاوہ صرف اپنی جان کا بچاؤ کریں یا پی سمجھ کے مطابق معروف پیکار رہیں یمال تک کہ وہ شمید ہو جائیں۔
تیمرا کروہ ان جان شاروں کا تھا جو ان از حد تھین اور خطرناک حالات میں بھی اپنے آقا علیہ الصلوة والسلام کے قدموں میں حاضر رہے۔ وہ مرا کروہ میں آبست آبست اس تیمرے کروہ میں دوسرا کروہ اپنی جان کے قدموں میں حاضر ہو کر اپنی جان کے تدموں میں حاضر ہو کر اپنی جان کے تذرائے میں ماضر ہو کر اپنی جان کے تذرائے میں کرنے گئا۔ "

اب ویکمنا میہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت صدیق اگیر حضرت فلاوق اعظم سیدناعل مرتضی رضی ابقہ عشم ان تین گر وہوں میں ہے کس گر وہ میں شامل تھے۔ آئے! یہ فقرر رُ تقعیم متند حوالوں سے آپ کو بتا آئے کہ یہ تینوں حضرات تیمرے کروہ میں شامل تھے اور نازک ترین حالات میں بھی یہ اپنے محبوب کریم سے لور بھر کے لئے بھی جدا شمیں ہوئے۔

علامدا لمقريزي - ابني مشهور كماب الامتاع بس لكصة بير -

> " حضور صلی القد علیہ و آلہ وسلم ایک بالشت بھی اپنی جگہ ہے آگے بیجیے شیں ہوئے بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے رہاور اپنی کمان سے دشمن پر تیرول کی بارش کرتے رہے اور پھر بھینکتے رہے یساں تک کہ وشمنوں کا منہ پھیرویا۔ " (1)

ان حلات میں صحابہ کرام میں ہے کون کون حضرات حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھاس کے بارے میں علامہ موصوف رقبطراز ہیں۔

وَثَبُتُ مَعَ خَفَ عَتَرَدَجُلاً تُعَيْدِهِ فِي الْهُوَ جِرِيْنَ هُمُ اَبُوْنِكُمْ وَعُمْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَرَفُ بْنُ إِنْ طَلِيهِ وَسَعَدُ بْنُ أَنِي وَكَامِ وَطَلْعَ أَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَ بَوْعُبِيدُ فَيْنَ جَرَاحٍ وَزُبَيْرِ بْنُ الْعَوَامِ وَطَلْعَ أَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَ بَوْعُبِيدُ فَيْنَ الْمُنْذِدِ وَالْوُدُجَانَةُ وَعَاصِمُ بْنُ ثَالِمَ وَحَدَالَ مَنْ مَنْ وَمَنَ الْأَنْصَادِ سَبْعَةٌ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِدِ وَالْوُدُجَانَةُ وَعَاصِمُ بْنُ ثَلِيتٍ وَحَدَانَ مَنْ مَنْ وَمَنَا لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمَن الْمُنْذِدِ وَالْوُدُمَ مَنْ الْعَوَامِ وَمِنَ الْمُنْ مَنْ وَمِنَ الْمُنْ مُنْ وَمَن الْمُنْ الْمُنْ عُرَامِ الْمُنْذِدِ وَالْوُدُمَ مَنْ الْعَوْامِ وَمِن الْمُنْ مَنْ وَمَن الْمُنْ وَمَن الْمُنْ عُرَامِ وَمَن الْمُنْ وَمَن الْمُنْ عُرَامِ وَمَن اللّهُ الْمُنْ عُرَامِ وَمَن الْمُنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُنْ وَمِن الْمُنْ الْمُعْرَامِ وَمَن الْمُنْ الْمُنْ عُرَامِ وَمُنْ الْمُعْلَى وَمَن الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْمِدُ اللّهُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُوامِلُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِدُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُنْ الْمُعْلُمُ الْمُنْ الْمُعْلُمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُومُ الْمُعْلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُل

"اس وقت سرکار دوعام تصلی اللہ علیہ و آ یہ وسلم کے ساتھ پندرہ حضرات ثابت قدم رہے جن میں سے آنچہ مر جر تھے ان کے نام ہیہ ہیں

اب الامتاع. جندا. صنى ام ا

ابو بكر- عمر- عبد الرحمٰن بن عوف- على بن ابي طالب سعد بن ابي وقاص - على بن ابي طالب سعد بن ابي وقاص - وقاص - طلى بن عبيد الله - ابو عبيده بن جراح - زبير بن العوام - انصار سات عقد - حباب بن منذر - ابو وجائد - عاصم بن عبت - مادث بن معمد - اسيد بن تغيير - سعد بن معاذ - سل بن عنيف اور ان على سے كوئى آ دمى مقتول نبير بوا - " (1)

معلوم ہوا کہ یہ جلیل القدر سحابہ جن میں حضرت صدیق اکبر۔ حضرت فلاوق اعظم اور علی مرتضیٰ بھی جس اس نازک وقت میں اپنے آتا کے پاس موجود تھے۔ علامہ ابن سیدالناس اپن سیرت کی کماب "عیون الاثر" میں تحریر فرماتے ہیں۔

> وَثَبُتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَهَا يَزُولُ مَرْجِي عَنْ قَرْسِه حَتَّى صَدَرَتْ شَظَالَ وَيَرْفِي بِالْحَجْرِ وَثَبْتَ مَعَا عُصَابَةً مِنْ اصْعَامِ أَرْبَعَةُ عَثْرَرَجُلًا . سَبْعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَيْبِهِهُ أَنْوَبُكُوالضِدِيْنُ وَسَبْعَةً فِنَ الْاَنْصَارِحَتَى تَعَاجُرُوا

"ان علین طلات میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی جگہ پر عابت قدم رہ اور وشم اپنی جگہ پر عابت قدم رہ اور دشمن پر اپنی کمان سے تیم پر ساتے رہ اور پھر تھے وہ اور اس حالت میں محابہ کا ایک کر وہ جو چو دہ اصحاب پر مشتل تعاوہ بھی حضور کے ساتھ عابت قدم رہا۔ ان میں سے سات مما بر تنے اور ان میں حدارت مید این اکبر بھی تنے اور سات انصار میں سے تنے۔ یساں تک کہ انہوں نے دشمنوں کے حملے کور دک دیا۔ " (۱)

ای واقعہ کے بارے میں روہانیہ کے سابق وزیرِ خلاجہ جونستانس اپلی آلیف نظرۃ جدیدۃ میں لکھتے ہیں۔

" خالد کے شہرواروں نے مسلمانوں کے سادے فشکر کو منتشر کر ویا سوائے ان جوانم وول کے جواس وقت بھی اپنے آ قاطنے العساؤة والسلام کی حفاقت کے لئے حضور کے ارد کر دیکھیراہنا کر کھڑے ہو مجھے تھاور وہ خوش نصیب حضرت ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ ابو دجانہ و فیرہ تھے۔ انہوں نے ایک جسوئی کی ایک سیسہ طائی ہوگی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں انہوں نے ایک جسوئی کی ایک سیسہ طائی ہوگی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں نے اپنی کھواروں سے دشمن کے شہرواروں کی چیش قدی کوروک ویا اور وہ نی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ پہنچ سکے۔ " (۱)

سب سے پہلے کعب بن بلک نے سرکار دوعالم صلی انفہ عدید و آلہ وسلم کی چکتی ہوئی آنکھوں کو دکھے کر حضور کو پہلاااور فرط مسرت سے ہے قابو ہو کر بلند آواز سے کیا۔ آیا مَعْفَر المسَیدی آلیہ ہوگا اور فرط مسرت سے ہے قابو ہو کر وہ! سڑوہ ہاو! یہ اللہ کے رسول موجود بیس ۔ آمسلمان نے ساتھ پروانوں کی طرح ٹوٹ کر دہاں پنچاور حضور صلی اند علیہ و آلہ وسلم کو اور حضور سکی اند علیہ و آلہ وسلم کو اور حضور کے ساتھ جو حضرات موجود تھے ان کو شعب کی طرف لے گئے وہ لوگ جو پہلے موجود تھے ان کو شعب کی طرف لے گئے وہ لوگ جو پہلے موجود تھے ان کو شعب کی طرف لے گئے وہ لوگ جو پہلے موجود تھے ان کے زبانی سنئے۔

ۯۜڹۿڞؙۊؖٳڽٵڶڹؖؠؠٙۉڡۜؽ۫ػۅ۠ڷۿٵڹۘۅ۫ؠڴڔۣڎؘۼؙڡؙڔ۠ۯۼؚڸؙٛڹڽٛٳ<u>ڎڟٳ</u>ڮ

مع جو حضور کے ارد گر پہلے موجود تھے ان میں ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ زبیر بن عوام اور جان باز عشاق کا ایک گروہ موجود تھا۔ " (۲) می ڈاکٹر محمد حسین بیکل چند سطر آ گے اس صفحہ پر تکھتے ہیں۔

جب حضور وہاں پنچے تو خالدین واید نے اپ شمسواروں کے ساتھ بہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنے کا قصد کیا تو خالد کو منہ توڑجواب دے کر وہاں سے بھاگئے پر مجبور کرنے والا کون تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر موصوف کی عہارت طاحظہ فرمائے۔

وَرَبُّهُ مُ لِكُذَ لِكَ رَادُ عَكَرٌ خَالِدُ بَنُّ وَلِيْدٍ عَلَى دَأْسِ فُوْسَانِ عَعَهُ

اب نظرة جديده، منخد ٢٥٩ ٢- ميزة نجد، ص ٢٩٢

الْجَبَلُ فَقَا تَلَهُهُ عُمَرُ بْنُ الْخِطَابِ وَرَهَظُامِنَ أَفْعَالِ الرَّوْلِ فَرَدُوْ هُمْ .

" بيد حضرت عمر تنے جنهوں نے اپنے مجلدِ ساتھيوں كے ساتھ خلد كوپپ ہونے پر مجور كر ديا۔"

علامہ ابن خلدون اس واقعہ کے بارے میں <del>لکتے ہ</del>یں۔

وَ نَهَضُوْ الْمَعَ عَنُوا الشِّعْبِ فِيهِمُ أَنُوْ بَكُرٍ وَعَنَرُ وَعَنِيْ بَنَ إِنَّ لَكِ طَالِبٍ وَزُبَارُ وَالْحَارِثُ بَنْ صِمَّهُ الْاَنْصَارِي وَغَيْرُاهُمُ

"اور حضور کی موجودگی کے بارے میں جان کر جمع ہوئے والوں کے ساتھ حضور اور حضور کے ساتھی شعب کی طرف روانہ ہوئے جن کے نام سید ہیں ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ زہیر۔ حارث بن جمتر الافصاری۔ " (۱) ابن سید الناس اپنی کتاب عیون الاثر میں اس واقعہ کو یوں تحریر فرماتے ہیں۔ فَنَدُ عَرَفَ الْمُسْلِمُ فَوْنَ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنَدُ وَسَالُمَ فَعَرَفَ اللهُ عَنْوَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدُ وَسَالُمَ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهُ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهُ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهُ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ اللهِ عَنْوَ اللهُ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَيْوَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْ

بعض ایسے نازک مرسط بھی آئے جہاں تنا دھنرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کو راو فرار اختیار کرنے پر مجبور کر ویار حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بہاڑ کے اور تشریف فرما تنے ابو سفیان اپنے چند سپاہیوں کو جمراہ لے کر بہاڑ پر چڑ ہے لگا سر کار دوعالم نے فرمایا۔
"لیس جم ان میں نا۔" انسیس مسلت ملنی جائے کہ دوہ جم سے بلندی پر چڑھ جائیں۔

فَقَ نَلَهُمْ عُمْ وَهُمَا جَمَاعَ أَمِنَ عَلَيْهِ إِبْنَ حَتَى أَهْبِطُهُمْ

" معزت عمر رضی اللہ عند نے مماجرین کے ایک وست کے ساتھ ابو سغیان اور اس کے لفکر کے ساتھ جنگ کی اور ان کو پیچے اتر نے پر مجبور کر دیا۔ " (۲)

<sup>« »</sup> اس طدون جدم صنی 11 سام عيون الأثر جدم صلى اشا الكامل جدم صنى 10A

ا شکائے جنگ آپ کے عمومی کار ناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رومانیہ کے سابق وزیرِ خلاجہ نظرۃ جدیدہ میں لکھتے ہیں۔

> آهًا عُمَّرُ وَكَانَ يُصَاوِلُ الْمُشْرِكِينَ بِقَ مَتِهِ الْمُهِيْبَةِ الطَّوِيْدَةِ الْعَرِيْضَةِ وَيُرْسِلُ اَضَوَاتًا مُرْعِبَةً يَهْدَهُ لَهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَ يَنْشُدُ الشِّعْرَ تَعْمِيْتَ لِلْمُسْمِمِيْنَ الْمُنْ رِبِيْنَ

" حضرت عمر رمنی القد عنه پی بلند و بارا اور طویل و عریض قد و قامت کے ساتھ مشر کین پر حمله آور ہوئے تھے۔ اور "پکی گر جدار "واز سے مشر کین کے کہیج پیٹے تھے آپ وقٹ فوقٹا اپنی بلند" واز سے شعر پڑھتے تھے جو مسمانوں کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیتے تھے۔ " (۱)

ایوسفیان کے نعرول کے جواب میں نشکر اسلام کی طرف سے نعرے نگانے والا کون تھا۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کی ذات والاصفات تھی۔ جو ذات جنگ کے ہر مرحد میں ، ہر مخفن وقت پر اپنے آقا کے پاس رہی اور جس کی شمادت میں چند مستند حوالے تی رئین ک خدمت میں چیش کئے گئے ہیں کیاس کے بعد بھی کوئی فخص یہ الزام نگا سکتا ہے کہ حضرت ابو بمر اور حضرت عمر بھاگ گئے تھے۔

اس سے زیدوہ بہتان تراشی اور کذب بیانی اور کیا ہو سکتی ہے۔

آ خریں دومختصرواقعات کی ظرف آپ کی توجہ میذول کراناچ پہتا ہوں جسسے آپ ان جیل القدر ہستیوں کے ایمان اور جذبہ جال نثاری کا پاس ٹی انداز ولگائٹیں گے۔

حضرت صدیق اکبر کا ایک لڑکا جس کانام عبدالر حمٰن تھا۔ وہ ابھی تک مشرف ہاسلام تعیں ہوا تھا۔ دہ جنگ احد میں کفار کے افشکر ہیں شامل ہو کر جنگ کرنے کے لئے گیا تھا۔ وہاں میدان میں از کر مسلمانوں کو مقابلہ کا چیلنج و یا۔ حضرت صدیق اکبرنے ساتو آپ اٹھے۔ کہ اس کو اس چیننج کا عزہ چکھائیں اور خود اس کا مقابلہ کر کے اسے کیفر کر دار تک پانچائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے یار غاز کو اپنی تکوار بے نیام کرتے ہوئے دیکھا ور فرہ یا۔

يشته سَيْقَكَ وَالْمُتِتَّكَّا بِكَ

''اے اپو بکر! اپنی مکوار کو نیام میں ڈال لواور ہمیں اپنے وجود ہے متمتع ہوئے دو۔ " معلوم ہواصدیق اکبرائے آ قاکے دین کو مریلند کرنے کے لئے اپنے گفت جگر کو بھی = تیخ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن اس کے آقاکو یہ یار غلا اتا عزیز ہے کہ اس کو منع فرما یا جار با ہے آکہ وہ آدری زنمہ رہے اور اس کے وجود مسعود سے حضور کی امت اور حضور کا دین مستنفید ہو آرہے۔

علامه ابن سيد الناس الي كماب حيون الاثر من لكهت بي

میدان احد می معرت فاروق اعظم اوران کے بڑے ہمائی زیدین خطاب رصنی القد ختمادونوں شریک تھے حطرت عمر نے اپنی زروا آر کرا ہے ہمائی کودی اور کما آپ یہ زروپین لیں چنا نچہ حضرت زید نے حواب دیا۔ "اِنی اربیا میں المائی ال

یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اس نے ان دونوں ہمائیوں کو دین اسلام کی مظیم خدمات انجام وینے کے لئے حرید مسلت دی حضرت زید کو مسیلیہ کذاب کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شرف شمادت نصیب ہوا اور حضرت فاردق اعظم کو معید نبوی کے محراب میں مسج کی نماز ادا کرتے ہوئے اس سعادت عظمٰی سے بسرہ در فرمایا کیا۔

# سال سوم میں وقوع پذیر ہونے والے ویکر واقعات

حفرت حفصه رمنى الله عنها- كاشانه نبوت مين

حطرت هد حضرت القرش السمى سے اولى تقى سيان خوش بختوں ميں ان عفرت الله مندل ساجزادى تھيں ان كى بہل شادى حفرت خوت خون بندوں نے خون بندوں نے بالکل ابتدائی ذائد میں حضور كى د موت كو قبول كرنے كالمرف حاصل كياتھا۔ اس سلسله ميں آپ كو د وہار اجرت كرنا پڑى بسلے به عبشكى طرف اجرت كر كے كندواں سے دالي آئے تو جارا ہے وطن كہ كو چھو (كر مدينہ طيبہ ميں اپنے بادى پر حق صلی القد عليه و آلدو سلم كے قد موں ميں جاكر سكونت احتيار كى۔ حق اور باطل كى بہل جگ بدر ميں شرك ہوئے اور داد شجاعت دى۔ مير

میدان امدیس ہنچے دہاں خوب اپنی جاں نثاری کے جوہر دیکھائے۔ زخمی ہو کر ہدینہ والیس ائے وہ زخم اتنے ممرے تھے کہ ان ہے جانبرند ہو تھے اور انہی زخموں کی وجہ ہے عرصه بعد وفات پام کئے۔ ان کی وفات سے حضرت حصد رمنی اللہ عنها بیوہ ہو گئیں۔ ابھی ان کا مغنوان شباب تفاعمر مبارک صرف اٹھار و سال تھی والدین کے لئے اس عمر میں بگی کا بیوه ہونا پر االمناک سانحہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے مبرے اس صدمہ کو ہر داشت کیاچے سات ماہ کا عرصہ مزر ممیاتو آپ کو خیال ہوا کہ نسی موزوں فخص کے ساتھ ان کا نکاح کر فینا ضروری ہے آپ نے اس مسلہ پر ہڑا غور و خوض کیا۔ آخر یہ سوچ کر قدرے سکون محسوس کیا کہ معرت ابو بکر کومیں پر شتہ پیش کر ناہوں اور وہ یہ چھکش قبول کرلیں توان ہے بمتران کی گخت جگر کے لئے وجہ تسکین کون ہو سکتاہے۔ یہ سوچ کر آپ معزت ابو بکر کے پاس آئے اور اپنی جواں سال بٹی کے بیوہ ہوئے کا تذکر ہ کیا آپ نے ان کی بات کو ہڑی توجہ ے سنا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کہ اگر آپ اس کوا جی زوجیت میں قبول کرلیں تو ہم سب کے لئے باعث تسکین ہوگا۔ انہیں یقین تھا کہ ایس پاک نماد اور عبادت گزار بچی کا رشتہ حضرت ابو بکر فورا قبول کرلیں سے لیکن معدیق اکبرنے تکمل سکوت اعتبار کر لیا آپ کو اس سکوت سے بہت و کھ ہوا۔ معاً خیال آیا کہ حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت رقیہ کا نقال ہوچکاہے انہیں کیوں نہ یہ رشتہ چیش کیاجائے یہ سوچ کر آپ سیدھے ان کے گھر گئے اپنی آمہ کا دعابیان کیا آپ نے سوچنے کے لئے پچھے روز کی مہلت طلب کی اس مہلت کے انتقام پر آپ پھر گئے حضرت عثان نے صاف الفاظ میں معذرت کر وی اور کمامیں ابھی شاوی کرنے كاارا ده تسين ركمتا\_

اپنے دو قریبی دوستوں کا جواب من کر آپ کو بہت رہے ہوااور آپ دونوں کی شکایت
کرنے کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سارا ماجراعرض کی آخر میں کہ یار سول اند! کی
حضمہ جیسی جواں سال ، متی، عبادت گزار کے دشتہ کی چیکش کو یوں مسترد کر چین سب ہے۔
سرور عالم اپنے عزیز دوست کی پریشانی میں مسکرا دیئے فرما یا کہ حضمہ کے ساتھ وہ
شددی کرے گا۔ جو عمان ہے بہتراور اعلی ہے اور عمان اس سے شادی کرے بو حضمہ
سے برتراور افضل ہے۔

يُرْدُ جُحَفُصَةً مَنْ هُو مُرْدُونَ عَتْمَانَ وَيَدُرُونَ مَنْ مُنْ

رقى خَيْرُونَ حَفْصَةً -

میہ مرود مانفواس کر آپ جلدی ہے اشمے باکہ اپنی سوگوار بچی اور اپنے ووٹول ووستول

ابو بکر اور عثمان کویہ مسرت آگیں خبر سنائیں۔ مب سے پہلے آپ کی طاقات حضرت صدیق اکبرے ہوئی فرط مسرت سے حضرت عمر کے چبرے کو ٹیکتے ہوئے دیکھ کر حضرت صدیق سمجھ گئے اور مبارک دی اور فرمایا۔

"اے عمر! جملے پرتاراض ندہو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کی بی کاذکر کیا تھا۔ میں حضور کے راز کوافشانسیں کر سکیا تھا، اگر حضور اس کے ساتھ شادی نہ کرتے تومی ضرور شادی کر آ۔"

آپ آٹھ سال تک حضور کی زوجیت ہیں رہ کر شرف خدمت حاصل کرتی رہیں سرور مالم کے وصال پڑ ملال کے بعداسی حجرہ مبار کہ ہیں اپنی ساری عمر ورویشانہ طریقہ پر عبورت انسی اور کتاب النمی کی تلاوت ہیں گزار وی۔

واقدی کے قول کے مطابق آپ نے ماہ شعبان ۴۵ بجری میں دارِ فانی سے دختِ سفرہ ندھا اور اپنے آقاد مولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بار گلوعانی میں بار یاب ہوئمیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی۔ (1)

## عقد سيده ام كلثوم رضي الله عنها

ر حمت عالم علیہ الصلوق والسلام کی صاجزاوی رقیہ رمنی القد عنما کا رشتہ حفزت عثان رمنی القد عنما کا رشتہ حفزت عثان رمنی القد عنہ کو مرحمت فرمایا گیا تھا۔ غروہ بدر کے موقع پران کا انقال ہو گیا۔ حفزت حثان کے اخلاق حسن اور حضور کی گفت جگر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حضور نے اپنی ووسری نور نظر حضرت سیدہ ام کلوم کارشتہ بھی آپ کو عنایت فرمایا۔ چنا نچہ ماہ جمادی الله فی اجبری میں یہ شادی خانہ آبادی یا یہ جمیل کو پہنے۔

علامہ ابن کثیر نکھتے ہیں کہ نکاح رہیج الاول ۳ ججری میں ہوااور رخصتی ثبن مو بعد جمادی ال فی میں ہوئی۔ (۲)

ا به آرخ الخيس جددا صفح ۱۹۱۶ قراقم سيد ت بيت بوت صفح ۱۹۰۰ من المسلم المود ۲۰۱۰ ۲ به آرځ الخيس جددا صفح ۱۹۱۶ سيت بن شه جده صفح ۱۹۰۰ تم يد ت پت نوت صفح ۱۹۰۸

#### حضرت زينب بنت خزيمه كاشرف زوجيت

رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہجرت کے تیمرے سال میں معنرت زینب بنت فریمہ دفتی اللہ عنها کو شرف زوجیت سے نوازا۔ یہ بھی ہوہ تھیں یہ پہلے کس کے عقد میں تھیں اس میں دو مشہور قول ہیں ایک قول توبیہ کہ ان کاپہلا نکاح طفیل بن صدف بن عبد المطلب بن باشم سے ہواتھا انہول نے طابق دے دی۔ ان کے بعائی حضرت عبدہ بن الحارث نے ان کس میں باشم سے ہواتھا انہول نے طابق دے دی۔ ان کے بعائی حضرت عبدہ بن الحارث نے ان کر دی گری میں شرف شمادت حاصل کیا یہ ہوگی کی زیرگی بر کر رہی تھیں شکل وصورت بھی آئی ولکش نہ تھی اس بندہ نواز آ قائے کرم فرمان ہو کے ان کے غزدہ دل کو شادال و فرحال کر دی۔ اپنی زوجیت کی سعادت سے بسرہ اندوز کر کے ان کے غزدہ دل کو شادال و فرحال کر دی۔ وہرا قول مید ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن جحش کی دفیقہ حیات تھیں وہ عبداللہ بن جحش کہ خبتوں نے مقبول نے مقبول نے مقبول نے مقبول نے کہ آلم و سے جائیں ان کی کہ نہ صرف بید کہ گفاران کو قبل کر دیں بلکہ ان کی ناک، ان کے کان کاٹ دیے جائیں ان کی آگھیں بھوڑ دی جائیں روز حشراس حالت میں دہ اپنے پرور د گار کی جناب میں چش ہوں تو دہ بوجھے کہ اے عبداللہ کی مناوت کے بعد برول کے من کیا گیاتوں کے ساتھ یہ سلوک کوں کیا گیاتوں کے ۔ فیدات کی بیاس عبداللہ کی منکو د تھیں۔ اور تیرے درسول کے عشق کے جرم میں جھے یہ سزا دی گئی بیاس عبداللہ کی منکو د تھیں۔ اور ان کی شمادت کے بعد بروہ ہو کیں۔

حضور کے بیت زوجیت میں یہ صرف آٹھ ماہ گزار سکیں پھر راحتی طک بقاہو گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ اوالی جنت اسقیع میں سپر دخداکیا۔ آپ بردی فیاض اور کر بیم النفس خاتون تغیمی غریبوں مسکینوں تیمیوں اور بے سہدوں کے ساتھ حددر جہ محبت کرتی تغیمی بہاں تک ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ (1)

## حضرت امام حسن عليه السلام كاميلاد مبارك

پیمرہ رمضان المبارک ۳ ہجری میں اللہ تعالی نے حضرت سید ناعلی مرتضیٰ کو حضرت سیدۃ نساء العالمین البتول الزھراء رصنی اللہ عنما کے بطن پاک سے ایک موبود مسعود عطافرہایا۔ ان کی ظاہری صورت اور باطنی سیرت مظہر جمال و کمال محمد مصطفی تھی علیہ دعق آلہ واصحابہ اطبیب

ا - بدرخ الخميس، جلدا، صفحه ۱۵ سيدات بيث نبوت نمبر ۳۱۳

ا لتحیینة والنما۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں لیکن علامہ این مجرنے مندرجہ بلاقول کی توثیق کے خرماتے میں الاول الاثبیت۔ (١)

جب آپ کی دلادت کاوفت قریب آیاتور حمت عالم صلی الله علیه وسلم نے اساء ہنت عمیس اورام ایمن کو حضرت خاتون جنت کی خدمت گزاری کیلئے جمیجا۔ ان دونوں نے آیۃ الکری اور معوذ تمن براه كر آپ كودم كيا بي كى ولادت بوئى تواس كاجهم پاك صاف تعار خون ياكس دو مری نجاست کانام ونشان تک نه تھا۔ آپ کی دلادت باسعادت امت کے لئے ہمی کونا کوں بركتور كاباعث بن - اسلام من يح كى بيدائش يرجو تقريبات منافى جالى بين ياجوا عمال بجالائ جاتے ہیں ان سب کا آغاز آپ بی کی پیدائش کامرہونِ منت ہے۔ آپ کی برکت سے ساری امت کوید طریقے نصیب ہوئے سرور دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم نے ساوی دن دود نے آپ کے لئے بعلور عقیقہ ذیج کئے۔ اور اپنی گفت جگر کو تھم دیا کہ اپنے بیٹے کے سرکے بال منڈوائیں اور انہیں جاندی کے ساتھ تول کر صدقہ کر دیں آپ کا سرمنڈا یا کیا۔ بال تولے مے اس کا وزن ایک در ہم کے برابر تھا۔ اس تدر جاندی صدقہ کی مئی۔ دائی کو معرت سیدہ نے دنے ک ایک ران اور ایک دینار عطافرمایا۔ سرمنڈانے کے بعد سر کار ووعالم نے اپنے ٹور نظر کے سرم وست پاک سے خوشبولل ۔ ساتویں روزی حضور کے تھم سے تعزت حسن کا تعنہ کیا کمیا ساتویں روزی نام مبارک بھی تجویز فرمایا اس روز سرور عالم حضرت سیدہ کے کاشانہ میں تشريف لے آئے فرمایا أو في إليني ماستينتو ، جميمرامياد كماؤاور وائد ممناس كاكيا نام رکھاہے۔

سيدنا على فرمات بين بين في عرض كى يا رسول القدا بهم في قواس كانام حرب تجويز أيا

- حضور في فرمايا حرب نهي اس كانام حسن به اسدالفا به بين علامدابن المجردوان به كرفت بين في اكرم صلى القد عليه وسلم في آب كانام حسن ركعاور ابو محركت تجويز فرمائي - زمان جاليت بين بين اكرم صلى القد عليه وسلم في آب كانام حسن ركعاور ابو محروف اور مروج نه تعال مح ياالله تعالى في الن نامول كو او كول كى تاليول سه فيال ركعاقفا به بين تك كداس كه محبوب في النهال فرز ندول كوان اساه مبارك سه موسوم كيا حضرت اساه بين فرمائي بين كه حضرت سيده كهال جب به فرزند والمند بيدا بواتو ني الانجياء تشريف لاك اور فرمايا يا النهاد الميدا بين المنهاء تشريف لاك اور فرمايا يا النهاد الميدا بين المنهاء الميرا بين ميرك باس لي آبان النهاء الميرا بين

ش نے ایک سفید جادر میں لیبیٹ کربار گلواقد س میں پیش کیا صفور نے جھے ہے لے لیا پھر ان کے وائمیں کان میں اذان اور بائیں کان میں بھبیر فرمائی۔

پھرسیدناعلی سے فرہا یامیرے بیٹے کاتم نے کیانام رکھاہے آپ نے عرض کیا۔ میری کیا مجال تھی کہ میں حضور سے پہلے اس کانام رکھنے کی جرائت کر آبا صفور نے فرہا یامیری طاقت بھی منیں کہ اس بچے کانام رکھنے میں میں اپنے رب سے سبقت کروں ۔ اس وقت جرئیل حاضر ہوئے عرض کی۔

> إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِثُكَ السَّلَامُ وَيَغُولُ لَكَ عَنَى مِنْكَ بِمَنْرِنَةِ هَارُوْنَ ومِنْ مُّوْسَى وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ فَسَقِرِابْنَكَ هَذَا بِالْهِ وَلَدِ هَادُوْنَ قَالَ وَمَا كَانَ السَّهُ ابْنِي هَادُوْنَ يَاجِبْرَ مُنْنِ قَالَ شَبَرْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ لِسَاقِيْ عَرَبِيُ فَقَالَ سَمِهَ الْحَسَنَ فَفَعَلَ مَنْ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ لِسَاقِيْ عَرَبِي فَقَالَ سَمِهَ الْحَسَنَ

" یار سول الله ! الله تعالی آپ کوسلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں علی

کاتعلق آپ سے ایسے ہے جسے بارون کا تعلق موکی علیہ السلام ہے تھا۔

لیکن آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کانام وور کھیں جو حضرت

ہارون کے بیٹے کانام تھا حضور نے پوچھا، ان کے بیٹے کانام کیا تھا جرئیل نے عرض کیا شہر" حضور نے فرما یا میری زبان تو عربی ہے تو جرئیل نے عرض کیا شہر" حضور نے فرما یا میری زبان تو عربی ہے تو جرئیل نے عرض کی ان کانام حسن رکھئے۔ چتا نچہ حضور نے اس صاجزادے کانام حسن تجویز فرمایا۔ " (1)

آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی زوجہ محترمہ، حضور کی خدمت عمل آئیں اور عرض کی بار سول اللہ عمل نے خواب عمل دیکھا ہے کہ حضور کے اعتماء عمل سے ایک عصومیرے گر جم ہے سر کارنے فرما یا تم نے ٹھیک دیکھا ہے فاطمہ بچہ جنے گی اور تم اس کو اینے جئے تھے کے ساتھ دودہ چاؤگی۔

چنانچه حضرت حسن پیدا ہوئے اور آپ نے انسیں دورہ پلایا۔

حضرت امام حسن نے ایک و فعد فرما یا جھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کر وں ٹور میں چل کر اس کے محر کی زیارت کیلئےنہ کمیابوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے ہیں

ا - تاریخ اخیس، جلد ا، صخه ۱۸ ۳۱

مرتب هن نه طبیبہ سے پیدل چل کر کعبہ مقد سہ کی زیارت کی اور پیمدہ تج آپ نے پایا دہ سے اس حالت میں کہ بمترین اونٹنیاں آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں اور دو مرتبہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

آپ کے فضائل دکمالات ب شار میں بتوفید تعالی اپنا ہے مقام پر انہیں ذکر کیا جائے گا۔ آپ کے حلیہ مبارکہ کے بارے می علماء لکھتے ہیں۔

آپ کی رنگت سفید سمرخی اگل تھی۔ آپ کی آنکھیں یوی یون اور سرگیں تھیں، آپ کے رفسار پھول کی طرح شکفتہ تھے، ڈاڑھی تھی سر کے بال کانوں تک تھے گر دن ایسے چکتی تھی جیسے جاندی ہے ڈھان گئی ہو۔ بڑیوں کے جوڑ بڑے معبوط تھے۔ سینہ کشادہ تھ، قد در میانہ تھ چرد مبارک از حدد لکش تھا، بال کھنگھریا لے تھے۔ (1)

ج جری میں شریعت کے جن احکام کانفاذ ہواان کے بدے میں علامہ شیلی رقد از ہیں۔ وراثت کا قانون بھی اس سال نازل ہوااب تک وراثت میں ذوی الار عام کا کوئی حصہ نہ تھا ان کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔

نیزاب تک مسلمان مشرک عور توں کے ساتھ نکاح کر لیاکر تے تھاس کی ممانعت نمیں متحل ساتھ مسلمان کو کسی مشرک عورت کے ساتھ مشادی کرنے کی ممانعت کر دی متی ۔ (۴)

۳ ه جري

اس سال میں و توع پذیر ہونے والے اہم واقعات کی اجمالی فہرست

ا \_ سرية الي سلمذالي قطن \_

۲ به سریه عبدالله بن آنیس . عرنه کی طرف

الأرية معونه كاواقعه

المرابع كاواقعه

۵- سے عمروین امید العمری

ه رخ نهین حلدا منفی ۱۹ م بات دن هار مارس شیل حدد اصلی ۳۵۹

۷- غروه بی النفیر ۷- وفلت ام المؤمنین زینب بنت خریمه

٨ - فروه ذات الرقاع

9\_ صلوة الخوف

• ا - وقات عبدالله بن عثان

ا ا ۔ ولارت حضرت حسین بن علی

۱۴- زبدین ثابت کاسریانی زبان سیکسنا

۱۳- غروه بدر العغري

۱۴- معزت ام سلمه کو شرف زوجیت

10- وويموديون كارتم

١٦ - سيدناعلي مرتضيٰ كي والمده حضرت فاطمه بنت اسد كي وفات

ے۱۔ ٹراب کی حرمت کا تھم

#### مربيه الي سلمه

ا اجری میں میدان بدر میں اسلام کو عظیم الثان فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور مشرکین کمہ کو شرمتاک فلست کا سامتا کرتا ہوا تھا اسلام کی اس فتح مبین کا متیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ عرب میں دور وز دیک بسنے والے مشرک قبائل پر مرعوبیت اور خوف کی کیفیت طاری ہوگئی۔ وہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کیلئے کوشال نظر آنے گئے۔ لیکن احد میں مسمانوں کی کیر تعداو کے شہید ہوجائے سے الل کمہ کوائی کھو کھلی کامرابی کا دھندورا پیٹنے کا موقع ل کیا آس تعداو کے شہید ہوجائے سے دال کمہ کوائی کھو کھلی کامرابی کا دھندورا پیٹنے کا موقع ل کیا آس یا کی قبائل میں بھی یہ حوصلہ پردا ہونے لگا کہ وہ مسلمانوں کو جب موقع مے زک پہنچانے ہوئے ذنہ آئیں۔

بوشوال میں جنگ احد ہوئی تھی ذی قعد اور ذی الحجہ دوماہ گزرے محرم کا ممینہ آیہ تو بید اطلاعیں کمنی شروع ہوئیں کہ ٹی اسد کے سردار خوبلد کے دونوں بیٹے طبیحہ اور سلمہ اپنی توم بنو اسد کو ہے تہ پر حملہ کرنے کیلئے مشتعل کر رہے ہیں۔ وہاں سے لیک سوی آیا اور ان کے ارادوں اور تیاریوں کے بارے میں بار گاہ نبوت میں تقصیلی رپورٹ وہی کی ۔ رحمت عالم صلی ارادوں اور تیاریوں کے بارے میں بار گاہ نبوت میں تقصیلی رپورٹ وہی کی۔ رحمت عالم صلی ارتد تعالی علیہ وسلم نے انہیں مهدت نہ دی کہ وہ ہے تہ پرچ مائی کریں بلکہ اپنے آیک جان ناار

صحابی حضرت ابر سلمہ کوایک سو بھاں مجلم بین کا سلار بناکر ان کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔
اسلام کے سے بہادر جب ان کے قرب وجوار میں پنچے توان کے اوسان خطابور گئے اور انہوں نے
بھاگ کر اپنی جانیں بچلنے میں بی خبریت مجمی - حضرت ابر سلمہ وہاں پنچے توان کی آبادیاں
مالی پڑی تھیں ان کے کثیر التعدا داونٹ اور بیشلر بھیڑ بکریاں ادھرادھر مکوم پھرری تھیں آپ
نان پر قبضہ کر لیاانہیں ہاتک کر بار گاور سالت میں لے آئے۔ جس محض نے بنواسد کے
منعوبوں سے حضور کو مطلع کیاتھ کی لفکر اسلام کی راہنمائی کی تھی اس کو حضور نے انعام واکر ام

حضرت ابو سلمہ جنگ احدیں زخمی ہوئے تھے، مرہم پی کرنے سے وہ زخم مندال ہو گئے اس مہم کو سرکرنے کیلئے دور دراز کاسفر طے کرنا پڑا پندرہ میں روز اسی جدد جمد میں گزر کئے جب واپس آئے تو پہلے زخم پھر ہرہے ہوگئے از سر ٹو تکلیف شروع ہوگئی۔ اس تکلیف سے جماوی الاول کی ۲۲ آریج کو وہ راحتی ملک بقاہوئے رضی اللہ عنہ وعشم اجمعین ۔

#### رجيع كاالميه

غروہ احد کے بعد ایک اور ورو ناک سانحہ پیش آیا جس ہے اگر ایک طرف مشر کین کی غداری، وجو کا بازی اور سنگدلی کارروہ جاک ہو آ ہے تو دوسری طرف غلامان حبیب کبریا علیہ افضل الصلوة واجمل الشاکی جرآت واستقامت اور جذبہ جافزوشی پرروشنی پڑتی ہے۔

مضل اور قارہ، جوئی حون بن خریستن مدر کہ قبیلہ کی دوشاخیں ہیں اُن کے چند آ دی بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ جمارے قبیلوں میں اسلام کو رفتہ رفتہ پذیرالی حاصل ہوری ہے لوگ بت پر تی سے دل پر داشتہ ہو کر دین توحید کو قبول کرنے میں دلچیں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر حضور اپنے چند مسلا ہمارے ساتھ بھیمیں تو ہم ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں کے دہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں تغصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور آیت قبل کرایں گے۔

وین حق کے واقع علیہ العلوٰۃ والسلام نے مندر جدؤ مل افراد کو تبلیخ اسلام کے لئے ان کے ساتھ روانہ کیا۔ مرقد بن الی مرقد العقمی ۔ خالد بن البکیر ۔ عاصم بن البت بن الی اقدم

ا \_ امثاع الاسلام. جلد الصفى ١٠٠٠

تجبيب بن عدى، زيد بن الدّنينيه ، عبدالله بن طلاق رضى الله تعالى عنهم ، حعزت مريّد كوان كالمير معرد كيا-

رر میں۔
اسلام کے میلفین کا یہ طالفہ ان لوگوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تجاز کے اطراف
میں بغرال قبیلہ آباد تھا۔ ان کا ایک چشمہ تھاجور جیج کے نام سے مشہور تھا۔ جب وہاں پنچ تو
مضل اور قارہ کے جو افراد ان معزات کو تبلیخ اسلام کے بمانہ سے اپنے علاقہ میں لے جار ہے
مضال اور قارہ نے بی بغرال سے خفیہ بات چیت کی کہ اگر تم ہمری مدد کر وتوہم ان چند مسمانوں کو
مقدانہوں نے بی بغرال سے خفیہ بات چیت کی کہ اگر تم ہمری مدد کر وتوہم ان چند مسمانوں کو
گر فقد کر کے مکہ لے جائیں سے وہاں ان کو منہ ماتی قیمت پر فروخت کر دیں گے۔ اس طرح جو
دولت ہاتھ آئے گی اس میں تہمار انجی حصہ ہوگا جانچہ وہ لوگ اس پر آمادہ ہوگئے۔

مسلّمان اپ خیموں میں بے فکر بیٹے اپی تبلیقی سرگر میوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھاور پروگر ام بیار ہے تھے اجانک سینکڑوں آ د می شمشیر کیف۔ ان پر حملہ کرنے کے لئے ان کی طرف بڑھنے گئے انہوں نے بھی آلواروں کو بے نیام کر لیااور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

جب انہوں نے اللہ کے شیروں کو یوں شمشیر بکف دیکھاتو سم گئے۔ کینے گئے بخدا! ہم تم کو قتل کرنے کاہر گزار اور نہیں دیکتے ہم توج جیں کہ حمیس اہل مکہ کے حوالے کر کے ان سے کچھے رقم بنوریں ہم حمیس اللہ تعالی ضامن دیتے ہیں کہ ہم حمیس ہر گز قتل نہیں کریں سے۔

حفرات مرثد، خلداور عاصم نے توانس دوٹوک جواب دیا داسه لائفنک مِنْ مُنْوَدِ عَهْدًا وَلَاعَقَدُّ الْبُدَّا عَصَابِم تَوْسَى مشرک کے عمدویان کو تبول کرنے کے لئے تیار نسیں حفرت عاصم نے فی البدیمہ یہ شعر کے۔

مَاعِلَقِىٰ وَاتَاجِلَدُنَابِنُ وَالْقَوْسُ فِيقَا وَتُرَّعُنَابِنَ وُكُلُّ مَاحَقَ الْإِلهُ نَازِلُ إِنْهَمُ وَوَلْمَرَّ أُرْتَعُوا ثِبُنَ إِنْ لَمُواقَاتِلُمُ فَأَقِىٰ هَابِنَ إِنْ لَمُواقَاتِلُمُ فَأَقِىٰ هَابِنَ

معرے لئے کیاعذر ہے جب میں طاقتور ہوں اور میراز کش تیروں ہے چرہے کمان معبوط اور اس کا چذہ سجے وسلامت ہے۔ اخذ تعالی نے جو قیصلہ کر دیاہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہرایک کواس کی طرف لوٹنا ہے۔ اے مشرکو! اگر میں تم ہے جنگ ند کر دل تومیری مال کائٹ مرے۔ " چنانچہ ان تینول نے ان کیرالتعداد مشرکوں کامقابلہ کیااور راو حق میں جان کا نذرانہ ہیں کر کے شرف شمادت سے مشرف ہوگئے۔

یہ عاصمی اسلام کا وہ بمادر سپوت ہے جس نے میدان احد میں سلافہ بنت سعد کے دو بیٹوں کو کیے بعد دیگرے موت کے کھاٹ آبار اتھا۔ جب انسوں نے ہاری ہاری اپ قوم کے یر تم کو اٹھا یا تقااور ان کی مال سلافہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ عاصم کی تھویڑی میں شراب پیئے گی جب بيشيرول مجلوشيد ہو كياتو نزيل نے جاپا كداس كاسر كاٹ كر لے جائيں اور كراں قيت پر سلاقہ کے ہاتھ فروخت کر دیں ماکہ وہ اپنی حتم پوری کرے۔ جب بزیل کے لوگ بڑی نیت ے ان کی نعش کی طرف بوجے تو دیکھا کہ شمد کی تھیوں نے اس مجلد اسلام کی لاش کا محاصرہ کر ر کھاہے آک کوئی نایاک ہاتھ ان کی طرف بدھنے نہ یائے اور جو آگے آنے کی کوشش کر آتووہ سارا خدائی لشکراس پر بلہ بول وغااور اے اپنی جان کے لالے پڑجاتے۔ انسوں نے سوچاشام کے وقت یہ کھیاں اپنے اپنے چھتوں کو چلی جائیں گی اس وقت ہم یہ حسرت پوری کرلیں گے کین شام کے وقت وادی میں سیلاب کا یک تقدو تیزر ملا آیاجو آپ کے جسد المبرکو ہر کر لے کیا انموں نے بری تلاش کی محران کاسراغ ندمل سکا۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا ت كەكسى كافركومات شىس لگائىس كے۔ اور ساتھ عى يەللخاكى تقى كدالنى اكوئى كافرمىرے جىم كوبھى اینا نا پاک ہاتھ نہ لگانے یائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانباز کی التباکو تبول فرما یا باتی تمن حضرات زید بن الدنته - تعبیب بن عدی اور عبدالله بن طارق کوانهول نے گر قار کر لیااور لے کر مکہ جلے ماکہ انسیں فرو فت کریں جب ظمران کے مقام پر پنچے تو معزت عبداللہ بن طارق نے اس ری ے اپنا ہو تھے چھڑا لیاجس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے تھے اور تکوار بے نیام کر کے لاکارا۔

آؤبز دلو الندك شير كامقابله كروسينكژوں لومزيوں ميں ہے كى كوہمت نہ ہوئى كه ان كاس چيلنج كو تيول كر سكے البتہ چھے ہث كرانہوں نے آپ پر پھروں كى بارش شروع كر دى -يہاں تک كه آپ شهيد ہوگئے ۔ آپ كامزار ٹرانوار ظهران ميں ہور آج بھی منزل عشق وو ف كے مسافروں كى را بنمائى اور حوصلہ افزائى كرر ہائے -

وہ لوگ حضرت نعبیب اور حضرت زید کو مکھ لے آئے آپ نے بنگ بدر میں صدیف مام بن نوفل کو قتل کیا تھا اس کے بیٹے عقبہ نے حضرت نعبیب کو خرید لیا کہ انسیں قتل کر کے اپ مقتوں دپ کا انتقام لے۔ اور زید بن و ثبتہ کو صفوان بن امیہ نے خرید آنا کہ ان کو شہید کر کے اپ باب امید کابدلہ چکاسکے۔ انہیں صدود حرم ہے باہر تنیم کے مقام پر لے محے ہاکہ انہیں فل کریں دہاں بہت ہے مشر کین ایک مومن کے قل کا تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہوگئے تھے ان تماش بیخوں میں ابو سفیان بھی تعاجب حضرت ذید کونہ تیخ کرنے کے لئے سامنے الایا گیا ہی ہو ان تماش بیخوں میں ابو سفیان بھی تعاجب حضرت ذید کونہ تیخ کرنے کے لئے سامنے الایا گیا ہی سفیان نے بستہ فتراک شہموار نبوت ہے ایک سوال کیا۔ یہ سوال اس نے توبطور نداق کیا تھا۔ لیکن آقیامت عاد تعالی مصطفوی صلی القد عدید وسلم کے لئے اس میں ایک عظیم درس کی تاکی میں آبار مصطفوی صلی القد عدید وسلم کے لئے اس میں ایک عظیم درس ہے۔ اور دوات و شروت اور جاہ و حشت کے پرستان دن کی آتھیں کھولنے کے لئے کائی ہے اگر ابو سفیان یہ سوال نہ کر آبو عاشق جگر سوختہ کے دل میں اپنے محبوب کے سے مجت وجاں نگری کے جو جذبات طوفان کی مائند نی شخص مار رہے ہوتے ہیں شاکد د نیادانوں کواس کی خبر تک نہ ہوتی ابو سفیان نے ہو تھا۔

ٱُنْتِتُكَ الله يَاذَيْدُ؛ آغِيَّبُ آنَّ مُحَنَّدٌ الْأَنْ عِنْدَدَ مَكَانَكَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ وَإِنَّكَ فِي اَهْدِكَ .

"اے زید!اللہ کے واسطے جھے میچ میچ تاؤ کیاتم ہید پہند نہیں کرتے کہ اس وقت تیری جگہ محمہ (فداہ روحی الف الف مرۃ) ہوتے ان کی کر دن مغری جاتی اور تم بعافیت اپنے اہل وعیال میں ہوتے۔ "؟

اے عشق و محبت کا وم بھرنے والو! اللہ کے محبوب کے عاشق دنفگار کا جواب سنو۔ جس نے عشل و خرد کے ابواٹوں میں زلزلہ ہر پاکر دیااس محبوب کے ، جس کے حسن و جمال کو خالق خسن و جمال نے بے مثل رعنائیوں ہے مثال دار ہائیوں سے آراستہ فرہ کر نوع انسانی کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لئے مبعوث فرمایااس کے عاشق دنفگار کا جواب، کان کھول کر سنو،

> ۘۘۘۘٷڶۺ۠ۄۣڡٙٵڷڿڹؙۘٵؘؽٙڰؙۼٙڎٵ۩۠ڶٲؽٷٞڡٚڰٵؽڽٳڷڶۮؚػؙۿۅٙڣؽڔڷڡۣؽڹ ۺؙٷڲڎ۠۫ؿؙۊ۫ۮؚؽڮٷٳڎٛٞٞٞٞڿٳڸ؈ٛ۠ڣٛٵۿڸؽ۫ۦ

قرما<u>یا</u>۔

" بخدام نے آج تک کس آدم کوانے آقات آئی مجت کرتے ہوئے نمیں دیکھا جتنی حضور ہے مجت کرتے و صفور سے مجت کرتے و کھا ہے۔ "

اے ابوسفیان! بخدا میرے لئے توبیہ امر بھی تاقابل پر داشت ہے کہ میرا آ قاعزت و آرام سے جمال اس دفت تشریف فرماہیں میرے آ قاک پاؤں کے تلووُل میں کاٹنا چھے اور میں گھر میں آرام سے ہیٹھا ہوں۔ عاش ول باخت كان كريناك حالت على يه جواب من كر الوسفيان برسنانا طاري بوكيا طوعاً وكرباً است يه تسليم كرنا براكم - مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ اَحَدَّ الْكُوبِ اَحَدُ الْحُدِّ الْحُدِّ الْحُدِّ اَصْحَابِ هُعُدَّدِ هُعُدَّد الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ ارحُدُنه وَجَمَالِه ) -

مرمنوان كے غلام نسطاس نے آئے برد كر آپ كوشميد كرديا۔ (١)

ابن عقبہ مشہور سیرت نگر لکھتے ہیں کہ آپ کو کھوار کے وارے شہید نہیں کیا گیا ہلکہ ان پر مسلسل تیرول کی بارش کی عمی آگ وہ ور و سے بے آب ہو کر اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کریں لیکن اس بندہ عشق پر مشل جو روستم کا جوں جون اضافہ ہو آان کے، عشق ووفا کے سمندر میں اور بھی بلند وبالا موجیں افتیں۔ مین محمدی کی دل آ دیز ہوں اور حشق صحابہ کی جان شیقت نے یہ کہ ہوگا۔ شاریوں کا کوئی ایسانی روح پرور منظر دیکھ کرتر جمان حقیقت نے یہ کہ ہوگا۔

حسن میگفت کے شامے پٹریر دسحرم مستق میگفت تب و آب دوامے دارم اب ایک دو سرے کشتہ چشم مازاغ کے رقص میل کی حسین اولؤں کو طاحظہ فرمائیں۔ آپ کواپ آتا کے حسن لازوال کی ولفروبیوں اور اس کے عشائل کے جذبہ عشق و مستی کی گرائیوں اور بیکراں دسعتوں کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔

حضرت نبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قبل کیا تھا۔ نی ہول، جب انسیں وجو کا ہے کر فبار کر کے مکہ میں بیچنے کے لئے لائے قو حارث مقتول کے بیٹوں کو پہتا چا تو انسوں نے اپنے باپ کے قابل کو گراں قبیت اواکر کے فزید لیا اکدائیس فبل کر کے اپنی آئش انتقام کو فیمنڈ اکریں انسوں نے نبیب کو فزید کر تجیئر بن الی رحاب کی آزاد کر وہ کنیز مادیہ کے گر میں محبوس کر دیا۔ شمادت سے پہلے انسوں نے اپنے امیری کے ون اس کھ جس کرارے۔ بعد جس اللہ تعالی نے مادیہ کو فقت ایمان سے مشرف فرمایا وہ ان وقول کے چٹم دیمہ حالات بیان کرتی ہیں۔

وو کمتی ہیں۔

'' میں نے ضبیب جیسا سرا پائیمن ویر کت قیدی بھی نمیں دیکھاوہ میرے گھر میں مجو ک تھے۔ میں نے ایک ون ان کے کرے میں جما تھا کیا دیکھتی ہوں ان کے باتھوں میں انگوروں کا یک بہت بڑا کچھا ہے وہ اس کو کھار ہے ہیں۔ میں بید دیکھ کر حیران رہ گئی کو تک انگوروں کے کئے کا موسم ابھی نمیں آیا تھااور بھرے بازار میں انگوروں کانام ونشان تک نہ تھا۔ "

ا بالاكتفاء بطدح مني ١٣٥ - ١٣١ و ديم كتب ميرت

حارث کے بیٹوں نے آپ کو تن کر نے گاری مقار کر دی۔ جبوہ ون آیاتو آپ نے حارث کی ایک بیٹی سے اُسترابا نگا آکہ موئے ذیر ناف کی صفائی کر کے اور نماد حو کر راہ حق بیں کہ ایسے سر کا نذرانہ چیش کر نے کے لئے تیار ہوجائیں۔ اس نے اُسترابجواد یا مادیہ کہتی ہیں کہ میری ہے خبری جس میراایک بیٹاان کے پاس چاد گیا، انہوں نے اے اٹھ کر اچی گور میں بنوایہ میں نے جب دیکھا کہ میرالخت جگر اس فنص کی گور میں ہے جسے پچھ دیر بعد ہم موت کی سال میں نے جب دیکھا کہ میرالخت جگر اس فنص کی گور میں ہے جسے پچھ دیر بعد ہم موت کی سال وسنے والے جی تو جس ترب نے کوائی اُسترا حین تو جس نے کوائی اُسترا سے ذرع کر کے لیا بدلہ چکا کے گا۔ حضرت خبیب نے میری پریشانی کو بھانپ بیادر جسے خاطب کر کے کہا۔

" اَنَّفَتْنَدِّنَ اَنْ اَفْدُنُ ؟ " كياتهيس به ده فركالگا ب كه ميسات قبل كر دول گا-هَ اَكُنْتُ اَفْعَكُ فَالِكَ اِنْتَا َ الله مسايابر كرنسيس كرول گان والقد بس كاس و كال في عورتول اور بچول پر باتد افغان سے بخق سے منع فرمايا ہو۔ اس سے بھا كب به توقع كی جاسكتى ہے كه دواكيك معصوم نے كوموت كے گھاٹ الاردے گا۔

پھانی دیے کے ارادہ سے حارث کے بیٹے مطرت تعبیب کو سرزین حرم سے نکال کر تنجیم کے مقام پرلے آئے ہوں دو حرم سے باہر ہاں وقت آپ نے انہیں فرہایا۔ اگر تم جھے اتی مسلف دو کہ جی صلیب پر قدم رکھنے سے پہلے دور کعت نقل پڑھ لول تو تمہری مرہانی ہوگی۔ انہوں نے اجازت دے دی آپ نے دور کعت نماز لفل بڑی خوبصورتی اور اطمینان سے اوائی۔ جب پڑھ بھے تو آپ نے ارد کرد کھڑے ہوئے مشر کین کو کماکہ نماز جی جو طف وسردر جھے آج نفیب ہوا ہے اس کا تقاضاتو یہ تھا کہ لمی لمی رکھتیں اور لمبے لیے بجدے کر آباور السین دیا کہ تم اس خلافتی ہیں جمالتہ ہو جاؤ کہ جمد عربی کا غلام موت سے ڈر کر لمی لمی رکھتیں اور لمبے بہرے کر آباور المیں دیا کہ تھی حربی کا غلام موت سے ڈر کر لمبی لمی رکھتیں اور المبے بی مروج ہے اس کا قاداتی موت سے پہلے دو نقل پڑھتا آج بھی مروج ہے اس کا قاداتی عاشق صادق نے کیا تھا اہل ایمان اس کی چروی کرتے ہوئے تختہ دار پر قدم رکھنے سے آغاز اس عاشق صادق نے کیا تھا اہل ایمان اس کی چروی کرتے ہوئے تختہ دار پر قدم رکھنے سے پہلے اپنے پرورد گار کی بارگاہ جس سر بہرو دور نے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

ی گرانسوں نے آپ کو پھانس کے تخت پر کھڑاکیا آپ کے اتنے پاؤٹ رسیوں سے جکڑ دیے اور اس وقت آپ نے بار گلور ب العزت جس عرض کی ۔

ٱللَّهُ مَّ وَقَدْ بَلَغُنَا رِسَالَةً رَسُولِكَ . فَيَيْفُ لَغُدَاةً مَا يُصْنَعُ بِنَا

" یااند! ہم نے تیرے رسول کرم کلینام او گوں تک پھیاد یا ہالا الله ایم کے بیٹیاد یا ہے الله الله ایک میٹیا جو پہنیا جو پہنیا دے۔ "

پھر آپ نے ان ناہجاروں کیلئے بدوعاکر تے ہوئے عرض کی۔ اَللَّهُ مَّا اِحْصِبِهِ مَّوَعَدَدًا وَاقْتُنْهُ هُ مَبِدُدًا وَلَا تُعَادِدُ وَمِنْهُ هُ اَحَدًا " یااللہ ان کی تعداد کو کم کر دے ان کو منتشر کر کے ہلاک کر دے اور ان جس سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ " پھران لوگوں نے آپ کو نیزوں کے دار کر کے شمید کر دیا۔

موکٰ بن عقب اپنے مغازی میں لکھتے ہیں کہ معزات زیداور نعیب رضی اللہ عنما کو آیک روز بی شہید کیا گیا۔ اس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ فرماتے ہوئے سا۔ وَعَلَیْکُمَ اَوْ مَلَیْكَ السَّلَا لَهُ مُحَدِّبٌ قَسَّلَتُهُ مَّوْنِیْنَ

دوکہ تم دونوں پر یااے خبیب تھے پر سلام ہو۔ نعبیب کو قرایش نے قلّ کر دیا۔ "

آپ کوشمید کرنے کے بعد انہوں نے آپ کولیک گئڑی پراٹکاویا آپ کانی عرصہ اس گئڑی کے ساتھ لنگئے رہے۔ حضور نبی کریم صلی افتہ تعالی علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الغنمری کوروانہ فرمایا کہ وہاں جائمی اور آپ کواس گئڑی ہے نیچ آباریں۔ جب یہ وہاں جنچ اورائسی نیچ آبار اوا تنا عرصہ آویزاں رہنے کے باوجود آپ کے جسم می کسی حسم کا کوئی تغیر و فرانہ ہوا تھا بلکہ آپ کا جسد اطہرائی طرح ترو آزواور فلفتہ تھا کو یا ابھی طائز روح نے قنس عضری سے پروازی ہے۔ اطہرائی طرح ترو آبادی سی مشرف باسلام نے اس تماشہ جنوں کے گروہ میں سعید بن عامر بھی موجود تھے جو ابھی بھی مشرف باسلام نے ہوئے ان کا واقعہ اسد الغابتہ کے حوالہ سے پیش فدمت ہے۔

خالد بن معدان ہے مردی ہے کہ حضرت فار دق اعظم رضی افقہ عندنے ہمارے شر معں پر سعید بن عامر الجمعی کو حاکم مقرر کیا جب حضرت فار دق حص تشریف لائے تو آپ نے الل جمس ہے پوچھا بھاؤتم نے اپنے حاکم کو کیسے پایا۔ تو انسوں نے عرض کی ہمیں ان سے جار

مكايس إل-

یں ہے۔ (۱) وہ ایمرے پاس منج اس وقت آتے ہیں جب سورج کافی بلندی پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا! یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اور حمیس کون می شکاہت (۴) مەرات كوجلىرى د موت كوتيول ئىيس كرتے لورند كى آ دى كورات كوملاقات كا شرف بخشتے ہیں۔

حضرت عمرے فرمایا! یہ بھی بزی ٹری بات ہے تہ ہیں اور کیا شکانت ہے۔ (۳) ممینہ میں ایک روز ساراون گھر میں ہی رہے ہیں امارے پاس نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا! یہ بھی بزی تاہیند بیدہ بات ہے بتاؤ کوئی اور شکوہ۔

(۳) کنے گئے بھی بھی ان پر طشی کادورہ طاری ہوج آئے۔ الل جس کی یہ شکایتی سننے کے بعد آپ نے اشیں بھی بال یا۔ اور دعالی۔ 'آنڈ کھٹے تھنی کا یہ نے اس کے بارے میں جو میری دائے ہے اس کو غلط علبت نہ کرنا۔ میں جو میری دائے ہے اس کو غلط علبت نہ کرنا۔

میہ دعاکرنے کے بعدانہوں نے لوگوں سے پوچھااب بتاؤ ہو تمہیں ان سے شکایت ہے۔ انہوں نے عرض کی ہے کافی دن طلوع ہونے کے بعدوہ گھر سے نکل کر ہمارے پاس آتے

حضرت فلروق اعظم نے ان سے بوج جاسعید بناؤ اس کی کیا وجہ ہے۔

آپ نے عرض کی۔ بخدا آگر چہ جس اس بات کو ظاہر کرنا پیند نسیں کر آلیکن اب جس مجبوراً اس کی وجہ عرض کر آبھول کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے جس خود آٹا کو ندھتا ہوں پھرا نظار کر آبھوں آکہ دو خمیر و ہوجائے۔ پھر جس روٹی پکا آبھوں پھروضو کر آبھوں تبان کے پاس باہر آ آبھوں۔

> حضرت عمرنے پھراہل حص ہے ہو چھاتھیں اور کیا شکایت ہے۔ انہوں نے کما۔ وہ رات کو کسی کی وعوت تبول نہیں کرتے۔ امیرالمؤمنین نے پھران ہے ہو چھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔

حضرت سعید نے عرض کی اگر چہ ہیں اس راز کو افشا کر ناپسند نسیں کر نالیکن ، ب مجور اہیں عرض کر ناہوں کہ ہیں نے اپنا دن ان لوگوں کی خدمت کیسے دقف کیا ہوا ہے ادر ہیں نے اپنی رات اپنے خداو تد کریم کی یا داور عبادت کیلئے مختص کی ہوئی ہے۔

امیرالمؤمنین نے اہل جمع ہے پوچھااور تساری کی شکایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممینہ میں پورائیک دن جارے یاس نہیں آتے۔

قاروق اعظم نے اس کے بارے میں ان سے پوچھاتو انسوں نے عرض کی میرے پاس کوئی خاوم نہیں کہ میرے کپڑے و موئے اور نہ میرے پاس کوئی دوسرا جوڑا ہے جو میں پس لول میراایک بی جوڑا ہے اسے دھو آبوں پھراسے سو کھنے کیلئے دھوپ میں ڈال دیتا ہوں جب تیار ہو آ ہے تو دن کے آخری حصہ میں باہر آ تا ہوں۔

شی اس روز مکہ میں تھاجب حضرت نعبیب کو پھائی وی گئی قرایش نے ان کے گوشت کے
پرزے اڑا دیے پھر انہیں لکڑی پر اٹھا دیا اور ان سے پوچھا۔ '' آنجی بُن کُن کُنگا اُمکانگا ہے۔ ''
کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد (علیہ العسلوٰۃ والسلام) کو اٹھا یا جا آتو آپ نے
فرما یا بخد ا! میں تواس بات کو بھی پہند نہیں کر آکہ میں اپنالل وعیال کے پاس ہوں اور میرے
آتا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاؤں میں کا نتا بھی چھے۔

اس وقت حفرت نعبیب نفرولگایا یا محد - جب بھی دو دن جھے یاد آتا ہے اور دو منظر میری آتھوں کہ اس دن اس مظلوم اور میری آتھوں کہ اس دن اس مظلوم اور شمید حق کی میں کوئی دونہ کر سکا۔ کو فکہ میں اس وقت مشرک تھا۔ پھر جھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرایہ گناہ ہم گز نہیں بخشے گا۔ اس وقت جھے عشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔

یہ سوال و جواب من کر سیدنافلاوق اعظم نے قرمایی "اَنْفَنْدُ بِیْتِهِ الَّذِیْ لَاَ یُفَیْنِدُ فِرَاسِیْ سب تعریفی الله تعالی کے جس نے میری فراست کو تا کام شیں کیا۔ عروواور موک بن عقبہ، مشمور میرت نگار رقسطراز ہیں۔

رو المرب آپ کو صلیب پر چڑھا یا گیاتو گفار نے ان سے بھی وی نداق کیا جو ابو سفیان نے معرت زید سے کیا تھا۔ گفار نے حضرت نعبیب کو کما، آٹیجٹ آن فیکڈڈ اکھکا نگ اے معبیب! کیا ہے اس نے میں دوتی الف الف مرة) معبیب! کیا ہے بات تم پیند کرتے ہوکہ آج تمہارے بجائے محد (فداہ روتی الف الف مرة) تیری مجگہ ہوتے آپ یہ س کر لرز اشحے رموز محتق و محبت سے جو لوگ بے خبر تے اسیں جمنبوڑتے ہوئے فرمایا۔

لا وَاللهِ الْعَظِيْمِ وَمَا أَحِبُ أَنْ يَغْدِينِي بِثُوْلَةٍ يُشَاكُهَا فِي قَدَمِهِ -

ا - سِ ستابن کثیر، جلد س، منی اسا

" ہر گز خمیں خدائے ہزرگ کی تتم! میں توب بھی پند نمیں کر آ کہ میری جات ہوں گئا ہمی چھے۔ " (1) جان بخش کے بدلے میں میرے آتا کے پاؤں میں کانٹا ہمی چھے۔ " (1)

عاشق صادق کامیہ جواب ان کی عشل و فہم کی رسائی ہے بالاتر تق وہ س کر تبقیے دیگئے گئے کہ میہ دیوانہ ہے ہوش و خرد ہے ہے بسرہ ہے جبحی توالی بھی بھی ہاتیں کر رہاہے۔

جب آپ کوسول پرچر حانے کے لئے تماشہ بینوں کا جم غفیراکشاہو کیا تیماندازوں اور نیزہ بر داروں کے اندازوں اور نیزہ بر داروں نے اپنے نیزول اور تیموں کے رخ ان کے جسد اطهر کو گھائل کرنے کے لئے سیدھے کر لئے تواس وقت اس پیکر عشق ووف کے چرہ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر نہ تھا۔ ابت جذبات جان نگری اور مرفروشی جن آیک تلاطم بری تھا۔

جوان اشعاری صورت میں ان کے لیول ہے ادا ہو کر کفروعناد کے مجتموں کو خاک میں ملا آ کیا اور راہ حق کے مسافروں کے لئے چراغ بن کر اجائے بھیر آئی۔ اور ان پر خار اور کشمن راہوں کو در خشک و آبال کر آگیا آپ بھی ان حالات میں کہے ہوئے اس عاشق دندگار کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے اور کوشش بیجے کہ ان کی کوسے آپ کے دلوں کے بچھے ہوئے چراغ روشن ہو جائیں۔

لَقَلْ جَمَعُ الْأَخْزَابُ حَوْلَى وَالْبُوا قَبَائِرُهُمْ وَاسْتَخْمُعُواكُلُ جَمْعَ

" كفار كے سارے كروہ ميرے ار دگر د جمع ہو كئے بيں انہوں نے اپنے سارے قبائل كو يمال اكٹھاكر ليا ہے۔"

وَقَدْ جَمَعُوْ الْبُنَاءَهُمْ وَفِسَاءَهُمْ وَفِسَاءَهُمْ وَقُرِيْتُ مِنْ جِدْعٍ مَلِولِي مُنظم

"انمول نے اپنے بیٹول اور عور تول کو بھی یہاں جمع کر لیاہے اور پھائی وینے کے لئے انہوں نے ایک لیے مضبوط ٹرمد کے قریب لا کھڑا کیا

مِهِ -إِلَى اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

" میں اپنی غریب الوطنی اور مصیبت کا شکوہ صرف اللہ تعالی جناب میں کر آموں۔ اور صلیب سے جب میری نفش نیچے کر پڑے گی تواس کے ساتھ سے جمعے جو سلوک کریں ہے اس کامعملہ میں اپنے رب کے سپر و

كر آموں - " فَنَمَا الْعَرَّشِ مَيْرُفِي عَلَى مَايُرادُفِي فَقَدَاجَمَعُوا اَلْمِي وَقَدْيَا اَنَ عَلَى مَا "اے موش کے ملک! ان او توں پر تو جھے مبر مطافر منا۔ انہوں نے میرے مرک امیدیاں میں بدل میرے امیدیاں میں بدل میرے ۔ "
گئے ہے۔ "

" میں دشمن کے سامنے جزع وفزع کا ہر گزاظمار ضیں کروں گا۔ بیجے کمبراہٹ کیوں ہوجی توافقہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جارہاہوں۔ " (1) محبت میں بیبانکین، جافغروشی میں بید دلکشی، مبرواستقامت میں بید جمال، غلامان مصطفیٰ علیہ اطبیب التحبیۃ واجمل الثنا کے بغیر آپ کو کمال ملے گا۔ عشق کی ان محشر سلانیوں اور خلوس کی ان رعنائیوں کا مشلبرہ کر کے می حضرت اقبال بید کرد اضحے تھے۔

> عاشقان اوزخوبال خوب ر خوشرون بارومجوب ر وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَارْضَا هُمْ عَنَا وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى عَنْهِ بَا وَ نَهِيتِهِ وَصَفِيتِهِ وَمَظْهَى جَمَالِهِ وَمِزَا وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَافْلِيّاءِ أَمَّتِ الْاَحْفَيَادِ وَعُلَمَاءِ مِلْتِ الْأَبْرَادِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَافْلِيّاءِ أَمَّتِ الْاَحْفَيَادِ وَعُلَمَاءِ مِلْتِ الْأَبْرَادِ وَمَارَكَ وَسَلَمْ

## ابو سفیان کی ایک اور سازش

آیک روز ابو سفیان کے پاس اس کے چند ہم شرب قریشی بیشے ہوئے تھے۔ وہ کئے نگاکہ محمد ( علیہ العساؤة والسلام ) عام لوگوں کی طرح بازاروں میں محمو سے پھرتے ہیں۔ کوئی محافظ وستدان کی تفاظمت پر مامور نمیں ہو آاگر تم میں سے کوئی محت کرے چیکے سے وہاں جائے

اور اچک ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے۔ او معل کے انقام پورے ہوجائیں گے اور

یہ فتہ جس نے ہملری دات کی نینداور دن کا پیمن ترام کر دیا ہے دم اور دے گا۔ سامیمن جس

ہے کئی نے اس کی ہائی نہ بھری۔ ابو سفیان جب اسپنے گھروائی لوث آیا آوایک اعرابی نے

تمائی جس اس سے طاقات کی اور اسے کماتم مجھے افعام دینے کا وعدہ کرو۔ اور جھے یقین دلاؤ کہ

م اس وعدہ کو پورا کرو کے توجی سے کارنامہ سمرانجام دینے کے لئے تیار ہوں۔ میں صحرائی

داستوں کا ماہر ہوں میرے پاس جیل کے پر کے برابرایک نخرے جے آسنی سے جمپایہ جاسک با مائی اور بوی راز داری ہے کر سک ہوں۔ ابو سفیان نے اس کے ساتھ اندہ

واکر ام کا وعدہ کیا اے سواری کے لئے اونٹ اور سفر خرج بھی دیا در اسے ماکیدی کہ اس مصوبہ سے کسی کو آگاہ نہ کر تاایسانہ ہو کوئی فض آئیل از وقت انہیں خردار کر دے اور تم ناکام ہوجائو۔ اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین ولایا کہ قکر نہ کرواس بات کی کسی کو کانوں کان خبر ہوجائو۔ اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین ولایا کہ قکر نہ کرواس بات کی کسی کو کانوں کان خبر ہوجائے گی۔

چنانچه رات کی آری می ده اونت پر سوار ہو کر اسپنے اس خدموم ارادے کو عملی جامد پہنانے کے لئے کم سے روانہ ہوا۔ پانچ رات مسلسل سفر کر تار ہا آ خر چھٹے روز وہ مدینہ طیب پہنچ كيا- لوكول سے سركار ووعالم كے بارے ميں دريافت كرنے لگاكد حضور كمال تشريف قرمابيں ہوچھتے ہوچھتے وہ عید گاہ تک آیا۔ وہاں کس نے اسے بتایا کہ رحمت عام صلی القدعلیہ وسلم بنوعبد الاشمل کے پاس تشریف فرماہیں وہاں پہنچا ہے اونٹ کے تعضیم ندھنے کے بعدوہ مسجد میں جلا کیا جمال حضور يُرنور ، سحاب كرام سے معروف كفتكو تھے۔ حضور كي نظراس كے چرب ير براي -توا پینے محابہ کو قرمایا بید مخص غداری کرنے " یا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کواپینے مقصد میں کامیاب منیں ہونے دے گا۔ اتنے میں وہ آ دی اور نز دیک معمیابو چینے لگاکہ تم میں سے عبد المطلب كا قرة تدكون ب- رحمت عالم فقرمايا " أَنَا اللهُ عَدْي الْمُتَقَلِبْ" عبدالمطلب كابياس بول -وہ حضور پر جھک کیا کو یا کوئی سر کوشی کرنے لگا ہو۔ حضرت اُسیدین خُفیرنے اے گلے ہے پکڑا۔ پکڑ کراد حر تھینج لیااور فرمایا سر کارے دور ہوجا۔ ادر اس کی تمبند میں ہاتھ ڈال کر اے اد حر محسیناتواس میں چھیا ہوا تحنجر ال کیا۔ حضرت اسید نے عرض کی بارسول اللہ! یہ دحو کا باز غدار ہے کس بری میت سے آیا ہے۔ اعرابی کے توحواس باختہ ہو گئے اور جلایا دی دی دی اُلے اُلے اُلے (صلى الله عليه وسلم) - حضور عليه السلام في است فرمايا يج يج بتادو- تم كون بهوادر كس نيت ے يهال آئے ہو۔ يج بولنے من بى تمهار افائدہ ہے آگر جھوٹ بولو مح تو تقصال افوائے۔ تم

جس مقعد کے لئے آئے ہو ہم اس سے اخرج ۔ اس بدونے کماکہ کیا جھے جان گا ان ہے۔ فرمایا تنہیں جان کی امان ہے پھر اس نے اس ساری سازش کے بارے میں عرض کر دی جو اس کے در میان اور ابو سفیان کے در میان طے پائی تھی۔ حضور نے حضرت آئید کو تھم دیا کہ اے لے جائمی اور اپنے پاس محبوس رکھیں۔

دوسرے دوزا ہے اپنے پاس طلب کیا ور فرمایا میں نے تہیں معاف کر دیاتم آزاد ہو۔
جد هر چاہو جا سکتے ہو تمہارے لئے ایک اور تجویز ہے تمہاری مرضی ہو تواس کو قبول کر لو۔ اس
نے پوچھاکیا تجویز ہے۔ فرمایا۔ مسلمان ہو چاؤاور کمو "لاالہ الاالله محمد رسول اللہ "اس نے خوشی ہے اسلام قبول کر لیا اور کما "اشدان لاالہ الاالله واشد وائک انت رسول اللہ ۔ " پھر عرض کر نے لگا۔ آج ہے پہلے ہیں بھی کمی فض ہے خوفزدہ نہیں ہوالیکن آج ہوئی ہیں نے نہی من فف ہے لرزنے لگا۔ اور جھے اس پر ہوئی ہیں نے تب ہواکہ میراوہ راز جس پر ہیں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ حضوراس کو بھی جائے ہیں بھی سخت تبجب ہواکہ میراوہ راز جس پر ہیں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ حضوراس کو بھی جائے ہیں میں دل ہے مانیا ہوں کہ آپ ہے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کا نگر بالن ہے اور ابو سفیان کا جیں میں دل ہے مانیا ہوں کہ آپ ہے نی جی اللہ تعالیٰ آپ کا نگر بالن ہے اور ابو سفیان کا میں میں دل ہے مانیا ہوں کہ آپ ہے نہی جی اللہ تعالیٰ آپ کا نگر بالن ہے اور ابو سفیان کا گروہ حزب شیطان ہے۔

وہ میہ باتمیں کر رہاتھا حضور سن کر مسکرار ہے تھے چکے عرصہ وہ حضور کے پاس رہا پھرر خصت ہو کر چلا کیا۔ (۱)

### غداری اور دهو کا بازی کاایک اور خونچکال حادثه "بیرمعونه"

ا به ميريت ابن کيل جده صفي ۱۳۵ بر المعاد جده صلي ۱۳۰۰

کہ قال نجدان کو تعمان پنجائیں ہے۔ اس نے کمامی آپ کے محابہ کوا چی ناہ د تاہوں۔ کسی کی تعلق نجیانے کے خضور عبیہ کی تعلق نہیں کہ اشیں کوئی تکلیف پنجائے۔ چنانچہ پیغام حق پنجائے کے خضور عبیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تعلیل القدر صحابہ میں سے تالیس افراد کا اختاب فرمایا۔ صحیح بخاری میں ان کی تعداد کما ہے۔ (۱) میں میں اس جماعت کی تیادت کے لئے مردر کائنات نے حضرت منذرین عمرد

افساری کو باحرد فرمایاس جماعت کے چند ممتاز افراد کے نام بید ہیں۔
حارث بن الصحمہ - ( جن کی جانبازی کے کارنامے غروہ احد میں آپ ابھی پڑھ آئے
ہیں) - "حرام بن سلمان، عروہ بن اساء بن الصلت اللي، نافع بن يُدُنل، عامر بن فيبره (حضرت صدیق اکبر کے چروا ہے) رضی الله عَنْهُمْ دُوَعَنْ سَائِرِ رُفَقَاءِ هِمُ السُّعَدَاءِ الشَّعَدَاءِ السَّعَدَاءِ السَّعَدِينَ -

الله تعالی کے مطلع بندول کار گروہ لل نجد کے تاریک دلوں کو نور توحید سے منور کرنے کی نیت کرکے ابو براء کی معیمت میں روانہ ہوا۔ آخر یہ قافلہ معونہ نامی کنوئیں کے پاس جا اترا۔ یہ کنوال بنی عامر قبیلہ کے علاقہ اور بنی سلیم کے حرہ کے در میان واقع ہے۔ (۲)

یمال فروکش ہوکر انہوں نے حفرت حرام بن ملی ان کواس قبیلہ کے رئیس عامر بن طفیل
کے پاس بھیجا آگہ سرور عالم کا کھنوب گرامی اسے پہنچائیں۔ جب آپ نے وہ گرامی نامہ اس کو چش کیا تواس بد بخت نے اس کو پڑھتا تھی گوارانہ کیااور اپنے آیک آ دی کواشدہ کیااس نے چکے سے اس کی پشت کی طرف سے آگر ان کے دونوں کندھوں کے در میان اپنا نیزہ گونپ دیا جو ان کی چھاتی کوچھید آبھولبابرنگل گیا آپ تیوراکر ذیٹن پر گرے آپ کی زبان سے نگلہ اُنڈہ آگہر کو فرزہ کو بازی سے نگلہ اُنڈہ آگہر کی جندی میں ایک جھے جوہ اور سربر ال لیا۔ جیت لی۔ خون کا جو فوارہ پھوٹا اس کو انہوں نے جلدی جلدی ایخ چرہ اور سربر ال لیا۔

یہ حرام بن ملحان ،ام سلیم کے بعائی اور حضرت انس کے ماموں تھے۔

ار زادالمعان جلد ۳ متحد ۲۳۷

٢ - حروب اس پھر ميدان كوكتے ہيں جمال سيد پھرول كے چھوٹے چھوٹے كئزے بھرے ہوئے رائے ہوتے ہیں۔

ال ميرت ابن كثير، جلد ٣، منحد ١٣٩١ م ١٣٨

پھراس عامرین طغیل نے اپنے قبیلہ کو للکارا کہ مسلمانوں پر جملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ آباد دیں۔ لیکن انہوں نے اس کی بات ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو براء سنے ان کو جنان کو لکارا۔ دواس کی لکار پر مسلم ہوکر آگے اور مطمی بحر مسلمانوں پر ہلہ بول دیا مسلمان اظمینان سے اپنے نیموں جس فروش تھائیں وہم دیمان بھی نہ تھا کہ یماں کے لوگ ان کے اظمینان سے اپنے نیموں جس فروش تھائیں وہم دیمان بھی نہ تھا کہ یماں کے لوگ ان کے ساتھ الی غداری کریں گے۔ انہوں نے جب ان قبائل کو نظی کو ادیس امرائے ، نیز ہے آبان ساتھ الی غداری کریں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوگے۔ لیکن ان سینکووں تملہ آوروں نے ان سینی جس سے کی مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوگے۔ لیکن ان سینکووں تملہ آوروں نے ان سینسین جس سے کی کو معاف نہ کیا۔ سب کو یہ تیج کر ویا۔ ان سین چیدہ افراد جس سے صرف ایک فرد دعزت کعب بین زید الحیوری جوز فروں سے چور پڑے رہ ہوگئے لیکن ایک دوسال بعد دقوع پذیر ہونے وال بین لایا گیاان کے بیز خم تو مند الی ہوگئے لیکن ایک دوسال بعد دقوع پذیر ہونے وال جنگ خوہ خدرت جی انہیں شرف شماد سے نوب دال ہوگئے لیکن ایک دوسال بعد دقوع پذیر ہونے وال جنگ خوہ خدرت جی انہیں شرف شماد سے نوب دوسال بعد دقوع پذیر ہونے وال

اَللْهُمَّ اِرْضَ عَنْ اَصَّمَانِ نَيْنِكَ وَعَنْ جَمِيْعِ اَنْصَادِ فِينِكَ الَّذِيْنَ تَضَحُّوا عِمَيَا بِهِمْ وَشَبَابِهِمْ فِي سَمِيْلِكَ لِرَفْعِ كَلْمَتِكَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ اللَّهُمَّ وَفِقْنَا اَنْ نَتَيِعَ اَتَّادَهُمُ الْمُضِيْثَ اللَّهِرَةُ

عامرین نبیر و بھی اس مقام پر شہید ہوئے۔ عامرین طفیل کماکر آتھاکہ وہ کون فخص تھا جس کو جب قبل کیا گیا تواہے آسان کی طرف اٹھا کر لے سے یساں تک کہ وہ آسان سے بھی بلند ہو گیالوگوں نے اے کما کہ وہ عامرین نبیر ہ تھے۔

این عقبہ مشور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شداء کی میتوں میں مطرت عامرین فہیرو کی میت نسیں بل ۔ جبارین سلنی انسیں لوگوں میں ہے ایک تھاجنبوں نے عامرین طفیل کی شدیران مبلقین کو شہید کیابعد میں اس نے اسلام قبول کر لیاوہ اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتایا کر آ تھ۔۔

کہ میں نے مسلمانوں میں ہے ایک مخص و نیز و ملزا۔ اور میر ۔ نیزے کی اُتی اس کے مین

ے پار کال می اس وقت میں نے اس کو یہ کتے ہوئے سنا۔ " فزدت دانڈہ" خدای شم میں کامیاب ہو ایس نے قواس کو موت کے گھاٹ آبار ویا۔ بعد میں میں نے دل میں کہا، یہ کیسے کامیاب ہوا میں نے قواس کو موت کے گھاٹ آبار ویا۔ بعد میں بین میں نے لوگوں ہے اس کے اس قول کے بارے میں پر چھاتوانہوں نے تا یہ کہ اس کامت میں میں نے کہ اب ذکر اس کامت میں ہے کہ اب نے کہ اب ذکر اس نے کہ اب نے کہ اب نے کہ اب میں ہوگیا۔

سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کوجب اس الهناک سانحه کی اطلاع طی تو حضور کو انتهائی دکھ موالور ایک میں میں می موالور ایک ممینه تک مین نماز میں رئیل۔ ذکو ان اور عَصَیت قبائل کے لئے بد دعافر می جنوں نے اللہ میں اللہ جنوں نے اللہ اللہ میں عرض نے اللہ اللہ میں عرض کے اللہ میں عرض کی۔ کہ ان شمداء نے بدر می اللہ میں عرض کی۔ کی۔ کہ ان شمداء نے بدر می اللہ میں عرض کی۔

بَلِغُوْاعَتُنَا قُوْمُنَا أَنْ لَهِيْنَا رَبِّنَا فَرَضِيَ عَذَّ رُرَضِيْنَا عَنْهُ.

"اللى الهلاى قوم كويد بيقام بالواد كه بم فائد رب عدا قات كى الله المائد والمنى الموكون " (١)

عمروین امید الصمری اور بن عوف قبیلد کاایک انصاری اس وفد کے اونت دور جنگل میں چرارے تھے ان کے ساتھیوں پر جو گزری انہیں اس کاکوئی علم نہ تھا۔ اچلک انہوں نے چند پر ندوں کوایک جگد کا بار بار چکر لگتے دیکھا۔ انہیں شک گزراوہ آپی میں کہنے گئے کہ ان پر ندوں کااس طرح جھیٹنا اور چکر لگتا بااوجہ نہیں۔ وہاں پنچے تودیکھا کہ ان کے سازے ساتھی خون میں است بہت ہے جان بڑے ہیں۔

وونوں نے مشورہ کیا کہ اب انسیں کی کرنا چہنے ضری نے کما کہ جمیں فورا حضور کواطلاع و آئی چاہئے۔ افساری نے کما کہ جس تواہی سردار منذر کو اس عالت جس چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ وہ کموار لرآیا ہوا ان کے سامنے آگر اہوا ان طالموں نے اسے بھی شہید کر دیا اور عمروین امیہ کو اسریتالمیا سے عامرین طفیل کے سامنے چش کیا گیا اس نے پوچھاتم کون ہواس نے کما جس فیل معز کافر دہوں۔ اس نے اس کی پیشانی کے بال کاٹ دیا اور اسے آزاد کر دیا اور کما میری ماں نے ایک غلام آزاد کر نے کی نذر مانی تھی۔ جس اس کی نذر کو پورا کرنے کے لئے کہا میری ماں نے ایک غلام آزاد کر نے کی نذر مانی تھی۔ جس اس کی نذر کو پورا کرنے کے لئے کہا میری ماں۔ (۱۲)

ار الاكتفا، جلد ۲، صفحه ۱۳۵ ۲ر الاكتفا، جلد ۲، صفحه ۱۳۳

#### غروه بني النضير

مدينه طيبه مين يمود اور منافقين دوايسے كروہ تھے جن ميں باہمی اگر چه بيشار اختلافات اور عداد تیں تھیں لیکن اسلام ہے بغض و عناد میں وہ سب متنق تھے۔ اسلام کی ہر فتح و کامیابی ے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی اور اگر مسلمانوں کو کوئی زک پینچی توان دونوں گر وہوں کے مگر وں میں تھی کے چراغ ملنے لگتے۔ احد میں مسلمانوں کا جو جانی نقصان ہوا اس نے میود بول اور منافقول کی اسلام و مثمن سرگر میوں میں جیران کن اضافہ کر دیا حتیٰ کہ وو معلدے جو انہوں نے سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کئے تھے۔ ان کی خلاف ور زی ان كا آئے دن كامعمول بن كيا۔ شيطان فيان كول مسفط فند فني دال دى تھى كەمسمان اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ووان کی عمد شکشیوں پر ان سے کوئی محاسبہ نہیں کر یکتے۔ احد ئے بعدر جیج اور بٹر معونہ کے خونجکال واقعات نے انسیں مزید جری کر ویا تھا۔ اب وہ اپنی من مانی کرنے کیلئے تھے۔ اور ان معلدول کاانتیں ذرایاس نہ رہاتھا۔ ان کی اسلام دعمن سرگرمیوں سے مشرکین مکہ بھی بے خبرنہ تھے۔ چنانچہ ان کو مسلمانوں کے خلاف راست اقدام کرنے کے لئے انہوں نے بیوویوں کو دھمکیاں وہناشروع کر دیں۔ آپ میسے بڑھ کے ہیں کہ اہل مکہ نے جنگ بدر ہے پہلے عبدالقدین أتی کے ذریعہ اوس و تزرج کے مشر کین کو و حملی آمیز خط لکھاتھا کہ مسلمانوں کو ہدینہ سے نکال دو۔ ورنہ ہم تم پر چڑھائی کر دیں ہے اور تمهارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجاویں گے۔

سر کار دوعالم کی بروفت مداخلت پرید منصوبه نا کام ہو کیاتھا۔ اب قریش کمہ نے یہوا ہوں ک اسلام دیجمنی سے فائد وافعانے کیلئے انہیں بید خطالکھا کہ ۔

ا ، سل مدی عدم صحالا ۱۹۳۶ کے بیت

الل مكه كابية خط جب انبيل ملا تومسلمانوں كے ساتھ طے شدہ معلمہ، كو پس پشت ڈال كر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کردیں۔ انسوں نے رسول اکرم صلی جانہ تعالی عليدو آلدوسلم كى طرف بيغام بعيجاكه بملر اور آپ كدر ميان جوجفكرا باس كے تصغير كے لئے آپ پنے تمیں آ ومیوں کے ساتھ ہمارے ہاں آئیں ہمارے تمیں علاء آپ ہے تبادلہ خیال كريس كاكروه لوگ آپ يرايمان لے آئے توجم سب لوگ بھي آپ پرايمان لے آئي كے۔ حضور اکرم نے ان کی اس وعوت کو تبول فرمایا اور و وسرے روز اسیخ تمیں محابہ کی معیت میں ان کے ہاں تشریف لے مجے۔ ان کے تنس علمہ بھی آگئے یمود نے جب یہ مظر دیکھاتو آپس مس کمنے لگے کہ ان کے ساتھ تمیں آ و می ہیں ان میں سے ہرایک ان پر اپنی جان قرمان كرنے كے لئے تيار ہے اسے جان شاروں كى موجود كى ميس تم اسے منصوب كو عملى جات سيس پهنا سکو ہے۔ اس لئے انسیں کمو کہ فریقین کے صرف تین تین آ دمی آئیں اور باہمی بحث ومباحث کریں۔ اگر ہمارے ان تین نمائندوں نے آپ کا دین قبول کر لیاتوہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ نئین یمودی جنبوں نے اپنے پہلوؤں ٹی تحفیر چمپائے ہوئے تھے آ گے ہزھے آگہ موقع مطنت علی عالم پر حملہ کر دیں اور کام تمام کر دیں۔ بنونضیر میں سے دوبہن بھائی کچے مسلمان تھے۔ بمن کواس سازش کاعلم ہوا تواس نے نور اُنے بھائی کویتا یا اور کہا کہ سر کار ووعالم کو فور اُخبر دار کر دو۔ چنانچہ اس نے حضور کو مطلع کیا۔ حضور عدیتہ طبیبہ واپس تشریف لے آےاس واقعہ کو عبدالرزاق، عبدین حمید، ابو داؤ داور البیہ تنی نے اساد صحیحہ سے بیان کیاہے اور اے غروہ نی نضیر کاسب قرار دیاہے۔ ( ۱ )

کیکن ابن اسحاقی، ابن عمرو، ابن سعداور دیگر اصحاب مغازی نے اس غریوہ کا سبب مندر جہ ذیل واقعہ کو قرار دیا ہے۔

بڑ معونہ کے سانحہ سے حضرت عمروبن امیہ الضمری رضی القد عندوالیں آتے ہوئے جب قاۃ (کوہتانی نمر) پر پنچے تو وہاں ان کی طاقات بی عامر بن صعصعہ قبیلہ کے دو آومیوں سے ہوئی۔ عمروبن امیہ نے ان سے بوچھاکہ تم سمی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بی عامر قبیلہ کے فرد ہیں۔ دو پسر کاوفت تھاسب قبلولہ کرنے کے لئے لیٹ گئے جب وہ دونوں بی عامر قبیلہ کے فرد ہیں۔ دو پسر کاوفت تھاسب قبلولہ کرنے کے لئے لیٹ گئے جب وہ دونوں موسے تو عمرو نے ان کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا جنہوں نے بنر موند کے موقع پر ستر بے محملہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت میں معونہ کے موقع پر ستر بے محملہ و کا کام میں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت میں

ا - سيل المديل جلد ج. منحد ا ٢٥

حاضر ہوئے۔ بڑمونہ کالمناک حادثہ کیارے میں عرض کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس قبیلہ کے دو آ دمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا تم نے بعت پر اکیا ہے ہم نے قوان کو امان دے دی تھی۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! بجھے حضور کی امان دینے کا علم نہ تھا میں تو انہیں مشرک خیال کر آ تھا ان کی توم نے ہمارے مہلفین کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک یا تھا۔

ص فاس كابدل لين ك لئي يدقدم افعايا - حضور فرماياج بتعيار يالباس تم فان = چیناہےوہ یمال رکھ دوہم ان کے اہل و میل کی طرف ان کی دیت (خون مِما) ہمجیں مے اور اس کے ساتھ یہ سلان ہمی ان کے وار توں کو بھیجا جائے گا کیو تک اللہ تعالی کا می فرمان ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَلِهِ (البقرو) - " يمود كماته في مرم صلى الشعليد آلدوسلم في ع معلموه طے کیاتھااس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کو کسی منفول کی دیت اوا كرنا يزے تودوسرافريق اس كى ابداد كرے گا۔ سر كارووعالم ہفتے روز مسجد قبابس تشريف لے آئے وہاں نماز اوا فریائی حضور کے جمراہ معاجرین اور انصار کا ایک گروہ بھی تھا۔ نبی تکرم آثر نوسحابے جمراہ بی نضیرے ہاں تشریف لے مجے۔ وہ لوگ اپنی حو ملی میں اکشے میٹھے تھے حضور انور وہاں تشریف فرماہوے اور انسیس کما کہ ان دومتعنولوں کی دیت اوا کرنے میں حسب معلدہ وہ تعلون کریں۔ انہوں نے کما پالبالقاسم! آپ نے تشریف لا کر ہماری عزت افزائی ک ے ہم ضرور تعاون کریں مے آپ تشریف رکھنے کچھ ما حضر تاول فرمائے پار تقبل ارشاد ہو گ ۔ بزے ادب سے گفتگو کی عزت ہے بھایا اور خودا د سراد هر ہو کر سر کوشیاں کرنے گئے۔ تى بن اخطب جو ان كاركيس تعاده كنے لكا۔ اے يمودي بھائيو! آج محمد (عليه المسلوة والسلام) آئے ہیں۔ ان کے ساتھی وس ہے بھی کم ہیں۔ ان میں ابو بکر، عمر، عثان اور علی جیسی سربر آور دہ ہستیاں ہیں۔ چعت کےاویر پکی کا پاٹ ر کھاہے اگر اےان پر گرا دو توان كا خاتر بوجائے كالورية فتذ بيشہ كے لئے فرو بوجائے گا۔ كان كول كرس لو- ايسازريں موقع پھر حمہیں قیامت تک نہ لیے گا۔ عمرو بن حباش بولا۔ یہ خدمت میں بجالاؤں گا میں چىپ كرچىت پرچزە جاتابول اوران پر پتمرلز مكادول گا- ان يىل أيك بوشمند فخص تعاجس كانام سلام بن مشكم تعاوه يولا-

يَا تُوْمِ آطِيْعُوْ فِي فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ وَخَالِقُوْ فِي الدَّهُرَ وَالشَّولَاثِيُّ فَعَلْمُ لَيُعْفِرُنَ بِأَذَا قَدْ غَدَامُ نَابٍ وَإِنَّ هَدَ الفَّضُ بِالْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَدَ وَمَنْهُ فَلَا تَفْعَلُوْا "اے میری قوم میری میہ بات ضرور مانو پھر عمر بحر میری کوئی بات نہ مانا۔ پخداا کرتم نے میہ حرکت کی توانمیں پیتہ جل جائے گاکہ تم نے آپ کے ساتھ غُدر کیا ہے اور دو عمد جو ہمارے ور میان اور ان کے در میان طے پاچکا ہے میہ فعل اس عمد کو توڑنے کے برابر ہو گاپس ایک حرکت ہے باز آ جاؤ۔ "

لیکن یمود الی بات مانے والے کب سے عمروین تجاش اپنے منعوبہ پر عمل کرنے کے جست پر چڑھ کیا و حرافتہ تعالی نے اپنے رسول کرم کو اس سازش سے آگاہ فرہ دیا۔
حضور جلدی دیال سے اٹھ کھڑے ہوئے حاضرین نے بی سمجھا کہ رفع حاجت کے لئے تشریف
سلے جارہے ہیں اور ابھی والیس آ جائیں سے سارے صحابہ بھی وہیں ہیٹھے رہے اور گفتگو کرتے سرے سارے سی اور ابھی والیس آ جائیں سے سارے سے اٹھ کر ہدینہ طیبہ پہنچ گئے است میں رہے۔
نی کرم صلی افلہ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر ہدینہ طیبہ پہنچ گئے است میں ایک یمودی ہدینہ طیبہ پہنچ گئے است میں ایک یمودی ہدینہ طیبہ پہنچ گئے است میں ایک یمودی ہدینہ طیبہ انہوں نے بتایا کہ اس میں وہ بولے بیس ہیں ابھی آرہے ہیں اس نے جب انہوں ۔ یہ نیس ہیں ابھی آرہے ہیں اس نے جب انہوں ۔ یہ بنایا کہ احتو یا تم انہوں یہاں ڈھو تڈر ہے ہو۔ ہیں توان کو ہدینہ شریض دیکھ کر آر ہا ہوں۔ یہ بنایا کہ احتو یا تم انہوں یہائی کھر گیا۔
سن کر ان کے حواس یاختہ ہو محتے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔

صحابہ کرام ابھی تک بیٹے حضور کی واپسی کا انظار کر دے تھے جبزیادہ وقت گزر کیا تا حضرت صدیق نے قربایا حضور کسی اہم کام کے لئے تشریف لے گئے ہیں تم یمال کیا کر رہے ہو۔ سب حضور کی جنجو میں نکل کھڑے ہوئے۔

میں وہ یوں نے جب محابہ کرام کو جاتے ہوئے دیکھاتو ٹی بن اخطب کہنے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی ہے ہم توان کے حکم کی تغییل کرنے بیں گلے ہوئے تنے لیکن دل بی دل میں بیود کواچی اس نا کامی پرشدید ندامت کا حساس تھا۔

ایک میودی کتانہ بن صور و نے پوچھاکہ حمیس معلوم ہے کہ آب اٹھ کر کیوں چلے گئے،
دوسرے نے کما بخترا ایس کوئی علم نیس اس نے کما اللہ تعالی نے انسی ہماری دعوی بازی پر
مطلع فرماویا ہے۔ بخترا! وہ اللہ کے سچر سول ہیں اور آخرا لا نبیاء ہیں تمہاری آرزویہ بھی کہ
آخری نبی اولا و ہارون سے ہو۔ اور یہ اولا و اساعیل سے ہیں اس لئے ازراہ حسد تم ان پر
ایمان خیمی لائے حالا تکہ ان جی وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جواس نبی خشری تورات میں بیان کی
سیمی کا میں معاری غداری کی کی کیفیت دی تو جھے نظر آرہا ہے کہ حمیس ہمال سے جلاوطن کر دیا

جائے گاتم اوتوں پر سوار ہو کے تمارے ہے تی رہے ہوں گے تم اپنے شاہدار مکانات اور حلیل ہو تی چھوڑے پر مجور ہو جاؤ کے تمارے اموال بھی چھے رہ جائیں گے۔ (۱)

ابن صورہ نے آخر می انہیں کما، میری قوم تماری سلامتی ان دوباتوں میں ہائی بات مائے میں ہواری کا باعث ہے گی۔ لوگوں نے مائے میں ہاں کے علاوہ ہریات تمارے لئے تبای و پر باوی کا باعث ہے گی۔ لوگوں نے پر چھاوہ کون کی دوباتیں ہیں جن میں ہماری سلامتی ہے۔ اس نے کما بحر تو یہ ہو کہ ناروا ضد ترک کر دو۔ اور جب تم سب جائے ہو کہ دہ افلہ کے سے نبی ہیں توان پر ایمان لے سوائس کا تہجہ ہے ہو گا کہ تمارے نے سب محفوظ ہو جائس کا تہمارا شار ان کے اکابر صحابہ میں ہونے گے گا اور حسیس اپنے شہرے جلا دھن ہی نہیں ہونا پر سے بات نامکن ہے تہمارا شار ان کے اکابر صحابہ میں ہونے گے گا اور حسیس اپنے شہرے جلا دھن ہی نہیں ہونا پر سے بات نامکن ہے تو تورات اور حضرت مونی '' میں بات نامکن ہے تم

اس نے کہا۔ پھر دو سری تجویز ہے ہے کہ اگر وہ حمیس شرے نکل جانے کا حکم دیں توسر حلیم خم کر دو۔ اس طرح تمہاری جائیں، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال سب محفوظ رہیں کے جہانیں بچوج انہوں نے کہا جمیں ہے تجویز منظور ہے۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ جمیل ان کی طرف سے تمہیس جمال سے نکل جانے کا حکم لے گا۔ اے ٹی بن افطب! اب تک تو نے میری کوئی بات نہیں اتی اب دوبارہ غللی نہ کرنا۔ ان کا حکم آئے تو فررا تھیل کرنا۔ ان کا حکم آئے تو فررا تھیل کرنا۔ گئی بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسانی کروں گا۔

نی اگر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ طبیبہ پہنچ کر جمدین مسلمہ کو یاو فرمایا۔ اس اثناء میں صحابہ کرام بھی خدمت اقدیں میں پہنچ گئے۔ صدیق اکبرنے عرض کی یارسول اللہ استور تشریف لے آئے اور ہمیں یہ: ی نہ چلا۔ حضور نے فرمایا یہود نے جمعے قبل کرنے کس سازش کی تھی میرے اللہ نے جمعے بتاویا اور میں اٹھ کر چلا آیائین متب کتے ہیں۔ یہ آیے اکل موقع پر نازل ہوئی۔

> يَا يُنْهَا الَّذِينَ اَمَنُوا الْذِكُرُ وَايِعْمَ اللّهِ عَلَيْكُو إِذْ هُوَ قُومُ اَتْ يَنِهُ عُلُوْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَا اللّهُ وَكُفَّ اللّهِ عَلَيْكُو وَالْغُوا اللّهُ وَ عَلَى اللّهِ فَلْمُتَوَكِّلِ الْمُوْ مِنُونَ (الهالْدُ"، ١١) "السائل والوا ياد كروالله كي فحت جو تم ير مولَى بختاراده كرلياتها يك قوم ن كر يوها من تمهاري طرف الله باته توالله في دوك وياان ب

ہاتھوں کو تم سے اور ڈرتے رہا کر وائقد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بی بھروں کرنا چاہئے ایجان والول کو۔ " (المائدہ: ۱۱) محمدین مسلمہ کو حضور کاپیغام پہنچا۔ توفور آ عاضر خدمت ہوئے حضور نے انہیں فرما یا کہ بی تضیر کے پاس جادًا ورانہیں جاکر میرا یہ تھم ساؤ۔

اَتَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ الْرَسَكَىٰ إِلَيْكُو اَنَ الْخُرَيْعَةِ الْمَسَانَ الْفَيكُو اَنَ الْخُرَيْعَةِ الْمِسْكَةِ الْرَسَكَةِ النَّيكُو اَنَ الْخُرَيْعَةِ مِنْ يَدَدِي مِنْ يَدَدِي مِنْ يَدِدِي

ولاكدر سول القد صنى الله عليه و آله وسلم في جمع تمهارى طرف بهيجاب كه التهيين حضور كايتكم سناؤل كه حضور في فرماياب ميرب شرب نكل جاؤه "

تھیل ارشاد <u>کے لئے</u> محمدین مسلمدر منی اللہ عندی نغیبر کے پاس آئے اور انسیس کہ۔ کہ مجھے ر سول آکر م صلی الله علیه و آله وسلم نے تمہیری طرف ایک پیغام وے کر بھیجا ہے سیکن وہ پیغیام سنانے سے پہلے میں تقهیں آیک بات یاد ولاتا جاہتا ہوں جس کا تم سب کو علم ہے انہوں نے یو جھا وہ کون ی بات ہے آپ نے کمامی حمیس اس تورات کلواسط دے کر ہوچھتاہوں جے اللہ تعالی نے حضرت موی پر نازل فرمایا تنہیں یاد ہے کہ ایک روز حضور کی بعثت سے پہلے میں تمهارے پاس آیا تھااور تمہارے سامنے تورات رکھی ہوئی تھی۔ تم نے جھے کہاتھ۔ اگر کھانا **کھاناچاہے ہوتووہ پیش کرتے ہیں اور اگر یہودی نے ہب انقیار کرنے کے لئے آئے ہوتو ہم تہیں** میودی بناتے ہیں میں نے تمہیس کما تھا کہ کھانا کھلاؤ تو کھالون گامیودی بنے کے لئے کموتوب ناممکن ہے۔ تم نے جھے ایک طشت میں کھاتا کھلا یا تھا تم نے جھے سے یو چھاتھ کہ میں تمہارا وین کیوں قبول نسی*س کر ما کیا تم دین ابراہیں کے متلاشی ہو*۔ ابوعامرراہب، دین ابراہیمی کا پیرو کارنسیں ہاں دین والانی جمارے پاس آگیاہے جس کی یہ نشانیاں ہیں وہ ہننے والاہے۔ وشمنان حق کو قتل کرنے والا ہے اس کی ہم تھھوں میں سمرخی ہے وہ یمن کی طرف سے سے گااونٹ پر سوار ہو گا۔ محامہ ہاند ھاہو گاور روٹی کے سوکھے تکڑے پر اکتفاکرے گاس کی ہواراس کی ٹرون پر ہو گی۔ وہ دانائی کی بیش کرے گاانہوں نے کما بے شک تم نے درست کما ہے ہم نے سے باتیں تنہیں بتائی تھیں۔ لیکن بیہ علامتیں ان کی نہیں۔ محد بن مسلمہ نے کہ جوہات میں پیغام رسانی ہے سے کر ناجا ہتا تھاوہ میں نے کر وی۔

اب سنو۔ نی کریم عنیہ الصلوق والشلیم نے مجھے تمہارے پاس بھیجاہے کہ جومعلموہ میں

نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم نے یہ دھو کا بازی کر کے اسے قوڑ ویا ہے۔ عمروین مجاش جست پر چڑھ کیا تھا آکہ چک کا باث جمھ پر گرائے۔ اس کے بارے میں میرے رب نے جمد کو آگاہ کر دیا ہے سن کر ان پر سنانا طاری ہو کیا اور ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکل سکا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حضور نے حمیس تھم دیا ہے۔

"میرے شرے نگل جاؤ۔ تہیں دی دن کی مسلت ہاں کے بعد تم
میں سے آگر کوئی آ دمی یہاں نظر آ یاتواس کی گر دن ازادی جائے گی۔"
محمد بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ اور قبیلہ اوس کے تعلقات نی نفیر سے بہت
پرائے تھے انہوں نے کہا ہمیں تجب ہے کہ یہ پیغام ہم اوس قبیلہ کے ایک فرد کی زبان سے من
رہے ہیں آپ نے جواب دیا۔ "تغیرت القلوب۔" اب دل بدل مجے پہلے دلوں میں
تہماری محبت تھی اب یمال القد کے محبوب کی محبت کاج اغروش ہو گیا ہے۔

اس کے بعدوہ لوگ کوچ کی تیاری میں لگ محتدید طیب سے چھ میل کے فاصلے پر ذوجدر، نامی چرا گاہ تھی جس میں ان کی سواری اور باربر داری کے جانور چرا کرتے تھے ان کو منگوانا شروع کیاا ہم حقبیلہ کے اونٹ کر اید پر لینے کا بھی بندویست کیا۔

### عبدالله بن اني كاپيغام

نبونفیرکوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس انتاء میں شوید اور دافس، عبداللہ بن ابی کا پیغام لے کر ان کے پاس پنچ ۔ اس نے کملا بھیجا۔ اے بی نفیر! اپ گھروں اور اپ اسوال کو چھو ڈکر نکلنے کا خیال تک دل میں نہ لاؤ ۔ اپ قلعوں میں مور ہے سنبھال لو ۔ میرے ساتھ میری قوم کے دو ہزار فسشیرزن ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں ہم سب قلعوں میں تمہارے شاند بشانہ مورچوں میں بینیس کے اور جب تک ہم میں ایک فیص بھی ذیدہ ہے تمہارے نزویک کوئی تمیں آئے گا۔ بی قریفلہ بھی اس مشکل گھڑی میں تمہیں تعانیمی چھو ڈیس کے اور قبلہ خطف ن کوئی تمہری تعانیمی چھو ڈیس کے اور بیت ہو تھی ہے وہ بھی تمہدی مد کریں کے این ابی نے قبیلہ عنطف ن کے لوگوں ہے بھی بات جب ہو تھی ہے وہ بھی تمہدی مد کریں گے این ابی نے بنو قریفلہ کے مردار کھر بین اسد قرعی کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ کہ آز مائش کی اس گھڑی میں دہ اپ بنو قریفلہ کے مردار کھر بین اسد قرعی کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ کہ آز مائش کی اس گھڑی شاور وہ نے بھی بنو تھی تھی دھوں کی امراز کریں ۔ لیکن اس نے دو لوگ جواب دیا آئی بنقیض دُھوں کو آئی اور اور بھی بنام بھیجا۔ کہ آز مائش کی اس گھڑی کو اور بیا بھی بنام بھیجا۔ کہ آز مائش کی اس گھڑی کو ایس مینا کو بھی ایک کو ایک بھی کرانے کی بیان ائی بنتا تھیں دھوں کی امراز کریں ۔ لیکن اس نے دو لوگ جواب دیا آئی بنقیض دُھوں کو آئی کی دور بھی بنام بھیجا۔ کہ آز مائش کی امراز کو بین اس نے دو لوگ جواب دیا آئی بنقیض دُھوں کی ایک کو بھی اس کی دور بھی بینام بھیجا۔ کہ آز مائش کی اور کریں ۔ لیکن اس نے دو لوگ جواب دیا آئی بنقیض دُھوں کو ایک بھی کو بھی کہ کو بھی کی دور بھی کا کے بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کریں کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی

المتعد- " جب تک میں زنمہ ہوں میرے قبیلہ کالیک فرد بھی عمد شکی نمیں کرے گا۔ سلّام ین مشکم نے میہ ساتواس نے تی کو کما۔ اے می ! تجھے ابن اتی کے جمو نے وعدوں نے عمراہ کر ویا ہے۔ ایسامت کرو۔

فُوَاشْهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَلَعْلَمُ مَعَلَقَ إِنَّهَ لَرَسُوْلُ اللهِ وَانَّ صِفَتَهُ عِنْدَ كَا وَانَّالَمُ نَثْبَعْهُ وَحَسَدُ كَافَعُ اللهِ فَلْنَقْبِلُ مَا اعْطَأْنَا مِنَ الْاَمْنِ وَغَفْرُجُ مِنْ بِلَادِةِ

" بخدا الوجی جانا ہے اور ہم بھی جانے ہیں کدوہ اللہ کے ہے رسول ہیں ان کی صفات ہماری کماب میں موجود ہیں ہم حسد کی وجہ سے ان کی پیروی میں کر رہے آؤ! ہم ان کی امن وسلامتی کی پیشکش کو تبول کر لیں اور ان کے شمرے ملے جائیں۔ "

اے تی ! اگر ایک ون مجی انہوں نے ہمارے قلعوں کا محاصرہ کر لیاتہ کھران شرائط پر صلح مکن نہ ہوگی۔ تی نے کہاتم کس غلط فئی میں جھا ہوان کی مجال نہیں کہ ہم پر حمد کر سکیں۔
عبدالله ین انی گئے دو ہزار مماوروں اور دو مرے حلیفوں کے ساتھ ہماری دو کو آجائے گا۔
پھر کون ہے جو ہمارے مقابلہ کی جزآت کر سکے۔ سلام نے کہ ابن انی کا وعدہ انواور ہے معنی ہمارک کر ناچاہتا ہے۔ تنہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں صف آر اکر کے خود گھر میں ہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں صف آر اگر کے خود گھر میں بیش دہے گا۔ اس نے بنو قینہ تا کا کے ساتھ بھی ایسانی وعدہ کیا تھ کیا اس نے وہ وعدہ ایفا کیا وہ قبیلہ تو این کا معلیف تھا ور ہم تو اس کے دیرینہ حریف ہیں ہماری دو کے لئے وہ کہ آ نے گا اس خلط فنی کو اپنے دل سے نکال وہ۔

تي بولايه

تَنَابُّ نَفْسِىٰ لِلْاعَدَاوَةُ مُحَمَّدٍ وَالَّذِقِتَالَةُ

"میراننس توا نکار کر آئے کہ بیل محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے صلح کروں بیل توان کے ساتھ عداوت کر آر ہوں گااور ان سے جنگ کروں گا۔"
کروں گا۔"

سلام بن مشكم نے حى كى بدبات من كر كما۔

فَهُو وَاللَّهِ جِلامْ نَاصِ أَرْضِنَا وَ فِهَابُ أَمُوالِنَا وَشَرُونَا - وَسَبَّىٰ وَرَارِبْنَا مَمَ قَتْلِ مُقَاتِلَيْنَا " بخدا تمهاری کی روش اپ شرے ہماری جلا وطنی کا باعث ہے گی اہدے اموال اور ہماری عزت وشرف کے برباد ہونے کا باعث دینے گی اہدے امرال اول ہماری عزت وشرف کے برباد ہونے کا باعث دینے گئے۔ " ہماری اولاد کو تید کر لیاجائے گاہیں کے بیوجوانوں کو گتل کر دیاجائے گا۔ "

سلام کی آئی کو مشتون کے باوجود تی پر ذراائرت ہوالور وہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ و آلہ وسلم سلام کی آئی کو کا کیک دو سراسر دار این انی انحقیق تھا ہیں کا ایک لڑکا ساموک نامی تھا۔ بنی تفییر کا ایک دو سراسر دار این انی انحقیق تھا ہی کا آب ہے ہی جہ ساموک نامی تھا۔ جے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جا آتھاوہ پولا۔ اے جی ؟ تم بڑے منحوس ہو تھوں ہو ۔ تم بی نفیر کاستیاناس کر سکہ ہوگے۔ اس کی اس بات سے جی فصد سے لال پیلا ہو کیا گئے لگا اب قبیلہ کا ہر فض بھے پر اعتراض کر نے لگ گیا ہے۔ حتی کہ یہ پاگل ہی بھے منحوس کیا گئے لگا اب قبیلہ کا ہر فض بھے پر اعتراض کر نے لگ گیا ہے۔ حتی کہ یہ پاگل ہی بھے منحوس کہتا ہے۔ ساموک کے بھائیوں نے اسے تھیٹر دسید کے اور حق کو اپنی ایداد کا ایقین دلا یا۔ حضور کو جی گا یہ فیصلہ پہنچا ہے۔

اِنَّا لَا نَبُوْهُ وَمِنْ دِیمَا دِیّا دِیّا وَالْمُوَالِئَا فَاصْنَعُومَا أَنْتَ صَالِعُوْ "که ہم اپنے گھروں اور اپنے اموال کو چھوڑ کر کسی قیت پر نسیں تکلیں گے آپ جو کر ناچاہے ہیں کرلیں۔" (1)

تی نے بھائی کو کمایہ پیغام دینے کے بعدوہ عبداللہ بن الی کے پاس جائے اور اے بتائے کہ ہم نے تمہارے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چیلنج دے دیا ہے اب تم اپ وو برار نوجوانوں اور ویکر حلیفوں کو لے کر جماری اجاد کے لئے فوراً پانچو۔ جدی نے پہلے اپنے بھائی کا فیصلہ حضور کو جا کر بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپ سحاب کے ساتھ تشریف فرہ تھے اس کی ہے بات سن کر حضور نے بلند آوازے فعرہ تجبیر کماسی ہے نہی زور سے جوائی فعرہ لگا یا فرمایا اب یہوہ سے جنگ ہوگی۔ اس کے بعد جدی، عبداللہ بن ائی کے بس پہنچا۔ وہ اپنے گھر جس جیشا ہوا تھا اس کے چند حواری بھی وہاں موجود تھے ای اثناء جس سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے لگا کہ مسلمانو النحواور بی مسلم کی جند تھا وہ اپنی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اپنی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اپنی کی بیٹی ہوئی تھی کھوار اس کے ہاتھ جس تھی اور وہ عبداللہ تھا وہ اپنی کہ تاہوا گھر سے نگا۔ حضور کی دعوت پر نبیک کتابوا گھر سے نگا۔

ا يا سال الردي. جلده مفيه ٥٥ وديكر كتب سيرت

## سرور عالم کی بنونضیر کی طرف روانگی

مرور عالم مسلی الله علیه و آله وسلم اینے محابہ کرام کو جمراہ لے کرپنی نضیری طرف روانہ ہوئے۔ روائل سے پہلے مسجد نبوی میں امامت کے لئے ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ حضور نے معدین عباد و رمنی الله عنه کوایک قبه نماخیمه دے کر بھیجاجو بعض کے نز دیک غرب تامی در خت کی لکڑی کا بناہوا تھ لیکن علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ وہ چیڑے کا بناہوا تھا۔ (۱) اور اس پر بالوں ہے تی ہوئی کمیل نما چادریں بچیادی من تھیں۔ عصری نماز رحت عالم نے بی نفیرے کھلے میدان میں ادائی جب ان لوگوں نے حضور کو سع صحابہ دیکھاتوا ہے قلعوں کی دیواروں پر پرے باندھ کر کھڑے ہوگئے انہوں نے تیم اور پھر جمع کر رکھے تھے۔ پہلے دن صرف تیم پر ساتے رے اور سک باری کرتے رہے۔ عشاکی نماز آپ نے اپنے محابد کی معیت میں اس کھے ميدان من اداكي اس كے بعد اپنے وس محاب كي معيت من حضور اپنے كاشانہ اقد س من داپس تشریف لائے واپس کے وقت حضور محوزے پر سوار تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی۔ سیدنا علی مرتضی کو لشکر کی قیادت تغویض کی گئی رات بھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ سے رکھا و فنا قوقاً نعره بائے تکمبرباند کرتے رہے یہاں تک کہ سپیدہ مبح طلوع ہوا معترب بلال نے فجر ک اذان دی۔ صبح سورے حضور اپنے سحابے ہمراہ بی خطبہ کے کھلے میدان میں بہنچ اور مبح کی نماز وہاں اوا قربائی حصرت بلال کووہ قبہ نماخیمہ نصب کرنے کا تھم دیاجب خیمہ نصب ہو گیاتو حضوراس میں تشریف لے محتے۔

یمود یول میں آیک ماہر تیمرانداز تھاجس کا نام مُزُوک تھا۔ اس کانٹانہ خطاصیں جاتا تھا اس نے قبة شریف پر تیمربر سانے شروع کئے۔ اگر چہوہ قبة کانی دور تھا۔ لیکن مُزُوک کے تیمردہاں محک پہنچ رہے تھے۔ نی کریم نے تھم دیا کہ خیمہ ذرا دور نصب کیا جائے جمال یمود کے تیم نہ پنچ سکیں۔

آج کاسارا دن بھی گزر کیالیکن ابن الی بنی تغییر کی مدو کے لئے نہ آیادر نہ اس کے کسی طيف في ادهر كارخ كيا- وه آرام الي محرين مرجعياكر جيفاريا- اب سلام بن مشكم، كناندين صويره في تحي سي چها- بتاؤيماني، كمال باين الي اور كمال جي اس كي فوجي اور اس كے طيف - حى تے بى كا ظمار كرتے ہوئيدى بولى كے عالم مى كما - امارى تقديريس يرجك اوربربادي لكمي تقى اب اس سے كوئى مغرضي - مرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم نے بی نغیبر کامحاصرہ جاری ر کھارات عشاہ کے وقت سید ناعلی مرتعنی کی حلاش کی گئی لیکن آپ کائس سراغ نه ملافتکراسلام میں ہے جینی کی نیردوڑ میں۔ آخراس ہے چینی کا ذکر ویار گاہ ر سالت بناه من كيا كما حضور في اسيخ محاب كوتسلى دية بوع فرما يا يريشان مون كى ضرورت نسي - على تماري ي كمي مم كوم كرنے كے لئے محتے بول مح تمور اوقد كرراز على مرتفى آتے ہوئے و کھائی دیئے ان کے ہاتھ میں یمود ہوں کے مائٹہ تاز تیرا نداز فرز ڈک کاپریدہ سرلنگ ر ہاتھا وہ رات کواپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں چھپ کر بیٹیا ہوا تھا کہ جس وقت موقع ملے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے انسیں نشمان پنچائے وہ ایک بمادر اور ماہر تیم انداز تھا۔ شیرخداعی مرتضی کرم القدوجہ کویۃ چلاتو آپ نے اس پر حملہ کر کے اے موت کے کھاٹ آ آر دیا۔ اس کے ساتھی اے تھا چھوڑ کر بھاگ مجئے سرور عالم نے علی مرتضی کے ساتھ وس محابہ کو بھیجاان میں ابو د جانہ اور سل بن حنیف جیسے ہماور اور تجربہ کار سابئ ہے۔ انسوں نے ان بھگوڑوں کو جا پکڑااور ان سب کوت تنج کر دیا۔ ان کے سر کاٹ کرنی حلمہ کے ایک کنونس میں پھینگ دیئے گئے۔

# نی نضیر کے نخلتان کانے کا تھم

جب محاصرہ نے طول تھینچا تو حضور انور نے ان کے تفلستان کاٹ دینے کا تھم دیا انہیں کاٹنے کے لئے ابر یعملی ماذنی اور عبداللہ بن سلام کو مقرر کیا۔ ابولیعلی تو جوہ تجور کے ور ختوں کو کانے گئے کیونکہ ان لیمتی تحجوروں کے کانے سے ٹی تضیر کو زیادہ دکھ چننچے کا امکان تھا۔ اور حبداندین سلام عام کس شم کی مجوروں کو کا نتے۔ تو فرہاتے بھے بیتین ہے کہ یہ سب تھکتان اللہ تعالی بلور غیمت ہمیں عطافرہائے گاہم عمدہ شم کی مجوروں کو کوں ضائع کریں۔ جب ابویعلی ، بجوہ مجور کے در فتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینگ رہے تھے مساقع کریں۔ جب ابویعلی ، بجوہ مجور کے در فتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینگ رہے تھے اور داویط کر تا شروع کر ویا تھا۔ ٹی بین افطب نے حضور پر نور کو کھا بھیجا کہ آپ تو ز بین میں اور داویط کر تا شروع کر ویا تھا۔ ٹی بین افطب نے حضور پر نور کو کھا بھیجا کہ آپ تو ز بین میں فساویر پاکر نے سے منع فرما یا کرتے تھے اب ان بھیدار در فتوں کو کیوں کو ارہے ہیں۔ فرما یا آکہ تھیاری آبھیں کھلیں اور تم جنگ کے آپش کدے کو بھڑ کا بھڑ کا کر آپی توم کو اس بھی بھیم کرنے سے باز آباؤ۔ مجور کے بعتے در خت کا نے گئے ان کی کل تعداد دس بتائی گئی ہے۔ نیز کرنے سے باز آباؤ۔ مجور کے بعتے در خت کا نے گئے ان کی کل تعداد دس بتائی گئی نقط نظرے اس

یہ تدبیر کارگر عابت ہوئی اور ٹی گی اکڑی ہوئی گرون جھک گئی عرض کی۔ ہم آپ کے تھم کی تھیل کرتے ہیں اور آپ کے شہرے کوچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ نبی تحرم نے فرما یا کہ اب پہلے کی طرح کوچ کرنے کی آزادی نبیس اب اگر تم یماں سے نکلو کے تو کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جاؤگے اور چھٹا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جانکتے ہواسی قدر سامان لے جائے کی اجازت ہوگی۔

سلام بن مشم نے تی کو کھا۔ فورا آبول کر لو۔ ایسانہ ہو کہ اس ہے بھی بدتر شرائلا پر ہمیں یہ اس سے لکانا پڑے۔ ٹی یو لا۔ اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے سلام نے کھا۔ کیوں نہیں۔ وہ تمہماری اولا و کو قید کرنے ، تمہمارے جوانوں کو قبل کرنے کا تھم دے دیں توکیایہ تمہمارے لئے تمہماری اولا و کو قید کرنے ، تمہمارے بوائوں کو قبل کرنے کا تھم دے دیں توکیایہ تمہمارے لئے تکلیف دہ امر نہ ہو گا۔ پھر تم کیا کر سکو ہے۔ صرف مال و متاع کے بدلے جائیں نے جائیں تو یہ سود انظم بخش ہے۔ تی نے اس کے باوجو دسمر کار دوعالم کی اس چھکٹ کو تیول کرنے ہے اشار

یا جن بن عمیر اور ابوسعد بن وہب نے جب یہ مظرد یکھا تو آیک دو سرے کو کہا بخدا ! تم جائے ہوکہ یہ اللہ تبول کر جائے ہوکہ یہ اللہ تبول کر جائے ہوکہ یہ اللہ تبول کر اس تو ہواری جائیں گی اور ہاے اموال بھی ہمارے پاس رہیں گے چنا نچہ ان دونوں تو ہماری جائیں گی اور ہماے اموال بھی ہمارے پاس رہیں گے چنا نچہ ان دونوں تعکد سے نیچے اترے بارگاہ رسالت میں ماضر ہوئے اور دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کرئی۔ اس طرح انہوں نے اپنی جائیں ہے ایس مرح انہوں نے اپنی جائیں ایے اموال بھی محفوظ کر لئے اور اپنی عاقبت بھی سنوار لی۔

یہ محاصرہ جاری رہا۔ علامہ این سعد لور بلاؤری کے نزدیک پھرہ ون لور این کرع کے نزدیک پھرہ ون لور این کرع کے نزدیک تئیس دن اور حضرت صدیقہ نے اس کی مرت چھیں دن بتائی ہے۔ آخر کاریبور کوائی کا کست تنام کرنا پڑی اور حضور کی شرائط پر مدینہ طیب سے جلاوطن ہونا منظور کر لیا۔

آنچہ وانا کند، کند ناوان لیاں کند، کند ناوان لیک بعد از بزار رسوائی

عین طیبہ سے ان کو جلاوطن کرنے کی ذمہ داری حضرت محدین مسلمہ کے بہرد کر دی مئی اس وقت یہودیوں نے ایک اور عذر کیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہملاے مقروض ہیں وہ قرض انہوں نے مقررہ عیت کے بعداداکر نے ہیں ان کاکیا ہے گا۔ ان کامقصدیہ تھا کہ ہمیں عدینہ طیبہ میں تھمرنے کی حزید مسلمت دی جائے آگہ ہم اپنے قرضے وصول کر سکیں۔ رحمت عالم معلی الله علیہ و آلہ وسلم نے قرمایا۔

دَّ نَعْبَكُوْا دَدَّعُوا «كه قرضه كى رقم كم كر دو (سود معاف كر دو ) اور بقيه رقم جلدى وصول كر لوپ"

چنانچ ابورافع، اور سلام بن الی الحقیق کے ایک سوجیں سونے کے دیتل حفرت أسید بن تخفیر کے ذمہ واجب الاواء تھے جوایک سال بعد انہوں نے اوا کرنا تھے اس نے اصل ذرائ دیتر لے کر صلح کر لی اور چالیس ویٹار سود چھوڑ دیا۔ لشکر اسلام کا محاصرہ جیے جیے طویل ہو آ جد ہاتھ یہوو مایوس ہوتے جارے تھے فرط یاس میں انہوں نے اپنے شاندار مکانات اور حوبیاں بوند فاک کرنا شروع کر دیں آکہ ان میں مسلمان آکر تو آباد نہ ہوں اس طرح ان کے جو مکانات مسلمانوں کی آباد کی جو میاں سام رہاں مرح ان کے جو ملاز جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں اس طرح ان کے محلوں کے محلے کھنڈ دات میں تبدیل جلد از جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں اس طرح ان کے محلوں کے محلے کھنڈ دات میں تبدیل جلد از جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں اس طرح ان کے محلوں کے محلے کھنڈ دات میں تبدیل جو گئے۔

## بنونضيري حلاوطنى كامنظر

یںود یوں نے اپنی عور توں اور بچوں کو سواری کے اونٹوں پر سوار کیا دیگر اونٹوں پر جو جیتی سامان لاوا ہو سکتاتھ وہ لاوا بیساں تک کہ انسوں نے دیواریس کر اگر اگر دروازے کوڑیاں جس تكل كر لاوليس - جب ان كالقبيل رواند جوانوان يركسي فتم كي اضر دكى، يريشاني يا ندامت ك آ جار نمایاں نہ تھے انہوں نے ہر طرح یہ آثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں اس جلاو طنی پر کوئی رج نسیں۔ وہ پہلے بخارے بن خزرج کے علاقہ ہے گزرے پھرجبلیہ ہے گزرتے ہوئے جسر کو عبور کیا یمال تک کہ حید گا تک پہنچ پھران کا گزر مدینہ منورہ کے بازار کے در میان ہے ہوالوگ دوروب کھڑے ہوئے انہیں و کھورہے تھے ان کی عورتیں ہود جول بیں جیٹی تھیں انہوں نے مخمل۔ زریفت، ویباج اور ریٹم کے لباس زیب تن کئے ہوئے تنے مبزاور سرخ ریٹمی جادر میں انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھیں سونے اور جائدی کے زبورات اور جواہرات سے وہ لدی ہو کی تھیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی دولت وٹروت کا یہ مظاہرہ کر کے ابورافع نے بند آواز ہے کمایہ جمتی ملبوسات، یہ بیش بمازیورات اور جواہرات، ہم نے انسیں زندگی کے انسی نشیب و فراز كامقابله كرنے كے لئے أكٹماكر ركھا ہے۔ باتى رہے مارے تخلستان، جن كوہم يهال چھوڑ كر ج رہے ہیں ان کی ہمیں ذرا بروا نہیں۔ خیبر میں ان سے بھی بوے تخلستان ہمارا انظار کر رہے میں اگر کسی اور قوم سے ان لوگوں کا بالا برا ہو آنوزیب وزینت کے سارے سامان ان سے چھین لئے گئے ہوتے۔ شاکد انسیں اور ان کی حور تول کو تن ڈھانیے کے لئے جیتیز اہمی نصیب نہ ہو بالیکن ان کامعاملہ غلامان حبیب کبریاء سے تی جو سیرچشی اور استفناص ابی نظیر نسیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بہودی عور تول کی اس ساری سج دھیج کو دیکھا دولت و ٹروٹ کی اس خیرہ کن نمائش کو دیکھالیکن ان کی نیتوں میں ذرا فتور نہیں آیا۔ وہ خداست اور خود م **کا**ہ درویش اس انتلاب میں قدرت و حکمت النی کے گونا کوں جلوے و یکھنے میں منهمک رہے۔

سر کار مدینہ کے شمر کے کوچہ وہازار سے عمد شکنوں، وعدہ خلاقی کرنے والوں، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں، رجست عالم کی حیلت طیبہ کے خلاف کر و فریب کے جال بنے والوں کا قافلہ مجیب شان سے گزر رہاتھا۔ شہنائیاں بجائی جاری تھیں، آلات موسیق پر ننے الاپ جارہ ہتھیں، آلات موسیق پر ننے سالاپ جارہ ہتھیں اور رقص کر رہی تھیں ہیں سالاپ جارہ ہتی ان کی شخص کر رہی تھیں ہیں ماری ہتھیں ان کی شخص کر رہی تھیں ہیں کہ ماری ہتھیں ان کی شخص کر رہی تھیں ہیں کہ ماری ہونے ہوں کے ان کی ماری معلوب ایک ایک کر کے ناکام ہونے ہونے میں سالام کو زک پہنچانے کے لئے ان کے سالاے منصوب ایک ایک کر کے ناکام ہونے ہونے وہ گئست خور وہ تھے۔ ان کے قلعہ ان کی حویلیاں ان کے شاندار مکانات. ان کے ذری رہے ہونے سے وہ وہ سے بان کے اور میں اور اناروں کے باغلت، ان کے تخلستان ان سے جھین لئے گئے تھے۔ وہ اسے بردل تھے کہ ایک دن بھی وہ میدان میں نگل کر مسلمانوں کو دھوت مبارزت نہ ہے۔

دے سکے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ آج وہ رنجیدہ وسوگوار ہو کر اچی پاوانیوں اور فادا ندیشیوں پر اشک ندامت بھاتے ہوئے وہاں سے نگلے لیکن انہوں نے ایساسیاں پیدا کیا کو پاوہ فاتح و کاہران ہو کر سال سے جارہ ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی اشتعال انگیزیوں سے درااثر تبول نہیں کیاوہ طوفان یہ تمیزی جائے گئے لیکن کس نے انگل افعا کر ان کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا یہ اللہ تعالی کے مجبوب کی خس تربیت کافیفان تھا جس نے مسلمانوں کو ان بہلی جذبات سے ارفع داخلی کر ویا تعالی کا مارہ دستان ہے سواونوں پر لدا ہواتھا۔ ان لوگوں کی اکٹریت سال سے نگل کر نہیر میں جا کر دہائش پذیر ہوئی۔ می بن اخطیب سال میں انگریت سال مورہ و سب نیبر میں جاکر دہائش پذیر ہوئی۔ می بن اخطیب سال میں ان انگریت سال مورہ و سب نیبر میں جاکر دہائش پذیر ہوئی۔ می بن اخطیب سال میں انگریت سال میں مورہ و سب نیبر میں جاکر دہائش پذیر ہوئی۔ می بن اخطیب سال میں انگریت کان میں سے چند لوگ شام سطے گئے۔

اس طرح اسلام کامیہ مقد س مرکز ایک ایسے عضرے پاک ہو گیا جس کی فطرت جی اسلام کی عدادت، عمد جمئنی، وعدہ فلانی اور منصوبہ سازی جمیعی کمینہ خصلتیں گؤٹ گؤٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ ان کے چلے جانے کے بعدان کے اموال اور ان کے اسلحہ کو مرکار ووعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے تبعنہ جس لے لیا انہوں نے پہلس زرجیں، پہلس خود، تمن سو جالیس کواریں بیجھے چھوڑی تھیں۔

## ی نضیر کے اموال کی تعلیم

اس عنوان پر تفصیل بحث کرنے سے پہلے ایک ووجیزیں تاریخین کرام کے وہین کرانا مفروری سجھتا ہوں مسلمانوں کو کفار سے جواموال طبتے ہیں ان کی ووصور تی جیں۔ ا۔ یا تو مسلمانوں نے میدان جنگ میں انسی فکست دی ہوگی اور ان کے اموال پر قبضہ کیا ہو گا۔ اس کو قرآ نی اصطلاح میں مال نفیمت کماجا آ ہے اور اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعالی نے سور و الانفال کی آیت نمبر اس میں بیان فرمایا ہے۔

وَاعْلَمُوا النَّهُ عَبِهُ مَنَ عَبِهُ فَوْنَ بِلْهِ خَوْنَ بِلْهِ خُمْتُ وَالمَوْمُولِ وَ المِنِى الْقُرْبِ وَالْمِئَ عِي وَالْمَتَ كَيْنِ وَالْبِ التَّبِيْلِ
"اور جان لوكه بوكولى چيز تم نتيمت من حاصل كروتواند تعالى كے لئے اور جان كا پنجواں حصد اور رسول كے لئے اور رشتہ واروں اور تيموں اور مسينوں اور مسافروں كے لئے۔ "

اور باتی جار تھے بنتوا۔ سنت نبوی مجدم بن کا حصہ بین ان میں تعلیم کے جامی ہے۔

۲- دوسری قسم ان اموال کی ہے جو کفار نے جنگ کے بغیر فکست سنیم کر لی اور وہ اموال ( معتول وغیر منقولہ ) مسلمانوں کے بعض آھے۔ ان کا عظم قر آن کر یم کی سور آالحشری اس آھے۔ ان کا عظم قر آن کر یم کی سور آالحشری اس آ سے میں فدکور ہے۔

عَنَا أَفَا اللهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ آهِدِ الْقُرَى فَيِلْهِ وَيِعَرَّمُولِ وَ لِينِى الْغُرَّافِي وَالْيَشْنَى وَالْسَكِيْنِ وَالْنِ لَنَبِيثِدِ

"جو مل پلتا دیا ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول کی طرف ان محکوں کے رہول کی طرف ان محکوں کے رہنے والوں سے والوں سے والوں سے والوں سے والوں سے والوں سے مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ "

اموال فی عی کوئی حصد بطور حق مجلدین عی تقسیم شیس کیاجائے گا۔ بلکہ نی کریم صلی انتہ علیہ و آلہ و ملم سارے کا سادا بال اللہ تعالیٰ کے عظم کے مطابق تقسیم فرائیں گے۔ فی سے حاصل ہونے والے محقولہ اور فیر محقولہ سب اموال کا عظم کیساں ہے۔ لیکن فیمت سے حاصل ہونے والے الحاک میں فرق ہے۔ وہ محقولہ اموال جو میدان جگ اور حالت جگ می مسلمانوں کے بعضا میں آئیں وہ اموال فیمت ہیں۔ اور ان کے احکام مندر جبالا " وَالْمَالُونَ مَلَمَانُونَ کے بعضا میں میان کے محقے ہیں۔ لیکن فیر محقولہ الحاک مشاور کا اور اس کے بعد وہ محقولہ الموال مشاول کے بعد وہ محقولہ الموال مشاول کے بعد وہ محقولہ الموال مسلمانوں کے بعد میں آئیں ان کا تھم بعی فی کا بود گا۔

تغمیل کے لئے طاحظہ فرمائیں ضیاء الفرآن جلد دوم ص۵۰ اسورۃ الانفال آے۔ اس اور سورۃ الحشر آے۔ نمبرے ضیاء الفرآن ج۵ص ۱۳۱۸ آا ۱۲۱

یماں تغیر ضیاء القرآن کا کیک افتیاس متعلقہ صورت حال کی تشریح کے لئے چیش کیا جارہا ہے۔ امید ہے قار کمین کے لئے اس میں سلمان بصیرت ہوگا۔

جب بنی نفیر کے اموال، حضور علیہ العسلوۃ والسلام کے تبعنہ د تصرف میں آ کے تو حضور نے جات ہیں تھیں ہیں تا ہے تو حضور نے جات ہیں تھیں ہیں تھیں ہیں تھی ویا کہ اپنی قوم کو بلالا کی انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلالاوں پاسپ افصار کور فرما پاسپ کور جب اوس و خزرج حاضر ہو گئے تو حمت عالم صلی القہ علیہ و آلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالی کی جروشاکی پھر افسار کی ان قریانیوں کا ذکر فرما یا جو انہوں نے صاحر بن کے لئے ویں۔ پھر فرما یا اگر تم چاہو تو تنہادے اموال اور فی کے اموال سب بھی کر دیئے جائیں۔ پھر ان سب کو صاحر بن وافعمار میں تقسیم کر

دیا جائے اور آگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات اور زمیس ہو تم فی ماجرین کو دے
رکھی ہیںوہ تمہیں واپس کر دی جائی اور تی تغییرے اموال مماجرین ہی تقیم کر دیے جائیں۔
اللہ - اللہ - کیاروح پرور منظر ہو گا؟ کیانور پرس رہاہو گاس محفل پر حضور کارشادس کر سعد
بن زرارہ (بعض نے سعدین عمادہ کانام لیاہے) اور سعدین معاقبے مرض کیا۔
یک زشول ادائی بل تُفیسی فی اللہ ایج بین دیکو اوالی دو دوئا

" پارسول الله! ہمارے مال الن کے پاس بی رہنے و بیجے اور بی تضیر کے سب اسوال بھی ہمارے مماجر ہمائیوں میں تعلیم قرماد بیجے۔ "
سب المسار نے الن کی آئید کرتے ہوئے مرض کی۔
دَ مِنْدِیْنَا وَسَلَمْنَا یَادَسُولَ الله ا

" اے اللہ کے بیارے رسول! ہمیں یہ تجویز منگور ہے ہم اس پر خوش م

بیں۔ اس ایٹ رکو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا ول خوش ہو کیانہ بان اقدس سے دعافر مائی۔ اَللَّهُ مَّذَ الْحَيْدِ الْاَنْفَازُ

"النی! دین کے ان بلوث دوگروں پر اٹی خصوصی رحت قرا۔"
چنا نچہ انصار کے مشورہ سے بیہ تمام اموال مماجرین میں تقسیم کر دیئے گئے۔ انصار میں سے صرف تیں آ دمیوں کو جو بہت نادار تھے، حصہ طا۔ ابو و جانہ اور سیل بن حثیف، ان کے علاوہ مشہور یہودی سردار ابن ائی الحقیق کی کوار حضرت محد بن محلة کو عطافر مائی گئی بید کمل استفناء، بیشنان بے شان بے نیازی، غلامان حبیب کبریا، علیہ افضل الصلوٰۃ واطیب الشناکای حصہ ہے۔ جمل یہ شان بے نیازی، غلامان حبیب کبریا، علیہ افضل الصلوٰۃ واطیب الشناکای حصہ ہے۔ جمل یار نے جن کے دلوں اور آئی موں سب کو سیراب کر دیا تھا۔

(مياه القرآن ج٥ص ١٤٦- ١٤٥)

مختش بادو کاندر جام گردند زچشم ست ساتی وام کردند به غروه بی نضیر مادر بیج الاول سم بجری شروقس پذیر بعوا-

#### غروه ذات الرقاع

ر قاع جمع ہے اس کاواحدر تعیقہ کپڑے کاوہ نکڑا جس سے پیوند لگایا جاتا ہے اس کور قعۃ۔ کتے جیں۔ اس غروہ کوذات الرقاع کنے کی متعدد وجوہات علامہ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں تکجالکھ وی جیں۔

ا۔ مسلمانوں نے اپنے پہنے ہوئے جمنڈوں کو پیوندلگائے ہوئے تنے اس لئے اس غری ہ کو غروہ ذات الرقاع سے موسوم کیا گیا۔

۲ - جسوادی پس به غروه موااس میں ایک در خسته تھاجس کانام ذات الر قاع تھا۔

۔ سنگلاخ اور رہلی زمین میں چلنے سے مجلدین کے پاؤں میں زخم ہو صحے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں میں زخم ہو صحے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤل پر چینیمزے لیے۔ اسے نام سے شہرت کی۔

۳ - اس دادی کے بہاڑ میں سفید - سیاد اور سرخ رمگوں کی دھار بال تھیں ۔ بول معلوم ہو ، تھا کہ مختلف رمگوں کے کیڑوں کے کلڑے کجا جوڑ دیئے سکتے ہیں۔

یہ غروہ نی نضیر کے غروہ کے چند ماہ بعد جملو الثانی سم بجری میں پیش آیا۔

نجد کے علاقہ ہے آنے والے قافوں نے بتایا کہ بنو محارب اور بنو نظبہ کے قبال نے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیار یاں شروع کر رکمی ہیں اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نیز عامرین طفیل، جس نے غداری کر کے ستر جلیل القدر صحبہ کرام کو بنوی ہوں ور دی ہے شہید کر ویا تھا حالا تکہ اس قبیلہ کے ایک مردار ابو براء ، کی دعوت پروہ محس تبیخ اسلام کے اس علاقہ میں آئے تھے۔ اور ابو براء نے اپنی بناہ ویے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجو و ان کی بید سفا کانہ حرکت اس بات کی کملی دلیل تھی کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کانہ کوئی پاس رہاہے اور نہ کوئی خوف۔ ان کی اس حرکت ہے اس سارے علاقہ میں مسلمانوں کے دقار کو بردا و حیکا لگاتھا۔ ان کے خلاف آگر بروقت اور مناسب فوجی کارروائی نہ کی جاتی تو انہ دیشہ تھا کہ آ ہے روز وہ انہی حرکتیں کرتے رہیں گے اور نہتے مسلمانوں پر جہاں ان کابس چلے گاان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے ہے باز نہیں آئیں گے۔

ان امور کے سدباب کے لئے سرور عالمیان صلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم اپنے چار سو مجاہدین کے ہمراہ ان سر کشوں کی سو شال کے لئے مدینہ طلیبہ سے روائہ ہوئے۔ ان قبائل کو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمہ کاعلم ہوا توانسوں نے اپنے نوجوانوں اور ارد کر دیسنے والے قبائل کے اثراکوں کا بیک جم خفیر جمع کر لیا۔ فریقین نے ایک دوسرے کی عددی توت کا اندازہ لگا یا ور جگ کابازار کرم کرنے میں آئی کو مناسب سجھا۔ فکر اسلام نے بھی جگ شروع کرنے میں پہل ندی۔ ان کی تعدادان قبائل کی تعداد کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ غزان کامر کز دید طیبہ وہاں سے بہت دور تھا کم وقت میں وہاں سے کمک کاپنچا مشکل تھا۔ لوران قبائل نے بھی حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ مسلمان اگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے لیکن ان کی قوت ایمانی کا مشرکین کے پاس کوئی توڑنہ تھا۔ چھر روز فریقین کے فکر آسے سامنے رہے لیکن جگ کی فورت نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے مجلم محلبہ سمیت بخیریت دالیس تشریف لے آئے۔ (۱)

اس اثناء میں دوائیان افروز واقعات رونماہوئے جن کاذکر قارئین کی قومت ایمانی اور جذبہ ایمار کی تفویت کاباعث ہو گا۔

نی محارب قبیلہ کا غورث نامی ایک مخص اپنی قوم کے سرداروں کے پاس حمیااور انسیں کما اگر تمهاری مرمنی بوتویم محمد (علیدالعسلوة والسلام) کی زندگی کاخانمد کر سکتابول- انهول نے اس تجویز پر بڑی خوشنو وی کاظمار کیا یو چھاتم یہ کیونگر کر کتے ہو۔ اس نے کہامیں اہلک بے خبری میں ان پر حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ اپنی قوم کے رئیسوں کی اشریاد حاصل کر کے دواس معم کو سر کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ جب وہ مسلمانوں کی قیامگاہ میں کیاتو دیکھا کہ نبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم تشريف فرما بين مكوار حضوري كود من ركمي ہوتي ہے۔ وہ بزے مؤد ب طریقے سے قریب جاکر بیٹھ کیا۔ اور بزے اوب سے کئے نگاکیا جس آپ کی ہے تھوار وکچھ سکا ہوں۔ صنور نے فرمایا بری خوش سے۔ چنانچہ اس نے کوار اضائل اے نیام سے نکالا۔ اور اے لہرائے لگا۔ ول می ول میں حضور پر حملہ کرنے کاراوہ کرنے لگا۔ اس اٹناہ میں اس نے يوجها- يَا غُومَنَدُ آمَا غَيَا فَنِي "ا عِيمُ اللَّهِ كُوجِهِ عَنْ رَسْمِ لِكُ رَبِّ- " حَسُور نَ فَرَادِ بر كرنس م تحد ع قطعا خاف سير - اس خيار يوجها - إمَّا تَعْمَا فَهَيْ وَ فِي بَدِي السَّيْفُ و کیا ہے بھی آپ خوفز و و نسیں حالا لکہ میرے ہاتھ میں نتگی کموار ہے۔ '' حضور انور نے بڑے وتُولَ مَا وَمَا يَا مِنْ يَوْمَنْ عَلِي اللَّهُ مِنْكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى عَرْمَ م اللَّهُ حضور کے اس تریقین جواب ہے وہ اس قدر مرعوب ہواکہ چکے سے تکوار آپ کے سامنے ر کھ دی اور خود چلا کیا۔ (۲)

ار الاكفا جلد ٣. متى ١٥٣ ـ ١٥٣

الاكفا جلد م سخر عندا

اس سفرجی واپسی کے وقت ایک جگہ رات بسر کرنے کے لئے قیام فرمایا۔ حضور نے پوچھا آج رات کون پسرہ دے گا۔ مهاجرین میں سے تمارین پاسراور انصار میں سے عبادین بشرنے اسے آپ کوچش کیا۔ جب و محالی کے اس و اے پر پنجے جمال انہوں نے ہمرہ دیاتھاؤ حضرت عباد نے حضرت محد کو کما کہ جس دات کے کس حصہ جس پیرہ دوں۔ پہلے حصہ جس یا آخری حصہ میں۔ حضرت عمارتے کما آپ نصف شب تک پسرہ دیں اس کے بعد میں پسرہ دوں گایہ فے كرنے كے بعد حضرت عمار ليث محاور حضرت عباد نے وضوكي اور لفل يوسے شروع كر وسیئے۔ وسٹمن کا ایک آومی آیااس نے ماک کر حضرت عباد کو تیم مار اجوان کے جسم میں يوست بوكيا آپ نے تمازى عالت يس ى دوتير تكال كر بابرر كدد ياادراجي تماز جذى ركى \_ ومثمن نے مجرد و مرا تیرماراوہ بھی نشانہ پر لگالیکن اس بندہ خدائے کھڑے کھڑے وہ تیر نکال دید اور نمازنہ توڑی۔ قرأت جاری رکھی تمیسری مرتبہ پھراس نے تیربار اجوائیس آکر لگا۔ اب آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے نماز تکمل کرلی۔ سلام پھیرد یا پھراپنے سائٹی حضرت تلد کو جگایا۔ جب انہوں نے انسی خون میں است و کھاؤ کما آپ نے مہل برجھے کیوں نہ جگادیا آپ نے فرمایا میں نماز میں قرآن کریم کی آیک سورت کی مطاوت کر رہا تھااور اس کی حلاوت سے جمھے پر کیف و سرور کی کیفیت طاری تقی ۔ جس کسی قیمت پر اس کی تلاوت کاسلسله منقطع نیس کر ناچاہٹا تعالیکن اب ججے بیا اندیشہ ہوا کہ خون کے بکثرت یہ جانے سے کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ حضور نے مجھے اس کھائی کی حفاظت کے لئے متعین کیاتھا۔ مبادا آب کے سوتے ہوئے م ا جاتک انتقال کر جاؤں اور یہ مورچہ خالی رہ جائے اس لئے اب میں نے نماز مختر کر کے تھل کی اور آپ کو جگا ویا کہ اب آپ مورچہ سنبھال لیں۔ بیرنگ دیکے کر حملہ آوروہاں ہے بعاك حميا- لذت ذكر، جذبه سرفروشي اور احساس فرض شناسي، كي اليي ما بنده مثايس غلامان مصطفی کی سیرت مبار کہ کے علاوہ آپ کواور کماں ملیس کی ؟ (1)

#### حفرت جابر کےاونٹ کاواقعہ

ولنوازی اور داربائی کی ادائی آگر کسی نے سیکھتی ہوں تو وہ محبوب رب العالمین کی شان دلبری سے سیکھے۔ آ بیٹا ہے آ تھکی شان دلنوازی کا یک واقعہ سنیئے جواس سفری ظمور پذیر ہوا۔ حضرت جاہر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غروہ ذات الرقاع میں شمولت کے لئے میں آیک کرور اور لاغراونٹ پر سوار ہوکر انگا۔ جب ہم واپس لوٹے تو میرااونٹ لاغری اور تھکاوٹ کے باعث بشکل قدم افغاکر چل رہاتھا۔ میرے ساتھی اپنے تیزر فلراونٹوں پر آ سے برجے گئاور میں بیچے رہائی ایس بیچے رہائی ایس کے کہ صفور انور علیہ السلام بیچے سے تشریف نے آئے قربایا۔ ماللہ یا جبار یہ سول کے جارت ہو۔ " میں نے عرض کی جبارت ہو۔ " میں نے عرض کی یارسول اللہ امیرااونٹ تھکا اندہ ہے۔ یہ قدم می نہیں افعا سکنا۔ صفور نے فرمایا اسے بنعور کے ماراونٹ تھکا اندہ ہے۔ یہ قدم می نہیں افعا سکنا۔ صفور نے فرمایا اسے بنعور کے میں افعا سکنا۔ صفور نے فرمایا اور میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ جھے سے لی اور دو تین مرتبداس چھڑی سے میرے اونٹ کو کچو کے دیئے۔ پھر فرمایا سوار ہو جائو۔ میں سوار ہو گیا ہو جائو۔ میں سوار ہو گیا ہو نہ ہو اسے ہاتی کر سکنا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ماتھ ساتھ جلے لگا اور ہم آئیں میں ہتی کر سکنا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ جلے لگا اور ہم آئیں میں ہتی کر نے گئے۔

ا تنائے مفتلو آ قاعلیہ العملوٰۃ والسلام نے جمد سے پر جماجار ! بداونٹ نیجنے کااراد ہے ش نے عرض کی۔ صنور کی خدمت میں بطور ہدیہ نذر کر آ ہوں فرمایا نسی۔ میں تو قیمتالوں گا چنانچہ ایک اوقیہ سونے کے وزن بر سودا ملے ہو گیا۔

نگرنی کرم نے جو ہے ہو جہا جاہر۔ کیا تم نے شادی کرئی ہے۔ عرض کی یار سول القہ! بش نے شادی کرئی ہے۔ فرما یا کسی کواری لڑئی ہے شادی کی ہے یا تیجیالا ) عرض کی ثیبہ ہے۔ فرما یا کسی کواری ہے شادی کی ہوتی عرض کی۔ جگ احد میں میرے والد شمید ہو گئے اور میری سات بہتیں چھوڑ گئے۔ جس ایس عورت ہے شادی کرنا چاہتا تھا جو میری ان بہنوں کو بھی سنجمال سکے اور ان کی دکھ جمال کر سکے۔ حضور نے فرمایا۔ "آصبت افتاء اللہ" " تم نے ور ست فیصلہ کیا ہے افتاء اللہ۔ "

گر قربایا۔ جب ہم مرار (ایک گاؤں) پنجیں کے تودہاں اونٹ ذرج کریں کے مجام ین کی میانت کریں گے وہ ہاں افتاہ میں تسادی ہوی کو تسادی آد کا علم ہو میانت کریں گے دن بھروہاں فحسری گے۔ اس افتاہ میں تسادی ہوی کو تسادی آد کا علم ہو جائے گا۔ پردے ، بستر کی چادریں ، محکموں کے خلاف و حو کروہ صاف کردے گی اور تساد استقبال کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی ۔ میں نے عرض کی یاد سول انقداس فریب کے پاس پردے و فیرہ کمان ہے آئے۔ فرمایا انتہاست کوت "محمراؤ تسی جلدی وہ وقت آئے گا تسادے یا سے سب چنریں ہوں گی۔ "

ا ۔ ثیب ۔ اس مورت کو کتے ہیں جو شاوی کے بعد بعدہ ہو من ہو یا طلاق یافت ہو۔

الشکر اسلام صرار کے محاول میں پہنچا۔ حسب ارشاد اونٹ ذکے گئے مجلدین کی ضیافت کی مخی وان وہاں گزار اشام کو مدینہ طیبہ پہنچ میں نے اپنی رفیقہ حیات کو حضور کے ارشاد ات سے محظوظ کیاوہ بست خوش ہوئی۔ اور کہنے تھی۔ فَدُوْنَكَ فَسَنْمَ ۚ وَطَاعَة ۖ " تحص پر کی لازم تھ کے تو سر تسلیم خم کر دیتا۔ "

میں سویرے میں نے اونٹ کی تکیل پکڑی اور سر کار دوعائم کے در اقد س پر اسے لا کر بھی دیا۔ پھراس کے نز دیک مجد میں بیٹھ کر حضور کا انظار کرنے لگا۔ حضور تشریف لائے تواو نٹ بندھاد کھا۔ ور یافت فرما یا کہ یہ کس کا و نشہ ہے۔ عرض کی گئے۔ اونٹ جابر لے آئے ہیں۔ پوچھا جابر کمال ہے۔ ججھے بلا یا گیا، میں حاضر ہوا۔ توارشاد فرما یا میرے بجتے ! یہ اپناونٹ لے او میں نے یہ حمیس دے ویا۔ اور بلال جاتواس اونٹ کی قیمت ایک اوقیہ، جابر کو دے دو۔ عصرت بلال ججھے ساتھ لے گئے۔ اور بلال جاتواس اونٹ کی قیمت ایک اوقیہ، جابر کو دے دو۔ دور عامل جھے ساتھ لے گئے۔ اور بلال جاتواس اونٹ کی قیمت ایک اوقیہ میں دیا ہے۔ اور بلال جاتواس وفر جاس اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب دیا جس اور اس کی قیمت ہوں ہیں جو یا میں دالے شاداں وفر جاس اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب دیا جس دیا ہوں اور اس کی قیمت ہیں جھولی میں ڈالے شاداں وفر جاس اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب دیا ہوں دیا ہوں میں دیا۔ دیا ہوں دیا ہوں کئیں دیا ہوں۔ (۱)

#### غروه بدرالصغري

غری اصدے ابو سفیان جب ہے نظر سمیت کم واپس آنے لگاتا سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کوچیلنج دیتے ہوئے کما تھا۔

ٱلْمَوْعِدُ بَيْنَكُنَّا وَبَيْنِكُوْ بَدُرِضَ الْعَامِ الْقَابِ

" ایک سال بعد جاراتهارا مقابله بدر کے میدان میں ہوگا۔"

رسول آگرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و ملم نے اس کے اس جیلنے کو قبول کر لیااور حضرت عمر کو فرمایا \* مُکن نَعَیَ الله اللہ اللہ میں تمہدالیسلنے قبول ہے۔ "

غودہ ذات الرقاع سے والیسی کے بعد سر کار دوعالم نے جماد الاول ، جماد الثانی اور رجب کے تین ماہ مدینہ منورہ میں بسر کے اور ماہ شعبان میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے آکہ عملی طور پر باطل کے متکبرانہ چیلنج کا جواب دیں۔

جوں جوں مقابلہ کی آریج قریب آئی جاری تھی۔ ابوسفیان کی پریٹائی میں اضافہ ہو آجار ہا تھا۔ وہ اساعذر الماش کرنے میں خور فکر کررہاتھا کہ مسلمانوں کواسے جموٹے پراپیکنڈے سے

<sup>-</sup> الأكتفا. جلد ٢ . صفحه ١٥٠٠

انام عوب کروے کہ وہ بدر میں آئی جرآت می نہ کریں۔ ایو سفیان مظاہرہ تواں بات کا کر دہاتھا کہ وہ لکتر جراد لے کر میدان بدر میں جائے گاور مسلمانوں کو تکست قاش سے دو چار کر کے والی آئے گا س پر اپنگینڈے کو تیزی سے پھیلانے کے لئے اس نیا پے جاروس پڑب کے کر دونواح میں بھیج دیے تھے باکر اس کے کمو کھلے موائم کاوہ خوب ڈھٹھ در اپنٹیں لوگوں کو بتائیں کہ ایو سفیان نے کہ کے براوروں اور ہسلیہ قبائل کے جوانوں کا ایک مظیم الثان فشکر انتخاب کی دو چار دوز میں وہ کہ سے کوچ کر نے والے ہیں۔ اس انتخاب کر اپنی شاہد کو کو س پر اپنی جب جمانا اور مسلمانوں کو مرحوب کر ماتھا۔

اس ان ان اور دیگر قرایش کو بتای کے مدان کر چکے ہیں۔ وہ میجاد مقررہ مردر کے مدان اس بھیل اس بیار مسلمان اس بھی میں مسعود الا سنجس کھ آیاس نے ابو سفیان اور دیگر قرایش کو بتایا کہ مسلمان اس بھی میں مسعود الا سنجس کھ آیاس نے ابو سفیان اور دیگر قرایش کو بتایا کہ مسلمان اس بھی میں مسعود الا سنجس کھ تا یاس نے ابو سفیان اور دیگر قرایش کو بتایا کہ مسلمان اس بھی میں مسعود الا سنجس کی تاری کر چکے ہیں۔ وہ میجاد مقررہ مردر کے مدان

مسلمان اس جنگ کے لئے پوری طرح تیاری کر چکے ہیں۔ وہ میعاد مقررہ پر بدر کے میدان می ضرور چنجیں ہے۔ ابوسفیان نے اسے ول کی بات بتائی کداس کا قطعار اور نسیں کدوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کرے کیو تک ملک میں فتک سالی ہے۔ عرصہ سے بارش نسیں ہوئی پانی کے آلاب خیک ہوتے جارے ہیں چرا گاہوں میں مویشیوں اور سواری کے جاوروں کے لئے کھاس کا تنا تک نبیں ایسے ملات میں حملہ کر ناقرین وانشمندی نبیں۔ اس نے رشوت کے طور پر تعیم کو بیس اونٹ پیش کرنے کا دعدہ کیا۔ اسے کما اگر وہ اپنی چرب زبانی ہے مسلمانوں کوانتاخوفزوہ کر دے کہ وہ بدر میں آنے کارادہ ترک کر دیں تودہ اے ہیں اونٹ وے گا۔ تعیم کے اطمینان کے لئےوہ میں اونٹ سیل بن عمروکی تحویل میں دے ویئے گئے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان نے تعیم کو دیند جانے کے لئے ایک تیزر الکر اونٹ بھی دیا۔ تعیم ، جموثی افواہیں پھیلانے میں اپنی نظیر نمیں رکھتا تھا۔ مہند وسنجے ہی اس نے باتوں کا بھٹار بناتا شروع كرويا - كميمي ابو سفيان كي تيار كروه الواج كي عددي كثرت كالذكره - كميمي ان ك اسل كے اسل كے ذ خائز کا بیان مجمعی روساء قریش کے جوش وخروش کی حکایت طولانی ، مجمعی ان کی خطرناک جنگی چالوں کی مدح سرائی الغرض اس نے ایسی صارت سے اپنی مهم چالائی کہ چندروز جس مین کی فضا خوف وہراس ہے مسموم ہو گئی۔ ان حالات کو دیکھ کر اور سن کر منافقین اور یمود کی مسرت کی كوئى مدندرى - انسين يعين ہو كياك خوفز دو مسلمان اب كسي قيت ير فلكر قريش سے پنجه آزمائي ئے لئے میدان بدر کارخ نہیں کریں ہے۔

یہ ساری اطلاعات رحمت دوعالم صلی افتد علیہ وسلم کو بھی پہنچی رہتی تھیں۔ ایک روزنی آر مرتشریف فرہ تھے اور موجودہ حالات پر غور وغوض فرمارے تھے کہ حطرت صدایق اکبراور حضرت فلروق المنظم اپنے آ قاعلیہ العملوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عاضر ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ ساری افواہیں سنی تھی۔ عرض ک

> يَاكَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ مُظْلِمٌ دِيْنَ وَمُعِزَّ نَبِيَّ قَدَّ وَعَدَنَا الْعَوْمُ مُوْعِدً اللهِ غُعِبُ أَنْ أَنْعَنْكَ عَنْ فَيَرَوْنَ آتَ هٰذَاجُبُنَّ فَعِيرُ لِمَوْعِدِ إِلَىٰ فَوَاللّهِ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَخَيْرَةً .

" یارسول الله ! الله تعالی این و ین کو عالب کرنے والا ہے اور اپنے نی کو عزت و سے والا ہے اور اپنے نی کو عزت و سے والا ہے و ین کو عالم بدر میں جنگ کرنے کا وعد و کی تھا۔ ہم پہند نمیں کرتے کہ ہم وہاں نہ پہنچیں اس طرح وہ ہمیں بردل خیال کریں گے آپ اس ماریخ مقررہ پر تشریف لے جینے اندک شم ااس میں خیرویر کت ہے۔ "

اسپنے دووز پر دل کی ہیہ تجویز سن کر سر کار دوعالم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کی مسرت و شاد مانی کی کوئی صدنہ رہی ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِنِي نَفْدِي بِيَدِةِ لَا خُرُجَنَّ وَإِنْ تَكُمْ يَغُرُجْ مَعِيَّ أَحَدُّ

"کراس ذات کی هم جس کے وست قدرت بیں میری جان ہے۔ بیں ضرور ان کے مقابلہ کے لئے نکلوں گاخواہ میرے ساتھ ایک آ دی بھی نہ جائے۔"

حضور کے اس فیصلہ کن ارشاو نے حالات کارخ موڑ ویا۔ خوف وہراس کے بول چھٹ
گئے ہرمسلمان ہوش ایمان سے سرشد ہوکر کفن بدوش، سرکبف میدان جماد ش اپنے آتا کے ہمراہ جانے کے لئے بہ قرار ہوگیا۔ شیاطین المانس والجن کی سدی قسوں کاریوں کا طلبم نوٹ گیا۔ مدید طیبہ سے رواگی سے پہلے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کے بیٹے عبداللہ کوائی معجد مبدک شی امامت کے فر نفس تفویض فرہ نے۔ آب دن کو بھ چل جائے کہ احب الناس کے گھر میں پیدا ہونے والے کو نگاہ مصطفیٰ کے فیضان نے ان تمام بالدوگیوں سے پاک کر کے ان مراتب رفیعہ ہر فائز کر ویا ہے جن کے لئے فرشتے بھی ترسے بیس۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس شان کا اپنی آ کھوں سے مشلمہ کیا کہ۔ شیر جائے آئی ہن مندور تر فور کے بیس سرمیں حضور تر فور کے بیسے المرسی حضور تر فور کے بیدا کر آب ہے۔ اس سفر میں حضور تر فور کے ہمر کاب بیندرہ سو محابہ کرام کا فور ائی لشکر تھا۔ گھڑ سواروں کی تعداد بھی پہلے سے کئی گئا

زياده تقى - اس كشكر عن مندرجه ذيل افراد محورون پرسوار تھے۔

خود ني مَرَم صلى الله عليه وسلم، حضرت صديق النبر، حضرت فلروق اعظم، ابو الأدو، سعيد بن زيد، مقداد بن اسود، حباب بن منذر، زبير بن عوام، عباد بن بشر دَوِيْ اللهُ عَنْهُوْ أَجْهَدِيْنَ وَالْرَضَا هُوْعَنَا وَ وَفَقَنَا بِإِنْبِاءِ أَنَّادِ هِنْهِ .

اس فین ظفر موج کا علم سیدناعلی مرتفتی کرم الله وجد الکریم کو تغویف فرمایا گیا۔ (۱)

انسی ایام بیں بدر کے مقام پر تجارتی میلہ بھی لگا کر آتھا۔ وور وراز علاقوں کے لوگ خرید و

فروخت کے لئے بہال جمع ہوتے تھے۔ سحابہ کرام جنگی ہتھیاروں کے علاوہ سلان تجارت

بھی ساتھ لے گئے تھے آکہ اگر لشکر کفار مقررہ میعاد پرنہ آئے تواس موقع سے فائدہ افعاتے

ہوئے کاروبار کرلیں گے۔ کفار کمہ کے نہ آئی وجہ سے جنگ کی لوب نہیں آئی تھی۔ اس

لئے سحابہ کرام نے خوب کاروبار کیا بڑا نفع کیا یا۔ حضرت جنگان فرماتے ہیں۔

'' دَ بِحَتَ لِلدِّ بِينَادِ دِينَارًا '' سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ابو سغيان اور اس كے لشكر كا آنھ روز تك

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو سغیان اور اس کے لشکر کا آٹھ روز تک انظار کیا۔ اس اٹناء میں مخشی بن عمروا لصقری، جس کے ساتھ غروہ ودان کے موقع پر حضور نے دوستی کامعلمدہ کیا تفاوہ آیا اور گفتگو کی اس کے لب ولجہ ہے پندچلا تفاکہ اب اس کامیلان قربیش مکہ کی طرف ہے۔ حضور انور نے اے ارشاد فرمایا۔ اگر تمساری مرصنی ہوتو ہم باہم دوستی کے معلم ہوگو ہم باہم دوستی کے معلم ہوگا و کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ تم اپنی ذور آزمائی کے ارمان پورے کر لو۔ اس نے جب حضور کے عزم محکم کو دیکھاتو عرض پیرا ہوا۔ بخدا ہم دوستی کے اس معلمہ کو دیکھاتو عرض پیرا ہوا۔ بخدا ہم دوستی کے اس معلمہ کو دیم برقرار رکھی گے۔ برقرار رکھی گے۔

نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور آدیخ مقررہ پر میدان مدر میں پہنچ گئے اور اپنا جمنڈ اگاڑ دیا۔ او هرابو سفیان اہل مکہ کویہ کسہ کر دلاسہ وے رہاتھا کہ میں نے بھیم بن مسعود الا شجعی کوایک میم پر بھیجا ہے اس کی جال ایک موٹر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر میں آنے کی جہارت نہیں کریں تھے۔ ہم محض لوگوں کو دکھانے کے لئے مکہ کے باہ جائیں میں آنے کے دو تین رات گزارنے کے بعد واہی آنجائیں سے لوگوں کو دکھانے کے لئے مکہ سمان اور کے۔ دو تین رات گزارنے کے بعد واہی آنجائیں میں لوگوں کو میں اور تین رات گزارنے کے بعد واہی آنجائیں میں لوگوں ہود تھا۔ وہ بھی واپس سے اس لئے اہل مکہ کا آئے جاتا ہے مود تھا۔ وہ بھی واپس سے اس لئے اہل مکہ کا آئے جاتا ہے مود تھا۔ وہ بھی واپس سے اس کے دار

اگر جمیں بعد چلا کہ مسلمان بدر جی پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی ہم واپس آ جائیں گے ہماری واپس کے اللہ مسلمان بدر جی پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی ہم کسی ایسے لئے یہ عذر کافی ہوگا کہ آج کل قحا سال ہے۔ یہ سال جنگ کے لئے موزوں نہیں ہم کسی ایسے سال جس ان پر حملہ کریں گے۔ جبکہ ہر طرف سر سبزی وشاوا بی ہوگی۔

چنانچہ دوہڑار کافکر لے کرابو سفیان کہ سے نظا فشکر کے ساتھ بچاس سواروں کادستہ بھی تھا۔ ظہران کے نواح میں مجتبہ کے مقام پر پنچ توابو سفیان نے اپ لفکر کو کہا کہ قیا سالی کا ذائد ہے۔ پینے کاپائی اور مویشیوں کے لئے جارہ تک تایاب ہان حالات میں جنگ کرنے کے لئے جاتا قرین دانشمندی نہیں۔ میں نے تعیم بن مسعود کو یٹرب بھیجا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جمل کی قوت وطاقت سے اس طرح خوفز وہ کرے گا کہ وہ بدر میں آنے کا تام تک نہیں لیں گے۔ بہتریہ ہے کہ اب ہم والی چلے جائیں جب خنگ سال خوشحال میں بدل جائے گی اس وقت ہم ان کو جنگ کے لئے للکاریں گے۔ سب نے اس تجریز کو بہت پہند کیں۔ اور کمہ اوٹ آئے۔

الل كمدف الني الفكر كوجب بنل مرام چندكوس كى مسافت سے والى آت ديكھا تو كہا كا ك كديد لوگ جنگ كرنے نميں محق تنے بلكہ سنوپينے محق تنے۔ اس لئے يد لفكر جيش السويق كے لفت سنوپينے محق تنے۔ اس لئے يد لفكر جيش السويق كے لفت سنور ہوا۔

معبدین ابی معبد خزامی، بدر جس منعقد ہونے والے تجارتی میلہ جس شریک تھا۔ وہاں سے فارغ ہوکر وہ بیزی تیزی سے مکہ آیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اپ دعدہ کے مطابق بدر جس پہنچ مئی تھی۔ سارے میلہ جس ان کی غالب اکثریت تھی ان کی تعداد دو ہزار تھی رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے مغمری کوجو و همکی دی تھی اس کے بارے جس بھی بتایا۔ صفوان بن امیہ نے بیر صاحب من کر ابو سفیان کو کھا۔

وَاللَّهِ نَهْيَدُكَ يُومَنِّينِ أَنَّ تَعُدُّ الْقَوْمَر

" میں نے اس دن تھے چیلنج دینے ہے منع کیاتھا آج تونے ہمیں شرمسار کیا۔ اور انہیں اپنے طاقتور ہونے کا یعنین دلایا۔ "

آٹھ روز تک نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں افکر کفار کا انتظار فرما یا پھر بحفاظت الی بخی کتے بخیرو عاقبت والی تشریف لے آئے۔ اس غروہ کو غروہ بدر الصغری (چموٹا بدر) بھی کتے جی ۔ بین سے کی کے اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ نیز بدر الموعد اور بدر الثالثہ کے ناموں سے بھی بید

ا - ميل الهدي، جلدم، صفحه ۴۸۰

کتب آدیخ میں معردف ہے۔ (۱) حضرت عبداللہ بن رواحہ کے چنداشعار جو آپ نے اس فراہ کے بارے میں موزوں فرمائے

تعيد ايان افروزي آب بحي احت فرمك

الور بحرا الراس دن واعرب سام المانور اعرب ما يو جلت الرابور المراس والمراب الوجلة الرابور المرابور المرابور ال توات وطن كواس حالت من لوثاك تيرى قدمت كى جاتى اور البينا بالإزاد بمائيون وَهُ مَرَ مِنْ مِنْهَا ـ "

عَصَيْتُورَ مُولَ اللهِ أَنِي إِنِي مِنْ اللهِ وَالْمُولُونَ النَّبِي اللهِ فَالَا فَالَانَ عَادِيًا " تم نے اللہ تعالی کے رسول کی افر مالی ۔ تف بے تعمادے دین پراور تممادے اس برے طریقہ پر جو محمرای اور سر کئی ہے۔ " فَا فِنْ وَانْ عَمَّفْهُ مُونِ فِي لَقَائِلٌ فِنَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

" اور من " خواہ تم جھے کتا پر ابھلا کو ضرور سے کوں گا " کہ میرالل و مدال اور ماللا سے اپنے کہ مدار قبلان مداکمیں "

ميل اور ميرا مال سب الشكر سول يرقرمان موجاً مي - " أطَعْنَاهُ لَهُ نَعْبِ لَهُ فَيْمَنَا بِغَيْرِةٍ مِي مِنْهَا مَا لَنَا فِي ثُلْلَةُ وَالتَّيْلِ عَلِيمًا

المام نے آپی اطاعت آبول کرنی ہے ہم اپنے میں سے کی دوسرے کو ا آپ کاہم یار خیال نمیں کرتے آپ تواند جری رات میں اعلاے لئے

روش ستارو میں جوسید می راه د کھایا ہے۔ " (۱)

اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے دیگر اہم واقعات

ا۔ ماور الح الآئی اجری می ام المؤمنین حضرت زینب بنت فریدین الحارث المعالیہ رضی اللہ حندالیوقات پائی۔ اپنی کریم استسی اور فریاہ پروری وجدے آپ ام المساکین.
کے محترم لقب سے معروف قمیں۔ آپ پہلے پڑھ تھے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ا ، مل المدي جلد سي متحد ٢٨١

سات آپ کا تکان البیری می اواد کاشند نبوی ش آپ مرف آخد مواقعت کزیردی -آپ کی مرقد مبارک جنت البقیع بس ہے۔

٣- رحمت عالم صلى الله عليه وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیه کی شادی، حضرت عثمان ر منی اللہ عندے کر دی تھی۔ حضرت علی نے جب مبشکی طرف بجرت کی تو آپ بھی ان کے جمراه تشریف کے ممکن ۔ وہیں آپ کے بعلن طاہرے حضرت حمان کافرز ندید ابواجن کا نام عبدالله د کھاگیا۔ انی کی وجہ ت آپ کی کتیت او عبداللہ ہوئی۔ ۱۴ جری می جب آپ کر جو سال تھی کمی مرخ نے آگھ میں چو کچے مار دی آگھ زخی ہو گئی یہ تکلیف بوطق کئی بیال تک کہ آپنے ای مرض سے انتقل فرمایا۔

٣- حنبيرني أكرم رؤف ورحيم صلى الله عليه وسلم كي محبوب ترين صاحبزادي خاتون جنت سيدة نساع العالمين حفرت فالمستد الزهراء على ابيها وعيبها على بعلها وابنيها افضل الصلوات واطبیب التسلیمات کوالله تعالی نے اس سال ۱۰۵ شعبان کو دوسرا فرزندار جمندار زانی فرمایا۔ بی مكرم كواس فرزندكي ولادت كامرره سنايا كيانو حضور كوائتلائي مسرت بهوئي - محمر تشريف لائ يج كواحي كود من ليا مجور كاليك داند مند من ذال كرجبايا . است كداز كياور بطور تفني اس مولود مسعود کے مند بین ڈالا۔

كتتابلند اقبال اور ارجند طلعت ہے وہ نفس ذكيہ جس كے منہ ميں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کالعاب وہن واغل ہوا۔ حضور نے ان کے دائمی کان میں ازان کہی اور بائیں کان میں اقامت۔ ساتویں دن مقیقہ کیا گیاسر کے بال منڈائے گئے ان بالوں کے ساتھ چاندی نول کر صدقه کی گئی اور نام مبارک تجویز ہوا۔

ساتویں دن بی ختنہ کیا گیا۔ جد کریم علیہ الصلوٰۃ وانسلیم نے اپنے گخت جگر کو خسین کے حسین نام سے موسوم فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانیة الرسول ہے۔ سرور کائنات نے بی اپنی زبان فیض تر جمان سے آپ کے براور معظم کی طرح آپ کو جنتی چوانوں کامردار ہونے کی بشارت دی ۔ نبی اگر م صلی القد علیہ وسلم کوان دونوں شنرادوں کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا۔

مَنْ أَحَبُّهُمَا فَقُدُ أَحَبُّنِي وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَيْغَضَيِي

« جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے بھی سے محبت کی جس نے ان دونوں ہے انتخل کیا جھے سے افغن کیا۔ "

ام الفضل حضور کی چی فرماتی جی ایک روز حضوراقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدی جی حاضرہ وکر حضرت امام حسین رضی الله عند کو آپ کی کورجی ویا۔ کیاریم تی ہوں کہ چیئی مبارک سے آنسوؤل کی لڑیاں جاری ہیں۔ جس نے عرض کیا یا نبی الله! میرے مال باپ حضور پر قرمان میر کیا جا اس اللہ علیہ السلام میرے پاس آ گاورانموں نے باپ حضور پر قرمان میر کیا جا س فرزند کو قبل کر دے گی جس نے کما کیا ہیں کو۔ فرم یہاں میرے باس اس کے مقبل کی مرخ مٹی بھی لائے۔ (۱)

آپ کے فضائل دکھالات کا حاطہ تحریر میں نمیںلا یاجا سکیا۔ آپ نے میداں کر بلامیں اپنے خون ناب سے جو تا بندہ نقوش شہد کئے وہ آتیا مت اسلمہ کو طاخوت و جمروت کی آئیسوں میں آئیسوں میں آئیسوں ڈال کر کلمہ حق کہنے اور نظام مصطفیٰ کا پر حجم بلند لہرائے کا حوصلہ اور عزم ارزانی فرماتے رہیں ہے۔ (۲)

حفرت اقبال في كتنايج كماب-

تعق الا الله بر محرا لوشت سطر عنوان نجات ما نوشت رحر قرال از حسين آمونديم زاكش او شعله با الدفت بيم المرح قرال از حسين آمونديم زاكش او شعله با الدفت بيم ترت كرك بهال تشريف لائه ـ كي معالمات بي بيود سه خطو كتابت كي ضرورت برتي تقى - ووا پي مراني زبان مي خطو كتابت كي مراني زبان مي خطو كتابت كي كر تي تقه - فوا پي بي و مراني زبان مي خطو كتابت كياكر تي تقه - ضروري تفاكه مسلمانول بي بجي كوئي ايمافخش بو جو مراني زبان في ابناه عليان كر سكه - فور بر بجو سكه - اوراس زبان بي ابناه عليان كر سكه مراني زبان كو برده سكه اس كو مح طور بر بجو سكه - اوراس زبان بي ابناه عليان كر سكه مران الله عليه وسلم في اس خورت كو محسوس كيا حضور ايك اليم مسلم فوجوان كي حسلم فوجوان كي حسلم فوجوان كي مسلم الله مي دس بندره سور تي حفظ كر لي بي - حضور في مجلى في المانيون مي منان سورتول كي عبرى ذبان اور قوت حافظ كر ي بي - حضور في محلم من الله عليه و سلم في جي فرا يا ساؤ - هي سفان سورتول كي عبرى ذبان سيمواور اس كي تعيير بهي معارت حاصل كرد عبد منام في خوا ياس بيود مي معارت حاصل كرد عبد كي دسي بي سيرود كي خطوط و فيده آست بي ان كي جوابات تصنع بوست بي بيمود بي بي ميود كي خطوط و فيده آست بي ان كي جوابات تصنع بوست بي بيمود بي بيمود بي منان كي دوابات تصنع بوست بي بيمود بي بيمود بي بيمود بي منان من مي دست بي سيرود كي خطوط و فيده آست بي ان كي جوابات تصنع بوست بي بيمود بي بيمود بي منان من منان بيمود بي بيمود بي منان من منان كي دوابات تصنع بي بيمود بي بيمود بي منان كي دوابات تصنع بي بيمود بي بيمود بي منان من و تست بينان كي دوابات تصنع بي بيمود بي منان بيمود بيمود بي منان بيمود بي منان بيمود بي منان بيمود بيمود بي منان بيمود بي منان بيمود بي منان بيمود بي

ر موان گرده رصلی ۱۹۹ ۱۶ ما آری طلیس عدد اصلی ۱۹۵

اطمیمتان جمیں ہوتا جو میرے عربی خط کا مجھ مقہوم سریانی زبان میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ حضور کے تھم کی حمیل میں میں نے سریانی سیکھٹا شروع کی۔ اور نصف باد میں آئی قابلیت حاصل کرلی کہ میں ان کی طرف شط لکھنے کے قابل ہوگیا ۔ اور ان کااگر کوئی شط آ ٹا تو ہیں اے پڑھ کر حضور کوستایا کر تا۔ (۱)

2- اس سال حضرت ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسد في وقات بائى - ان كى والده ماجده بره بنت عبدا في سلم بنت عبدالاسد من في بين من ثويبه كا بنت عبدا في مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بجو بعى تحيل انسول في بين من ثويبه كا ووده يا تقال بيده مومنين سائقين من سنة تقد آپ ن اور حضرات ابو عبيده ، عثمان بن عفان ، فرقم بن الي ارقم في وحوت اسلام كه ابتدائى دور من ايك بى ون اسلام قبول كي تق رضى الله تعالى منم -

آسے الی وقد حیات معفرت استفی کے ساتھ جبشکی طرف جرت کی جرکہ والی آئے اور مکہ سے جرت کی جرکہ والی آئے اور مکہ سے جراد واصل اور مکہ سے جراد واصل اور مکہ سے جراد کی جرت کا واقعہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ بدر اور اصل جنگوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ احد کی جنگ میں زخمی ہوئے لیکن صحت یاب جو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہی زخم چر جرے ہوگئے اور اننی زخموں کی وجہ سے آپ نے انقال فرمایا۔

٧- ام المؤمنين حضرت ام سلمي رضي الله عنها كو شرف زوجيت

حضرت ام سلمی کی پہلی شادی حضرت ابو سلمہ ہے ہوئی تھی۔ دونوں نے دعوت اسلای کے آغاز میں اسلام قبول کر لیاتھا۔ اس جوڑے نے پہلے جبشد کی طرف بجرت کی۔ جب دہاں سے والیس آئے تود دنوں مدینہ طیبہ بجرت کرنے کارادہ ہے تھے۔ ام سلمی کے شیکہ دانوں کو پہت چاتو انہوں اپنے خاوند کے ساتھ بجرت کرنے ہے جرزاروک دیا۔ ان کے لئے تو شوہر سے جدائی کا صدمہ ہی ہوا جا تکاہ تھا۔ اس پر حرید یہ ہواکہ ابو سلمی کے رشتہ داروں نے ام سلمہ سے ان کا شیر خواری یہ یہ کہ کر چھین لیا کہ اگر ام سلمی کے رشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جا سے ان کا شیر خواری یہ یہ کہ کر چھین لیا کہ اگر ام سلمی کے رشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جا ہوگی اجازت شیں دیتے توہم بھی آئے جبیع کوام سلمی کے پاس نمیں دہنے دیں گے۔ ساتھ جا گی جدا ہو گیا۔ بین بھی چھین لیا گیا۔ اس دو ہرے صدمہ سے ام سلمی کے دل پرجو کزری ہوگی اس کاکون اندازہ لگا سکر ہے۔ آپ می سویر سے گھر سے نگل کر اس جگہ جاتیں جمال ان کا

خاندان الک الک ہو کیا تھا۔ اپ خانداور اپنے کے کو یاد کر کے روتی رہیں۔ ووپر کے وقت جب دھوپ تیز ہوجاتی کمروائی چلی آئیں۔ تقریباً یک سال آپ کا کی معمول رہا۔ حضرت ابو سلمہ کے بجرت کے واقعہ میں آپ یہ تضیلات پڑھ کی جیں یمان ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آخر کار انڈ تعالی نے ایسے طالت پردا کر دیئے کہ وہ اپنے کو لے کر اپ فاو ند کے پاس مدید طیبہ پہنچ گئیں۔ ام سلنی فرماتی ہیں کہ ایک روز ابو سلمہ کمر آ کے اور آکر کما کہ جی نے رسول انڈ صلی انڈ طیبہ وسلم سے ایک مدے می ہے جو جھے قلال فلال جیزے ہی زیادہ محبوب ہے حضور انور کو جی نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔

لَا يُصِيِّبُ اَحَنَّ الْمُصِيِّبَةُ فَيَسَةً حِمُ عِنْدَ فَلِكَ وَيَعُوْلُ اللَّهُ هَ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِي هَٰنِ ﴾ - اللَّهُ وَاحْلُفُنِي فِيهَا خَيْرًا وَمُنْهَا إِلَا اَعْطَا كُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلِكَ

" لیمنی جس آ دی کو کوئی مصیبت پنچ اور وہ اناللہ پڑھے اور ہیہ عرض کرے کہ اے اللہ! جس اس مصیبت کا اجر تھے سے طلب کر آ ہوں۔ اے اللہ! اس کے بدلے جھے وہ چیز عطافر ماجو اس سے بھتر ہو۔ حضور نے فرمایا جو محض ایسا کہتا ہے اللہ تعالی اس کی التجا کو قبول کر آ ہے۔ "

حفزت آبوسلمہ نے بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت کی احد میں وہ زخمی ہوئے لیکن ان کے زخم مند مل ہو گئے گئے عرصہ بعد وہ زخم کام برے ہوگئے اور ۳ ہجری میں آپ نے انقال فرمایا۔۔

ام سلمی کمتی بین که جب ابو سلمه کا نقال بواتو یس فیانالله الآید بھی پر حی اور بی بھی مرض

ک - اَدَّافِهُ عِنْدَكَ اَحْتَیْبُ مُصِیدَ بَیْ هٰیه ایکن میرے ول فیستدر کیا کہ جس اس دعا کا ورسرا جملہ این زبان پر لے آؤں۔ اور کموں۔ اَدَلْهُ وَاحْدُفْرِقُ فِیْ اَخْدُواْ وَمُنْهَ کَو دَلَه عَن وَ مِرا جملہ این زبان پر لے آؤں۔ اور کموں۔ اَدَلْهُ وَاحْدُفْرِقُ فِیْ اَوْمُنْهَ کَو دَلَه عَن حضور کا خیال کرتی تھی کہ ابو سلمہ ہے بہتر جب کوئی ہے تعمی قوج اس کا انگمنا عہد ہے لیکن حضور کا فران تی طوعاً و کر حاود جمل بھی میں نے اپنی زبان سے کہ ویا۔ جب میری عدت تم ہوئی و سلم حضورت فاروق میلے حضرت میری اکبر نے جمعے شاوی کا پیغام بھیجا۔ میں نے اٹالا کر دیا۔ گار معارت فاروق اعتمام میجا۔ میں نے اٹالا کر دیا۔ گار معارت فاروق اعتمام میجا۔ میں نے اٹالا کر دیا۔ گار معارت فاروق ویکھی ہوئی تو میں نے کا نظام میکی الله علیہ و سلم کی طرف سے یہ ویکھی ہوئی تو میں نے کہا۔ میں دسول الله کو مر مباکمتی ہوں۔ لیکن ویکھی میکھی ہوئی تو میں نے کہا۔ میں دسول الله کو مر مباکمتی ہوں۔ لیکن

مجھ میں تمن الی خصلتیں ہیں جن کی ملا پر میں اپنے آپ کو حضور کی زوجیت کے قاتل نہیں مجھتی۔

1- جملے میں فیرت کا جذبہ بہت شدید ہے ( دوسری احمات المؤمنین سے میرا کیے گزر ہوگا)۔

۲- میں بال بچے دار ہوں - ( میں ان کی دکھے ہمال کروں گی یا حضور کی خدمت ۔ )
 ۳- میں میراکوئی ولی نہیں ہے جو میری طرف سے ایجاب و قبول کرے ۔
 نبی آکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کامیہ جواب سنا تو فرمایا۔

کہ تسلوی فیرت کے بارے میں اند تعالیٰ ہے دعاکروں گااور وہ فیرت کا جذبہ تم ہے دور کرے گا۔ باتی رہے بچ۔ فَاللهُ فَسَنَیْكُونِیْكُهُمْ اَوْ الله تعالیٰ ان كا خود عمران ہے۔

انموں نے اپنے بیٹے سلمہ کو کما۔ اس نے بطور ولی سے فریفنہ انجام دیا۔

حضرت ام سلمہ، جب ام المؤمنین کے شرف سے مشرف ہوکر کاشانہ نبوت میں ہریاب
ہوئی قو غیرت نام کی کوئی چیزان میں موجود نہ تھی۔ اصاب المؤمنین کے ساتھ ان کاسوک
بنول سے بھی ڈیادہ محب آمیز تھا۔ حضرت انس سے مردی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو بطور مر
جو سازہ مسان دیا کیاس کی قیت وس درہم تھی انہیں دہائش کے لئے وہ حجرہ طا۔ جس میں المؤمنین ذہنب بنت خور رہائش پذر تھیں جن کا بھی پکھ عرصہ پسلے انقال ہوا تھ۔ آپ فراق
میں کہ جب بھی کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے حجرہ بیں ایک گڑا پڑاتی جس میں پکھ جو
میں کہ جب بھی کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے حجرہ بیں ایک گڑا پڑاتی جس میں پکھ جو
میں کہ جب بھی کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے حجرہ بیں ایڈی میں ڈال کر پکایا اور زینون کا تمل
میں کہ جب بھی کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ میں ہائڈی بیں ڈال کر پکایا اور زینون کا تمل
میں مان تھا۔ حضور کی شادی خانہ آبادی کی دات کو یہ کھانا تھا ہو حضور نے اور حضور کی دان میں۔
میرود عالم کے انقالی پُر ملال کے بعد آباز آبایس مثل تک بقید حیات دجیں۔ ۱۹ دھی بچردای
میرود عالم کے انقالی پُر ملال کے بعد آباز آبایس مثل تک بقید حیات دجیں۔ ۱۹ دھی بچردای
میرود عالم کے انقالی پُر ملال کے بعد آباز آبایس مثل تک بقید حیات دجیں۔ ۱۹ دھی بچردای
میرود عالم کو عرض دائی ملک بقا ہوئیں۔ دہن الشر تعالی عنما حسب وصیت نماز جنازہ حضرت ابو
میرود درضی اللہ عدر نے پڑھائی۔ جنت الیق میں دیکر احمات المؤمنین کے ساتھ اسرادت فرما

## سيدناعلى كي والده ماجده كي وفلت

اس سال سیدناعلی مرتفنی کرم الله وجه الکریم کی والده باجه صفرت قافمه بنت اسد بن باشم نام الله سیدنا الله می فاتون جی جنون نیا شمی کی جنا ۔ لین بید خود بھی اور ان کی فاتون جی جنون نیا شمی کی جنا ۔ لین بید خود بھی اسلام آبول کے خلوند معفرت ابو طالب و تون فاتدان بنوباشم سے تھے۔ آپ نے آغاز بھی ماسلام آبول کر لیاتھا۔ سرور عالم صلی الله علیہ وسلم سے بہناہ مجت کرتی تھیں ۔ صفور کی راحت و آرام کا از صد خیال رکھتی تھیں ۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اپنے جد کریم صفرت عبد المطلب کی وفات کے بعد معفرت ابو طالب کی آخوش تربیت بھی آگئے تھے۔ تو صفرت فافمہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں ۔ جب ان کا انقال ہوا تو صفور نے بی کی دیم کے تو و لیٹے رہے جب ان کا انقال ہوا تو صفور نے بی کی دیم کے تو و لیٹے رہے جب ان کو و فن کر یکھے تو فرد لیٹے دے ہوائی۔

َ جَزَالِقِ اللهُ مِنْ أَيِّرِ خَيْرًا لَقَدُ كُنْتِ خَيْرًا فِي "اے میری الله تعالی تھے جزائے خیر دے۔ ویک تو بھترین مال تھی۔ "

حضور نے فرمایا میں نے اپی قیمی انسیں اس لئے پہنائی ہے کہ انہیں جنت کالباس پہنایا جائے اور لحد میں اس لئے لیٹا ہوں کہ یہ قبران پر کشاوہ ہوجائے۔ (1)

## وه شرعی احکام جن کانفاذ اس سال ہوا

صلوة خوف

الم محرادوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی معروف کتب سیرت خاتم النیس می تحریر فراتے ہیں کے صلوۃ خوف کے بارے میں آیات فروہ ذات الرقاع کے موقع پرنازل ہوئی لکھے

ہیں۔ وَمَزَلَتْ اَيَّ شَرَعِيْزِهَ اِنْ هٰدِهِ الْغَزْدَةِ (٢) وشمن نے فکر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے بے شکر جنگبو اکشے کرلئے تھے۔

> اب آدرخ الليس، جلدا، صفي ٢٩٥ ٢ - خاتم النيس، جلد ٢، صفي ٢٩٣

"اے ایمان والو! موشیار موجاؤ۔

اور اس کے ساتھ بی نماز پڑھنے کاابیا طریقہ بتادیا کہ وہ بار گاہ اٹنی میں حاضر ہونے ک سعادت سے بھی محروم نہ ہوں اور دعمن بھی ان کو بے فہر پاکر ان پر حملہ نہ کر دے۔ (النساء : آیات ۱۰۱۔ ۱۰۳)

فرمایاکہ جب میرامی وب امات کرانے کے لئے کھڑا ہوتو آدھا نظر پوری طرح مسے ہوکر و عمن کے سمامی کا تقرابی نماز شروع و عمن کے سمامنے صف آرا ہو جائے اور ہوشیار رہے۔ باتی نصف حضور کی اقترابی نماز شروع کر دے ایک رکھت پڑھنے کے بعد یہ لشکر دشمن کے سامنے جاکر صفی بائدھ کر کھڑا ہوجائے اور فشکر کا وہ نصف جو دشمن کے سامنے صف آرا تھا وہ آجائے اور اپنے آتا عبد الصاؤة والسلام کی اقترابی ایک رکھت اداکرے دور کھتیں پڑھ کر حضور سلام پھیردیں۔ پھردونوں فشکرا جی اقدامی آبی جگہ ایک رکھت پڑھ لیس۔ آک اللہ تعالی کے حضور حاضری بھی نھیب رہے فشکرا جی ایک ایک رکھت پڑھ لیس۔ آگ اللہ تعالی کے حضور حاضری بھی نھیب رہے اور و شمن بھی فقیراسلام کو معروف عیادت پاکر حملہ کرنے کی جراحت نہ کرنے۔

نماز خوف کا تھم کب نازل ہوا۔ اس کاطریقہ کیاہے۔ نیز غروہ ذات الرقاع کب ہوا غروہ احد کے بعدیا غروہ خند ق کے بعد۔ ان امور کے بارے میں کتب سیرت میں متعد دا قوال موجود میں جن کاذکر کر کے میں قار کمین کے ذہنوں کو پریشان نمیں کرنا جاہتا۔ جھے جو تول زیادہ پہند آیا میں نے ایام جمرابو زہرہ جیے فرید العصر عالم کی آلیف لطیف ہے نقل کر کے چیش کردیا ہے۔ امیدے قار کین کی طمانیت قلب کاباعث ہوگا

حرمت خمر كاقطعي تقكم

سم دیس غروہ بنی نضیر کے بعد وہ آئے تنازل ہوئی جس میں فرزندان اسلام کو شراب سے اجتناب کرنے کا قطعی عظم النی سنادیا گیا۔

جَاءَ تَغَوِلْجُ الْخَمْرِ فِي اَغْقَابِ غَزْرَةٍ بَنِي النَّصِلُوكُمَّاجَآءَ فِي سِيْرَتِ الْنِ اِسْحَاقَ دَصِحَاحِ السِّتَّةَ (1)

عرب کے مبال معاشرہ میں شراب بانی طرح فی مبال متی۔ اپنے ڈیروں پر شراب نوشی کی علانیہ محفلیں بر پاکر نا قطعاً معیوب نہ تھا۔ بلکہ اے المرت اور ریاست کے لواز مات میں شھر کیا جا آ تھا۔

جو توم صدیوں ہے اس ام الخبائث کی دلدادہ تھی۔ یکبارگی اس کو اس کے ترک کرنے کا تھم دینا س حکمت النی ہے مناسبت نہ رکھا تھا جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ ہیں پیشہ الحوظ رکھی تنی ہے۔ چنا نچہ حرمت شراب کا قطعی حکم نازل کرنے ہے پہلے تدریجا کئی اقدامات کئے گئے۔ پہلے اس کے نقصان دہ پہلوؤں کی طرف توجہ میذول کرائی گئی آکہ سلیم الملیج لوگ از خود بہلے اس مصراور نقصان دہ چیزے کنارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسطی پسلافر مان النی بیٹازی ہوا۔ بی اس مصراور نقصان دہ چیزے کنارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسطی پسلافر مان النی بیٹازی ہوا۔

يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْحَنْمَ وَالْمَيْسِينُ قُلْ قِيْهِمَا ۚ الْتُوكَلِيدُوْ وَمَسَافِعُ لِلسَّاسِ وَرَشْهُمَ ۖ ٱلْمَرْضِ لَقْعِهِمَا ﴿ الْبَعْرَةُ ﴿ ١٩٩

" وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جو کی بابت، آپ فرمائے ان دونوں میں بردا گندہ ہے اور پچھے فائد نے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا گناہ بہت بردا ہے ان کے فائدہ ہے۔ "

بب بارباراً من آیت کو خلاوت کر نے اور سننے سے بیات رائے ہوگئی کہ ۔ الشرفیا الکُورُ مِنْ تَعْجِهِمَ " قواس سلسلہ میں دوسرا تھم بیدو یا کیا کداو قات نماز میں سے نوشی سے بازریں۔ یا تیجی الیّر من المَدُورُ لاَ تَقَرَّ بُوالعَسَموةَ وَ اَنْتُولُكُ يَ حَتْقَى

تَعْلَمُوا مَا تَعُولُونَ .

"اے ایمان والو! نہ قریب جاؤنماز کے جب کہ تم نشری حالت بی ہو۔ یمال تک کہ تم بھے لگوجو (زبان سے) کتے ہو۔ " (النساء: ۳۳) جب ان اوقات بیل وہ سے خواری سے ایتناب کرنے لگے تو پھر اس سلسلہ کا آخری اور قطعی تھم نازل فرمایا۔

يَا يَهُمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَآ إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْاَنْفَ بُوالْاَزْلَامُ مِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَوْبُونَا لَقَكُمُ وَالْمَنْسِرُ وَالْاَنْفَ بُونَ الْمَنَا مُونِينُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ فِي الْمَنْمَ وَالْمَنْسِيرِ وَيَصُدُّكُمُ عَنْ وَكُرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَ فَهَلُ آنَ تُوْ مُنْتَهُونَ (الْمَآيِنَ مَا عَده مِه)

"اے ایمان والو! یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیم سب ناپاک چیں۔ شیطان کی کارستانیاں جیں سو بچوان سے آگہ تم قلاح پاؤ۔ یکی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمام ہے ور میان عداوت اور بخض۔ شیطان کہ ڈال دے تمام ہے ور میان عداوت اور بخماز شراب اور جوئے کے ذراحہ اور روک دے تمہیں یاد التی ہے اور نماز ہے تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ " (المائدون ۹۰-۹۱)

آپ فور فرمائیں کہ جہادا صغراور جہادا کبر کاسلسلہ کس طرح پہلوجاری ہے۔ ہی نفیر کے ساتھ جگ ہوتی ہے۔ شرید قبیلہ کو گھنے ٹینے پر مجبود کر ویا جاتا ہے اور وہ اپنا جہتی سلمانوں کو اپنا اور نول پرلاد کر مدید سے چلے جانے پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور دو سری طرف مسلمانوں کو شراب خوری، جوا بازی اور دیگر لغویات سے روکنے کے احکام بلاذ کئے جارہ ہیں۔ آگر ظاہری کامیلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب کا بھی تزکیہ ہوتا جائے۔ ان کے بیار از حان کا بھی درمان ہوتا جائے۔ ان کے بیار از حان کا بھی درمان ہوتا جائے ۔ ان کے بیار از حان کا بھی درمان ہوتا جائے آگہ جب وہ فاہری فتح و کامرائی کے اعلی مقام پر فائز ہوں توان کا سبحی ہوا ذ ہمن اور جب باخت سوچ اپنوں اور بیگانوں کے لئے آپ رحمت عابت ہواور جہاں جائیں سحاب ذ ہمن اور ترمیت یافتہ سوچ اپنوں اور بیگانوں کے لئے آپ رحمت عابت ہواور جہاں اور رسوایاں ان کے ہمر کاب نہ ہوں۔ بلکہ القہ تعالی صفات رائٹ ور جمت کامظمرین کروہ فراں ز دہ گاش انسانیت کی آپیاری اور اسے ہمار آشنا کرنے کافریضہ انجام دس۔

# ہجرت کا پانچواں سال

بإنجوس بجرى سال مين وتوع بذير مون والااتم واقعات

(1) حفرت سلمان فلری که آزادی

(٢) غروه دومتدا لجندل

(٣) وفات ام معد

(٣) چاند گربين

(۵) وفد بلال بن حارث الحزني كي آمه

(۱) منام بن تطبد کی آمہ

(4) غروة المريسيع

(A) نَازَعُ جُمِعاء

(٩) تزویج جوریه رمنی الله عنها

(۱۰) واقعه الك

(۱۱) غروهٔ خنوق

(١٢) فروة بنوقريط

( ۱۳ ) ترّورج زين بنت جحش رضي القد عنها

(۱۴) منة طيبه من زلزله

(16) محرّدوژ

(١٦) عجى فرضيت كالحكم اور ديرامور

#### هجرت کا پانچواں سال

معزے سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے اور آزاد ہونے کا مفصل واقعہ ہے ہیلے روں آئے ہیں۔ بعض علامی رائے ہے کہ آپ چہری میں زرمکا بت اواکر نے کے بعد آزاد ہوئے۔ ونیاکی غلامی سے آزاد ہوکر ساری زندگی اللہ تعالی کے محبوب رسول کی غلامی میں بسر کر دی اس بندہ تواز آ فاعلیہ الصافرة والسلام نے بید فرماکر اس غلام کو آبداران عالم کا آقابنادیا

#### كد- "سَكْمَانُ مِنَا أَهُلُ الْبَيْتِ" سلمان ماري اللين من ي ي-

#### غروه دومتها لجندل

ابھی تک نبی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عسکری سرگر میوں اور فوجی مہمات کار خ مکہ

کے کر دونواح کے علاقے اور نجری طرف تھا۔ پہلی دفعہ مجابہ بن اسلام نے مملکت روم کے
ایک اہم صوبے شام کے ایک سرحدی شہردومت الجندل کا تصد کیا۔ اس کا ایک مقصد توبہ تھا کہ
شاہ روم کو پینج براسلام اور دین اسلام کی اہمیت اور طاقت سے متعاد ف کرایا جائے۔ قیصر وم
اتنی وسیح و عریش مملکت کا فرماز واتھا۔ کہ جزیرہ عرب کی ریمیتانی علاقہ اور اس میں آباد غیر
متعدن باشتدوں کو در خور اختنائی شیں سجھتا تھا اور نہ اس علاقہ بیں رویڈی ہونے والے
واقعات سے کوئی ولیسی تھی۔ اس افکر کھی سے قیمر کو جزیرہ عرب بیں نشود نما پانے والے اس
دین الی کی طرف متوجہ کر نامقعمود تھا۔

ووسری فوری وجہ بیہ تھی کہ دومتہ الجندل اور اس کے مضافات میں راہزنوں اور قزانوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ جب بھی انہیں موقع ملکا وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تجدتی قافلوں پر حمد کر کے ان کے اموال ان سے چین لیتے اب ان کے حوصلے اسنے بردھ گئے تھے کہ وہ مدید طیب پر حالی کرنے کا مفول باز ہوائی است کی مسلت مل جائے اور وہ حقیقی خطرے کاروپ اختیار کر کے اسلامی قلم و پر حملہ کرنے کی جمارت کریں بید ضروری سمجھ حقیقی خطرے کاروپ اختیار کر کے اسلامی قلم و پر حملہ کرنے کی جمارت کریں بید ضروری سمجھ کیا کہ اس سے پہلے ہی اس فتین کر کوئی کر وی جائے۔ چنا نچہ پانچ جمری کے اور دی سال اور کی معیت میں دومتہ الجندل کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک ہزار مجابدین کی معیت میں دومتہ الجندل کی طرف روائد ہوئے۔ حضور نے سباء بن عرفط الخفاری کو مدینہ طیب میں اپنا تائب مقرر فرایا۔ دومتہ روائد ہوئے۔ حضور نے سباء بن عرفط الخفاری کو مدینہ طیب میں اپنا تائب مقرر فرایا۔ دومتہ الجندل ، مدینہ طیب سے بندرہ رات کی مسافت پر تھا۔ اور د مشل سے اس کا سفر پانچ رات میں طے ہو سکتا تھا۔ (1)

علامدابن تیم نے لکھا کہ وُوْمتدا لجندل اور دُوْمتدا لجندل ووالگ الگ شریں دیم حضرات کی رائے میں بید ایک بی شرکے دونام ہیں۔ اس سفر میں بنوعذرہ قبیلہ کا آیک تجربہ کار اور ماہر راہیر لٹکر اسلام کی راہنمائی کر رہاتھا۔ اس کانام نہ کور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن کے وقت کمی محقوظ جگہ پر آ رام فرماتے رات کو سفر کرنے کی آیک وجہ تو یہ تقی که گرمی کاموسم تھا۔ دن کے دقت دھوپ کی پیش اور گرم لوجی سنز کر نابعت تکلیف دہ تھا۔ اس لئے رات جی سنز کرتے۔

صحرائی علاقول جی رات دیے بھی فعندی ہوتی ہے۔ نیز جنگی صموں جی را داری کو بھتا چیش نظرر کھاجائے۔ فق کامیابی کے امکانات استخدی روش ہوا کرتے ہیں۔ انگر اسلام جب اس علاقہ کے قریب پہنچاقور اہبر نے عرض کی یار سول القد حضور کچھ دیر یمان فحمری جی آگے جا آجوں دہاں کے طلات معلوم کر سے دالی آبا ہوں وہ تعا آگے گیا ہر طرف او نؤں کے مطلاور بکریوں کے ریوز چرر ہے تھے۔ لیکن ان کی بستیوں جی کوئی آدی موجود شہا والی آیا تو حضور کو ہمراہ لے کر آگ بر حاصات ان بی بیان ان کی بستیوں جی کوئی آدی موجود شہا والی آیا تو حضور کو ہمراہ لے کر آگ بر حاصات ان ان بی بیتی ان کی بیتی ہوں ہوں کو تینے جی لیا جا ساتا تھی تعند جی لیا۔ چند روز دہاں تیا میں ماراغ نہ طا بجز محمدین مسلم کے۔ کہ وہ ان کے ایک ہو کو گر گر کر کے لے آگا ہے کی دن تک اسلام قبول کرنے کی وہوت دی جاتی رہی آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا بہت کی دن تک اسلام قبول کرنے کی وہوت دی جاتی رہی آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا بہت ہوئی دن اور موریشیوں کو چر اسکانے۔ سرکار دوعالم صلی الفہ علیہ وسلم ہیں دیج الآئی کو مراجعت ہونے ارائے ہے۔ مراف عرب میں دیج الآئی کو مراجعت و مائے ہیں دادی ہوں ہوئے۔

غروه تمريسنع

-69

عَنَ عُرَوَةً قُلُ . وَبَنُو الْمُصْطَعَقُ وَلِحْيَاتُ فَيْخَفِالَ هِتْ

سَنَ"خَمْيِس

" بینی مرووی رہیں کے نز دیک غروہ بنومصطفق اور نمیمان ماہ شعبان ن

بجرى ش وقع يذريوك-

عَنْ مُوْسَى بَنِ عُفْبَةَ بَنِ إِنِّنِ مِثْهَابِ فِي وَكُرِمَغَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ثُغَّ قَاتَلَ بَنِي الْمُصْطَلَقِ وَ يَنِي لِغَيَاكَ فِي شَفْهَاكَ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ.

"موی بن عقب، ابن شاب سے اپنی مفازی میں روایت کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد تق فی علیہ وسلم نے بنو مصطلق اور بنو لیب ن کے ساتھ، ماہ شعبان کے چری میں جنگ کی۔ "

وَرُوَيْنَاعَنَ قَتَادَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الْمُرَيْدِيْهُ لَنَةَ خَنْيِنِ مِنْ هِنْوَيْهِ .

" حضرت آثادہ سے مروی ہے کہ غرارہ مریسیع ہجرت کے پانچ میں سال وقوع یذریہ ہوا۔ "

حَدَّثَنَا الْوَاقِيدِي قَالَ وَعَزْوَةُ مُولِيدِي فَ سَنَة خَمْسِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْإِثْنَانِ اللّهَ لَتَيْنِ اللّهَ لَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَعْبَاتَ وَقَدِهِ الْمَدِينَةَ إِهْلَالِ رَمَصَانَ وَاسْتَغْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ذَيْدَ بْنَ حَارِثَةً .

" واقدی کتے ہیں کہ غروہ مربیع پانچ بجری ہیں ہوا۔ رسول اللہ مسلی
اللہ عبیہ وسلم بروز سوموار ووشعبان مرید طبیبہ سے تشریف لے گئے اور
پہلی ماہ رمضان کو واپس تشریف لائے اور اپنی غیر موجودگی ہیں زیدین
صار یہ کو مدید ہیں اپنا نائب مقرر کیا۔ "

واقدی کتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سات سو مجلدین کالفکر تھا۔ امام بیستی، امام ابن اسحاق کی رائے نقل کرتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ إِسْمَاقَ قَالَ تُقَعَّزَ السُّوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِوَ سَلَمَ بِبَنِي الْمُصْطَلَقُ مِنْ خُزَاعَةً فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتِ،

"الم ابن اسحاق كتے بيل كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في اله شعبان حيد جرى من بني مصطلق كے ساتھ جنگ كى ..

اَيك روايت يه بحى به كه يه غروه من جار بجرى من بواليكن الل تحقيق فياس قول كوسر قلم شاركيا سهد صاحب المراهب الله نه في بيط قول كي توثيق كى بهد فكِنَّ الدُّصَةَ أَنَّ الْمُرْبِينِيعَ وَالْمُصْطَلَقَ وَلِحِدَةٌ فِي مَنْ وَقَيْسٍ بَعْدَ خَذْ وَقَ دَوْمَةِ الْجَنْدِ لِ بِحَنْسَةِ أَنْهُمْ وَتَلَاثَةً أَيَّا إِمِرٍ.

> لیکن سیم قول یہ ہے کہ غروہ مرکبید اور مصطلق دونوں ایک ہیں اور غروہ دومتہ الجندل کے پانچ ماہ تین دن بعد من پانچ جری میں دقوع پذر ہوا۔ ( ۱ )

ضیاء القرآن میں سور ق النور کے تعارف میں، میں نے اگر چہ فروہ می مصطلق کے وقوع کا سال ۲ چھ بجری لکھا ہے لیکن اہم بیمائی اس تشریح کے بعد میں اپنے اس قول پر نظر عانی کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس غروہ کا محرک یہ اطلاع ہوئی کہ بنو مصطلق کے دئیس حارث بن الی شرار نے اپنی قوم کے جوانوں کو اور کر دونواح میں آباد دیگر قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے برانگیختہ کیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بدولوگ اس کی دعوت پر آئشے ہوگئے ہیں آئی جگی تیاریاں کھل کرنے کے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں محرکے ہیں آئی جگی تیاریاں کھل کرنے کے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں کے ۔ اس اطلاع کی تعدیق کرنے کے لئے نبی کریم علیہ افضل العملوٰ والسلیم نے حضرت میں اللہ عنہ کی تعدیق کرنے کے لئے نبی کریم علیہ افضل العملوٰ والسلیم نے حضرت کریے ہوں جن میں کریم علیہ افضل العملوٰ والسلیم نے حضرت کریے ہیں گئی تیاریوں کی تعدیق کریے دائیں آئر ان کی جنگی تیاریوں کی تعدیق کریے۔

سر کار دوعالم نے مجابرین اسملام کو دعوت جماد دی چیم زدن جی سینکردل کی تعداد یں اسلام کے سرفروش پوری طرح تیار ہوکر حاضر ہوگئے اس سفر کے لئے ازواج مطمرات یں حسب معمول قرعہ اندازی کی گئی اس مرتبہ معفرت عائشہ کے نام کا قرعہ فکلا اس لئے انسیں اس سفر جس معیت کا شرف ارزانی ہوا۔ کیونکہ جس حزل کا تصد تعاوه زیادہ دور نہ تھی دشمن بھی نہ باوہ طاقتور نہ تعااموال نغیمت بکشرت ہاتھ آنے ان قرع تھی اس لئے خلاف معمول سناختین ک ایک کثیر تعداد اس جماد جی شرکت کے لئے آبادہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدند ایک کثیر تعداد اس جماد جی شرکت کے لئے آبادہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدند طیب جی مرکشوں کے دمائے درست کرنے کے اللہ تعالی کے محبوب کا یہ لئگر بنو مصطلق کے سرکشوں کے دمائے درست کرنے کے اللہ تعالی کے محبوب کا یہ لئگر بنو مصطلق کے سرکشوں کے دمائے درست کرنے کے لئے اللہ تعالی کے محبوب

<sup>1 -</sup> آدریخ تخسیس، جلد اول ,صفحه ۴۵۰ م

يخه على تيادت من روانه موا\_

مقدمه الجيش كى كمان حفرت عمرين خطاب رمنى الله عند كے سپر د تقى -

حارث کو جب اطلاع کی کہ سرور دوجہاں صلی انتہ علیہ وسلم آپنے سر فروشوں کالشکر لے کر اس کی سر کوئی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور اس کا ایک جاسوس بھی مسلمانوں نے پکڑایا ہے اور اے کیفر کر دار تک پہنچادیا ہے۔ تواس کے اور اس کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ ار دگر و کے قبائل کے جو بدواس کے ساتھ شامل ہوگئے تھے وہ رفوچکر ہو گئے۔ حارث اپنے قبیلہ کے چند آ دمیوں کے ساتھ اپنی حماقت کی سزا بھکتنے کے لئے وہاں اکیلارہ کیا۔ (۱)

نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چی قدی جاری رہی بیاں تک کہ حضور مریسے کے چشر پر کئی گئے اور وہاں حضور کا خیمہ نصب کر دیا گیا۔ جنگ کے لئے مجاہدین کی صفی آراستہ کر دی گئی گئا اور وہاں حضور کا خیمہ نصب کر دیا گیا۔ جنگ کے لئے مجاہدین کی صفی آراستہ کر دیا گئی مہاجرین کا علم حضرت صدیق آکبر، افصار کا سعدین عبارہ کو مرحمت ہوااس روز مسلمانوں کا جنگی شعار سی کا عنگ شعار سی کا جنگی شعار سی کا جنگی شعار سی کا جنگی شعار سی کا دو سرے پر جمرا الله وقت میں اور بچھ کر سے دی ہو کر کفار پر نوٹ پر دو۔ قلیل وقت میں ان کے دس آدمی قبل کر دو چاہے۔ اور باتی سب کو کر گفار کر لیا گیا۔ مرد، عور تیں اور بچھ سال کے دس آدمی قبل کر دیے گئے۔ اور باتی سب کو کر گفار کر لیا گیا۔ مرد، عور تیں اور بچھ سالہ کے دس آدمی میں نہ گئی تیں میں میں نہ اور باتی سالہ کا میں میں نہ اور بیا تھ انگیزی سے گئیست تعلیم کرلی۔ ہتھیار وال دیے اور جنگ فتر کئی اس وقت منافقین کی شرا گھیزی سے گئیست تعلیم کرلی۔ ہتھیار وال دیے اور جنگ فتر میں نہ اور پر سالہ اور کی اور ایک و فرا بچھا ایک فتر کھڑا ہوالیکن مجوب رب العالمین نے محسن تدبیر سے اس کی چنگریوں کو فرا بچھا دیا۔ ورٹ یہ خطرہ لاحق ہو گھیاتھا کہ مسلمان آپی ھیں نہ اور پر سالور آیک دو سرے کے خون دیا۔ ورٹ یہ خطرہ لاحق ہو گھیاتھا کہ مسلمان آپی ھیں نہ اور پر سالور آیک دو سرے کے خون کی تدیل نہ بھادیں۔

ہوایہ کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کا کیک طاذم جو آپ کے گھوڑے کی خدمت کیا کہ آتھا۔
اسکانام جہلا مستود الفخاری تھا۔ سنان بن ویر الجمہنی ،بنی فزرج کا حلیف تھا۔ جہاداور سنان
دونوں نے اپنے آپ ڈول کنویں میں ڈالے دونوں ڈول ککر اگئے اس پر دونوں میں جھڑا ہو کیا
جہلا نے سنان کو ضرب لگائی جس سے خون بہنے لگا سنان نے جالمیت کے پرانے طریقہ کے
مطابق مدد کے لئے انصار کو پکر تے ہوئے یا طافصار کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے جواب میں جہاد نے
یا للمہاجرین ، یا للقریش کی صدالگائی۔ یہ صدائیں سنتے بی انصار اور صماجر اپنے استخی ک

اراد كيك دور روس ولول في كوارس بنام كريس تحص اور نيز برات بوع بها كتا الماد كيا ما الماد كيا الماد المادي ا

حضور عليه العلوة والسلام كواس واقعدى خربونى توفراتشريف لائ اور فرايا مَا بَالْ دَعُوكَ الْجِنَا وَالْمَا اللهُ ال

صورت حال عرض کی حتی تو قرمایاان بدیو دار باتوں کو چھوڑ دو ہر آ دی کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھوئی کی مدد کرے خواہ وہ طالم ہو یا مظلوم ۔ اگر اس کا بھائی طالم ہے تواس کے ظلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی امداد کرے اور اگر اس کا بھائی مظلوم ہے توویسے اس کی اعالت کرے۔

حضور کی بروقت مداخلت سے فتنہ و فساد کے بھڑ کتے ہوئے قبطے سرو پڑھے فریقین کے سیم الطبع لوگول نے جبجاد اور سنان کے در میان مصالحت کر ادی۔ بعض انصار کے کہنے پر سنان نے اپنا حق معاف کر ویا اور اس طرح بے معالمہ رفع دفع ہو گیا اور باہی خوزیزی کا خطرہ اُل گیا۔

لیکن رئیس المنافقین حبواللہ بن أنی کوفت کابوں فروہ و جاتا قطعات ندند آیا۔ وہ اپ نہند دواریوں میں جیفاہوا تھا اس نے اپ نقطے پھلائے ہوئے تھا اس کے نمال خاند دل میں حدد دعاد کی بحر کنے والی آگ اے ہے جین کرری تھی۔ وہ فرط فضب ہے ہے تاہ ہو کر اپ معقد بن کو کہنے لگا۔ کہ میں نے اس دن جیساؤ اس آمیزون نمیں دیکھا ہے لوگ ہے یارو د دگار معقد بن کو کہنے لگا۔ کہ میں نے اس دن جیساؤ اس آمیزون نمیں دیکھا ہے لوگ ہے یارو د دگار ہو کر اہارے پاس آئے ہم نے اپ گروں کے دروازے ان کے لئے کول دیے۔ اپ نال و منال میں ان کو حصد و بیا ہے ہمیں تی کھور رہے ہیں۔ اہلی اور ان بھک منظے قرایش کی مثال اس ہے جیے کس نے کہا تھا سینٹ کا گیائے تیا گائے " اپ کے کے کو مونا کر و ماکہ وہ تحسیں کاٹ اس ہے ہے کہا تھا سینٹ کا گیائے تیا گائے تی مرگیا ہو آلیکن صداف ہوس ہے منحوس دان و کھنے کو ملا ایکر وہ غصر ہے اہل پیلا ہو کر کہنے لگا۔

وَاللَّهِ لَئِنْ رَجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْغُرِجَنَّ مِنَّا الْاَعَزُّ مِنْهَا

" بخدا، اگر ہم مدینہ لوٹ کر کئے توہم میں سے جو عزت والاہے وہ اس کو وہاں سے باہر تکال دے گاجو ذکیل ہے۔"

پھر حاضرین کی طرف منہ کر کے گئے لگاہ سب کھ تم نے خودا پنے ساتھ کیا ہے تم نے ان کواپنے گھروں میں آبارا اپنے مال و منال میں ان کو حصہ دار بنایا اب میہ فنی ہوگئے ہیں توالیک باتیں کرنے گئے ہیں۔ اب بھی آگر تم ان پس خور دوانسیں دینے سے باتھ روک لوتو یہ لوگ بھوک سے مرتے ہوئے ہمال سے چلے جائیں۔ تم نے ان کی جنگوں میں شرکت کی اپنی جائیں قربان کیں تسادی تعداد ان سے کم ہوگی اور ان کی تعداد بڑھ گئی تم نے اپنے سر کنائے اپنے بچوں کو بیٹیم کیا۔ حبداللہ بن آئی کا خیال تھا کہ صرف اس کے حواری بی اس کی اس برزہ سرائی کو من رہے ہیں اس لئے جو بغض اس کے ول میں برسوں سے چمپا ہوا تھا اس کو یوزی بے حیائی سے وہ اگل رہا۔ انقاق سے اس محفل میں زید بن ارقم بھی موجود تھا نموں نے اس کی ہریات کو ذہن نشین کر لیا تسیس یارائے صبط نہ رہا جب اس نے کما کہ میں عزت والا ہوں۔ آپ نے کما۔ اُن تَقین کر لیا تسیس یارائے صبط نہ رہا جب اس نے کما کہ میں عزت والا ہوں۔ آپ نے کما۔ آنٹ کے اللہ اللہ نفیض فی قرید کی ۔ کا میکن کی تورید کی گئے گئے گئے۔ آپ نے کما۔

الت و علو الماريل والعبيل المبعل في وو في عزِّينَ الرَّحْمَلِ وَقُوْمَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

بخدا! توذلیل ہے تیرے ساتھیوں کی تعداد قلیل ہے۔ نوا پی قوم میں سخت تاپیندیدہ ہے اور محمد مصطفل صلی اللہ علیہ وسلم خداو تدرحمٰن کی طرف سے عزت میں ہیں۔ اور مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے وہ قوت میں ہیں۔

اب دوچو نکا۔ اور زید کو کھنے لگا اُٹ کُٹ فَوْنَدَیّا کُٹٹ اَٹْعَبُ خاموش ہو جامیں توزاق کررہ تھا۔ (۱)

حفرت ذید نے اس کی باتیں ذہن نشین کرلیں وہاں سے اٹھے اور بار مگاور سالت میں حاضر ہوئے۔ قدمت اقد س میں مماجرین اور انصار بھی موجو و تھے۔ انہوں نے اس کی ساری باتیں من وعن بار گاہ رسالت میں عرض کر دیں۔ سن کر حضور کاچرہ مبارک کارنگ متغیر ہوگیا۔ حضور نے حرید اطبینان اور تسلی کے لئے اس سے پوچھا کیا غُلاھر تھاتگاتی عَلَیْبَدِ تَ عَلَیْبَدِ اس نوجوان شاکہ تم اس پر ناراض ہواس لئے تم الی باتیں کر رہے ہو۔

اس نے کماالقد کی صم ! یار سول اللہ ، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سی جی پھر حضور نے فرہا یا بات شما کہ تیرے کانوں نے سفنے میں غلطی کی ہو۔ انسوں نے عرض کی یار سول اللہ خداک صم میرے کانوں نے سجیح ساہے پھر آپ نے فرہا یا یاس کی بات تھے پر مشتبہ ہوگئی ہواس نے کم بختر الیا نہیں یار سول اللہ جو پچھے این آئی نے کما تھا اس کی باتیں لفکر میں پچیل کئیں۔

بعض انصار نے معزت زید کوجمز کا۔ کہ خواہ مخواہ تونے اپنی قوم کے رئیس کو بدنام کیا ہے جو ہاتیں اس نے نہیں کیں وہ تم نے اس کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ معزت زید نے بڑی جرائت سے اپنے بزر کوں کی سرزنش کاجواب دیا پخدا۔ جو پچھاس نے کمامی نے وہ سنا۔ قبیلہ

آریخ خمیس، جلداول، صفحه اسم

خزدے میں میرے نزدیک کوئی فض اس سے زیادہ محبوب نہ تھااگر سے ہاتی میرے ہاپ نے بھی کی ہوتمی تومی بار گاہ رسمات میں عرض کر دیتا جھے امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی پر دحی کر کے میری بات کی تصدیق فرمادے گا۔

حضرت عمر منی انقد عند نے عرض کی یار سول افقد۔ عبادین بشر کو تکم و بیجے کہ اس کا سر کاٹ کر لے آئے حضور نے اس تجویز کو پندنہ کیالور فرمایاایسا کروں تولوگ کمیں کے لو دیکمو اب محمد (علیہ الصلوٰق وانسلام) نے اپنے دوستوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے میں یہ پند نمیں کرنا کہ لوگ ایسی باتیں کریں۔

انعار کے ایک گروہ نے جب یہ باتی سنی تو وہ ابن اُئی کے پاس آئے اوس بن خونی نے اسے کما کہ تمہارے بارے بی بار گاہ نیوت میں ایک الی اطلاعات دی گئی ہیں۔ اگر واقعی تم نے ایک باتی باتی کی بین تو فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معانی اگو اور عوض کر و کہ حضور اہلا ی مغفرت کے لئے وعاماتھیں اور اگر تم نے ایک باتی شمیں کمیں تو جاکر اپنی صفائی پیش کر و اور ضم کھا کر یعین دلاؤ کہ تم نے ایک کوئی بات ضمی کی تم پر یہ جموع الزام لگا یا کیا ہے۔ تسمیں اور ضم کھا کہ ایک کے فرانو یہ کوئی بات ضمی کی میں حاضر ہوا۔ حضور کی خدمت اقد سی معاضر ہوا۔ حضور کے فرانو یہ کر لو میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے این اُئی! اگر ایک کوئی بات تم نے کی ہے تو فورانو یہ کر لو اس نے پھر تسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی بیش کی ۔ یہ سراسر جمیے پر بستان ہے میں نے ہر گزایی کوئی بات ضمیں کے۔

اس ردوقدح نے جب طول کراتونی کریم علیہ العملوۃ والسلام نے اپی عکمت عملی سے
کام لیتے ہوئے کوچ کا اعلان کر دیا۔ اور اس وقت اپنی ناقہ پر سوار ہو گئے حضور کو یوں
قصوی پر سوار دیکھ کر لوگوں کو سب باتیں فراموش ہو گئی ہر فضی اپنا سمان سمینے
لگا۔ اور اپناونٹ پر سوار ہوکر حضور کے چھے چھے روانہ ہوگیا۔ حضور کاسقصہ بھی بی تھاکہ
لوگوں کو گفتگو کا مزید موقع نہ دیا جائے آکہ حزید کوئی بد حرکی رونمانہ ہو۔ اگر چداس وقت خت
د حوب تھی۔ شدید کری تھی۔ سرکار دوعالم کا ایسے وقت سفر کرنے کا عام معمول بھی نہ تھا
کین اس فتند کی سرکوئی کا ایسی زودائر طراحة۔ تھاجو عکمت نبوت نے القیار فرمایا۔

عبدالله بن أبي كے صادق الايمان لڑے عبدالله كو حضرت فاروق اعظم كى بيدرائے جب معلوم بوكى توخود بار گلور سالت ميں عاضر بوكر عرض بيرا بوئ مد ميرے آتا ااگر آپ ميرے باپ كو كتل كرنامناسب جمعتے بيں تواپئے اس غلام كو تتكم ديجئے دو بلا آبل تقبيل ارش دكرے گا ابھی اس کامر کاٹ کر حضور کے قدموں میں لاکر ڈال دون گا۔ اس کام کے لئے آگر کسی اور کو تھے اس کام کے لئے آگر کسی اور کو تھے دیں گئے اور وہ میرے باپ کو قتل کرے گا توجب بھی وہ مخض جھے نظر آئے گا تو میری آئے گھوں میں خون اثر آئے گا۔ ایسانہ ہو کہ میں مطابع ہو کر کافر کے بدلے ایک مسلمان کو تتل کر جینموں اور خود دوز شح کا بید معن بن جاؤں۔

ليكن ميرسه آة

عَفُولُكَ أَفْضَلُ وَ مَنْكُ أَعْظُمُ

" آپ کی شان عنو بهت افغنل اور آپ کااحیان بهت بزاہے۔" مقصد بیہ تھا کہ اگر میرے باپ کی اس گستاخی کو معاف فرما دیں تو بعیداز کرم نہ ہو گا۔ رحمت عالم نے اپنے جال نگار غلام کی عرضداشت من کر فرمایا۔

يَاعَبُنَ اللهِ مَا أَرَدُتُ قَتْلَهُ وَلَا امْرُتُ بِهِ وَلَهُ مُعْبَتَ

"اے عبداللہ! نہ بھی نے اس کے قبل کاارادہ کیا ہے اور نہ کسی کوالیا کرنے کا تھم ویا ہے جب تک وہ ہمارے ورمیان رہے گاہم اس کے مائتھ حسن سلوک ہے ہیں آئیں ہے۔ "

حضور سارا دن سفر کرتے رہے آنے والی رات بھی سفر جاری رہا دوسرے روز دوپسر ہونے تک قاظر روال دوال رہائس کوسستانے، آرام کرنے کا جازت نہ تھی دوپسرے وقت جب لوگوں کو آرام کرنے کی اجازت ملی تو زمین پر لیٹتے ہی تھکن کی وجہ سے نیند فور آمسلط ہو گئے۔ اس لگا آر سفر میں مصروف رکھنے کا رعابہ تھا کہ مریسع کے چشمہ پر جو تا گوار واقع چیش آی اور عبداللہ بن ابی نے جو ول آزار ہاتیں کیس ان کی سلح یاد محوجہ جائے۔ (1)

جب حضور انور روانہ ہوئے تو اسد بن حفیر رضی اللہ عند سلام عرض کرتے ہوئے بولے۔ اللّهَ لَا مُرعَلِيْكَ أَيْهُا النّبِيْ وَدَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَانُهُ

ئى دحمت في حواب من فرمايا- وعَلَيْكَ السَّلَامُ وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَا لَهُ اللَّهِ وَبَوَكَا لَهُ اللَّ انهول في عرض كى يارسول الله! آج ايسے وقت من آپ آماده سفرين كه ايسے وقت من سفر

كر تا پہلے آپ كامعمول نه تھا۔ حضور نے فرما ياعبدالقدين ابي نے جوہا تھی كي ہيں كيا تم نے وہ سی ہيں اس تے ہيد كما ہے إِنْ دَجَعَر إِلَى الْدَبِيْنَةِ ٱلْحَرْبَةِ الْاَعَزُ مِنْهَا الْاَ ذَلَ ٱسيدنے عرض كي يارسول الله إاعز آب بي وه ذليل ب- اس لئ حضودات مين المر تالي عد والله على عد والمن المرتالي عد والمرتالي على عد والمورّ والمو

گرانہوں نے عرض کی یارسول اللہ! اس ہے نرمی فرمایے حضور کی بہاں تشریف آوری ہے بہلے اس کے لئے آج شائی تار ہور ہاتھاس کی بادشائی کا اعلان ہونے والاتھا۔ حضور کے تشریف لانے ہے سارا باحول بدل حمیاس بچارے کواس بات کا سخت صدمہ ہے۔ (۱) جب تبرے دن لشکر کو آرام کرنے کی اجازت کی توسوار ہوں سے اتر کر زمین پر لینتے ہی جب تبسرے دن لشکر کو آرام کرنے کی اجازت کی توسوار ہوں سے اتر کر زمین پر لینتے ہی نیند نے ایس غلب کیا کہ دنیاو مافیسائی ہوش ندر ہی سب سو گئے۔ جب جا کے تو ابن افی گا تعقیر ہول بسری کمانی بن می پر اگندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک بسری کمانی بن می پر اگندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک سب نے آرام کیا پھر دوانہ ہو سے اور مجاز کے علاقہ میں فون النقیح نامی چشمہ پر آگر رات بسکی سب نے آرام کیا پھر دوانہ ہو سے اور مجاز کے علاقہ میں فون النقیح نامی چشمہ پر آگر رات بسکی ۔

#### شديد آندهي

سیح مسلم میں حضرت جابر بن عبدالقد ہے مروی ہے فشکر اسلام جب دینہ طیبہ کے زدیک پہنچاتو شدید ۔ ندھی آئی ہوں مطوم ہو آتھا کہ اس کے تیز جھو کے سواروں کو بھی ذهن میں دفن کر دیں کے حضورانور نے فرما یا ایک منافق مر کیا ہے اس لئے یہ بخت آندھی آئی ہے۔ محد بن عمر لکھتے ہیں کہ گر دو غبر کا یہ جیران کن طوفان جب آیا تولوگ کئے گئے میند میں کوئی حادث رونی ہوا ہے اس لئے یہ آندھی آئی ہے۔ حضور کے درمیان اور عیبینہ بن حصین کے درمیان معہدہ کی مدت ختم ہونے والی تھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کمیں عیبینہ نے درمیان معہدہ کی مدت ختم ہونے والی تھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کمیں عیبینہ نے مدید طیبہ پر حملہ کر کے بچوں اور عور توں کو گزند نہ پنجائی ہو۔ تی آگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید طیبہ پر حملہ کر کے بچوں اور عور توں کو گزند نہ پنجائی ہو۔ تی آگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید طیبہ پر حملہ کر کے بچوں اور عور توں کو گزند نہ پنجائی ہو۔ تی آگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہو کے فرمایا۔

کہ مذید کی سازی مکیوں کے نکوں پر فرشتے مقرر ہیں جوالل شمر کی حفاظت کر رہے ہیں جب تک تم وہاں نمیں پہنچو کے وہ حفاظت کا فریضہ انجام ویتے رہیں گے۔ اس لئے میہ خدشہ دل سے نکال دو کہ عیمینہ نے مدینہ طیب پرچڑ حائی کر دی ہے۔

اس آند حی کی وجہ سے کہ منافقوں کابروار کیمی ذیدین رفاعد این آبوت آج لقمہ اجل ہو حمیاہے۔

نی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے زید بن رفاص کی موت کی خبر سن کر حطرت عبادہ بن

### ناقه کی گمشد گی

اس آندهی میں حضور انور کی ایک اونٹنی تم ہو گئی بہت تلاش کی گئی کہیں نہ الی۔ زید بن نُسُینت نامی ایک منافق انصار کی مجلس میں بیٹھاتھا۔ اس نے کہایہ لوگ کس چیز کی تل شر میں اوھر ادھر بھاگ دے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ناقہ تم ہو گئی ہے اس کو تلاش کر دہے ہیں وہ کہنے لگا۔

آلا يُغْيِرُهُ اللهُ مِمَكَّانِهَا

''کیاانند تعالیٰ اس جگہ ہے آپ کو خبر دار نمیں کر دیتا؟ ''

اس کلیے جواب س کرانصار نے کہا ہے خدا کے دشمن! خدا تہمیں ہلاک کرے تم من فق ہو۔
حضرت اُسید نے اسے جھڑکتے ہوئے فرما یا اگر جھے حضور انور کی نارانسکی کاخوف نہ ہو آ تو
جس تیرے خصیوں سے نیزہ پار کر دیتا۔ اگر تمہارے دل میں الی باتیں ہیں تو پھر تم ہمرے
ساتھ آئے کیوں تھے میری آ تھوں سے دور ہو جاؤ۔ اب ہم تمہارے ساتھ ایک در خت کے
ساتھ آئے کیوں تھے میری آ تھوں سے دور ہو جاؤ۔ اب ہم تمہارے ساتھ ایک در خت کے
ساتھ ساتھ نہیں بیٹھ کتے۔ یہ وہال سے بھاگ کر حضور کے پاس پناہ لینے کے لئے آ میا حضور

رِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُنْفِقِيْنَ شَمْتَ أَنْ صَلَّتُ نَافَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ وَقَالَ الا يُغْيِرُهُ اللهُ بِمَكَانِهَا

"ایک منافق نے اس بات پر خوشی کا ظمار کیا ہے کدر سول اللہ کی اونتنی مم ہوگئی ہاور کملے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کواس کی جگہ سے آگاہ نمیں کر آ۔"

س او- اِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدَّ اَخْبَرُنِیْ بِمَكَارَهُا الله فَ جَمِع الله عَلَم عَلَم عَ باخر كرويد ب- "وواس كُمانْي مِن تمارك ماض باس كى كيل اس در فت ك ساتھ اثرى موئى بسيدھ وہاں جلے جاؤ- لوگ حضور کے ارشاد کے مطابق وہاں سے اور تاقہ کو وہاں ہے گاڑ کر لے آئے۔ (۱)

دو متافق حضور کے علم کی اس وسعت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وسعت علم پر اعتراض

کر نامنانقین کاشیوہ ہے۔ کوئی الی انجان اس کے بلرے میں سوچ بھی نہیں سکا۔

جب یہ لشکر وادی محقق میں بہنچا تو عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بین انبی انتظار میں کھڑا ہو

گیا۔ جب وہ آیاتواس نے اپنے باپ کو او نمنی بخوائے کو کما جب وہ او نمنی بیٹے گئی تواس نے اپنا پائل اور اور نمنی بیٹے گئی تواس نے اپنا کی انتظار میں کہا۔

پاؤں او نمنی کے گھٹے پر رکھا۔ اس نے کما بھڑا! تم یماں سے نہیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔

پاؤں او نمنی کے گھٹے پر رکھا۔ اس نے کما بھڑا! تم یماں سے نہیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔

پاؤں او نمنی کے گھٹے پر رکھا۔ اس نے کما بھڑا! تم یماں سے نہیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔

ولا من کہ میں بجوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں اور عی مور توں سے بھی زیادہ زلیل ہوں۔ " حضور نے اسے عظم دیا اسے جانے دو۔ تب وہ آ مے جاسکا۔

#### حارث بن ضرار کی آیداور اس کااسلام

اس فووہ میں اونٹ بھیڑ بکریاں بطور نغیمت مسلمانوں کو ملی تھیں ان کے علاوہ بہت ہے مرد وزن جنگی قدیوں کی حقیت ہے مسلمانوں کے ہاتھ آئان قیدیوں میں قبیلہ مومصطلق کے سروار صلات کی بنی جو بریہ بھی تھی بچھ روز بعدوہ اپنی بنی کافدیہ اواکر نے کے لئے اونوں کا ایک گلا ہے جمر اولے آیاجب وادی عقیق میں پہنچاتواس نے ایک نظرا ہے اونتوں کے گلہ پر ڈالی ان میں ہے وواونٹ بہت اعلیٰ نسل کے تنے اے بہت پہند آئے اس نے ان کو ایک گھائی میں چھیاد یا کہ واپس کے وقت لیتا جائے گا۔

سن کر چران و ششد رہو کیا میساخت کمد افعات کا آنڈی اُڈی کا فدید اور کرنے کے اور خوال کا اور کا انداز کرنے کے اور میری کی کو آزاد فرمائے۔ حضور علیہ الصنوق والسلام کے یہ اور خوال کو اور میری کی کو آزاد فرمائے۔ حضور علیہ الصنوق والسلام نے اور خوال کو در کو کر فرمایا کیکن وہ دواونٹ کمال جی بنو تو تعقیق کی وادی میں چھپا کر سام ہوں یہ کو ای دیا سن کر جیران و ششد در ہو گیا میساخت کمہ افعات اللہ ایک و کا اللہ میں اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کا

ا - سل الردى جلد ١٠ متى ١٩٥

ان او نول کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا ہے چنا نچے اس نے کلہ شہادت پر مطاور مسلمان ہو گیا۔ اس کے ول کے قلعہ کو سات سومجلدین کا افتکر ہوئے نہ کر سکا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والمسلم کی ایک ادانے اس کو مسخر کر دیا۔

#### واقعهاقك

غروهٔ مَی مصطلق کے تفصیل حالات کا آپ نے مطالعہ فرمالیا۔ اس غروه کی ایک خاص بت یہ تقی کہ اس جس منافقین کے ایک کروہ نے مع اسپنے رئیس عبدالقدین اُتی کے شرکت کی تھی۔ ب لوگ مرور عالم صلی انقد علیدو آله وسلم کی کامیابیون اور اسلام کی روز افزون ترقی ہے جلتے رہے تھے۔ اس غری میں انہوں نے اپنی انکھول سے مشاہدہ کر لیاکہ کس طرح بومصطلق قبیلہ کا سردار حارث اسے قبیلہ کے تمام توجوانوں اور مضافات میں آباد مشرک قبائل کے اڑا کے افراد کا جم خنیراکشاکر کے نشکر اسلام کے چوسات سومجلدین کے ساتھ اپنے ی علاقہ میں نبرد آزما ہوا۔ پہر دو پسری جنگ کے بعد اس نے اور اس کے سارے افتکر نے ہتھیار ڈال دیے اور ککست تشکیم کرنی - مسلمانوں کو دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں بطور مال غنیمت هیں اس کے علاوہ ان کے تمام مرو وزن کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس جنگ میں دشمن کے دس آ دمی قتل موے اور مسلمانوں کاصرف ایک آ دمی کام آ یا آئی بدی فتح استے تلیل وقت میں بغیر کسی قابل ذ كر جانى نقصان كے، اس كامشابده انهول في اپني الكھوں سے كر لياتھا۔ اور اس ير حريد بي کہ جباس قبیلہ کے مروار حارث نے اپنی بٹی حضرت جوریب کو حضور مرور کائنات صلی اللہ عليه وعلى آله افضل الصلوّات واطيب الشليمت كي زوجيت مِس دے ديا توسهرے مجلدين نے اپنے اپنے حصد کے جنگی قیدی فدیہ لئے بغیریہ کر کر خود بخود آزاد کر دیئے کہ یہ لوگ اب جارے آ قاعلیہ العلوة والسلام کے مسرال بن محتے ہیں اب ہم انہیں اپنا غلام بنا کر کیے رکھ يختي-

ماقتور اور اجذو شمن کی محکست اور اینول کار جذب ایار و کچه کر منافقین کی آتش حسد بھڑک انٹی۔ وہ ایسے موقع کی خلاش میں معروف ہو گئے جنب وہ مسلمانوں کوزک پنچاکر ان کی اس فتح سیمن کو غم واعدوہ سے آنودہ کر ویں۔ اچانک کنوئیں پر جہب ہ اور سنان کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے چاپاک اس واقعہ کے ذریعہ انصار و مماہرین کے در میان عصبیت کی آگ بھڑ کا کر وہ انہیں ایک و وسرے سے لڑا ویں ۔ لیکن رحمت کا کتاب کے عکیمانہ طرز عمل سے ان کی بیہ تدبیر

ناکام ہو گئی۔ اب یہ واقعہ چی آیا۔ کہ ام المؤمنین معترت عائشہ منی اللہ عنما قافلہ ہے پیجے رہ گئیں اور معترت صفوان بن معطل انہیں اپنے اونٹ پر سوار کر کے افکر اسلام میں نے آئے۔ حبدالقد بن آئی اور اس کے حوار ہوں کی ابلیسی جس نے بات کا بلنگر بناکر کرام میاد یا۔ سادہ ہے واقعہ کو انہوں نے بری عماری اور چرب زبانی ہے ایبار تک و یا کہ صرف منافقین کا کروہ بی ان کا ہم نوانہ تی بلکہ چند ساوہ ول مسلمان بھی اس کی لیے میں آھے۔

ضیاء القرآن کا کیک اقتباس بدید قارئین ہے جس کے مطالعہ سے اس واقعہ کی تفصیلات پر قارئین کو کھمل آگئی حاصل ہو جائے گی۔

یمال سے اس سازش کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو وشمنان اسلام نے اسلام کی برحتی ہوئی طاقت اور ہادی اسلام کی روز افزول عزت وشوکت کو دیکھ کرکی اور جس میں حضور سرور عالم صلی القد تعالی عدید و آلدوسلم کی ذاتی عزت پر حملہ کر کے کینگی اور دناء ت کی حد کر دی۔ ان آیات میں جس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے صحیحتین کی روایت کے مطابق اسے تضیفاً پیش کر آ ہوں اس کے بعد حسب ضرورت تشریحات کی جائمیں گی۔

حفرت عائد صدیقہ خودروایت کرتی ہیں کہ حضور ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسم کا اللہ معمول تھا کہ جب سفر ر تشریف لے جاتے توا جی ازواج کے در میان قرعہ اندازی فرمات ہیں جس کے نام کا قرعہ فلا اس کو ہمر کالی کا شرف بخشے۔ جب حضور غروہ ہی مصطفی پر روائہ ہوئے تو حسب سعمول قرعہ ڈالا گیاتو سرانام لگاا۔ چنا نچہ میں حضور کے ہمراہ گئی۔ اس وقت پردہ کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ میں بودج میں بیٹی تھی۔ اور جب لشکر روائہ ہو تو بیرا ہو ہو ایسا کا اور جہاں قیام کیا جا آبا وہاں ہو دج آبار دیا جا آبا۔ جب جراد سے فرافت ہوئی تو حضور نے والیس کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیب کے قریب پنچ اور رات ہرک ۔ فرافت ہوئی تو حضور نے والیس کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیب کے قریب پنچ اور رات ہرک ۔ رات کے چکھلے حصہ میں کوج کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں قضائے عاجت کے لیے بہر گن۔ رات کے چکھلے حصہ میں کوج کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں قضائے عاجت کے لیے بہر گن۔ جب والیس آئی تو لشکر وہاں سے کوج کر چکاتھا۔ جولوگ میر سے ہود تی ہر کور کھنا اور کیم آبار نے پر مامور تھے انہوں نے حسب عادت میرا ہودج آفیا یااور اونٹ پر سی کور کھنا اور پھر آبار نے پر مامور تھے انہوں نے حسب عادت میرا ہودج آفیا یااور اونٹ پر سی کور کھنا اور پھر آبار تی تھر تو میں ہوتی تھی اور میں تو کم عرضی اس لئے ہود ن میں ہور تی ہی ہور تی ہوتی ہو کہی نہ توں ہور تی ہیں تیں ہور تی تیں تھی ہور تی ہیں تی تو دور تی ہور تی ہور

كركے كه جبوه مجھے شيں بائيں سے توميري حلاش ميں يمال آئيں سے ميں وہيں فحمر عي صغوان بن معطل کی بد دیوٹی تھی کہ وہ افکر کے بیچے بیچے رہے۔ جب افکر کوچ کر آ تو وہاں پینچتے، اگر کمی کی کوئی چیز پڑی ہوئی التی تواہے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے۔ میں چاورلپیٹ کرلیٹ منی۔ اتنے میں صفوان آپنیج۔ ابھی صبح کااند حیراتھا۔ انہوں نے کسی کو دور ے سویا ہوا دیکھا تو قریب آئے۔ پر دہ کے احکام ٹازل ہونے سے پہلے انہوں نے جمعے دیکھا ہوا تعانس کئے مجھے پیچان گئے اور بلند آواز ہے انابقد واناالیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز ہے میری آ ککھ کھل مخی اور میں نے اپنا چرہ ڈھانپ لیا۔ انسول نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھا یہ اور مجھے سوار کرکے چل دیئے۔ ہم دوپسر کے وقت لککر ہے آ ہے۔ عبد اللہ بن أتى رئيس المنافقين نے جب بيه ديکھاتواس نے ايک طوفان ہريا کر ديا۔ جب بيں مدينه پہنچي تو بيار ہو گئي اور الک ماہ تک بیار بڑی رہی۔ نوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہو آ رہا لیکن مجھے قطعہ اس كاكونى علم نه تعالبته أيك بات مجهد كعنك رى تقى كدميرى علالت كوفت جو طف وعنايت حنور پہلے جمعے بر فرمایا کرتے تھے وہ مفتود تھی۔ حضور جب مراج پری کے لئے تشریف لاتے تو صرف انتاور یافت کرتے "کُیٹُ آئیکُو" که تمهراکیا حال ہے۔ اس سے جھے تک گزر؟ آہم مجھے اس شرائنگیزر و پیگنڈے کی خبر تک نہ تھی۔ بیری کے بعد میں بہت نقابت اور کمزوری محسوس کرنے لگی۔ ایک رات میں ام مسطح کے ساتھ تضائے حاجت کے لئے مدیدے باہر گئی کیونکہ اس وقت تک گھروں ہیں بیت الخلاء بنانے کار داج نہ تھ اور ہم عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بی جایا کرتی تھیں۔ ام مسلح حضرت ابو بحری خلاہ زا د بہن تھیں۔ ہم وونوں جب فارغ ہو کر واپس آرہی تھیں توام مسطح کا پاؤل جادر میں الجھااور وہ کر بڑیں۔ ان کی زبان ے بے ساختہ نکلا "تعس مسطع" کے مسطح ہلاک ہو۔ بیاس کا بیٹاتھا۔ بیس نے کہاتم ایک بدری کے لئے ایسے الفاظ استعمل کر رہی ہو ہیہ بہت تر می بات ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے نہیں سناجو طوفان اس نے ہر پاکر رکھا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے سارا واقعہ جھے سادیا۔ بیاس کر میرام ض پھر عود کر آیا۔ حضور تشریف لائے تو یو چھا کیٹف تنیکٹھ " میں نے عرض کی جھے اہے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرمال جائے۔ مقصدیہ تھا کہ میں والدین ہے اس خبر کے متعلق تغصیلی حالات دریافت کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ میں سیکے جلی آئی۔ میں نے ایل والدہ سے کما باامتاکا العرفة ایتحدیث التاس با اس جان الوگ یہ کیا باتیں بتارہے ہیں؟ انسوں نے کہ بیٹی زیادہ عملین ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی بیوی

پاکیزہ صورت ہواور اس کاشوبراے محبوب رکھے اور اس کی سو تحقی ہمی ہوں تواس مسم ک بأتي بوتي رئي ير - على في كما سجان الله إلوك ميرے حفلق الى باغي كرر بي بي - مي رات بحرجاً كتى رى اور روتى رى - صبح بهوئى تب بھى آنسو جارى تصاور فيند كانام ونشان تك نه تھا۔ جب نزول وی میں ماخیر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی اور اسلمہ بن زید کو بلایا۔ اسلمہ نے تومیری براء ت کی ان کے دل میں حضور کے اہل کی جو محبت تقى اس كوغا بركيا- حعزت على في عرض كى يار سول الله! ( صلى الله عليك و آلك وسلم ) حضور اتنے رنجیدہ خاطر کیوں میں، اس کے علاوہ حورتوں کی کیا کی ہے۔ اگر حضور تصدیق فرمانا چاہے ہیں توبر رہ الوندی کو بلا کر در یانت فرمائے وہ حقیقت حال ہے آگاہ کر دے گی۔ چنانچہ يريره سے حضور في جمااے بريره القل رأيت من شي يربيك من عائلة الله كالو في كوئي الى چيزديكمى ہے جس سے حميس عائشہ كے بارے بس كوئي شك ہو؟اس نے عرض كى مجھے اس خداکی هم جس نے حضور کو سچار سول بناکر بھیجاہاس کے سوامی نے عائشہ میں کوئی عیب شیں دیکھاکہ آٹا گوندھاہوار کھاہو آہے۔ یہ اپنی کمنی کی دجہے سوجاتی ہیںاور یکری آگر آٹا كها جاتى ہے۔ كمى نے بريره كوجهم كاكه تو يج كيوں نسيس بتاتى تواس نے كما" سُبْعَانَ الله وَاللَّهِ مَا علت عليها الامايعلم الصائم على تبرالة هالاحر خداك هم من ان كمتعلق اس ك بغيراور كچے شيں جانتی جس طرح ایک زر كر خالص مرخ سونے كے متعلق جانا ہے۔ پار مرور عالم صلى القد تعالی علیہ و آلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کئے اور منبریر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔

يَامَعْتُمُ الْمُنْلِمِينَ مَنَ يَعْدُ زُنِي مِنْ ذَجْلِ قَدْ الْعَنِي اَذَاكُ فِي اَهْلِيْ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِي إِلَّا خَيْرُا وَمَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِيْ مِنْ سُوعٍ -

"اے گروہ مسلمانان! اس فض کے بارے میں مجھے کون معذور رکھا ہے جس کی اذبت رسائی میرے اہل خانہ کے بارے میں جھے تک پنجی ہے۔ بخدا میں اپنال کے لئے خبر کے بغیر پکھے شیس جانا اور تھے ان سے سے خلطی کا کوئی علم نمیں ہے۔"

سعد بن معاد انصاری کوڑے ہوگئے۔ عرض کی میں حاضر ہوں۔ آگر وہ مخص قبیلہ اوس ہے ہے۔ " خابر منا مناف " ہم اس کی گر ون اڑا ویں گے۔ اور آگر وہ نی خزرج ہے ہور حضور ہمیں تھم ویں و تھیل ارشادی جائے گی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ سعمتن عبادہ النصے

جو خردج کے سردار تھاور ہوے صالح آدمی تھے۔ لیکن ان کی قبائلی مصبیت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے کماایا ہر گزنسی ہوگا۔ کونکہ حمیس علم ہے وہ فخص خزرتی ہے اس لئے تم ایس ہنتی کررہے ہو۔ اگر وہ اوس قبلے کافرد ہو آتو تم ایسانہ کتے۔ غرضیکہ تلح کا بی یساں تک پڑھی کہ قریب تھاوونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے۔ حضور نے دونوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور معللہ رفع وفع ہو گیا۔ میرے شب وروز کریہ وزاری میں گزرتے لحد بحرے لئے بھی نیند نه آتی - میرے والدین کویداندیشدلاحق ہو گیا کداس طرح رونے ہے اس کا کلیجہ پیٹ جائے گا۔ ایک ون می روری تھی۔ میرے والدین بھی میرے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک افصاری عورت ملنے کے لئے آئی وہ ہمی بیٹ کر رونے گئی۔ یمال تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے۔ سلام فرہا یااور بیٹھ گئے۔ اس سے پہنے تبھی <u>بیٹے</u> نہ تھے۔ ایک ممینہ گزر چکا تھا۔ میرے بارے میں کوئی وحی نمیں اتری تھی۔ حضور نے تشد کے بعد فرمایااے عائشہ تیرے بارے میں جھے اسی الی اطلاع ملی ہے۔ اگر تو پا کدامن ہے توانقہ تعالی تیری براء ت کر دے گا۔ اگر تھے سے تصور سرز د ہو گیا ہے تو توبہ کر لے۔ کیونکہ بندہ اگر ایے قسور کا عمراف کر لے اور توبہ کرے توالند تعالی اس کی توبہ تیول فرما تا ہے۔ سیرے آنسو يكدم خنگ ہو گئے۔ بیس نے اپنے والد محترم سے كما كه حضور كو اس بات كاجواب ویں۔ انہوں نے فرمایا میں پکے جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے والدہ سے کہا انہوں نے بھی مصندوری طاہر کی ۔ ہیں آگر چہ نوعمر تھی۔ زیادہ قر آن بھی پڑھاہوا نہ تفالیکن میں نے عرض کی پخط آپ لوگوں نے ایک بات سی اور وہ تمسارے ولوں میں جم گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ب كتاه بون اور خدا جاناب كديس ب كناه بون تو آب لوگ ميري بات نسي انيس كاور اكر من ایک الی بات کا اعتراف کروں جس سے خدا جانا ہے کہ میں بری ہوئی تو آپ قرراً مان لیں مے۔ اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی جارہ کار نسیں کہ میں وہ بات كمول جويوسف كما يَ مَن مَن "فَصَابِر جَهِيلٌ وَاللهُ الْسُنتَ مَانَ عَلَى مَا لَقِهُ فُونَ " جَرِيل منه بعير كريستررنيث مخي بجيريتين تعاكه الله ضرور ميري براءت فرمائ كالبكن جميرية خيال ند تھاکدمیرے برے میں آیات قرآنی نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کواس کاالل نہ جھتی متھی۔ حضور ایمی وہیں تشریف فرمانتے کہ نزول وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سردی کے موسم میں بھی نزول وی کے وقت سینے کے تطرے موتیوں کی طرح ڈ طلکے لگتے تھے۔ جب وہ كيفيت فتم مولى وحضور بنسرب تصاور ملى بات جوحضور فرمال ده يالتى: أَبْرَرْ في مَا المَالَةُ مُن اُما الله عَزَّدَ عَلَى فَقَدُ بِرَ اللهِ "اسعائشه فو شخيري بوالله تعالى في تيري براوت فرمادي ب-ميري والعدد في جميع كماا ب عائشه الله اور حضور كاشكريه اواكر بر هي في كما يخراهي شبر المحول كي اور نه كسي كاشكريه اواكرول كي به صرف الله تعالى كاشكر كرول كي جس في ميري براءت فريائي -

اس وقت مید دس آیات ان الذین جاد وابلافک تازل ہوئیں۔
اس طرح متافقین کا اٹھا یا ہوا ہے طوفان تھا۔ اگرچہ اس کا سرخندر کیس المنافقین عبد انقد بن الی تھا کے تاب کے سادہ اورح مسلمان اس کی لیب میس آ بی تھی کے سیان اس کی لیب میس آ کے سیان کے مطابق حضرت حسان، حضرت مسلح اور حملہ بنت بخش کا نام اسی زمرہ میں لیا جا ہے۔
انہیں حد قذف لگائی می اور عبد اللہ ذکور کو بعض اقوال کے مطابق حدلگائی می لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعرض نمیں کیا گیا۔ اسے خداکی آتش انتہام می بیشہ جلتے رہنے کے لئے چھوڑ و یا گیا۔

كذب بيانى اور بستان تراشى كى انتهاكوا كله كتيم بيس- "اللَّهِ فَلْكِ اللَّهُ هَمَا يَكُون مِنَ لَكُنْ بِ وَالْلافْ مِنَّاءٍ "

اُس اَیک لفظ ہے ہی متافقین کی سازش کو بے نقاب کر و یا کہ اس کا صداقت ہے دور کا بھی واسط نمیں۔ یہ سراسر جموٹ افتراء اور بہتان ہے۔ جس واقعہ کو زبان قدرت جموث کا پندا کمہ دے اس کی حرید تر دید کی ضرورت نمیں رہتی۔ لیکن واقعہ کی عظینی کے پیش نظر اور مسمانوں کی تربیت کے لئے اس کو حرید وضاحت ہے بیان فرمایا۔

خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔ خصوصاً حطرت صدیق اور ان کے فاؤادہ کو لینی اس میں بہتان تراشی ہے جو تھی اور روحانی تکلیف حمیس بہتی ہے اے شرخیل نہ کرو، اس میں تمہارے لئے فیری فیرے۔ اس جموٹے الزام ہے جمیس دکھ ہوا۔ رضاء اللی کے لئے تم مہرکیااس پر حمیس اجر عظیم طے گا۔ اے صدیق اجمیس چند دن تکلیف ضرور ہوئی لیکن اب قیامت تک تیری نور نظر کی پاک وامنی کی شاویت قرآن دیتارہ گا۔ تیری لخت جگر کی شاویت اور پاک دامنی کو مانتا ایمان اور اسلام ہوگا۔ جو اس کا نظر کرے گا بلکہ جو اس شی ذرا شک کرے گا وہ بھی دائر واسلام ہے فارج اور نعمت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس نے اس جموٹ گوز نے اور اس کی تشیہ جس سے زیادہ حصہ لیاس سے مراد عبد اللہ بن آئی ہے۔

علامه قرطبي للمت بين --

"هلن اعتاب من الله سُبَعان و تعالى الله و منان "
" لين الله تعالى مومنول كوعماب اور سرزنش فرمار بي من كه تم في سنت على الله تعالى مومنول كوعماب اور سرزنش فرمار بي من كه تم في سنت على السي بستان كى ترويد كول نه كروى - ال شي ترووكي غلطى كول ك - حميس تو فيراً كمه وينا جائ تعا ها من الذفك تَبِين بي كملا موا جمون بي - "

اگر ان کے اس دعویٰ میں رائی کے برابر بھی صدافت ہوتی تو وہ مواہ پیش کرتے لیکن ان کا کواہ پیش کرنے ہے قاصر رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الزام بالکل من گھڑت ہے اور محض حسد کا نتیجہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تہیں فورا عذاب میں جنانا نمیں کر دیاورنہ ہے پر کی اڑائے والوں نے قدرالتی کو دعوت دیے ہیں کوئی کر افعاندر کمی۔ انہوں نے تو یہ فیال کیا کہ یہ ایک معمولی سیات ہے۔ انہیں کی خبر کہ جس بت المعاندر کمی۔ انہوں نے تو یہ فیال کیا کہ یہ ایک معمولی سیات ہے۔ انہیں کی خبرک اشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دل رنجیدہ ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بحر ک اشتی ہے جس ذات یاک کو یاک دامنی و یاک بازی کا درس ویے کے لئے ختب فرمایا گیا ہواس کے جس ذات یاک کو یاک دامنی و یاک بازی کا درس ویے کے لئے ختب فرمایا گیا ہواس کے دامن تقدیس کو داغ دار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نز دیک بیری بی نے موم اور باپاک

ہے۔ حزید مطالعہ سے جن حقائق پر رسائی ہوئی وہ مدیبہ تاریخن ہیں۔

نی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم اس واقعہ کے بدے جس اپنے مقرب محابہ سے استضار فرماتے رہتے تھے۔ لیک ون معفرت فاروق اعظم رمنی الله عند در اقد س پر حاضر ہوئے حضور نے شرف باریالی پخشا۔ اس اشاء جس حضور نے معفرت فاروق سے اس واقعہ کے بدے جس پوچھا۔ آپ نے عرض کی۔

يَارَسُولَ اللهِ الْحَيْ سَمْعِيْ وَبَصِرِيْ وَاللهِ النَّاقَ اطِعُ بِكِذَبِ الْمُنفِقِيْنَ لِآنَ اللهِ عَصَمَكَ عَنْ وُقُوعِ النَّبَابِ عَلى جِنْدِكَ اللهُ الْمُنفِقِيْنَ لِآنَ اللهُ عَصَمَكَ عَنْ وُقُوعِ النَّبَابِ عَلى جِنْدِكَ لِآنَ يَقَعُمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ لَا يَقَعُمُكَ اللهُ تَعَالَى عَنْ وَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْقَذْرِ وَكَلَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ اللهُ صَعْبَة مَنْ اللهُ عَنْ وَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْقَذْرِ وَكَلَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ صَعْبَة مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

ایک دوزی استفسار حضور نی کریم صلی الله علیه و آلدوسلم نے حضرت عمان سے کیاتو آپ نے عرض کی ۔ کدانقہ تعدالی میں ہر داشت نہیں کر آگ آپ کاسامیہ زمین پر پڑے مبادا کوئی فض اپنا پاؤں اس پرر کھ دے یادہ کسی بلید زمین پر پڑے ۔ جب الله تعالی میہ برداشت نہیں کر آگ آپ کے سائد تعالی میہ برداشت نہیں کر آگ آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں پڑے تواس کی غیرت میں کوار اگر سخت کے کوئی فخص حضور کی دوائے عصمت کو آلودہ کرے ۔ (۱)

ہے۔ سرات جو اپنی ایمانی قوت ، دینی حمیت اور ذات مصطفوی ہے اپنی تغلبی محبت کے لھاظ ہے اعلی مقام پر فائز تھے ان کی متفقہ میہ رائے تھی تو کسی دو سمرے کو انگھت ٹمالی کی جرأت کیو کھ

ا - آری قیس. جلدا، سلی ۲۷۷ ۲ - آری قیس جلدا سلی ۲۷۷

ہو سکتی ہے۔ ان سے بھی زیادہ خاتمی معاملات کے بارے میں حضور کی از واج مطمرات ایک دو سمرے کے حالات سے زیادہ واقف تھیں۔ چنانچہ حضور اپنی از واج مطمرات ہے بھی اس حسم کا استغمار فرمایا کرتے۔

معزت عائشه فرماتی ہیں۔

ایک دن نبی رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے معزت زینب بنت جحش سے میرے بارے میں ہوچھا۔

اسے ذینب! تیری کیارائے ہے۔ تیری معلومت کیابیں ؟انہوں نے عرض کی ۔ یار سول اللہ!

اُنْجِیْ سَمْحِیْ وَبَصِیِی وَاللهِ مَا عَلِمُتُ عَلَیْهَا اِللَّهُ مَا اَنْجِیْ سَمْحِیْ وَبَصَیِ یَ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَیْهَا اِللَّهُ مَا اِنْدِیْ وی سَمْق مِن این اور آنکموں کی حفاظت کرتی ہوں (یعنی وی سمق موں بھوں نے ویکھا ہو)۔ خدا موں جو میرے کانوں نے سنا ہواور میری آنکھوں نے دیکھا ہو)۔ خدا کی قسم اِنٹی ہوں۔ " (۱)

میہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی اس بہتان تراش سے عرش النی پر بھی کر زہ طاری ہور ہاتھ۔ صحابہ کرام اپنی تھی محفلوں میں بھی اس بات کے بارے میں تبعرے کیا کرتے تھے۔ مشکوۃ شریف میں ہے۔ پھرایک روز ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی المبیہ ام ابوب سے کہا۔ کہ تم دیکھ رہی ہوجو کہا جارہا ہے۔ تواس زیر کس بیوی نے جواب دیا۔

لَوْكُنْتَ بَدُلَ صَغُوانَ وَكُنْتَ تَظُنَّ بِعَرَهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ سُوْءًا .

"ا سے ابوابوب! اگر صفوان کی جگہ آپ ہوتے توکیا آپ د سول کریم مسلی القد علیہ و آلہ وسلم کے حرم کے ساتھ اس برائی کاارادہ کرتے۔ " انہوں نے کما۔ " سَحَاشًا َدَ کَلَاً " " ہر گزنہیں۔ " پھرام ابوب نے کما۔

وَلَوْكُنْتُ آنَابَكُ لَ عَالِثَتَهُ مَا خُنْتُ رَسُولَ اللهِ

"اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہر گز جسارت منہ کرتی اور عائشہ کامقام جھے سے بلند ہے اور صفوان کامرتبہ آپ ے بہت اونچاہان کے بارے میں یہ خیال کیے کیا جاسکتاہے۔ " ( ۱ ) اس تغصیل سے اندازہ ہو آ ہے کہ محابہ کرام کی اکثریت اس بہتان کو سراسر کذب وافترا مجمعتی تقی اور ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آئی نہیں سکتاتھا۔

علامہ قرطبی نکھتے ہیں کہ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جب بوسف علیہ السلام پر تھت لگائی کی و القہ تعالیٰ نے ایک براء ت کی جب معفرت مریم پر الزام نگایا گیا و معفرت عیسی علیہ اسلام جو ابھی چند ونوں کے بچے تھے انہوں نے آپ کی برأت کی۔ لیکن جب معفرت محبوب زوجہ مغفرت کی۔ لیکن جب معفرت محبوب زوجہ مغفرت کی۔ لیکن جب معفرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبوب زوجہ مغفرت عائشہ صدیقہ کے بارے جی برزہ سرائی کی عائشہ صدیقہ کے بارے جی برخت، بدیاطن اور ضبیف الفطرت منافقین نے ہرزہ سرائی کی جددت کی تو خود رب العرش العظیم نے معفرت صدیقہ کی یا کیزگی اور طعادت کی شادت دی جددت کی تو خود رب العرش العظیم نے معفرت صدیقہ کی یا کیزگی اور طعادت کی شادت دی عبد تک یہ عالم رنگ و ہو آباد رہ اس کے محبوب کی رفیقہ حیات کی شان رفیع اور در جات عالیہ کاذکر خیر ہو آار ہے۔

وہ لوگ جو شان مصطفیٰ علیہ التحییۃ والمتاکو بھے اور پہاتنے سے قاصر ہیں وہ اگر ان آیت

آ خینہ میں نبی کرم رسول معظم صلی القد علیہ و آلہ وسلم کی عندالقہ عظمت وشوکت کے عکس جبیل کامشام اپنے بندہ نواز پروردگار
جبیل کامشاہرہ کریں توانسیں پنہ چل جائے کہ اس بندہ سرایا نیاز کامقام اپنے بندہ نواز پروردگار
کے نز دیک کتاار فع واعلی ہے۔ سورہ النور کی وس آیات جن کابراہ راست تعلق واقعہ افک سے ہودہ آپ کے مطابعہ کے لئے مع ترجمہ ہیں کی جاتی جیس آپان کافور سے اور خس نیت سے مطابعہ فرمائے حقیقت کارو کے نیانو دبخود ہے نقاب ہو کر آپ کے دلوں کو موہنے گئے گا۔

نَّ اللَّهِ يَنَ عَبَا ۚ وَ يِالْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ ﴿ لِينَكَ جِنُولَ فَي جَمُولُ سَمَتَ لَكُلُ ﴾ وو المُعَسَائِوْهُ شَنَّزَ الْكُمْ البَلْ هُوَخَارِ لَكُمْ ﴿ اللَّهِ كُرُوهِ ﴾ تم مِن ﴾ • تم ا ﴾ اپنا الحَيْسَائِوْهُ شَنَّزَ اللَّهُ البَلْ هُوَخَارِ لَكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ہے۔ ہر فض کے لئے اس کروہ میں سے اتا کناہ ہے جتنااس نے کمایا اور جس نے سب سے زیادہ حصد ایزان میں سے تو ان کے لیے مذاب عظیم ہو گا۔

يِكُنِّ الْمَرِئُ مِنْهُمْ مَنَ كُنَّتُ مِنَ الْإِشَّوَّ وَ نَبْرَى تُوَى كِبْرَةُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَاتُ عَظِيْمً

والأرام وتنبس جدا سحيا سامه

ڵٷڷڒٳڎ۫ڛٙؠۼۼؖٷٷڟڹۜٲڵؠٷٛڡڹ۠ۊڹٷۯٷٵڵؽۏٝڡۣڹڶؾ ؠۣٲٮٚڠؙڛؚؠۣۼڂۼٙؿڒٵڎ

> ۮڡٞٵڡؙۯٳۿڵٲٳڣ۠ڬٛؠؙڽؽ۠ ڰؘۉڵڎۼۜٳۧ؞ؙٷٛ عَلَيْر ڽۣٲۯڹؚۼڗۺؙۿ۪ۮٳ؞ٚ؞

قَادُّ لَهُ يَأْتُوابِالشُّهَدَآءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَاهُهِ هُمُ الْكَادِ بُوْنَ

؞ۘٙۮؘڎؘڒڎڡۜڡؙؖٚڶؙؙ۩ۺ۬ڡۭۼؽؽڴۄ۫ۯۯڂٙؠۺؙۏۣٵڵڎؙؽٵ ۄٵڵڂۼۯۊؚڵؠۺڴۄ۫ڣؾؠٵۧٲڡٛڞ۠ۺؙۅٛڣؽۄ ۼۮٙٵڣؖۼڟؚؽ۫ۄۜ

ٳۮ۠ؾۘڶڠؖٷٛؽ؋ۑٲڵڛێؾڴؙۄ۬ۯؾٙڠؙۅٝڶٷؽؘۑٵٙٷٵۅػؙۄٛؗڡۜٵ ڵؽؘٮٛؾڴؙڡٝؠۣ؋ۼڵۄ۠ڎۼۜڞۘڹٷؽ؋ۿڽۣؽٵٷٙڎۿۅ ۼٮ۫۫ۮٵۺؗۅۼڟؽٷٛ

؞ۘٷٛڵڎٙٳڎ۫ڛٙؠڠۺؙۅٛٷٷ۫ۺؙڎۿٵؾڴۅٛڽؙڵؽٵٙڰ تَتكلَّمَ بِهٰذَا

سُبُعْنَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

يَعِظُمُواللهُ اَنْ تَعَوَّدُ وَالِمِثْلِهِ اَبَدَّ الْفَكُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الَّهُ يَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سی کہ گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عور توں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان ، اور کمہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ (اگروہ سے تھے تو ) کیوں نہ چیش کر سکے اس پر چار گواہ۔

پس جب وہ چیش نہیں کر سکے گواہ تو (معنوم ہو گیا کہ ) وہی جیں جوالقہ تعالیٰ کے نز دیک جموٹے جس۔

اور آگرنہ ہو ہالقہ تعانی کافض تم پراور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو پہنچیا تمہیں س مخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب یہ رجب تم ایک دوس سے سے نقل کی ت

رجب تم ایک دوسرے سے افال کرتے شے اس (بہتان) کو اپنی زبانوں سے اور کر کرتے تھے اپنے موضوں سے ایک بات جس کا تمہیں کوئی علم بی نہ تھا نیز تم خیال کرتے کہ یہ معمول بات ہے حالانکہ میہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔

اورايساكيون نه مواكه جب تمني يافواه مى تو تم في كده يامو تاجمس يه حل نسيس ينجاكه بم محققك كريس اس محمقطق -

اے اللہ تو پاک ہے ہی بہت بڑا بہتان

نصیحت کر نہہے جہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس فتم کی بات ہر گزنہ کر تااگر تم ایماندار ہو۔ اور کھول کر بیان کر آ ہے اللہ تعالیٰ تسارے لئے اپنی آیتیں اور انٹد سب کھے جاننے والا اور بدا داتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَهُمُّ عَدَّابٌ الِيُعَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحْرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

بینک جو لوگ یہ پند کرتے ہیں کہ تھیا بے حیائی ان لوگوں میں جوائے ان لائے ہیں۔ تو ان کے لئے در دناک عذاب ہے دیتا و آخرت میں اور اللہ تعالی (حقیقت کو) جانیا ہے اور تم نہیں جانے۔

وَلَوْلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ الوراكرنه مومّاتم برالله تعلل كافعنل اوراس ك رَءُ وْفَ رَجِيْهِ

رجم ب (وتمين فاعة)

ان آیات کی علاوت کالفف آپ نے افعالیااور اس کارجمدیکی ملاحظه فرمایا۔

ان آیات کی تغییر اگر اس مقام پر کی جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی اور یہ مقام اتنی طوالت کا تحمل نمیں جن حضرات کو حرید حقیق کاشوق ہووہ ضیاءالقر آن جلد سوم مفات ۲۹۵ آ ۳۰۸ کامطالعہ فرمائیں یہ مطالعہ یفضلہ تعالی ان کے لئے سود مند ثابت ہو گا۔

لیکن ہم یمال آیت نمبر ۱۱ کے آخری جملہ سُجنگ هٰذَا اُبْعَالْ عَلِیم کے بدے میں برے اختصارے ضیاء القرآن کے حوالہ سے چند امور پیش کرنے کی اجازت جاجے ہیں۔

یمال "سبحانک" ذکر کر کے اس امری طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اسے پاک اور منزہ ہے کہ اللہ تعالی اسے پاک اور منزہ ہے کہ اس کے رسول کی زوجہ محترمہ کا دامن ایسے الزام ہے آلودہ ہو (۶۰) کو پانی کرم کی دفیقہ حیات پر الزام لگاتا ہی کرم پر الزام لگاتا ہے۔ اور نبی کرم پر ایساالزام آپ پر نسیں بلکہ رب کریم پر ہے جس نے ایسا نبی بنایا۔ یاد رہے کہ حضرت صدیقتہ کی پاکدامنی کو جانت کرنے کے ذبان قدرت نے دبی اسلوب اختیار کیاجو اللہ تعالی کے ساتھ شریک فحمرانے دانوں کی تردید کے وقت اختیار کیاجا آہے۔

امام رازی رحمته الله علیه تصریح فرماتے ہیں کہ وجی کے نزول سے پہلے بھی حضور کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکدامنی کاعلم تھا۔ کیونکہ نبی کا لیسے امور سے پاک ہونا جولو کوں کواس سے چمنز کر دیں ضرور یات عقلیہ میں ہے ۔ امام موصوف نے اپنے کلام پر ایک شہر چیش کیا ہے اور خودی اس کاجواب دیا ہے۔

Marfat.com

شبہ یہ ہے کہ آگر حضور کو علم ہو آئو حضور اتناع صدیریشان کیوں رہے۔ اس کے ردیس فرماتے ہیں کہ حضور کاپریشان ہوناعدم علم کی دلیل نہیں۔ کفار کی ایس جن کابطلان اظهر من العنس ہے وہ س کرمجی حضور پریشان ہوجا یا کرتے تھے۔ دَلَقَدٌ مَعْلَمُ أَنَّكَ يَجْمِيْقٌ صَدَّدُلِكَ بِمِمَا يَقُوْلُونَ اَ

نیز حضرت عائشہ کی پاکدامنی ایک مسلمہ حقیقت تھی جس کے متعلق کسی کواد نی شبہ یعی نہ تھا۔ الزام لگنے والے سلرے منافق تھے۔ ان کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے کوئی ولیاں نہ تھی ان قرائن کے ہوتے ہوئے ہم یقین سے کمہ سکتے ہیں کہ نزول وحی ہے پہلے بھی اس الزام کا جمونا ہوتا حضور کو بخوبی معلوم تھا۔ ویستجنگونی هذی الْقَرَآرِيْنِ گانَ وَلِكَ الْعَوْلُ مَعْلُومُ اللهِ مَعْلُومُ اللهِ مَعْلُومُ اللهِ مَعْلُومُ اللهُ اللهُ مَعْلُومُ اللهُ مَعْلُومُ اللهُ اللهُ مَعْلُومُ اللهُ اللهُ مُعْلُومُ اللهُ اللهُ مَعْلُومُ اللهُ اللهُ مَعْلُومُ اللهُ ا

اس کے علاوہ جو خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرہ یا تھااس کا یہ جملہ سارے شکوک کو دور کر دینے کے لئے کانی ہے۔ یَا مَعْشَر الْمُسْلِمِینَ مَنْ یَعْدُ دُنِیْ مِنْ ذَبِیْ مِنْ ذَبِیْ مِنْ ذَبِیْ مِنْ ذَبِیْ مِنْ الله عَلَیٰ اَدْادُهٔ فِیْ اَهْلِ بَیْنِیْ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَیٰ اَهْلِیْ اِللّٰه خَبِیاً "اے کروہ مسلمانان! جھے اس مخص کے معالمہ میں کون معذور تصور

کرے گاجس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے اذبیت پہنچائی۔ میں اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیراور پچھ نہیں جاتا۔

بالانفاق حضور کابی خطبہ نزول آیات سے پہلے کاتھا آپ نے اہل بیت کی برأت طف اٹھا کر بیان فرمائی اور مفتری سے انتقام لینے کا تھم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا طف اٹھا نااور مفتری سے انتقام لینے کا تھم دیا۔ حضور کیا جا سکتا ہے جب حضور کو حضرت عائشہ کی مفتری سے انتقام لینے کا تھم دیتا ہی وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب حضور کو ذرا بھی ترد درو آتو پاکیزگی اور الزام لگانے والوں کے جھوٹے ہونے کا تھی علم ہو۔ اگر حضور کو ذرا بھی ترد درو آتو حضور قطعانہ طف اٹھائے اور نہ مفتری کو مزاد ہے کی ترغیب دیتے۔

آج کل بھی بعض اوگ جواپنے آپ کو ذمرۂ علماء میں شار کرتے ہیں ہوے سوقیانہ انداز میں اس واقعہ کو عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اپنے نبی پاک کی بے علمی طبت کرنے کے لئے جمیب وغریب موشکافیاں کرتے ہیں۔ کہ اگر حضور کو علم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ اگر عظم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ اگر علم ہو آتو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ کی براء ت کا علان کیوں نہ کر دیتے وغیرہ وغیرہ ۔ یہ

Marrat,com

من کردل در دے بھرجا آ ہے اور کلیجہ شن ہوئے لگا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب جو اپنا ماراز در بیان اور قوت استدلال آپ نبی کی بے علی جابت کرنے کے لئے صرف کر رہے ہیں ان کاس نبی ہے تعلق نہ سی رسی تعلق بھی ہو آبودہ ایسا کرنے کر آت نہ کرتے۔ آپ خود سوجی کہ اگر ان کی بسوجٹی، جن کے باعصمت ہونے کا انہیں پکایفین ہے پر ایسا بہتان لگا یا جائے یا خود ان کی آئی ذات کو ہدف بتا یا جائے۔ اگر چہ انہیں اپنی پاکدامنی کا حق الیفین بھی جو آئی ہو آئی ہو گا گا ہے کہ بور تو کیان کا آپ کیا ہو ، تو کیان کا جگر چھلنی نہیں ہوجائے گا؟۔ نزول وسی جس آخیری جو حکمتیں ہیں ان کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انتخاء میں شدت، اس کی مدت میں طوالت، بایں بھر مبر واستقامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انتخاء میں جو لطف ہا اس کی قدر و منزلت اہل محبت بی جائے ہیں۔

وشمنان خداور سول نے بیہ بہتان تراثی محض حضور کے قلب نازک کو دکھانے کے لئے ک تھی اس لئے اپنی صفائی میں خود لب کشائی شمان مصطفوی کے شایان نہ تھی۔ حضور کو اپنے رب کر یم کے فضل داحسان پر کامل یعین تھا۔ کہ وہ خود اس تھست کی تردید فرمائے گا۔ اس لئے حضور ختظرر ہے اور میہ آیات نازل ہوئی اگر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی صدیقہ کی صفائی کے لئے آیک جملہ بھی ارشاد فرماد ہے تو فشکوک و شببات کی کر دی چھٹ جاتی لئین اللہ تعالی نے اپنی زبان قدرت سے معزت صدیقہ کی عصمت و پارسائی کی جو زندہ جاوید دلیل چیش فرمائی۔ اس سے محبوب رب العالمین کی جو عزت افرائی ہوئی ہے وہ انہیں کیے میسر آتی۔ برات دونوں صور توں میں جو جاتی لیکن دو سری صورت کی شان بی نرائی ہے۔

## كتابيات

| سال خباعت | مطبوع                  | نام معنف                                                     | ام کتاب                      |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |                        |                                                              | القرآن الكريم                |
|           |                        |                                                              | كتب بيرة                     |
| IAN       | يردت                   | ا لسسمبودی                                                   | وفاء الوق                    |
| 1902      | وادالعرف بيروت         | اين سيدالناس                                                 | محيون الاثر                  |
|           | وارا لفكر ويروت        | ايوالقاسم سيلي                                               | الروض الانف                  |
| AIPI      | عای پریس کانپور        | علامه شيلى                                                   | سيرت التمي (اردو)            |
| HAP       | واراكترب للمومينات يوت | ۋاكىزگونى <del>ت</del> ائس                                   | تقرة جديده في سيرة رسول الله |
|           |                        | (وزر فارجرواني)                                              |                              |
| 1949      | لبتان                  | ابو ۽ لحسن علي                                               | الميرة التبوية               |
| فالمداه   | معسفتحا لبالي معر      | برحان الدين الحلبي                                           | السيرة الحلبيد               |
|           | واراككاب العملي وروت   | فآمنى عياض                                                   | الشفا بتعريف حقوق            |
|           | ,                      |                                                              | ولمصطفى صلى الشدعليه وسلم    |
| IAN       | يشخ غلام على لا بهور   | مولانا ابو الكلام آزاد<br>وغلام رسول مه                      | ر سول رحمت (اردو)            |
|           | دارا لفكر العربي قابره | مولاناایو الکلام آزاد<br>وغلام رسول مبر<br>امام محمدایو زبره | خاتم النيبين                 |
| HAP       | تردت                   | احدين زي وطلاك                                               | السيتوا لتبويه               |
| MAD       | وارالقتم ومفتق         | ايراجيم العرجون                                              | محمدر سول القد               |
| 14A4      | -375                   | این قیم                                                      | زادا لمعاد                   |
| 194A      | دارا نظر بيروت         | ابین کیٹیر                                                   | البيؤالنبويه                 |
| 1920      | 1/16                   | المام يوسف السالى الثاي                                      | سبل الهدى والرشاد            |
| INTA      | مخازى القاحره          | ابن بشام                                                     | ميرة اين بشام                |
| 1920      | ي در                   | مجددضا                                                       | مجرد سول الشه                |
|           | هج غلام على لاجور      | قامنى عمر سليمان                                             | رحمة للعالمين (اردو)         |

Marfat.com